





### ويباچه

الحمدلله وكفى وسملام على خاتم الانبياء وإما بعد!

الله رب العزت ك ففل وكرم س "اختساب قاديانيت"كي چو تقى جلد آپ كے باتھوں میں ہے۔ ۱۹۸۸ء میں مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر سے رو قادیانیت پر مجموعہ رسائل کو"احتساب قادیانیت" جلد اول کے نام ہے شائع کیا تھا۔ اس دفت خیال بھی نہ تھا کہ بیہ سلسلہ آمے جاری رکھا جائے گا۔ قدرت کے کرم اور کریم کے احسانات کودیکھتے کہ اس نام سے جلد دوم میں حضرت مولانا محمداد رئیس کا ند حلویؓ کے رسائل اور جلد سوم بیں حضرت مولانا حبیب اللہ امر تسری کے رسائل کے مجموعہ جات شائع ہو گئے۔ دوسری جلد کی اشاعت پر جامعہ خیر المدارس لمان كے استاذالتفسيد حضرت مولانا محم علد صاحب مد ظله كااصراركي صد تك تمكم تفاكه حضرت مولانابدرعالم میر تھی کے رسائل کو تھی کیجاشائع کریں۔ان کی تجویز پر فقیر نے ارادہ کر لیا تھالیکن تبری جلد پر کام شردع ہو چکاتھا۔ چنانچہ تبسری جلد کی شکیل پر فقیر نے شہید ختم نبوت مکیم العمر حضرت مولانا محمد يوسف لدهيانوي ت عرض كياكه آب اجازت عشي تواحتساب قاديانيت كى چوتقى جلد بين شخ الاسلام سيد محمد انورشاه كشميريّ كيم الامت حضرت مولانا محمد اشرف على تعانوي "فيخ الاسلام مولانا شبير احمد عناني" ، محدث كبير حضرت مولانلبدر عالم مير على مهاجر مدنى "ك رو قادیانیت کے مجموعہ رسائل کو یکجا کر دیا جائے۔ آپ اس تجویز پر بلا مبالغہ خوشی ہے احمیل گئے۔ فرمایا! ضرور۔ان کی متبسم شیریں بیانی کا منظر اس دفت بھی آئکھوں کے سامنے ہے۔ فقیر نے عرض کیا کہ آپ وعابھی فرمائمیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدافرمادیں اور یہ چھپ جائے۔ آپ نے وجد تھری كيفيت من فرمايا! " چھپ كئ" آج جب اس كتاب كے ديباچ كے لئے قلم الحاليہ توبيد حسرت ومحرومی دل کو گھائل کررہی ہے کہ کتاب چھپ گئی اوراس کی اشاعت کی منظوری دینے والے منوں مٹی کے پنچے چھپ گئے۔ یمال کہنچ کردل کی تارینے سازوہ چھٹر ویا ہے کہ اس سے آھے لکھنے کایارہ نہیں رہا۔ ہر کتاب کا تعارف اس کتاب کے ابتداء میں دے دیا گیاہے۔ چند ماہ ہوئے حضر ت علامہ خالد محود صاحب دامت رکاحم سے ملتان وفتر مرکزیہ میں مقدمہ تکھوایا تھا۔اباے پڑھے۔انٹد

تعالی مزید توفیق عنایت فرمائمی اور خداکرے که به سلسله چاتارہے۔ آبین!

فقیرانندد سایا ۷ر ۲۲ ۲۲ ۱۳۲ه

et++1/A/T4

#### مقدمه

## از حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود مانچسٹر

الحمدالله وسيلام على عباده الذين اصطفى • اما بعد!

مرزاغلام احمہ قادیانی کے بارے میں عام طور پر یک سمجھا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو استحکام دینے اور جہاد کو احکام اسلام سے فارج کرنے کے لئے مسلمانوں میں ایک نہ ہبی گروہ پیدا کیا۔ جس نے انگریزوں کے سیاسی مفادات کو پورا کرنے کے لئے قادیان (پنجاب) میں ایک نئی وحی اتاری اور اسلام کے مرکزی عقیدہ ختم نبوت کو بری طرح مجروح کیا۔ بات اس سے بہت آگے بھی نگی۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی یہ تحریک صرف ہندوستان کے لئے نہیں پوری و نیائے اسلام کے فلاف ایک زیر دست و جالی کاروائی تھی جس نے پورے اسلام کو استعارات کی زد میں لاکر ایک ایک جیاد اسلام کو تاویل باطل مییا کی اور و کھتے دیکھتے پرانے اسلام کے فلاف ایک نیا اسلام لاکھڑ اکیا اور مندرجہ ذیل اصولوں پراپناس نے اسلام کی بدیادر کھی۔

ا ........... قرآن سمجھنے میں اب تک امت مسلمہ نے جو ذرائع اختیار کئے تھے اور تفسیر پر تیرہ صدیوں میں جو عظیم ذخیرہ تیار کیا تھا بیسریا قابل اعتبار ٹھھر ایااور کھل کر کہا کہ تجھلی تیرہ صدسالہ تفاسیر میں ہم کسی کااعتبار نہیں کرتے۔

سو ..... صحابہ کرائم کی قرآن فنمی اور حدیث دانی میں غلطیاں نکالی جا کمیں اور انہیں برائے اسلام کی جا کمیں اور انہیں پرانے اسلام کے لئے معیار حق نہ مانا جائے تاکہ اس نئے اسلام کی پرانے اسلام سے کوئی تسلسل باقی نہ رہے۔

۳ .....اسلام کامر کز عقیدت مکه مکرمه اور مدینه منوره نه ربیں۔ بیربات کھل کر کهی جائے که اب مکه ویدینه کی چھاتیول سے دودھ خشک ہو چکاہے۔

مرزاغلام احمد قادیائی نے پرانے اسلام پران چار این جھیاروں سے حملہ کیا۔ اکار علاء اسلام میں سے امام العصر جمۃ الاسلام حضرت موانا تا سید انور شاہ کشیر گ پہلے بررگ ہیں جنہوں نے قادیانیت کو پوری است مسلمہ پرایک "عالمگیر د جائی حملہ "سمجھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے علاء اسلام ختم نبوت اور حیات مسیح کے عنوانات پر قادیانیوں کے خلاف اعتقادی جنگ کا آغاز کر چکے تھے۔ حضرت موانا نارشید احمد گنگونگ احتیاط کی تمام منزلوں سے گزر کر مرزا غلام احمد قادیائی پر محتی کفر کا فتو گادے چکے تھے۔ لیکن ابھی تک بطور جماعت قادیانیت کو ایک غیر مسلم اقلیت نہ کما گیا تھا اور نہ قادیانیت کو ہمدوستان سے آگے گزر کر کوری است کے خلاف ایک عالمیار د جائی فتنہ قرار دیا گیا تھا۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشیری نے مرزا غلام آحمد قادیانی کی اس د جائی تحریک کے خلاف "دعوت وارشاہ قائم کی اس د جائی تعلق میں شرکت کی دعوت وارشاہ قائم کی ایس میں شرکت کی دعوت وی اور خلومتی اور حضرت شاہ صاحب نے اپنے تمام شاگر دوں کو اس میں شرکت کی دعوت وی اور حکومتی سطح پر قادیانیوں کے ملمانوں کے ساتھ رہنے کے نقصانات بیان کئے۔ آپ پہلے بدرگ سی جن کی مقانی نگاہ نے قادیانیت کو پورے اسلام کے خلاف ایک خطرناک بیاخار سیس جن کی مقانی نگاہ نے قادیانیت کو پورے اسلام کے خلاف ایک خطرناک بیاخار سیس جن کی مقانی نگاہ نے قادیانیت کو پورے اسلام کے خلاف ایک خطرناک بیاخار سیسے تھی۔ آپ نے دوبوید میں اپنی قیام گاہ واقع محلہ خانقاہ دیوبد سے ۱۳ فاقی قددہ 10 سالم کے خلاف ایک خطرناک بیاخار

آپ نے اپن اس وعوت میں مرزاغلام احمد قادیانی کے صرف بردول کو ہی نہیں اس کے لاہوری فرقہ کے پیروک کو بھی برابر ساتھ رکھا اور پھر ۲۲ ذیقعدہ کو "دعوت حفظ ایمان" کی ایک اور صدالگادی۔ آپ کی پیدونوں تحریریں عرصہ سے نایاب تھیں اور ضرورت تھی کہ ہندوستان میں قادیانیت کے خلاف جو اردو میں کام ہوا۔ اس میں کفر واسلام کے جواصولی فاصلے سامنے آئے ان میں حضرت شاہ صاحب کی ان تحریروں کو منگ بیاو سمجما جائے۔

حفظا بمان کے نام ہے ایک عظیم فکری دعوت پیش کی۔

آپ کے شاگر دول نے پنجاب میں مجلس معظار العلماء قائم کی اور پنجاب کے مختلف شرول میں اس کی برانچیں قائم کیں۔ آپ نے پورے عالم اسلام کی طرف سے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی صدابلند کی تو قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی بات پورے ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ انگریزی دستور حکومت میں قادیانی گو مسلمانوں میں سے بی سمجھ جاتے تھے لیکن نکاح اور فنخ نکاح اور شمولیت نماز جنازہ جیسے مسائل میں قادیانی پورے ہندوستان میں غیر مسلم اقلیت سمجھ جانے گے اور مقبوضہ ہندوستان کی انگریزی عدالتوں میں بھی خاوند کے قادیانی ہونے پر مسلم خوا تین کے نکاح فنخ ہوئے۔ واکٹر اقبال مرحوم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے سیس لیااور انجمن جمایت اسلام ہوئے۔ واکٹر اقبال مرحوم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے سیس لیااور انجمن جمایت اسلام ہوئے۔ واکٹر اقبال مرحوم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے سے سیس لیااور انجمن حمایت اسلام ہوئے۔ واکٹر اقبال مرحوم نے بھی حضرت شاہ صاحب سے سے سیس لیااور انجمن حمایت اسلام ہیں دہ یکھر خارج کی کہ کوئی قادیانی اس کا ممبر نہ ہو سے اور جو پہلے ہے اس میں شامل ہیں دہ یکسر خارج کر دیئے جا کھی۔

## حضرت شاه صاحبٌ كاعالم عرب كوانتاه

آپ نے قادیانیت کو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ہی خطرہ نہ جانابلعہ
آپ نے حفظ ایمان کی یہ وعوت پورے عالم اسلام میں پھیلادی۔ عرب و نیا کو اس پر مطلع
کرنے کے لئے عقیدة الاسلام اور اکفار الملحدین فی انکارشی من ضروریات الدین جیسی مؤثر
کتابی عربی میں تکھیں۔ حضر ت شاہ صاحب کی یہ عربی کتابی توباربار چھپتی رہیں اور علاء نے
ان کی روشن میں اردو میں بھی اس پر بہت وقع لٹر پچر مہیا کیالیکن حضر ت شاہ صاحب کی حفظ
ایک کی یہ اردو تحریریں عرصہ سے نایاب تھیں جن کو اس مجموعہ میں شامل کردیا گیا ہے۔
ایمان کی یہ اردو تحریری عرصہ سے نایاب تھیں جن کو اس مجموعہ میں شامل کردیا گیا ہے۔
اس طرح سرکاری وعد التی سطح پر قادیانیت کے کفریہ فیصلہ کے لئے بنیادی کردار حضر ت
مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے اس میان کا ہے جو آپ نے بہاولپور کی عد الت میں قادیا نیول

حفرت مولانا اشرف على تفانوي في الخطاب العليح في تحقيق المعدى والعسيح "لكحى- بدكتاب مطبع الالى سليم يريس سادُ بوره ضلع انباله سے

چھیں۔ پھر حضرت مولانااشرف علی تھانویؓ نے ۳۸ ۱۳۱ھ میں "قافک قادیان" کے نام سے ایک رسالہ لکھاجو ۳۶ ۱۳۱ھ میں شائع ہوا۔ حضرت مولانااشرف علی تھانویؓ کے دونوں متذکرہ رسا کل اس مجموعہ میں شامل ہیں۔

۔ آپ نے اس کی فصل ثانی میں ان کتابوں کی بھی ایک فہرست وی ہے جو خانقاہ رحمانیہ محلّہ مخصوص پورہ مو تگیر سے شائع ہو کمیں۔اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی تردید میں بہت سرگرم رہے۔

حضرت موانا محمد انورشاہ کھیری اور حفرت موانا اشرف علی تھانوی کی ان تحریروں سے قادیا نیت پوری طرح ہے نقاب ہوئی۔ انہیں پڑھ کران کے غیر مسلم ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ جولوگ پہلے مسلمان سے پھروہ قادیانی ہوئے اب وہ محض غیر مسلم نہیں مرتد سمجھے جائیں گے جن کے لئے عام کافروں کاسا تھم نہیں بلعہ مرتد کا تھم اور نیادہ سختے ہا در جو قادیانی ان کی ذریت ہیں وہ زندین شار ہوں سے کیونکہ وہ اپ آپ کو مسلمان کہنے سے باز نہیں آتے۔ نام اسلام کا ہواور عقائد غیر اسلامی ہوں تو یہ وہ زندقہ ہے جے اسلام میں ہرواشت نہیں کیا گیا۔ یہ زنادقہ مرتدین کے ساتھ شار ہوں گے۔ جب قادیانی عام سطح پر غیر مسلم سمجھے گئے تو اب اسلامی ونیا کو ان کے تھم سے مطلع کرنا ہی قرری بنا کو ان کے تھم سے مطلع کرنا ہی قرری بنا کو ان کے تھم سے مطلع کرنا ہی

شخ الاسلام حفرت مولانا شمیر احمد عثانی "نے اپنے رسالہ" الشهاب لوجهم المختاطف المعرفاب، میں قادیا نیت کا شرعی علم تحریر فربایا۔ اس میں آپ نے نمایت سلیس، معقول اور منصفانہ طریقہ سے مرزائیوں کے ارتداد کا جُوت، قتل مرتد کے شرعی دلا کل اور اس کا عقلی فلسفہ اور جمادبالسیف کی حکمت اور حدودا فغانستان کے فیصلہ دربارہ تعزیر مرتد کی تحسین و تصویب کی۔ آپ نے یہ رسالہ ۱۸ ربیع الاول ۲۳ سامہ کو شائع کیا بھر ۱ فروری ۱۹۲۵ء کو مرزا فلام احمد قادیانی کے لاجوری جانشین مسئر محمد علی مرزائی نے اس کے فراب میں ایک رسالہ کلھا۔ مولانا شمیر احمد صاحب عثانی "نے اس کے دوماہ بعد اپنے رسالہ الشباب کی ایک رسالہ کھا۔ مولانا شمیر احمد صاحب عثانی "نے اس کے دوماہ بعد اپنے رسالہ الشباب کی ایک تذنیب جمادی الاخری ۲ معاملہ میں شائع کی۔

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؓ کی اس تحریک پران کے جن تلاندہ نے رو قاویانیت میں محنت کی ان میں دار العلوم دیوبیر کے مایہ ناز فرزند محدث کبیر حضرت مولانا

سیدبدرعالم میر تھی مهاجر مدنی " کے رو قادیا نیت پر تمام رسائل اس مجموعہ میں شامل ہیں۔

ضرورت تھی کہ ان تمام قدیم تالیفات کو جن کے بل ہوتے یر ملت اسلامیہ نے

یا کستان میں دو د فعہ ختم نبوت کے محاذ کھولے اور بلآخر قادیا نیوں کو دستور اور قانون کے تقاضوں میں ایک غیر مسلم ا قلیت تھہرایا۔ پھر سے بطور تاریخی دستاد ہزات کے شائع اور محفوظ کیا جائے۔راقم الحروف اس سلسلہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یاکستان کو ہدییہ تیریک چیش کر تاہے کہ انہول نے اس وقت کے علمی احتساب کو نمبر وار شائع کرنے کا قصد كيا ب- جب سے مرصغيرياك و بنديس قاديانيت كابودالكا۔ الحمدالله! مجلس فياس سلسله

میں بہت ساکام کیا ہے۔ حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی

طرف سے اتا عظیم کام کرنے اور کامیابی سے کنارے اتر نے پر لائق صد تبریک ہیں۔ اب تک اس سلسلہ میں جن بزر گول کی تحریریں شائع ہو چکیں ان کے اساء گرامی' سن ولادت'

سن و فات بدئيه قارئمين ہيں: ا..... حَكِيم الامت حضرت مولاناسيد محمداشرف على بقانويّ ... (و ١٩٣٣ء م ١٩٣٣ء)

۲.....امام العصر حضرت مولاناسید مجمه انور شاه کشمیریٌ ...... (و۵۷ ۸ اء 'م ۳ ۹۳۱ء ) ٣.... شيخ الاسلام حضرت مولانا شبيراحمه عثاني مرحوم . . . . . (و٩٨٨ء ، ٩٩٩١ء)

٣ ..... يخ التفسيد حضرت مولانا محمد ادريس كاند صلوي .... (و ٩٩ ماء م ٢ ٩ ١٩)

۵..... مناظراسلام حضرت مولانا حبیب الله امر تسریٌ ..... (و ۹۸ ۱۹۴۵)

٢..... مناظر اسلام حضرت مولانالال حبين اخترصاحبٌ.... (و..... م ١٩٤٣)

٤..... محدث كبير حضرت مولانا سيدبدر عالم مبر تفيٌّ مهاجر مدني. (و٨٩٨ء ٌم ١٩٢٥ء)

الله رب العزت ان تمام حضر ات کی مساعی کو قبولیت سے نوازے۔ آمین!

خالد محمود عفاءالثد

حال مقيم د فتر عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ماكت بالمتان

## بسم اعتدالرحمن الرحيم

#### ہر ست

مولاناسيد محمد انوتر شاه تشميري دعوت حفظا بحان نمبرا د عوت حفظ<sup>ا</sup> يمان نمبر ٢ بيان مقدمه يماولور الخطاب المليع في تخفيق المهدى مولابااشرف على تعانويٌ 90 کا ند کادیان 111 مولاناشبيراحمه عثانية الشماب لرجم الخاطف المرتاب 191 صدا ہے ایمان مولانابدرعاكم مير عفيّ نزول عيبني عليه السلام rom ۸٠ مختم نبوت 240 600 سيدنامهدى عليدالرضوان د جال اكبر MAL . 571 نورا بماك SPT الجواب الفصيح لمنكرحيات المسيح SPA مصباح العليه لمحوالنبؤة الظليه 4.4Y الجواب الحقى في آيت التوفي انجار الوفي في آيت التوفي

آواز حق

# ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت کراچی گذشتہ ہیں سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہا ہے۔ اندرون وہیر ون ملک تمام دینی رسائل ہیں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جوشخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکا تہم العالیہ و پیر طریقت حضرت مولانا سید نفیس الحسینی دامت برکا تہم کی زیر سرپرستی اور مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہو تا ہے۔ مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہو تا ہے۔ درسالانہ صرف=/350 رویے

رابطه کمے لئے: نیجر ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

د فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3



#### سم الله الرحمن الرحيم!

#### تعارف

الحمدلله وكفى وسلام على خاتم الانبياء الما بعد!

یخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ تشمیریؓ نے رو قادیانیت پر مندرجہ ذیل كتب تحرير فرماكين: اسساكفار الملحدين-٢- خاتم النبيين-٣- سالتصريح بما تواترفي نزول المسيح- ٣----عقيدة الاستلام-٥----تحيته الاستلام-الحمد لله! بيه كتابيں بار ہاشائع ہو كميں۔ پہلى تنين كتابول كے ار دو ميں تراجم بھى ہو گئے۔ آخرى دو كتاول كے ترجے تاحال طبع فہيں ہوئے۔ خدا كرنے ہوجا كيں تواسلاميان پر صغير كے لئے گرا نقدر علمی اٹانہ ہوں گے۔ معلوم ہواہے کہ عقیرۃ الاسلام کاتر جمہ حضرت مرحوم کے صاحبزادے حضرت مولانا سید انظر شاہ تشمیری کررہے ہیں۔ خدا کرے جلد شاکع . ہوجائے۔ ان کے علاوہ حضرت مرحوم کی وعوت حفظ ایمان ا.....۲ ہے۔ یہ مختصر چند صفحات کے رسائل ہیں۔ وعوت حفظ ایمان نمبر اول میں حکومت کشمیر کو قادیانی فتنہ کی زہر نا کیوں سے باخبر کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا ظغر علی خانؓ 'استاذ محترم مناظر اسلام مولانالال حسین اختر" مولانا عبدالحان ہزاروی احمہ پارخان کی گر فقاری پر ہے چینی کا ظہار کیا گیاہے اور اینے شاگر دول سے ختم نبوت کا کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ تحریر ۱۴ ذیقعدہ ا ۵ سااھ کی ہے۔ دعوت حفظ ایمان نمبر دوم میں قادیانی کفرید عقائد کو طشت ازبام کر کے روزنامہ زمینداری اشاعت کی توسیع اور متعشار العلماء پنجاب لا ہور (جو آپ کے شاگر دول نے رو قادیانیت کے لئے قائم کی تھی) ہے تقویت ادر اعانت کے لئے متوجہ فرملیا گیا۔ یہ تح رہیلی تح رہے دس دن بعد بعن ۲۲ زیقعدد۵۱ ساھ کی ہے۔ یہ رسالے ایک ایک بار شائع ہوئے۔اب ان کا ملنا مشکل مسئلہ تھا۔اس لئے ان کوان مجموعہ میں شامل کیا گیا ہے۔ (باقی صخیم کتب ہیں جن کے نام اور ذکر کرد ہے ہیں)اللدرب العزت شرف قبولیت سے

سر فراذ فرمائيں \_ آبين!

فقیراللدوسایا ۱۷۲۲/۱/۷ه ۲۹/۸/۲۰۱۶

## يسم الثدالر حن الرحيم!

حامدا و مصليا و مسلما ، السلام عليكم يا اهل الاسلام و رحمة الله و بركاته ،

محمد انور شاہ تشمیری عفا اللہ عنہ بحیثیت ایمان و اسلام و اخوت دینی اور امت مرحومہ محمدیہ علی اعضاء ہونے کے لحاظ سے کا فیہ اہل اسلام خواص و عوام کی عالی خدمت میں عرض گزار ہے کہ اگر چہ فتنے طرح طرح کے حوادث اور وار دا تمیں اس دین سادی پرو قافو قاگزرتی رہی ہیں اور باوجو داس کے کہ آخری پیغام خدائے برحق کا بہ ہے کہ ا

"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيْنًا · مائده آيت٣"

﴿ آج کے دن میں نے دین تمہارا کمال کو پہنچایااور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام پر ہی تمہار اوین ہونے کے لئے راضی ہوا۔ ﴾

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' اَبَااَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمًا الحزاب آيت ٤٠"

﴿ نہیں محمد عَلَیْہِ کُسی کے باپ تمهارے مردول میں سے 'لیکن ہیں رسول' خدا کے اور خاتمہ پینمبرول کے اور خدا ہر چیز کاا ہے امور میں سے عالم ہے۔﴾

اوراس کے قطعی الدلالت ہونے پر بھی امت محمہ یہ علیہ کا جماع منعقد ہو گیا اور ختم نبوت کا عقیدہ دین محمہ کی کا اساسی اصول قرار بایا اور جس امت نے ہم تک یہ آیت پہنچائی اسی امت نے یہ مراد بھی پہنچائی اور اس دعویٰ پر مسلمہ کذاب اور اسود کاذب کو قتل کیا اور برا کفر دونوں کا یہ دعویٰ قرار وے کر کذاب مشتمر کیا اور باقی جرائم کو کذاب کے ماتحت رکھا۔ گر کھر بھی بھی حدیث نبوی بہت ہے د جالوں نے نبوت کے دعوے کے اور ان کی حکومتیں بھی

ر ہیں اور بالآخر واصل بجہنم ہوئے۔ ہمارے اس منحوس دور میں جو یورب کی افتادے ایمان اور خصائل ایمان کی فناکا زمانہ ہے۔ منشی غلام احمد قادیانی کا فتنہ ور پیش ہے اور گزشتہ فتوں سے مزیداور شدید ہے اور حکومت وقت بھی بمقابلہ مسلمانوں کے قادیانی جماعت کی امداد اور اعانت کررہی ہے۔ یہ جماعت بہ نسبت یہود اور نصاری وہنود کے اہل اسلام کے ساتھ زیادہ عدادت رکھتی ہے۔ کوئی چیزان کے اور اہل اسلام کے در میان مشتر ک اور اتحادی باقی نمیں ر ہی۔ منشی غلام احمد قادیانی جو اس زمانہ کا د جال اکبر ہے ہیس چز'وحی قرآن مجیدیر اضافہ کرتا ہے۔جو کوئی اس کی اس ہیس جز 'وحی کا انکار کرے اور ان کو نبی نہ مانے 'وہ ان کے نزدیک کا فر ہے اور اولا د زنا ہے اور کوئی اسلامی تعلق مثل جنازہ کی نماز اور نکاح کے اس کے ساتھ خائز نہیں۔ پھر قرآن مجید کی تفییر اس نے اپنے قبضہ میں رکھی ہے۔ دوسرے کسی کا کوئی حصہ شمیں گگا۔ جیسے فاری مثل ہے :"خوردن زمن و لقمه شعمر دن از تو•"

اس کی تغییر کے متعلق خواہ کل امت کا ختلاف ہو وہ سب اس کے نز دیک گمر اہ ہیں۔ حدیث پیمبر اسلام علیہ کی جو اس کی وحی کے موافق نہ ہو۔ اس کی نبیت اس کی تصریح ہے کہ ردی کے ٹوکرے میں پھینک دی جائے۔ ان دو اصول اسلام یعنی کتاب اور سنت کی تواس کے نزدیک بیہ حاصلات ہے اور محسب تصریح اس کے اس برشر بعت بھی نازل ہوئی ہے اور بمقابلہ اس عقیدہ اسلامیہ کے۔کہ بعد ختم نبوت کے آئندہ کوئی شریعت نہیں ہوگی۔ صریح ادعاء شریعت کیاہے اور نیزاس کا اعلان ہے کہ آئندہ جج قادیان ہوا کرے گا۔ نیز جہاد شرعی اس کے آئے ہے منسوخ ہو گیا ہے اور پیغیبر اسلام علی کے معجزات تو تین ہزار ہی نفل ہوئے ہیں۔ منٹی غلام احمہ قادیانی کے تین لا کھ اور دس لا کھ تک ہیں۔ جن میں تخصیل چندہ کی کا میانی بھی شارہے اور اس کے اشعار ہیں:

زنده شد بر نبی با آمدنم و بر رسولے نهاں با پیرا نهم آنچه دادست بر نبی را جام داد آن جام رامراباتمام (نزول الميح ص ٩٩ ١٠٠١ وزائن ص ٧٤ ٣ ٨ ٨ ٢ ٣ ج ١٨) نیزای مسجیت کی تولید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن پر ایمان ' دین محمد ی

بالی تو بین کی ہے کہ جس سے دل اور جگرش ہو تا ہے اور اس کے نزدیک تحقیق تو بین ہے۔ الزامی پابھول نصاری تو در کنار رہی۔ تو بین عینی علیہ السلام میں علاوہ اپنی تحقیق تو بین کے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ نقل نصاری کے سر رکھ کر تو بین سے اپناول ٹھنڈا کر تا ہے: "گفته آیددر حدیث دیگراں ، "یہ معالمہ ای پینبر کے ساتھ کیا ہے تاکہ عظمت ان کی و توق سے اتار دے اور خود میں کن پیٹھ۔ ای داسطے ہنود کے پیٹواؤل کے ساتھ ایسا نہیں کیا باتھ تو قیر کی ہے اور ایسے بی درگان اسلام امام حسین و غیر هم کی تحقیر اور اپنی تعلی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ غرض یہ کہ اس دجال کی دعوت اس کے نزدیک سب انبیاء اور سل صلوۃ اللہ علیم سے بین ھر گراور افعنل وا کمل ہے۔

علاء اسلام نے اس فتنہ کے استیصال میں خاصی خدمتیں کیں گر وہ خدمتیں انفر ادی اور خصوصی تھیں۔ اس وقت کہ ایک لطیفہ غیب نمودار اور نمایاں ہوا ہے کہ مجاہد طحت جناب سای القاب مولوی ظفر علی خان صاحب دامت یر کا تہم اس خدمت کا فرض ادا کررہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت جناب محروح اور ان کے رفقاء جناب مولوی عبدالحنان صاحب بزراروی مولوی لال حسین صاحب اختر اور احمہ یار خان صاحب پر وحوالات ہیں۔ مہم کو کچھ حمیت اور حمایت اسلام سے کام لیرا چاہئے۔ اہل خطہ کے ایمان کی قیمت ہے اور ناممکن ہے کہ کوئی قادیانی جمات ان کی امداد کر رہی ہے وہ اہل خطہ کے ایمان کی قیمت ہے اور ناممکن ہے کہ کوئی المداد اور ہدر دی اس فرقہ کی ایمان خرید نے کے سواجو :

دانی که چنگ وعود چه تقریر می کنند پنهاں خورید باده که تکفیر می کنند

جن لوگول نے اس فرقہ کے ساتھ کسی قتم کی رواداری بھی یہ تی ہوہ خطرہ میں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی بیعت ہے۔ بلعہ (بقول ان کے) ایک چھوٹی پیغیری سے ایک یوٹی پیغیری سے ایک یوٹی پیغیری "قادیانی کا ایک پیغیری" قادیانی کا جو بی پیغیری" قادیانی "میں تحویل ہونا ہے "اور جن کا جی چاہے ان عقائد ملعونہ قادیانی کا جوت ہم سے لے اور اس شدید وقت میں کہ (اہل) وطن کو بے خبر کر کے ایمان پر چھا پہارا گیا ہے "بچھ غیرت ایمانی کا جوت دے۔

جن حضرات نے اس احقر ہیچ مین سے حدیث شریف کے حرف پڑھے ہیں جو تقریباٰ دوہزار ہوں گے۔وہ اس وفت کچھ ہمدر دی اسلام کی کر جائیں اور کلمہ حق کمہ جائیں اور انجمن دعوت وارشاد میں شرکت فرمائیں۔

اس فرقہ کی تحفیر میں توقف یا تواس وجہ سے ہے کہ صحیح علم نصیب نہیں ہوااور اب تک ایمان اور کفر کا فرق ہی معلوم نہیں اور نہ کوئی حقیقت محصلہ ایمان کی ان کے ذہن میں ہے اور یا کوئی مصلحت دنیاوی دامن گیر ہے۔ ورنہ اسلام کوئی نبی اور نبلی لقب نہیں ہے۔ جیسے یہود اور ہنود کہ زائل نہ ہو اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کے ہیں وہ قوم نہی لقب یا کمئی و شہری نبیت کی طرح لاینقک رہے بلعہ (اسلام) عقائد اور عمل کا نام ہو اور صورت قطعیہ اور متواترات شرعیہ میں کوئی تاویل یا تحریف بھی کفر والحاد ہے۔ جب کوئی ایک تکم قطعی اور متواتر شرعی کا انکار کر دے وہ کا فر ہے۔ خواہ اور بہت سے کام اسلام کے کرتا ہو:" ان الله لیڈید الدین بالرجل الفاجر نسان میں وارد ہواہے حق تعالی صحیح سمجھ اور توفیق عمل نصیب کرے۔ آمین!

انتراه! آخریس بی عاجز بحیدید رعیت ریاست کشمیر ہونے کے حکومت کشمیر کومتنبہ کرنا چاہتا ہے کہ قادیانی عقیدہ کاآدمی عالم اسلام کے نزدیک مسلمان نہیں

ہے۔ لہذا حکومت تشمیر و جمیع اہل اسلام اور ند بہب قدیمی اہل تشمیر کی رعایت کرتے ہوئے قادیا نیوں کی ہمر تی اسکولوں اور محکموں بیں نہ کرے ورنداختلال امن کا اندیشہ ہے۔

محمد انورشاه تشمیری عفاالله عنه از د بویمه محلّه خانقاه ۱۲ زیقعده ۱۳۵۱ه منقول ازرد سُداد مجلس شحفظ ختم نبوت ملکان: ص ۸ ۲٬۱۲۲ه



### بسم الثدالر حمن الرحيم

#### السلام عليكم يااهل الاسلام و رحمة الله و بركاته حامدا و مصليا و مسلما ٠

مقده درگاه النی عمر انور شاه تشمیری عفاالله عند پیر بحیدیت ایمان و اسلام و بحیدیت ایمان و اسلام و بحیدیت افزت و بی و بحیدیت اس کے بحر بهم سب امت مرحومه محمدید علی کے اعضاء واجزاء بی جمله الل اسلام خاص وعام کی عالی خدمت میں عرض گزار ہے کہ:

عالم چو کتابے است پر از دانش و داد

صحاف قضاء و جلد اد بدء و معاد

شیرازه شریعت چو نداهب اوراق امت همه شاگرد د پیمبر استاد

عالم بعقیدہ ادیان ساوی جائین ماضی و مستقبل سے محدود ہے کیونکہ مستقبل کل قوت سے فعلیت میں نہیں آیا اور میرے نزدیک چونکہ ماضی و مستقبل محض ہمارے اعتبار سے جیں حق تعالیٰ کے بال ایک ہی آن حاضر ہے جیسے طبر انی " نے ائن مسعود " سے روایت کیا ہے کہ :" لیس عند ربك صباح و لامساء ، "

پھرجب ہم حق تعالیٰ سے زمانہ رفع کر دیں تو حوادث آرہے ہیں اور جارہے ہیں اور جارہے ہیں آئے کی جانب کو ماضی۔اس تقدیر پریہ دونوں آئے کی جانب کو ماضی۔اس تقدیر پریہ دونوں اعتباری اور اضافی ہوئے نہ حقیقی اور حوادث خواہ کیسے ہی غیر محصور ہوں پھر بھی قدم کی وسعت اور امتداد کو پر نہیں کر کتے۔

وعلی بنراماضی کی جانب بھی میرے نزدیک غیر منتابی بالفعل نہیں جیساکہ خیال کیا

جاتا عبائه عالم دونول جانب عنر مناى "بمعنى لايقف عند حد . "عاور دونول طرف سے منقطع اور زمانہ کوئی شے مستقل مراسہ نہیں باعد ان بی حوادث سے مترع ہے اور مئلہ تجددامثال کامھی ایک سیحے مئلہ ہے اور چو تکہ مادہ سے کثرت ہوتی ہے اور صورت سے اتحاد جیے سامان ممارت چونکہ مادہ ہے وہ کثیر اور متحدد ہے اور صورت تعمیری چونکہ صورت باس سے عمارت کی وحدت مخصی آئی۔

على بذاالقياس كل عالم كو سجحة كه اس من ايك وحدت انتظاى ب اور ده ايك شخص اکبرے نہ محض ایک ہے انتظام **گدام۔ آ**دم علیہ السلام سے بیشتر عناصر اور موالید ثلاث لور ارض و ساء لور بعض انواع بيدا كئے محتے محربية تا چندے بمنزله ماوه كے رہے ، آدم عليه السلام کے آنے کے بعد ان متقر قات منتشرہ کو دحدت انتظامی عطاکی محتی کہ بمنز لہ صورت کے ہے۔ اشیاء متفرقہ کے مجموعہ میں اگر وصدت ہو سکتی ہے تو وصدت انتظامی لور تر تدبی عى فقل يعنى آدم عليه السلام كو خليفه لور إفسر مناكر بعيجالور عالم كوان كى التحق من دے دياس ے كل عالم واحد بالشخص لور شخص أكبر ہو كيا۔

اں پیمبرر حق نے اینے عمل سے بنی آدم کوریہ تعلیم وی کہ جب کسی ایک پر کسی معالمہ میں فرد جرم لگا کرے وہ بارگاہ خداوندی میں نہ جواب وعویٰ پیش کرے اور نہ جفائی دینے کی کوشش بعد اس کاحق صرف ایک ہی راہ ہے وہ یہ کہ مراحم خسر دانہ میں ور خواست

" رَبُّنَا ظُلَمُنَا ۖ اَنُفُسَنَا رَإِنَ لَّمُ تَغَفِرَلَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الُخْسِرِيْنَ - اعراف آيت٢٣ "

عزازيل (ابليس) في تعالى سے جمت كى دولد الدہر ملعون ہو كيا: "الأيسكالُ عَمًّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ الانبيا آيت٢٣ "ابائل سنت كا قدم آدم عليه السلام ك قدم پر ہے اور الل اعتزال کا قدم عزازیل کے قدم پر۔ اور اس واقعہ سے حق تعالی نے بیہ بھی تعلیم کر دی کہ خلفاء ہے جو شخص انحراف کرے وہ اصل سلطنت ہے باق ہے یمال ہی ہے انبياء عليهم السلام يرايمان لاناجزءا بمان ہو گيا۔ آدم علیہ السلام کے بعد کچھ دیر تک دنیا پی ایمان ہی رمانو جعلیہ السلام کے قبیل دنیا پی قابیل کی ذریت پی کفر نمودار ہوااور پہلے دہ پیغیر کہ کفر کے توڑ کے واسطے بھیجے گئے دہ نوح علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد دنیا پی صابیکن ظاہر ہوئے۔ صابیکن ان کو کہتے ہیں جن کا خیال ہے کہ ہم اعمال سفلیہ سے علویات کو تابع اور مسخر کریں گے جیسے معثوت یا ہمزاد کو کوئی مسخر کرتا ہے۔ اس خیال ہیں یہ بھی مندرج ہے کہ اس فرقہ کو خدا کی جانب سے مدالیت کی ضرورت نہیں اور نہ کسی ہادی کا واسطہ و فندیت (مت پرسی) ہمی صابیتیت کا ایک ذریعہ سے خدا کو مشخر کرنا جا جین ؟۔

انبیاء علیهم السلام کادین اس کے بالکل پر خلاف ہے ان کادین سے ہے کہ خدا کی بارگاہ میں محض بعد گی اور ادھر ہی کی ہدایت پر عمل پیرا ہونا میں محض بعد گی اور ادھر ہی کی ہدایت پر عمل پیرا ہونا ہو گاویس سے ساہئین کے مقابلہ میں ایر اہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کا لقب عنیف ہول حنیف ہوگا ہوگا ہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک خدا کا ہوجائے جیسے بھنے عطار تقفر ماتے ہیں :

از کیے گو وزہمہ کی سوئے باش کی دل و کی قبلہ و کی روئے باش

اس کے بعد بچھ جھیل دین ساوی کی کہ ابتداء سے خاتم الا نبیاء تک دین واحد ہے باتی تھی دہ خاتم الا نبیاء علیہ کے ہاتھ پر تمام کر دی اور اعلان کر دیا کہ:

"اَلْيَوُمَ اَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَ اَتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَ رَضِيُتُ لَكُمُ الاِسُلاَمَ دِينَنًا · مائده آيت نمبر٣" اور:

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' اَبَآا حَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبيّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيِّ عَلِيْمًا الحزاب آيت ٤٠"

پہلی آیت میں یہ بھی آئیا کہ اب کوئی جزء ایمان کاباتی نہیں رہاغاتم الا نبیاء علیہ پر ایمان لانا کل انبیاء علیم السلام پر ایمان لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ من بعد کسی پر ایمان نہ لانے ہے کافررہے جیسے قادیانی د جال سمجھاہے کہ: "جو دین نبی سازنه مهووه دین لعنتی ہے۔"(براہین پنجم ص ۸ ساخزائن ج ۲۱ص ۳۰۱)

جیسے معلوم ہواکہ عالم محض متفر قات منتشرہ نہیں بائکہ وہ ایک واحد منظم ہے ای طرح بعصد ریح حدیث خاتم الا نبیاء علی ہے ہوت بھی عمارت کی مثال ہے کہ اس کی اساس رکھی گئی اور تغییر کی گئی اور تغییل کو پہنچا کر آخری البنہ نبی کریم علی ہے گئے کور کھ کر عمارت ختم کر دی گئی۔ قرآن مجید نے اعلان تحمیل و ختم ساویا اور نبوت کی کوئی جزئی باتی نہیں رہی۔ البتہ کمالات نبوت کہ وہ فیوض اور متعلقات نبوت جی عین نبوت نہیں۔ باتی جیں۔ یمال اجزاء اور جزئیات کا فرق بھی اہل معقول پر مخفی نہیں جزء پر کل صادق نہیں اور جزئی پر کلی صادق۔

ختم نبوت کا عقیدہ بہ تبلیغ پینبر اسلام ' خاص و عام کو پہنے کر ضرور یات دین میں سے ہو گیا جس کا انکار یا تحریف کفر ہے۔ صوفیاء کرام نے جو کوئی مقام ولایت کا انبیاء الاولیاء اور نبوت من غیر تشر لیج ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی نمایت مؤکد پیا ہے تصر تک کی ہے کہ نبوت سے مر اولغوی محمعے پیشین گوئی ہے نہ نبوت شرعی۔ کیو نکہ بنبوت شرعی کا جوا کیہ منصب اللی اور و بہی ہے نہ کسی۔ خواہ شریعت جدیدہ ہویانہ ہوا نقتام اسلام میں اساس اصول ہے اور منصوص قرآن و احادیث متواترہ اور مجمع علیہ امت محمدیہ علیقے ہے۔ ای دفعہ کے ماتحت مسلمہ کذاب کو قتل کیا 'اور کذاب 'فرد جرم لگائی بقیہ شنائع اس کے مادون اور مادحد کے رہے مسلمہ کذاب کو قتل کیا 'اور کذاب 'فرد جرم لگائی بقیہ شنائع اس کے مادون اور مادحد کے رہے بہتے جیسے این خلدون آنے ذکر کیا ہے یہ امور صحابۂ کو اس کے قتل کے بعد معلوم ہوئے ہیں۔ بہتے جیسے این خلدون نے ذکر کیا ہے یہ امور صحابۂ کو اس کے قتل کے بعد معلوم ہوئے ہیں۔ بہتے جیسے این خلدون نوت پر ہوا ہے۔

اس کے بعد دنیا میں حسب طبیعت دنیا از ندقہ لورالحاد ظاہر ہوا۔ زندقہ اورالحاداس کو کہتے ہیں کہ ہے دین کو گریو کر دے اوراساء سابقہ کو حال رکھ کر حقیقت ان کی بگاڑ دے کہ فلال چیز کی حقیقت یہ نہیں بلعہ یہ ہے۔ وعلی ہذاالقیاس دین کا اسم بی چھوڑے مسمی فناء کر دے۔ دبلی میں ایک صاحب چار پائی کے پائینتی کے سیروے فقط بغل کے پنچے دبائے ہوئے یہ صدالگایا کرتے تھے (دو نہیں لیے نزی کے ایک نہیں سر ھنے کا جار نہیں تیکن کے اور لوچار پائی) اٹھ لکڑیوں میں سے سات موجود نہیں اور پھر بھی چار پائی ہے۔

ایے بی و قافو قامی و الدر زندیقول نے دین یرحق کی شکست ور سخت کر کے کے ذرد کی ناء کیالور کچھ پر دہ باقی رکھنے کی وجہ سے عوام کی نظر میں غیر فرقہ ہونے کی جو کچھ زد پر آنی اس سے چھے کے اس وقت ہورپ کی افاد جو ایمان اور صفات ایمان پر ہے اس کی پیداوار اور صفوت ایمان پر ہے اس کی پیداوار اور صوحت وقت کی سداوار منتی غلام احمد قادمانی کی دعوت نبوت ہے۔

اور حکومت وقت کی بید لوار منٹی غلام احمد قادیانی کی دعوت نبوت ہے۔ بید مخض معمولی درجہ کی قاری اور ار دو کا مالگ ہے نثر و نظم میں کوئی اعلیٰ یابیہ نہیں

كه الى مطبوعات من نمايت كثرت على تلا اور محرف نقل كرتاجاتا بـ

تعلیم اس کی باب اور بھاء اللہ کی تعلیم ہے مروق ہے۔ بھاء اللہ کی آلک بھال پیشتر موجود نہیں تھیں۔ بس کی وجہ ہے کھے وقفہ رہا اب کہ کتائی اس کی آگئی ناظرین نے اس مرقد قاضو کو جارت کر د کھایا۔ معبذ اس وجال کی دریدہ دہنی اس درجہ تک ہے کہ کتا

زنده شد بر نبی بآ مد نم بر رسولے نمال یا پیرا تنم (زدل المحص ۱۰۰ نزائن ص ۲۵ ۲۹ ج۱۸)

ہرنی میرے آنے ہے ذندہ ہواہے۔ ( نمیں تو مرے پڑے تھے)اور ہر رسول میرے چولے میں چمپایزاہے۔ میرے چولے میں چمپایزاہے۔

میلول نے کیاخوب پیشین کوئی کی ہے

بنمائے بصاحب نظرے گوہر خود را عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خرے چند

کجا عیسی کجا دجال ناپاك بیناان (مرزاغلام احمد قاویاتی) كاس كی بعثت كو خاتم الانبیاء عَجِمَّة كی بعثت سے ۱ افضل اور المل اعلان کر تاہے اور اس پر بیعت لیتا ہے۔اس کا فر د جال نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو کوئی کل عالم اسلام اسے نبی نہ مانے اس کو کا فراعلان کیا اور ولد الزیا کہا 'اور دعوی وحی کیا جو مساوی قرآن اس کے زعم میں ہے اور ممقابلہ ان علماء کے جنہوں نے آئندہ شریعت ناممکن · لکھی ہے (اور کلام ان کی شریعت جدیدہ میں ہے) دعویٰ شریعت کیا۔ اس سے ناظرین خود سمجھ لیں کہ بیدد عویٰ بمقابلہ ان علماءً کے دعویٰ شریعت جدیدہ کومستلزم ہے یایوں بی ب سویے سمجھے کلام بے موقع ولا بعنی ہے۔اس کے ساتھ اعلان کیاہے کہ جماد اسلامی میرے آنے سے منسوخ ہو گیا اور (طلی) جج آئندہ قادیان کا ہو گا اور جو چندہ قادیان کا نہ دے گاوہ فارج ازبیعت لیمن فارج از اسلام ہے ذکوہ ہی رہ گئی۔ اور بہت سے ضروریات دین کا انکار کیا جو تاویل سے ہویابغیر تاویل کے کفر ہے۔عالم کو قدیم کہتا ہے اور قیامت کوایک مجلی فظالور بچل کاجو صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے کوئی مفہوم محصل اس کے ذہن میں نہیں اور آگر سود فعہ جیئے اور سو دفعہ مرے مجھی ان حقائق کو سمجھ نہیں سکتاناحق صوفیاء کی اصطلاحات میں الجھتا ہے اور مند کی کھا تاہے۔ صوفیاء کرام نے اس لفظ کو اور مواضع بی اطلاق کیا ہے کسی نے ان میں سے قیامت کو بچلی نہیں کما گراس د جال نے ان ہی سے اڑایا ہے اور قدم عالم کامستلہ ایسا معركة الآراء ہے كه باب بينال كر قيامت كى صبح تك بھى نہيں سمجھ كے ناحق ان مشكلات ميں ٹانگ اوائی ہے۔ اپنی کم مائیگی اور نک ظرفی سے معمولی سواد کوجواسے حاصل ہے عدیم المثال مجھتاہے اور اس کم حوصلگی کی مناء پر جب سی جذبہ کے ماتحت غیب کوئی کر تاہے اور منہ کی

نقد رکا بھی منکر ہے ملائکہ کرام کو تولی کہتاہے اور ان کے نزول کا جو منصوص قرآن ہے منکر ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ انسلام جو متواتر دین محمدی ہے اور معجزہ احیاء میت جو منصوص قرآن ہے اس کو نثر ک و کفر کہتاہے اور جو دین نبی سازنہ ہواہے لعنتی دین ہتلا تاہے دغیر دو غیرہ۔

بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن

کھا تاہے تو کمال بے ایمانی سے تاویلات مضحکہ اور مبحیہ کرنے کوآموجود ہو تاہے۔

اور بہت تی چیز و**ں کاجو**رین میں متواتر اور اصول ہیں تحریف کی۔جوزند قد **اور کفر** کے ے جیے کوئی نمازی تح یف کرے۔ تو بین انبیاء علیہ السلام کی گزرگئ کہ کل کے کل کو اپنا چیل بتلا تا ہے لور نیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کو تو العیاذ باللہ اپنی تعلیم کامتھنل موضوع بتایا ہے اور سالے لکھے بین نہ تحقیقی تو بین میں کمی ہے اور نہ تعریصی میں یعنی دوسرے کے کندھے پر رکھ کربعہ دق چلانا اور غرض اس د جال کی اس سے یہ ہے کہ عظمت ان کی قلوب سے اتارے اور خود مسے بن بیٹے۔ ولہذا ہنود کے پیشواؤں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا بلحہ تو قیر اور استمالہ کہ اس

ہم نے کی جماعت میں خواہ علاء ہوں یا عقلاء روزگار لکی اتفاق علم نہیں ویکھا۔
الاانبیاء علیہم السلام کہ ان میں اتفاق کلی ہے۔ ای ہے ہم سمجھے تھے کہ یہ کوئی اور علم ہے جو
حضر ت حق نے دیا۔ اس قادیانی و جال نے اس کو بھی بے وزن کر دیااور بھی تعلیم اپنے او ناب کو
دے گیا۔ یہ بھی معلوم ہو کہ قادیانی پہلے مسیحیت کے دعویٰ کو تناسخ کمتا تھااور وعویٰ صرف
میل ہونے کا تھا۔

چنانچه مر زاغلام احمد قادیانی کهتاہے که

" مجھے مسے ان مریم ہونے کادعویٰ نہیں اور نہ میں تائے کا قائل ہوں بلعہ مجھے تو فظ مثل مسے ہونے کادعویٰ ہے۔"

(اشتمار مورخه ۲ اکتوره ۱۸۹۱ء مندرجه مجموعه اشتمارات ناص ۲۳۱ عمل معنی ج دوم ص ۵۲۸) اس کے بعد جب دوسر اجتم لیا تو یول کما:

"سواس نے قدیم وعدے کے موافق اپنے مسیح موعود کو پیدا کیا جو نیسٹی کااو تاراور احمد ی رنگ میں ہو کر جمالی اخلاق کو ظاہر کرنے والاہے۔"

(اربعین نمبر مص ۱۸ نخزاش ص ۲ م سن ۲ ۱)

یمال ضروریات دیدید کی تغییر ضروری ہے۔ ضروریات دیدید ان متواز ات شرعید کو کہتے ہیں جو 'بہ تبلیغ پینیم اسلام' خاص سے متجاوز ہو کر عوام کو بھی پینیم گئے اور ان کے علم میں عوام بھی شریک ہوگئے اور ان کے علم میں عوام بھی شریک ہوگئے اور شریعت کے بدی امور ہو گئے۔

اور مراد'ان کی بھی وہی مقرر رہے گی جو امت نے بوقت تبلیغ .... سمجھی اور پھر ۸ طبقہ بعد طبقہ پہنچاتے اور سمجھاتے آئے۔اس کی تح بیف ادر اس سے انح اف کفر والحاد ہے۔ یمال ضرورت بمعنی بداہت ہے اور بیہ آیک مشہور اصطلاح فنون کی ہے جس کا علم بالا ضطرار ہو۔ متواتر اس کو کہتے ہیں جس کی نقل اس فدر چیم ہو کہ خطاء کے احتمال کی اس میں محنجائش ندرہے۔ فنون مدونہ میں بھی کسی فن کے اصحاب کے نزدیک بحثر یت متواتر ات ہوتے ہیں۔ جیسے صرف ونحو میں بحثر ت متواترات ہیں جن میں کوئی بھی شبہ نہیں کر تااور ایسے ہی علاء لغت جوایک جماعت مخصوصہ ہےان کے اتفاق کے بعد بھی کوئی متر د د نہیں رہتا۔ اس طرح قرآن مجید تو حر فاحر فامتواتر ہے۔ علاوہ اس کے شریعت میں اور بھی بھثر ت متواترات موجود ہیں جیسے مضمصہ واستعشاق (ناک میں یانی ڈالنااور کلی کرنا)و ضوء میں اور مسواک وغیر ہ صد ہاامور 'اور بیہ نہ سمجھنا چاہیے' کہ ضروریات دیجیہ اعلیٰ درجہ کے فرائض مؤکدہ کو کہتے ہیں بلحه مستحب بھی آگر صاحب شریعت سے بدوا در ثابت ہووہ بھی ضروریات میں سے ہے 'بلحہ بعض مباحات کی لباحت مثلاً جو اور گیہوں کی لباحت ضروریات دیدیہ سے ہے جو کوئی ان کی لباحت اور حیل کا نکار کرے وہ قطعاکا فرہے کیونکہ پیغیبر اسلام کے عمدے لے کر اب تک امت کھاتی آئی اور حلال کہتی آئی۔ کسی کو جو' مر غوب طبیعت نہ ہو وہ حوثی ترک کر سکتا ہے کیکن حل کے انکارے کا فر ہو جائے گا۔ ضرورت سے یہاں ضرورت اعتقاد و ثبوت مراد ہے نہ ضرورت ممل جوارح۔ بیہ بھی معلوم رہے کہ بیہ کل ضروریات دین 'ایمان کے د فعات ہیں نه فقط توحید ورسالت بلحه رسالت پرایمان تواسی واسطے ہے کہ جو پچھے وہ خداہے لا نمیں اور متبلیغ ئریں اس پر ایمان ہو۔ وعلیٰ ہٰزا کہہ سکتے ہیں کہ مسواک سنت ہے اور اعتقاد اس کی سعنیت کا فرض ہے اور اس کی معلومات حاصل کرناسنت ہے اور دانستہ جھود کفر ہے اور

جهل اس ہے حرمان تقیبی۔

9

کے مشتہر اور مسلم ہول'وہ کل کے کل ضروریات دیدیہ میں سے ہیں اور ان سب بربدون انحراف وتحریف کے ایمان لانا ایمان کی حقیقت میں داخل ہے۔

یہ بھی یادر ہے کہ ایمان کے د فعات دہی امور ہیں جن کی تبلیغ حضر ت رسالت بناہ سے ہو۔ اور ان مسائل و عقائد بدیمید کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔ ایمان کے دو جزء لینی

شهاد تین ان کل متواترات آور ضروریات کی تشکیم پر حاوی ہیں۔

ورنہ یوں د جال بھی آ تخضرت علیہ کی مجمل تقدیق کرے گا جیسے احاد ہے میں

موجود ہے اور اس میں قرآن نازل ہواہے: " فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي ٓ اَنَفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضيَيْتَ وَيُسِلِّمُوا تَسلِيمًا • النساء آيت ٥٠"

﴿ قَتَم تیرے رب کی کہ مومن نہ ہول گے جب تک کہ بچھے تکم نہ ہالیں ہر اس چیز میں کہ اختلافی ہو گئی ان کے در میان 'پھر نہ یا ئیں اپنے جیوں میں تھٹن آپ سیانے کے فیصلہ سے اور مان لیس ماننے کی طرح۔ ﴾

اس بدیسی مضمون کے بعد قادیانی کی تکفیرید سی امرہے۔

توقف کا سبب کوئی علمی مرحلہ نہیں بائعہ بعض کو توایمان کے ساتھ کوئی ہمدردی ہی شمیں اور نہ فرق ایمان و کفر سے کوئی سر و کار۔ان کے نزدیک و عویٰ اسلام ہی اسلام ہے جیے نسب اور شروملک کی نسبت میں فظاد عولی کافی سمجما جاتا ہے ان لوگول کو تومسکلہ تکفیر ے اشتعال اور طیش آجا تاہے۔

وہ خود بہت ی قیود شریعت سے آزاد ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کا کیا حق ہے کہ ہم پر حرف گیری کرے کفرہے کس جانور کانام ؟۔اور بعض ایسے ہیں کہ سلامت روی میں ان کاد نیوی فا کدہ ہے ان کواس کی کیابرواہ کہ ایمان پر کیا گزررہی ہے:

حافظ اگر خیر خوابی صلح کن باخاص و عام بعض روش خیال زمانه جن کانصاب تعلیم فظ انگریزی زبان اور انگریزی خط ہے اور

ے ؟ نساب علم شریعت سے نکلی فارغ اور ان کواس کا قرار بھی ہو تا ہے گر پھر پنے کے تھیکے ک طرح فائی جیجنے دیے ہیں۔ طرح فائی جیجنے دیے ہیں۔

"وما مثله الاكفارغ حمص ٠ خلى بلا معنى ولكن يفرقع٠" په صاحب نبانی وعوت اتفاق واتحاد دیتے ہیں اور اس میں خلل انداز صرف مولو یوں کی تحکیریازی قرار دیتے ہیں۔

اس گراه کن مغلطه میں بیہ چنداموریاد داشتی ہیں کیاکا فر کی تکفیراگر حق جانب ہمی ہودہ بھی ترک کرنی چاہئے ؟۔اس صورت میں تو کفرو ایمان میں کوئی فرق ہی ندر ہا۔

اگریہ صحیح نہیں اور عقیدت اسلام کی ہے تو ضرور کوئی معیار در میان کفر وایمان کے فارق ہوگا پھراس معیار کی شخیق کرنی جائے تاکہ ای پر عمل رہے۔

پردیکمتایہ کہ کیا تکفیریاتری اولا مرزاغلام احمد قادیانی نے کی۔ جسنے کل عالم اسلام کو جو اس کو نی نہ مانے کا فراور ولد الزنا کمالوریہ بی بی کا کن اسلام ہوایا علاء اسلام ؟۔ جنبول نے مرزا قادیانی اور اس کے لؤناب کی تحفیر کی جن کی تعداد سناہے کہ مردم شکری کی اعداد میں ۵۵ ہزار دونوں (لا ہوری و قادیانی) طائفہ کی ہور کیا اتفاق کی ہزمر زاغلام احمد قادیانی نے کائی یاعلاء اسلام نے ؟۔

قادیانی کتا ہے کہ عقیدہ حیات عینی علیہ السلام اور احیاء میت شرک و کفر ہے اور ساتھ بی کتا ہے کہ میں بھی ایک زمانہ در از سے متقلید جمہور الل اسلام ای عقیدہ پر تھااب کفر سے اسلام کی طرف آیا ہوں اور علاء اسلام کتے ہیں نہیں بلحہ قادیانی اسلام سے کفر کی طرف آیا ہوں اور علاء اسلام کتے ہیں نہیں بلحہ قادیانی اسلام سے کفر کی طرف آیا

مجر کیاجو انقال اس نے اپ اقرارے کیا کول کی طرح نال دینے کی جزے یا علاء اسلام کا حق ہے کہ اس کو پر تھیں ؟۔

بات یہ ہے کہ اپنی لینی میں تو کوئی یہ سخاوت اور کرم نہیں کر تااور جب ایمان کی تقصیم کاوفت ہوسووہ ہے کیا چیز جس میں سخاء اور جو دنہ کریں :

بخال بند و ش بخشم سمر قندو بخارا را

مرے کیا گیاجو حماب واحتیاط ہو۔

جو صاحب لا ہور یوں کی تکفیر میں جو قادیانی کو مسیح موعود وغیرہ سب کچھ مانے ہیں اور نبوت ظلی بر دزی و غیرہ کہتے رہتے ہیں جس کی کوئی اصل دین میں نہیں متامل ہیں دہ محص سمجھ نے محروم ہیں۔ کیااگر کوئی ہے کہ مسیلمہ نے دعویٰ نبوت کیائی نہیں بلحہ ایک محدث وہ بھی ہوا ہے توال سے وہ شخص کفرے نجات پائے گا؟۔ حق تعالی صحیح سمجھ نھیب کرے اور سلامت فطرت کی دے۔ آمین!

قادیانی کی تعلیم لور دعوت کو کیوں اٹھا کر نہیں دیکھتے کیاوہ دعویٰ نبوت اسی معنے کے نبوت اسی معنے میں کہ افغان کی تعلیم لور کیاوہ اٹھی کی تبوت نہ مانے والے کو کافر اور ولد الزیا نہیں کہ تالور کیاوہ اپنی وحی کو قرآن کے پرلیز نہیں کہ تالور کیا اس نے دعویٰ شریعت لور تو بین انبیاء نہیں کی ؟۔اس کے بعد لا ہور یوں کا تمان لور عمد امغالطہ ان کے منہ یہ کیوں نہ مارا جائے لور ان کو فی النار والسقر کیوں نہ کیا جائے ؟۔

اصل میں اس فرقہ کی تحفیر میں بھی تو قف کے وجوہ وہی ہیں جو اوپر گزر گئے کوئی نئی بات نہیں۔ پنجابی دھولی کپڑے کو پھر پر مارنے کے وقت ہولا کرتے ہیں: "ساؤاکی جاندے اچھو" اور آگر کسی کو ان مسائل کا جمل ہو تواہیے جمل ہی کا اعتراف کر تارہے جمل کو علم نہنائے اور جمل خداو او کونہ چھیائے اور خلق اللہ کو گمراہ نہ کرے۔

کھیرکامسکہ اگر احتیاط کی چیز ہے تو دونوں جانب سے ہے نہ مسلم کو کافر کے اور نہ کافر کو مسلم۔ جب مرزا غلام احمہ قادیانی قطعاً کافر ہے اور بدی کافر اور تاریخ اسلام میں بلافصل مدی نبوت کو کافر کہتے آئے ہیں اور سزائے قتل دیتے تو اس کے وعادی کو حتمان کرنے والا اور مصالح ہے تحریف کرنے والا جو بداہت کے ظاف ہے کفر ہے کیمے چ سکتا ہے ؟۔بداہت کے خلاف مکامرہ شرعاً وعقلاً قابل النفات نہیں۔ کفار کے ساتھ جہاد کیوں ہوتا ہے۔ کیاان کے شہمات نہیں ؟ یی تو کہ وضوح حق کے بعد شہمات کی پرواہ نہیں کی گئ

ادر سنئے کہ اس جاہلانہ احتیاط میں کیا کچھ مضمر ہے۔ کیا کسی ناپاک ذات کو مسیح

موعود مانتا کفر نہیں ؟۔ شریعت تورات میں کہ نبوت جاری تھی اس میں متنبی کاذب کا کیا قتل نہیں ؟۔

کیا کسی رجس خبیث کو مسیح موعود اور مهدی مسعود کهناشر بعت متواتره اسلامیه کی تحریف اور متسخر نهیں۔ کفر کے کوئی تحریف لیا جائے خود کفر نهیں۔ کفر کے کوئی سینگ ہیں کہ دروازہ میں نہ سائیں ؟۔ ہاں! خوب یاد آیا کہ ممکن ہے کہ کفر کی شکل جئے سعے معادر ہویارودر گویال کوران کے سینگ بھی ہول۔

اس کے بعد اس جامل مصناط سے کمناچاہئے کہ دوا پی اس ہمہ دانی میں میاں مٹھو کی طرح اسنے بی پر اکتفاکر سے کہ قادیانی قطعی بدیمی کا فرہے پھر دنیا کوان کی سمجھ پر چھوڑ دے دہ خود ستیجہ نکال لیں گے کہ بدیمی کا فرکو مسیج و مہدی بنانے والا کیاہے ؟۔

یہ بھی شریعت میں دیکھنے کی چیز ہے کہ کیا کس کے لئے سوائے اعتقاد نبوت کے اعتقاد و حی مساوی قرآن ر کھنایا عقاد شریعت ر کھنایا س کے اس قول پر:

انبیاء گرچه بودہ اند بسے من بعرفاں نه کمترم زکسے (زول الح ۱۹۴ ترائن ۲۷۳،۲۸۵)

اعتفادر کھنا کیا یہ گفر نہیں ؟۔

نیز فرض کیجے کہ کمی شخص نے وعوی نبوت بالقر یک کیا اور اس کے اذباب ہو گئے بھن نے بی مانا اور بھن نے عمراً و مصلحاً : " توجیه القائل بمالا ید صنی به قائله " کر کے اس کو نبی نہ کمالیکن سب خصائص و فضا کل انبیاء کے اس کے لئے اعتقاد کر لئے کیا وہ سب کا فر نہیں ؟۔ یہ بھی معلوم رہے کہ انبیاء کی نقل اتار نامثلاً اپنے دو چیلوں کا نام جریل اور میکا کیل رکھے اور کہتارہ کہ کہ جھے جریل نے یہ خبر دی اور میکا کیل نے یہ کمایا یہ کے کہ جھے پر میل نے یہ خبر دی اور میکا کیل نے یہ کمایا یہ کے کہ جھے پر میل خلقت الا فلاك "نازل ہوئی ہے۔

(تذکروش ۱۱۲)

غرض نقل اتار تاہو جیے مسلمہ نقل اتار تا تھا اور محاکات کرتا تھا: سا ا ۳.

آنچه انساں مے کند بوز زینه ہم

اس کی دو صور تمی ہیں ایہ کہ انبیاء کے ساتھ استہزاء کر تاہو 'یادعاء ہو کہ جھے بھی میں خصائص حاصل ہیں اور واقعی ہے دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اگرچہ اس ادعاء سے نقل اتار نامغائیر ہے۔ تکم دونوں صورت کا کفر ہے اور جو کوئی اس کے اس ادعاء کو صدافت بنور کرے دہ بھی کا فرج۔

ان صاحبوں ہے یہ می دریافت کیاجائے کہ اس فرقہ کے علادہ اگر آپ ہے بایں عنوان مئلہ پوچھاجائے کہ اگر کوئی اور خبیث مخبث کمڑ ابوجائے اور وعوی مسیحت کرے اور اس کے پاس مال نہ ہو اور افزاب پیدانہ ہول لیکن وہ مدار ای وعویٰ پر رہے اس کے حق میں آپ کا کیا تھم ہے افتظار در دار اس ای جار کھے کر آپ کا مئلہ بدانا ہے ؟۔

د جال اکبرجس کے قتل کے لئے حضرت میں علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اس کی کیاوجہ ہے سوائے اس کے کہ اس نے اپنے آپ کو یبود سے میں موعود منوالیا ہوگا۔ جے خدا سمجھ نہ دے اسے خدا سمجھ بالجملہ انبیاء علیم السلام کی نقل اعبر نامستقل کفر ہے آگر چہ ادعاء نبوت بلقط نبوت نہ کرے اور جو کوئی اس کو صدافت باور کرے بلحہ جملہ مقر تین سے ہو ھرکہ مانے اور اس پر ایجان لائے دہ بھی قطعاً کا فرہے۔

ای طرح وہ محض جو انبیاء علیہ السلام کی اسامی قبضنائے اور وہ کہ اس پر ایمان لائے۔ فلامہ کلام کابیہ ہے کہ قادیائی نے علاوہ دعویٰ نبوت کے دعویٰ وی مسلوی قرآن اور دعویٰ شریعت اور تو بین انبیاء اور تحفیر امت حاضرہ اور او عاء خصائص انبیاء علیم السلام اور الن کی نقل اتار نا اور انکار ضروریات دیدیہ اور تحریف دین متوانز اور تمسخر بعض شریعت متوانزہ کا کیا ہے اور یہ سب وجوہ متفق علیہ کفر بیں اور لا ہوری اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔

کشتی نوح ص۱۱ خزاکن ص۱۹ ج۱۹ پر قادیانی کی عبارت دیمنی چاہئے کہ اپئی جانب سے اپنی ختی جائے کہ اپنی جانب سے اپنی ختی سے مریم صدیقت کی طرف زناء کی نبیت کر تاہے:"والعیاذ باالله العلی العظیم والله الهادی لاهادی الاهو ''

یہ کل عثاں صاحب کے ساتھ ہے جس کے نزدیک دین کی کوئی حقیقت محصلہ سما کے اور اس پر ایمان و کفر کا فرق گرال نہیں۔ درنہ جس کا دین محض مصلحت وقت اور ہر ولعزیزی ہےاس کے ساتھ جمارا تخاطب نہیں۔

بالآخر پھر اپنا حباب ہے استدعاء ہے کہ وہ اس ونت کو غنیمت سمجھ کر انجمن و عوت و ایداد کی سبیل نکلیں و عوت و ارشاد میں شرکت فرمائیں اور ہر طرح ہے اس کی تقویت و ایداد کی سبیل نکلیں تا تکا تکہ ایک مستقل اور مشقر انجمن ہو جائے اور دین مبین کی خدمت کرتی رہے۔

نیز ذمیندار کی توسیج اشاعت میں سعی فرمائیں کیونکہ ان معلومات کا اصل ذخیرہ اور سرچشمہ وہی ہے اور اس کی فروع میں سے باقی شعبے ہیں۔ حکومت کشمیر کو پھر بحیشیت رعیت ہونے کے متنبہ کرناچاہتا ہوں کہ کل عالم اسلام 'معر'شام 'عرب' عراق' ہندوستان' کابل وغیرہ قادیا نبول کو مسلمان نہیں سیجھتے ان کی بھر تی سکولوں اور محکموں میں مسلمانوں پر احسان نہیں اور ہمیشہ موجب تصاوم و خلل امن رہے گی فقط!!

الل تشمیر پرواضح رہے کہ جو قادیانی اخبار تشمیر سے جاری ہواہے وہ قادیانی عقائد لین عقائد لین عقائد لین عقائد لین عقائد لین عقائد لین کا تعریب شاخ ویرگ و کھائے گا۔ مسلمان اپی جیبیں خالی کر کے کفرنہ فریدیں۔والسلام!

العارض محمدانورشاه تشميري عفاءالله عنه

ازدیه، ۲۲ فی قعده ۱۳۵۱ جری .

مجلس معطار العلماء پنجاب لاہور سے بھی بہت می تو قعات وابستہ ہیں۔ کیونکہ اعضاء اس کے متند علاء ہیں۔ اس اس اس بھی فراموش نہ کریں۔ اگر اس کی تقویت اور اعانت ہوگئ توانشاء اللہ! بہت می خدمت ند ہب و ملت کی انجام دے گی۔ والله الموفق!!!

المان بمخار المعلى المراز ال Electronic of the state of the المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراز الراد المراد ال المون الرائد المرائد المام الموليات المرون وسيون المستى المرائد المرائد المرون وسيون المستى المرائد ا فران زار المراز المرز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز ال المران و برون مل سفة جالم ندن اوردوسر ما ما معرب و المان بيان بيان المران و بران بيان بيان بيان بيان بيان ب كال في المران و برون على قاد ما يون كم ساقه مقدمات كوجه يسيس من في المن يسيس و يساس المن المران المر الماران وبراون مل فادمانیول کے ساتھ مقدمات کی وجہ سے بست کی وہ المعیاری کی است کے در کری کا بال خرک المور کے م افاق کری کا باری کا مست اور مالی امامت التر تعالی کے رضا جمل اور آئے۔ افاق مت کا ذرور تنامر المرسسة ابناب توقع ربحة بي كرب بي المنظمة المرسة المناب المناب المنظمة المناب المنابعة المنابعة المناب المن وَإِجِهُ عِلَى اللهُ وَالْسَالِمِ مِلْكِمُ وَرَحِمُ اللهُ فتير حمر في المحرك الميركزيد، ما في سرتخذ فتم نبوة ، حنوك في ولا متان



#### بسم الله الرحن الرحيم

# بهاولپور كامعركته الآراء تاريخي مقدمه

ہوجہ علالت چند ہفتوں کے لئے ڈا بھیل سے دیوند تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب طبع مبارک طلات چند ہفتوں کے لئے ڈا بھیل سے دیوند تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب طبع مبارک قدرے روضحت ہوئی تو ڈا بھیل مر اجعت فرمانے کا عزم فرمایا۔ اور رخت سفر تیار کیا کہ اچانک حضرت فیخ الجامعہ مولانا غلام محد گھوٹوی صاحب کا صحیفہ گرای موصول ہوا جس میں اچانک حضرت فیخ الجامعہ مولانا غلام محد گھوٹوی صاحب کا صحیفہ گرای موصول ہوا جس میں المان بہاولپور کی اس آر ذو کا اظہار تھا کہ حضرت بہاولپور تشریف لاکر حق وباطل کے اس مقدمہ میں شہادت قلمبند کرائیں۔

حضرت نے معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈاٹھیل کاسفر معرض التوا میں ڈال کر بہاول پور کا قصد فرمایا اور باوجو دپیرانہ سالی و شدید ضعف وعلالت کے دبوہ مدسے بہاول پور تک کا صعوبت انگیز سفر اختیار فرمایا۔ اور ۹ ااگست ۱۹۳۲ء بروز جمعتہ المبارک سر زمین بہاولپور کو قدوم میمنت کزوم سے سر فراز فرمایا۔

حضرت کی بہاولپور آمد کے ساتھ ہی تمام ہندوستان کی نظریں اس مقدمہ پر مرکوز ہو گئیں اور اس نے لافائی شہرت اختیار کرلی۔ پنجاب اور سندھ کے اکثر علماء دین بہاولپور پہنچ گئے۔ آپ کی قیام گاہ پر ہمہ وقت زائرین کااژ دھام رہتا تھا۔ 18 گاست ۱۹۳۲ء کو جب یہ راس الحد ثین اپنی شہادت قلمبٹد کرانے عدالت میں بہنچا تو کمرہ عدالت ذی علم علماء دین و مشاہیر و وزراء و اکابرین قوم سے مکمل طور پر معمور تھا۔ عدالت کے باہر میدان میں

عوام کاایک جم غفیر موجود تھاجس میں اہل ایمان کے علاوہ اہل ہنود بھی شامل تھے اور ہر مخف حضرت کے ارشادات گرامی سننے کے لئے مضطرب تھا۔ آپ کا یہ بیان ۲۸ اگست ۱۹۳۲ء تك جارى رہاجبكه ٢٩ اكست كو جلال الدين سمس قادياني مختار فريق ثانى نے آب برجرح كى۔ حضرتؓ نے مندرجہ ذیل پانچ وجوہ پیش کر کے مرزا قادیانی اور اس کے تتبعین کی تكفير كا ثبوت پيش فرمايا :

- (۱).....د عویٰ نبوت
- (۲).....د عویٰ شریعت
- (٣)..... توبين انبياء عليهم السلام
- (۴).....انكار متواترات وضروريات دين
- (۵) .....سب (كالى دينا) انبياء عليهم السلام

حضرت نے اینے دلائل قاطع دیرائین ساطع سے مرزاغلام احمد قادیانی کی باطل نبوت اور فرقه ضاله مرزائيه كاكفر وارتداو بورے عالم ميں ابيض من الطمس كرديا ( حھرت ؓ کابیہ بیان علم دع**ر فان** کااپیا بخر ذخارہے جس کی گھرائیوں میں گراں قدرلورہے بھا موتی تھرے ہوئے ہیں۔)

مقدمہ بھاولیور کے ساتھ و بیے توبہت سے تاریخی واقعات واستہ ہیں۔ قار کین گرای کی بھر واندوزی کے لئے بہال پر صرف تین کاؤکر کیاجا تاہے۔

(۱)..... مور نحه ۲۹ أگست ۲ ۱۹۳۳ء كوجب جلال الدين مش قادياني مختار مدعا علیہ حضرت شاہ صاحب ہر لایعنی جرح کردہا تھا تو حضرت شاہ صاحب موصوف کی ذبان مبارک سے "غلام احمد جشمی" کالفظ لکلاجس پر مخار مدعا علیہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے جرح بعد كردى اور عدالت سے در خواست كى كه حضرت شاه صاحب كو تھم فرمايا جائے كه ده اینےالفاظ واپس لیں۔ عد الت کا کمرہ علماء فضلاء و مشاہیر ہے تھیا تھے بھر اہوا تھاان حضر ات نے مثلبہ ہ کیا کہ حضرت پر ایک خاص میفیت وجد طاری ہو گئی۔ چرہ مبارک نور سے منور ہو گیا۔ آپ نے ابنادست مبارک جلال الدین عمس قادیانی کے کا ندھے برر کھ کر فرمایا: "ہاں ہاں! مرزاغلام احمد قادیانی جسٹمی ہے۔ دیکھناچاہتے ہو کہ وہ جسٹم میں کیسے جل رہاہے ؟۔"

حضرت شاہ صاحبؒ کے ان الهامی کلمات سے مرزائیوں پر الی وہشت طاری ہوئی کہ ان کے چرے زر د پڑگئے۔ جلال الدین مٹس قادیانی نے فوراْ حضرت شاہ صاحبؒ کا دست مبارک اپنے کندھے سے ہٹادیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مرزاغلام احمد قادیانی کو جہنم ہیں جانا ہواد کھا بھی دیں۔ تو ہیں اسے شعبہ ہبازی کموں گا۔

بفضل تعالیٰ آج بھی بھاد لپور میں بالحضوص اور پر صغیر میں بالعنوم ہزاروں افراد موجود ہیں جواس تاریخی واقعہ کے عینی شاہر ہیں۔

(۲)......۲۱ اگست ۱۹۳۲ء کو یوم جمعته المبارک تفلہ جامع مسجد الصادق کیماول کے الفادق کیمی الفادق کیمی کے الفاد کی جگہ نہ تھی۔ کیماولیور میں آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمانا تھی۔ مسجد کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ قرب دجوار کے گلی کو بچ نمازیوں سے بھر ہے ہوئے تھے نماذ کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا آغاذ کرتے ہوئے فرمایا:

"میں ہواسیر خونی کے مرض کے غلبہ سے نیم جال تھااور ساتھ ہی اپی طاذ مت
کے سلسلہ میں ڈاٹھیل کے لئے پابہ رکاب کہ اچانک شخ الجامعہ صاحب کا مکتوب مجھے طاجس
میں بہاولپور آکر مقدمہ میں شمادت دینے کے لئے لکھا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس
کوئی زادراہ ہے نہیں۔ شاید بھی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں حضرت محمد علیہ کے دین کا
جانبدارین کریمال آیا ہول۔"

یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا۔ آپ کے ایک شاگر د مولانا عبدالحنان ہزاروی آہ د بکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجمع ہے یو لے کہ اگر حضر ت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس د نیا میں کس کی مغفرت متوقع ہوگی ؟۔ اس کے علاوہ کچھ اور بلند کلمات حضرت کی تعریف ویسے میں عرض کئے جب وہ بیٹھ گئے تو پھر مجمع کو خطاب کرکے فرملیا کہ :

"ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا۔ حالا نکہ ہم پریہبات کھل گئی کہ گلی کا کتا بھی ہم ہے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔" (کمالات انوری) (۳) .......... جب بھاولپور سے بیان دیکر واپس دیوبتہ جانے گے تواپ شاگر وحضرت مولانا محمہ صادق بھاولپوری سے فرمایا کہ اگر فیصلہ میری زندگی میں ہوا تو خود س لوں گا۔ اگر میرے مرنے کے بعد فیصلہ ہو تو میری قبر پر آکر سنادینا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ فیصلہ سے پہلے آپ کا دصال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی دصیت کے مطابق مولانا محمہ صادق بھاولپوری نے دیوبتہ جاکر آپ کی مزار انور پر اس فیصلہ میں اہل اسلام کی کامیانی کی نوید عرض کی

(فقيرالله وسايا)

## بهماللهالرحن الرحيم ۱۹۳۲گست ۱۹۳۲

بازارسالج سید محمد انور شاه ولد معظم شاه ذات سید سکنه کشمیر عمر ۵ ۵ سال ایمان اور کفرکی حقیقت

سمی کے قول کواس کے اعتاد پر باور کرنے اور غیب کی خبر دن کوانبیاء علیهم السلام کے اعتاد پر باور کرنے کوایمان کہتے ہیں۔ اور کفر کہتے ہیں حق ناشنای اور منکر ہو جائے کو یا مکر جانے کو۔ جارے دین کا ثبوت دو طرح ہے ہے۔ یا تواتر سے یا خبر واحد ہے۔

افسام تواتر: تواترائے کہتے ہیں کہ کوئی چیز الی ثابت ہوئی ہونی کریم علیہ است ہوئی ہونی کریم علیہ است ہوئی ہونی کریم علیہ است میں احمال خطاکانہ ہو۔ تواتر ہمارے دین میں جار متم کا ہے۔ حدیث ہے کہ:

"من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار • "

جو شخص جان ہو جھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے۔اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہنائے۔ ﴾ وواپنا ٹھکانہ جہنم میں ہنائے۔ ﴾

مہلی فہتم : یہ حدیث متوازے اور تیمیں صحابہ ہے ہمد صحیح فد کورے۔ اس کو تواز اسنادی کما جائے گا۔ نزدل مسیح میں چالیس حدیثیں صحیح ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ متواز ہیں۔ (اگر )اس کا کوئی انکار کرنے (تو)وہ کا فرے۔

دوسر می قسم : تواز طبقہ (کہ جب) یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے کس سے لیا۔

با یمہ کی معلوم ہو کہ بچھل نسل نے اگل سے سیجھا۔ جیسا کہ قرآن مجید کا تواز اس تواز کا منکر اور منحرف بھی کا فر ہے۔ مسواک کا ثبوت بھی دونوں طرح سے متواز ہے۔ اگر کوئی (مسواک) ترک کردے تو چندال دبال نہیں اور اگر اس کا کوئی انکار کردے علم دین سمجھ کر تو دہ کا فر صرح ہے۔ اگر کوئی شخص کہ دے کہ "جو" حرام ہیں تودہ کا فر ہے۔ حسب شریعت محمد یہ (جو کھانا) کوئی ہوئی چیز نہ تھی لیکن تیفیسر علیلی نے "جو" کھائے اور است اب تک "جو" کھائی آئی ہے۔ اس تواز قطعی کا انکار کفر ہے۔

تبیسری قسم : تواز قدر مشترک ہے۔ حدیثیں کی ایک جنر واحد آئی ہوں۔
اس میں قدر مشترک متفق علیہ وہ حصہ حاصل ہواجو تواز کو پہنچ گیا۔ مثال اس کی کہ مجزات
نی کریم علی کے متواز ہیں۔ اور کوئی (پچھ) اخبار احاد ہیں۔ لیکن ان اخبار احاد میں ایک
مضمون مشترک ملتا ہے۔ کہ وہ قطعی ہوجاتا ہے۔ اس کا انکار بھی ویسا ہی گفر ہے۔ جیسے پہلی
و، قسم کا

چوتھی قسم : تواز توارث ہے۔اے کتے ہیں کہ نسل نے نسل سے لیا ہو۔ جیسا کہ ساری امت اس علم میں شریک رہی کہ خاتم الا نبیاء محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نبین ہوگا۔ یہ تواز اس طرح سے کہ بینے نے باپ سے لیا اور باپ نے (اپنے) باپ سے لیا اس کا ا نکار بھی صرح کفر ہے۔ اگر متواترات کے انکار کو کفرنہ کما جائے۔ تواسلام کی کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی اور نیشنی چیز کی۔ان متواترات میں تاویل کرنا۔ مطلب نگاڑنا کفر صر تک ہے۔رد ہے۔اور مسموع نہیں ہے۔

### متواترات کو تاویل سے پلٹنا کفر ہے

میں نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام کے صفحہ اول پر متواترات کے پلٹنے کی مثال دی ہے۔ اس کانام باطنیت ہے۔ اس کانام دندیقیت اور الحادہ۔

کفر کے اقسام: کفر مجھی قولی ہوتا ہے۔ اور مجھی فعلی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی مخص ساری عمر نمازیں پڑھتارہے اور تمیں چالیس سال کے بعد ایک دفعہ ست کے آگے سجدہ کرے تودہ کا فرہے۔ اور تارک نمازے بدترہے۔ یہ کفر فعلی ہے۔ کفر قولی ہے کہ مثلاً یہ کمہ دے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ صفول میں 'یا فعل میں یا یہ کہ رسول اللہ علی ہے۔ کوئی اور نیا پینیمبر آئے گا یہ کفر قولی ہے۔

اختلاف مراتب اوئی فخص اگر این ساوی رتبہ کے کہ دے کہ کلمہ اللہ تووہ کوئی چیز نمیں۔ استاداورباپ سے (بی کلمہ) کمہ دے۔ تواسے عاق کتے ہیں۔ پیغیر کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو یہ کفر صری ہے۔ قرآن مجید ہیں ہے کہ جب منافقین سے کما جاتا ہے کہ پیغیر سے آکر مغفرت کی دعاکر اؤ تودہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں۔ اس کو بھی پیغیر کے مقابلے میں قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر بغیر نیت کے بطور منمی کھیل کے کلمہ کفر کمتا ہے۔ تو وہ بھی کافر ہے۔ اگر سبقت لسانی ہوئی تو یہ معان ہے۔

اس كى تاسَد على آيت: "وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفْرُوا بَعُدَ اِسُلاَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَالُوا بَعُدَ اِسُلاَمِهِمُ وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا ٠ توبه آيت ٧٤"

﴿ بِهِ شُک کماانہوں نے لفظ کفر اور منکر : و گئے مسلمان ہو کر اور کما تھااس چیز کا جوان کونہ ملی۔﴾ اور: "لاَ تَعُتَذِرُوا قَدُ كَفَرُتُمُ بَعْدَ إِيُمَانِكُمْ • توبه آيت ٦٦"

﴿ بِهانے مت بیاؤتم کفار ہو گئے۔ اظہار ایمان کے بعد۔ ﴾

ان و فعات (اسلامیہ) ہے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں (جو)انکار کرے تو وہ خدا کا باغی ہے اور اس کی سز اموت ہے۔

### مرزائيول سے اصولی اختلاف

اہل سنت والجماعت اور مرزائی ند ہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے۔ علائے و بیر مداور علمائے میں میں میں میں میں واقعات کا اختلاف ہے۔ قانون کا نہیں۔

# مرزا قادیانی نے اسلام کے اصول بدلے

مرزائی ند بہب والے (مرزاغلام احمد قادیانی) نے مہمات دین کے بہت سے اصولوں کی تبدیلی کردی ہے اور بہت سے اسائے کامسمی بدل دیا ہے۔

نبوت کے ختم ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دوسو صدیثیں ہیں اور قر آن محید ہے اور اجماع بالفعل ہے اور ہر نسل اگلی نے پچپلی ہے اس کو لیا ہے اور کوئی مسلمان جس کو تعلق ہواسلام کے ساتھ ۔ وہ اس عقیدہ سے غافل نہ رہا۔ اس عقیدہ کی تحریف کرنالور اس سے انحراف کرناصر تے کفر ہے آگر کوئی آیت قر آئی ہو اور اس کی مر ادپر اجماع ہو امت کا اور صحلہ کرام گائاس ہے انحراف کرنالور تحریف کرناکفر صرتے ہے۔

یہ جو کما جاتا ہے کہ امام احمد نے کما ہے کہ:" من ادعی الاجماع فہو کاذب "تواس کی مرادیہ ہے کہ لوگ کہیں کہیں اجماع کادعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ اجماعی ہوتے نہیں۔ نہ بیہ کہ کوئی چیز دین محمدی میں اجماعی ہے ہی نہیں ؟

ہم خو د زبان امام احمدے نقل اجماع کو ہم بہت (خوب) ثابت کر دیں گے۔ -------

# امت محمريه عليسة مين بهلااجماع

پهلااجماع جواس امت محمریه علی میں ہواہے وہ اس پر ہواہے کہ مدعی نبوت کو

قل کیا جائے۔ نبی کر پیم علی کے زمانہ میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا صدیق اکبڑنے خلافت کے زمانہ میں مسلمہ کے واسطے صحابہ کو جمیجا۔ کسی نے اس میں تروونہ کیا۔ لیعنی جو خاتم النبیین کے بعد دعویٰ نبوت کرے تو وہ مرتداور زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ سنن الی داؤد میں ہے کہ نبی کر بیم علی کے پاس مسلمہ کے قاصد آئے کہ تم کہتے ہوکہ وہ نبی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں۔

فرمایا که دنیا کا طریقه بیه به که قاصدول کو قبل نهیس کیاجا تا۔ اگر بیه نه ہو تا تو میں تمهاری گر دن مار دیتا۔ (کتاب ابھاد نی باب الرسل سنن ابو داؤد ص ۳۸۰ مطبوعہ لکھنو)

اس کے بعد مجم طبرانی میں ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کوان قاصدوں میں سے ایک (این نواحہ) کوفیہ میں ملا۔ حضرت فاروق " یا عثال ؓ کے زمانہ میں۔ وہ مسیلمہ کا نام لیتا تھا۔ فرمانے گئے کہ اب توبیہ قاصد نہیں ہے۔ تھم دیا کہ اس کی گردن ماری جادے۔

(جامع المانيدوالسن ص ١٦٣ ، ١٨٨ ع ٢١ ، ١٨٨ ج ٢٧)

بیزید روایت بخاری کی کتاب کفالت میں بھی مختصراً موجود ہے۔ مجم طبرانی کتب خانہ مولوی سمس الدین بہاولپوری۔ورق ۲۹جوروایت مجم طبرانی سے نقل کی گئی ہے۔وہ بھی سنن انی داؤد ص ۲۲ج ۲جا میں موجود ہے۔

# اسلام میں عقیدہ ختم نبوت متواتر ہے

ختم نبوت کا عقیدہ دین محمدی علیہ میں متواز ہے۔ قرآن مدیث سے اجماع بالفعل سے اور یہ پہلا اجماع ہے۔ ہر وقت (زمانہ) میں حکومت اسلای نے اس محف کو جس نے وعویٰ نبوت کیا۔ سزائے موت دی ہے۔ ایک شاعر کو سلطان صلاح الدین ایونی نے بہ فتویٰ علاء دین ایک شعر کے کہنے پر قتل کر ادیا تھا۔

كان مبداء هذا الدين من رجل سعى فاصبح يدعى سيد الامم

﴿ آغاز اس دین کی ایک شخص ہے تھی کہ اس نے کوشش کی اور وہ سر دار ہو گیا

امتول كا\_ك

اس شعرے قرار دیا گیا کہ یہ شخص نبوت کو نسبی کہتا ہے جو کہ ریاضتوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔اس لئے اسے قتل کر دیا گیا۔ .

ختم نبوت کی آیت :

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَالَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيِّ عَلِيْمًا احزاب آيت ٤٠"

﴿ محمد رسول الله عَلِينَ ثَمَ بالغول مِين كسى كے باپ نہيں ہیں۔ لیکن رسول ہیں اللہ کے اور ختم کرنے دالے ہیں پیغیبروں کے۔﴾

اس آیت میں یہ فرمایا جارہا ہے کہ نبی کریم کی ابوت (باپ ہونے) کاعلاقہ دائماً دنیا ہے منقطع ہے۔اور اس کے عوض رسالت اور نبوت کاعلاقہ دائماً ثامت ہے۔ گویاساری جگہ نبوت اور رسالت کی محمد علیقے نے گھیر لی۔ کوئی جگہ خالی نہ رہی۔احادیث تواز کو پہنچ گئی ہیں کہ یہ عہدہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔

نی کر یم علی استان نبوت کے بھی خاتم ہیں اور آپ علی کے تشریف لانے سے نبوت کا علیہ استان کی کہ علیہ استان کی کہ سے نبوت کا عمدہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کاآنا علامت ہے اس بات کی کہ انبیاء کے عدد میں کوئی باتی نہیں اس لئے پہلے نبی کو لانا پڑا۔

مرزاغلام احمه قادیانی کتاہے که:

"چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہول۔ پس اس طور سے خاتم النبیان کی مر نہیں ٹوئی کے ویکہ میں ظلی طور پر محمد ہول۔ پس اس طور سے خاتم النبیان کی مر نہیں ٹوئی کے میں میں ہوں کے میر علیہ محمد علیہ کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی یعنی ہمر حال۔ محمد علیہ ہی نبی ہے نہ اور کوئی۔"
کوئی۔"

(ایک غلطی کالڈالہ ص ۸ خزائن ۲۱۲ج ۱۸ معمد حقیقت الدبوت ص ۲۹۹)

مطلب میہ کہ میں آئینہ بن گیا ہوں محمد رسول اللہ کا اور مجھ میں تصویر اتر آئی ہے رسول کریم علی کے۔اس سے مهر نبوت نہ ٹو ٹی۔ میں کہتا ہوں کہ بیہ سمسخر ہے۔خدااور خدا کے رسول علی کے ساتھ (بنی مہر کن رہی اور مال میں سے مال چرالیا گیا) مرزاغلام احمد قادیانی خاتم کے بیہ معنی کرتے ہیں۔ رسول کریم علی میں اور آپ میں منظور کرنے سے نبی بیتے ہیں۔ (حقیقت الوی من کے وائن من ۱۰۰ج اللہ منظور کرنے سے بی بیتے ہیں۔ (حقیقت الوی من کے والیات کے جو الیات کے جو الیات

(۱) سیسسطائے اسلام حنفیہ نے یہ لکھاہے کہ اگر تمی کے کلمہ کفر میں ۹۹ احتمال کفر کے ہوں اور ایک (احتمال) اسلام کا ہو تو نتانوے احتمالات کو نظر انداز کر دیا جاوے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ صرف ایک ہی کلمہ کفر کسی کا پایا گیا ہو۔ حالات اس کے معلوم نہیں۔ تو اس وقت یہ صورت ہو گی ورنہ اگر حالات معلوم ہوں اور وہ ۲۰ سال اگر عبادت کر تارہے اور ایک کلمہ کفر کا کے وہ کا فرہے۔

(۲)....... تکفیر اٹل قبلہ بیہ مسئلہ مشہور ہے کہ اٹل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ بس اس کی مراد میں علماء نے تصر تح کی ہے کہ اٹل قبلہ سے مراد بیہ ہے کہ وہ کل متواتز ات اور ضروریات دینی پر ایمان لایا ہو۔

( ناوئ عالمكيرى كاب المير ص ٢٠٥ روالخار البدع ٢٠٠ نرح نقد اكبر تحرير شخ ان هام م ١٨٥)

(٣) ...... هي نے شروع بيان هي جو بيد كها تقاكد اجماع كا منكر كافر ہے اور اجماع صحلبہ جمت قطعی ہے۔ حافظ الن تقميد كى كتاب اقامتہ الدليل ص ٢٣٠ ج ٣ پر ہے۔ واجب ہے اس اجماع صحلبہ كا اتباع بلحدوہ قوى ترجمت ہے اور مقدم ہے اور حجتول پر اسلام فاحت ہيں اسلام كى ۔ (اگر اجماع كو شاخت ہيں اسلام كى ۔ (اگر اجماع كو در ميان هي ہے الله الحادي جود ين وقعے كيا۔)

 (۱) ........ وافظ الن تقید فرماتے ہیں کہ جولوگ کہتے ہیں کہ گناہوں ہے تکفیر نہ چاہئے۔ ان گناہوں ہے مرادوہ ہیں جو کفر کی حد تک نہیں پنچے اور جو کفر کے کلے یا فعل ہیں۔ ان سے ہر طرح ہے تکفیر کی جائے۔ ایسے گناہ مثلاً ذنا 'شراب خوری 'ڈاکہ ذنی ' سے تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اگر نماذکوئی فخض ترک کرے دانستہ 'وہ کا فر نہیں فاس ہے اور شدید عاصی ہے 'اور اگر تاویل کر جائے تماذ ہیں کہ نمازے کچھے اور مراد ہے تودہ کا فر ہے قطعا 'نمازکا اگر کوئی فخض اقرار کر تا ہے اور دانستہ نہ پڑھے تو کا فر نہیں بلعہ فاس ہے۔ اور اگر ایک دفعہ قبلہ ہے روگر دائی کر کے دوسری طرف دانستہ نماز پڑھ لے تو وہ کا فر ہے۔ نماز کا تارک کا فر نہیں ہے۔ فاس ہے۔ فاس ہے اور اگر ایک دفعہ تبیں ہے۔ فاس ہے۔ واراگر ایک دفعہ تبیں ہے۔ فاس ہے اور اگر ایک دفعہ تبیں ہے۔ فاس ہے اور اگر ہے وہ فوم کا فر ہے۔ نماز کا تارک کا فر

اصل کا فروں ہے بدتروہ کا فرہے جن کار لاؤ (ملے بطے) ہواسلام کے ساتھ جنم کے کا فروں ہے۔ کیونکہ اصل کا فروں ہے نفع جاتا ہے اور دوسروں ہے بو نجی جاتی ہے۔

شیطان کا کفر جمی کفر ایبا ہوتا ہے کہ نہ خدا کی تکذیب کی نہ پیغیر کی تکفر کا کفر ایبا ہوتا ہے کہ نہ خدا کی تکذیب کی نہ تو ہمی کا فرجیسے اہلیس نے نہ خدا کی تکذیب کی نہ آدم کی۔

# كافر'منافق اور زنديق ميں فرق

جوا قرار نہ کرے دین محمدی کااس کو کا فرکتے ہیں۔ جے اندرے اعتقادنہ ہوا ہے منافق کتے ہیں تھم اس کا بھی وی ہے۔ بلعہ کا فرسے اشد۔ جو زبان سے اقرار کرتا ہولیکن دین کی حقیقت بدلتا ہو۔ اسے زندیق کتے ہیں وہ پہلی دوقعموں سے زیادہ شدید کا فرہے۔

الم الع حنية سي بالاستاداتكام القرآن ص ۵۳ (منقول ب) الم محد فرات بي كد: "ومن انكر شيئاً من شيرائع الاسلام فقد ابطل قول و الآاله الا الله و السير الكبير ص ٢٦٥ ج ١٤ "كد جمل نے انكاركياكى چيز كا اسلام امور ش سي السير الكبير ص ٢٦٥ ج ١٤ "كد جمل نے انكاركياكى چيز كا اسلام امور ش سے اس نے باطل كرديا قول الماله الا الله كار

#### ۲۷\_اگست ۱۹۲۳ء

# تنته بیان سیدانور شاہ صاحب گواہ مدعیہ اسلام کفر اور ارتداد کے معنی

اس وقت تک جواجمالی طور پر کفر وایمان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس سے بہمطوم ہواکہ ارتداد کے معنی بیر جین کہ دین اسلام سے ایک مسلمان کلمہ کفر کہ کر اور ضروریات و متواترات دین جس سے کسی چیز کا انکار کر کے (اسلام سے) خارج ہو جائے۔ اور ایمان بیرے کہ سرور عالم علی جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے جی اور اس کا جوت بدیمیات اسلام سے ہاور ہر مسلمان عام و خاص اس کو جانے جیں اس کی تقمدین کرنا۔ عبارت ذیل سے بید دونوں مسکلہ ثابت ہیں۔

"هو الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء كلمة الكفر على للسان بعد الايمان و هو تصديق محمد عُناسله في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة • " (در الامد تعالى مما علم مجيئه ضرورة • " (در الامد تعينا الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة • "

مرتدوہ ہے جو پھر جائے دین اسلام سے اور حقیقت اس کی جاری کرنا کلمہ کفر کا زبان پرائیان کے بعد۔ اور ایمان کیا چیز ہے تقیدیق کرنانی کریم علی کے سبان چیزوں میں جو خداکی طرف سے لائے۔ نبوتان کلیدیمی ہو گیا۔

روسرى عباد تبالفاظ ذيل: "الايمان تصديق سيدنا محفد عَبَالله في جميع ما جاء به من الدين ضرورة والكفر تكذيب محمد عَبالله مما جاء من الدين ضرورة والا يكفر احد من اهل القبلة بجهود"

(صفحہ ۲۲۳ شرح الاشباه والنظائد نول کشور)

ایمان تصدیق ہے۔ نی کریم علی کی جملہ ان امور میں کہ جو لائے اور ثابت ہوئے تو النے اور ثابت ہوئے تو النے اور ثابت ہوئے تو این میں بداہتا ہوئے تو این میں بداہتا ہوئے تو این میں بداہتا ہوں۔

ٹامت ہو۔ کافر نہیں ہو گا کوئی اٹل ایمان (اہل قبلہ) میں سے مگر جب انکار کرے کسی اس چیز کے (سے)جو چیز کہ ضرور بات دین سے ہو۔ ﴾

#### ضروريات دين

"معنى التصديق قبول القلب' و اذ عانه لما علم الضرورة انه من دين محمد عَبْلُهُ بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر و استدلال كالو حدانية والنبوة والبعث الجزاء ووجوب الصلوة ."

ضروریات دین وہ ہیں کہ پہچانیں ان کو خواص و عوام کہ بیہ دین سے ہیں۔ جیسے اعتقاد تو حید کار سالت کالور پانچ نمازوں کااور مثل ان کے لور چیزیں۔

(ردالخارم ٢٣٨٥؛ بابالامامت)

#### مر زائی تاویلات کار د

جولوگ ضرور بیات وین کاانکار کر کے کا فرہو جاتے ہیں وہ عمومآاہیے کفر کو چھپانے کے لئے مختلف تاویلیں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں :

(۱) ..... بهی کہتے ہیں ہم اہل قبلہ ہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔

(۲).........بھی کہتے ہیں ہم تمام ار کان اسلام 'نماذ روزہ 'ج 'ز کوۃ اداکرتے ہیں تبلیغ اسلام میں سرگرم کوششیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیسے اسلام سے خارج کیا جا سکتاہے ؟۔ (۳)......بھی کہتے ہیں کہ بہ تصریح فقہائے (اسلام) اگر ایک مخص کے

(۳)........... بھی کہتے ہیں کہ بہ تصریح فقہائے (اسلام) الرایک علی کے کہ اس کلام میں ۹۹ وجوہ کفر کی اور صرف ایک (وجہ) اسلام لی موجود ہو تو مفتی کا فرض ہے کہ اس ایک وجہ کو اختیار کر کے اس کو مسلمان کے۔ کفر کا تھم نہ لگائے۔ پھر ہمیں کیسے خارج از اسلام کہا جا سکتا ہے ؟۔

(۳).....اور بھی کہتے ہیں کہ بتصدیح فقہاجولوگ کوئی کلمہ کفر کسی تاویل کی بتایر کہیں۔اس کو کا فر کمنا جائز نہیں۔ان چارول شبہات کے جولب تر تیب وار بہ ہیں۔ بہلا شبہ : اہل قبلہ کی تحفیر جائز نہیں۔ یہ بے علمی اور ناوا تفیت پر مدنی ہے۔
چونکہ حسب تصر تے وانفاق علماء 'اہل قبلہ کے یہ معنی نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرے وہ
مسلمان ہے جاہے سارے عقائد اسلام کا افکار کرے۔ قرآن مجید میں منافقین کو عام کفارے
زیادہ بدتر کا فر تھر ایا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ فقط قبلہ کی طرف منہ ہی نہیں کرتے تھے بلحہ تمام
ظاہری احکام اسلام اواکرتے تھے۔

قُرَآنَ مجيد كَا ارشادَ ہے: "لَيْسَ الْبِرَّ أَنُ تُولُّوا وُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلْكِنَّ الْبِرَّ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ · البقره آيت نمبر ١٧٧"

﴿ نِیکی پچھ ہی نہیں ہے کہ مند کروا پنامشر ت کی طرف یا مغرب کی طرف لیکن پڑی نیکی ہے۔ کہ مند کروا پنامشر ت کی طرف یا مغرب کی طرف کی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پنج بروں پر۔ ﴾

اس مضمون کی تقری کا کتب ذیل میں ہے:

"ثم اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين حدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله تعالى بالكيات والجزئيات و ما اشبه من المسائل المهمات فمن و ظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اونفى الحشر نفى علمه سبحانه بالجزائيات لايكون من اهل القبله ." (ثرح فتر البريان مربات العزم مسروا العالم التباديات مع اعتقاد قدم العالم التباديات مربيان مربات العزم مسرورات العربيات العر

جس کا مطلب ہے ہے کہ جان تو کہ اہل قبلہ سے مرادوہ لوگ ہیں جہوں نے اتفاق کیا ضروریات وین پر جیسے حدوث عالم 'حشر اجماد 'علم اللّٰہ تعالیٰ کاکل خبروں کے ساتھ اور جو اس کی مثالیں ہول مسائل مہمہ میں ہے۔ پس جس شخص نے مداومت کی ساری عمر اطاعت اور عبادت پر باوجود اعتقاد قدم عالم کے اور نفی حشر کے اور جز ئیات مادیات کے ساتھ علم اللی کی نفی کی۔ وہ اہل قبلہ میں سے نہیں اور یہ جو مسئلہ کہ اہل قبلہ کی تحفیر جائز ساتھ علم اللی کی نفی کی۔ وہ اہل قبلہ میں سے نہیں اور یہ جو مسئلہ کہ اہل قبلہ کی تحفیر جائز

نہیں۔اس کی مرادیہ ہے کہ کافر نہیں ہو گاجب تک کہ نشانی کفر کی اور علامتیں کفر کی اور کوئی چیزیں موجبات کفر میں ہے نہ یائی گئی ہو۔

" والعداد ……… قطعاً ، "مراد مبتدع ہے دہ ہے جواپی بدعت رسوم ہے کا فرنسیں اور ایسے ہی گنگار اہل قبلہ میں ہے وہ شخص مراد ہے جو موافق ہو ضر وریات دین کے جیسے صدوث عالم ۔ حشر اجساد۔ سوائے اس کے کہ صادر ہو۔ اس سے کوئی چیز موجبات کفر کی۔

(تقریر شرح تحریر الاصول ص ۲۱۸ موجبات کفر کی۔

اس كتاب كے اى صفحہ برہے:

" فیم ………النج" «کیافر : کمناکسی اہل قبل کوکسی گذاہ سے تصریح کی سراس کی اہم افی ہ

﴿ کا فرنہ کمناکسی اہل قبلہ کو کسی گناہ ہے تھر تک کی ہے اس کی امام ابی حنیفہ نے فقہ اکبر میں فرمایا کہ ہم کا فرندیں کہتے کسی کو کسی گناہ ہے اگر چہوہ گناہ کبیرہ ہو۔ جب تک اس گناہ کو حلال نہ سمجھے جیسے کہ معنتقی حاکم شہید کی کتاب میں ہے۔ ﴾

ووسر اشید: یه که جاتا ہے کہ یہ لوگ نماز 'روزہ' ججاور زکوہ تمام ارکان اسلام کے پابتد اور تبلیخ اسلام میں کوشش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کو کیسے کافر کما جائے ؟۔ اس کا جواب صحیح مخاری کی صدیث میں ہے 'کتاب:"استقابة المعاندین والمرتدین باب قتال الخوارج و ص ۲۰۲۶ ہے 'کتاب ''سیقابة المعاندین کہ چکاہوں۔

اس مدیث میں تقریح ہے کہ یہ قوم جس کے متعلق آنخضرت علیہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے صاف نکل جائے گیاور ان کے قتل کرنے میں بڑا تواب ہے۔ یہ لوگ نماز روزے کے پابعہ ہول گی کہ ان کے مناز روزے کے پابعہ ہول گی کہ ان کے نماز 'روزے کو بھی ہیج سمجھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب کہ بعض ضروریات دین کا انکاران سے شاہت ہوا توان کی نماز روزہ ان کو تھم کفر سے باوجود جب کہ بعض ضروریات دین کا انکاران سے شاہت ہوا توان کی نماز روزہ ان کو تھم کفر سے نہ ہے اسکے۔

تبسر اشبہ: یہ کماجاتاہے کہ فقہانے ایسے مخص کومسلمان ہی کماہے جس کے

"أذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفرو وجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه الا اذا صرح بارادة توجب الكفر، فلاينفعه التاويل حينئذ، كذافي البحر الرائق"

(ناوئ عالم يرى الباب التاسم بحام المرتدين قبيل باب البناة م ٢٥،٣٢٠)

﴿ جب مئله مِن كَيْ وجهين بول كه واجب كرين كفر كول وار ايك وجه بوكه منع كرتى بوكفر كور لازم ہے مفتى كو مكه ديكھے اس ايك وجه كی طرف مرجب تصریح كی ايكی مرادكی جو كفر واجب كرے تو كوئی مانع نه ہو ديگر تاويل اس وقت ابيا بى ہے البحر الرائق ميں۔ ايمانى ہے البحر الرائق ميں۔ ايمانى ہے البحر الرائق ميں۔ ايمانى ہے فلاصد مد اذبيه ميں۔ ﴾

چوتھا شبہ نیہ کماجاتا ہے کہ آگر کوئی کلمہ کفر کسی تاویل کے ساتھ کماجادے۔ وُکفر کا تھم نمیں۔ اس کاجواب ہے ہے کہ ان میں بھی وہی تصریحات فقہاء سے ناوا تفیت کا ظہار ہے۔
حضر ات فقہاء اور متکلمین کی تصریحات موجود ہیں کہ تاویل اس کلام اور اس چیز میں مانع
تکفیر ہوتی ہے۔ جو ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ لیکن ضروریات دین میں اگر کوئی تاویل
کرے اور اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی نیامعنی تراشے توبلا شبہ اس کو کا فر کما جائے گا۔ اسے
قرآن مجید الحاد کہتا ہے۔ اور حدیث نے اس کا نام زندیق رکھا ہے۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو
نہ مجی لٹر پچربد لے۔ الفاظ کی حقیقت بدل دے۔
نہ مجی لٹر پچربد لے۔ الفاظ کی حقیقت بدل دے۔

محرین افی بخر عاکم معر نے حضرت علی کی خد مت پی تکھاکہ دو مسلمان زندیق ہو گئے ہیں۔ اوھر سے جواب دیا گیا اگر توبہ کرلیں تو قتل سے بخ گئے۔ نہیں تو گرون مار دو۔ روایت کیا اس کو امام شافعی اور پہتی نے زندیق کا لفظ کنز العمال ص ۹۳ جلد ۳ سے لیا ہے۔ زندیق فاری لفظ ہے جن کو عرفی بیں لیا گیا ہے۔ علماء کی کالاں بیں اس کا نام باطندیت آتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں۔ کفر صر سے ہیں۔ محانی آلا ٹارکتاب الحدود 'باب حدالخرص ۹۸ج ۲ بیں ہے۔ امام طحادی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت نقل کی ہے الل شام کی آیک جماعت نے شراب پی اور آیت کریمہ: " لَیُسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا المستلِحٰة بِخُنَاحٌ فِینُهَا طَعِمُوا ۱ المائدہ آیت ۳۹ "کی تحریف کر کے شراب کو حلال قرار دیا۔ اس وقت پزیر این افی سفیان شام کے حاکم تھے۔ انہوں نے حضرت فاروق و حلال قرار دیا۔ اس وقت پزیر این افی سفیان شام کے حاکم تھے۔ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو یہ واقعہ لکھا۔ فاروق اعظم می کے خدمت میں پنج تو صحابہ اور تابعین پاس بھیجئے۔ جب یہ لوگ جضرت فاروق اعظم می کے خدمت میں پنج تو صحابہ اور تابعین پاس بھیجئے۔ جب یہ لوگ جضرت فاروق اعظم می کی خدمت میں پنج تو صحابہ اور تابعین پاس بھیجئے۔ جب یہ لوگ جضرت فاروق اعظم می کی خدمت میں پنج تو صحابہ اور تابعین پاس بھیجئے۔ جب یہ لوگ جضرت فاروق اعظم می کی خدمت میں پنج تو صحابہ اور تابعین پاس بھیجئے۔ جب یہ لوگ جضرت فاروق اعظم میں کی خدمت میں پنج تو صحابہ اور تابعین پاس بھیجئے۔ جب یہ لوگ جس میں خواب

"ترئ انهم.قد كذبوا على الله و شرعوا في دينهم ما لم ياذن به الله فاضرب اعناقهم ."

ے ان کے معاملہ میں مشورہ ہوا۔ سب نے بیدرائے دی کہ یاامیر المومنینؓ:

﴿ لِعِنَ انہوں نے اللہ تعالی پر افتراء کی ہے اور دین میں ایک الیم بات جاری کی جس کی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی۔ اس لئے ان کی گرد نمیں مار دیجئے۔ لوگوں نے بیہ رائے دی۔ ﴾

مگر حضرت علیٰ ساکت رہے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا :

"ارى ان تستيبهم ، فان تابوا ضربتهم ثمانين بشريهم الخمر و ان لم يتويوا ضربت اعناقهم قد كذبوا على الله و شرعوافى دينهم مالم ياذن به الله فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين ،"

میں تو ہے کہ تا ہوں کہ آپ ان ہے کہ ہیں کہ اس خیال ہے توبہ کرو۔ اگر وہ توبہ کریں تو ہر ایک کو ۰۸ ، ۰۸ کوڑے لگائیں اور اگر توبہ نہ کریں تو ان کی گرد نمیں مار دی جائیں کے ویک کہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں اور دین میں ایس بات جاری کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہے اور دین میں ایس بات جاری کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ ﴾

یہ داقعہ حافظ الدنیا این حجر عسقلانی نے شرح فتح الباری میں عوالہ مند عبدالرزاق مصنف این الی شیبہ نقل فرمایا ہے۔

نبدالر ذال مصنف الن افی شیبه مثل فر مایا ہے۔ ( فتح الباری کتاب الحدود باب ضرب بالجرید والنعال پاره ۲۵ م ۲۰ ج ۱۲ اس میسی نتیس نکاتا میسی کیشی اور میسی کسی مانینا کردی ال سر بحد اس کی حقیقی میسی کرد

اس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ شریعت کے کسی لفظ کو محال رکھے اور اس کی حقیقت کو بدل دے اور مقابلہ ہو متواتر ات کا تووہ کفر صرح ہے (ان لوگول نے قرآن کی تکذیب نہ کی محقی بہتھ ہے جاتاویل کی تحقی جس پر قتل کا تھم کر دیا گیا۔)

وزير محمد بن اير اجيم يماني لكھتے ہيں:

"مثل كفرا الزنا دقة والملاحدة الى ان قال و تلعبوا بجميع آيات كتاب الله عزو جل فى تاويلها جميعا بالبواطن التى لم يدل على شئى منها دلالة ولا امارة ولالها فى عصر السلف الصالح اشارة وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم فى تصفية آثار الشريعت وردالعلوم الضرورية التى نقلتها الامة خلفها عن سلفها "

جیسے کفر زندیقوں اور ملحدوں کا کھیل اور سمسخر کیاانہوں نے قرآن مجید کی سب

(ايارالحق على الخلق ص ١٥ ٣٨)

آیوں کے ساتھ اور تاویل کی ان آیوں کی ان باطنی چیزوں کے ساتھ جس پر نہ لفظوں کی دلالت ہے۔ نہ نشان ہے۔ نہ سلف کے ذمانہ میں کوئی اشارہ ہے اور اس طرح ان ذند یقوں اور المحدول جیسے وہ لوگ بھی ہیں۔ جو ان ہی کی صفت کے ہوں اور شریعت کے نشان مٹانے میں اور بد کی علوم کورد کرنے میں جس کو پچیلی نسلوں نے اگلی نسلوں سے لیا ہے۔ کی

یمال تک میرے میان سے اصولی طور پر کفر اور ایمان کی شر کی حقیقت اور بیبات و اضح ہو چکی کہ ایک مسلمان کس فتم کے افعال بیا قوال کی وجہ سے مجمعی کا فر اور خارج از اسلام

ہو جاتا ہے۔

## كفرمر زاير علماء كافتوى

اس كے بعد ميں به بيان كرنا چاہتا ہوں كه قاديانى مدى نبوت نے كن ضروريات دين كا انكار كيا ہے۔ جس كى وجہ ہے وہ باجماع امت كا فر مرتد قرار دیئے گے لور ہند دستان كے تمام اسلامى فرقے باوجو دسخت اختلاف خيال لور اختلاف مشرب كے۔ ان كے كفر لور ارتداد پر نيزان كے تمبعين كے كفر لور ارتداد پر متفق ہو گئے۔

رسالہ القول الصحیح فی مکائد المسیح ص ۱۹ مرتبہ مولوی سمول صاحب سائن مدرس دار العلوم دیوی الحال پر نہل کالج شمس البدی پٹنہ عظیم آباد نے ایک فتوی مرتب کیا ہے جس پر بہت سے علاء کے دستخط بیں اور مولانا محود حسن صاحب شخ المند المند کے بھی اس پر دستخط بیں۔ شخ المند صاحب نے ایک دوسطریں ہی لکھی ہیں جو بالفاظ ذیل بیں

"مرزاعلیه مایستحقه کے عقائد واقوال کا امور کفریه ہونا۔ ایبابدی مضمون ہے جس کا انکار کوئی مضف صاحب فیم نمیں کرسکا۔ جس کی تفصیل جواب میں موجود ہے۔
معرکا فتوی بھی اس کے متعلق چھپا ہوا موجود ہے۔ شام کا بھی موجود ہے۔
شام کا مضور رسالہ "فلاصة الرد فی انتقاد مسیح المند" از قلم محمد ہاشم الرشید
الخطیب الحمینی القادری ۳۳ ساھ ہے۔ اس میں سے چند سطور کا مطلوب ہے کہ تیسری

کلام وہ جو کہ میں نے رسالہ کے ص۳۴ سمبر نقل کی ہے:

"وہ شمادت دیتی ہے اور تھم کرتی ہے تجھ پر کہ تو کا فرہے۔ نہیں داخل ہوا تو دین اسلام میں اور ایسائی تیر امسیح ہندی اور جواس کا پیرو ہے۔ " آگے لکھتے ہیں :

سلام میں اور ایبانی تیمرا سنج ہمکری اور جو اس کا پیرو ہے۔ " آگے لکھتے ہیں : "اسکنری انی اور مگر سے جرائی نہ تیساں میں مکا اعلان کیا ہے۔ مضاموں لکھ

"اسکندرانی اور دیگر سب جرا کدنے تمهارے رد کا اعلان کیا ہے۔ مضامین لکھے ہیں۔ سارے مسلمان اس یقین پر ہیں کہ تم طحد اور کا فر ہو۔"

دوسر افتوی علائے ہندوستان کا ہے جو شائع شدہ ہے اور جس کا نام استکاف المسلمین ہے جو سال ۱۳۳۸ ہے میں شائع ہوا۔ مصر کے فتوی کا ترجمہ جو انجمن تائید الاسلام محر جو انجمن تائید الاسلام محرجرانوالہ نے اپنے رسالہ "کفر مرزا" میں شائع کیا ہے کہ:

و غلام احمد ہندی کی گئاب ہے ہة چلنا ہے کہ سیدنا محمہ علی خاتم الانبیاء ہیں۔

مر غلام احمد نے کہا کہ میر امقصد ختم نبوت ہے ختم کمالات نبوت ہے۔ جو سب ہے افضل
رسول اور انبیاء ہمارے نبی پر ختم ہوئے اور میر اعقیدہ ہے کہ بعد آنخضر ت علی ہے کہ کوئی نبی
نمیں۔ بجز اس کے جو آپ کی امت میں ہو اور پوری طرح ہے آپ کا پیرو ہو۔ جس نے سادا
فیض آپ کی روحانیت ہے پایا ہو اور آپ کی روشنی ہے کہ و تو وہاں پر مغائرت اور
فیض آپ کی روحانیت ہے پایا ہو اور آپ کی روشنی ہے دوشنی پائی ہو تو وہاں پر مغائرت اور
غیر بے کامقام نمیں اور نہ کوئی دوسر کی نبوت ہے اور رہے کوئی جیر سے کامقام نمیں۔ وہ تو خود احمد
غیر بے کامقام نمیں اور نہ کوئی دوسر کی نبوت ہے اور یہ کوئی جیر سے کامقام نمیں۔ وہ تو خود احمد
عیں جو دوسر ہے آئینہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ کوئی شخص اپنی صورت کو جس کو اللہ تعالی آئینہ
میں دکھا تا اور ظاہر کر تا ہے۔ غیر بے نہیں کر تا۔ پس جو شخص نبی سے ہو اور نبی کے اندر ہو
شوہ و بہو دہی ہے۔

یہ کلام اس باب میں بالکل صاف ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی بھی آپ علیہ کے بعد دو بھی نی آپ علیہ کے بعد دو بھی نی آپ علیہ کے احتہ بود نوت کے جواز کاعقیدہ رکھتاہے۔ لین کہ نی کریم علیہ کے بعد دو بھی نی آپ علیہ کہ احتیار ہے ہوں ہو جو اللہ ہو کہ علیہ ہے۔ یہ صرت کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ۔" مَاکَانَ مُحَمَّدُ اَبَاْ حَدِ مِن رِّجَالِکُمُ وَلَٰکِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتُم النَّبِينَ وَاللہ سے دوول میں وَخَاتُم النَّبِینَ وَاللہ ہے وکن میں اللہ اللہ ہے۔ یہ ان بہت ہے وکول میں ہے۔ ایک قلیل ہے جو کذب خلام احمہ بندی پر دلالت کرتے ہیں اور جن کواس نے اپنی کتاب ہے۔ ایک قلیل ہے جو کذب خلام احمہ بندی پر دلالت کرتے ہیں اور جن کواس نے اپنی کتاب

میں (مواہب الرحمٰن ص ۲۹٬۰۷ نزائن ص ۸۵ج۱۹) تحریر کیاہے۔﴾

مغفور مصطفیٰ کامل پاشار کیس حزب الوطن اور مالک اخبار اللواء نے بھی اس کار دلکھا ہے۔ غلام احمد کو ضال اور مضل لکھا ہے اور اس کے اقوال کو دیوار پر کھٹکنے اور نجاست کی طرح الاؤپر ڈال دینے کے لئے کہا ہے۔

کاتب فتوی مفتی ملک مصر محد نجیب اور علامہ طنطاوی جوہری ہیں۔ اصل فتویٰ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ درست ہے۔ بیہ فتویٰ مصر میں علیحدہ شائع ہوا تھا اور میں محمد نجیب اور علامہ طنطاوی دونوں کو جانتا ہوں۔

رسالہ استکاف الاسلام میں مفتی بھوپال کے بھی دستخطاور مہر ہے۔ انہوں نے اس سوال نکاح کے متعلق بھی ایک فتو کی دیا ہواہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابول کا اگر استیعاب کیا جاوے تو بہت سے متواترات شرعیہ کا انکار اور خلاف صرح سے صرح طور پر اس کے کلام میں موجود ہے۔ جن میں سے اس وقت چند چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو ہمارے نزدیک اور ساری امت کے نزدیک موجبات کف سے ہیں

(۱).....نخم نبوت کا نکار اور اس کے اجماعی معنی کی تحریف۔

(۲).....نبوت کا دعویٰ اور اس کی تصریح که الیی ہی نبوت مراد ہے۔ جیسے پہلے انبیاء کی ہوقتی رہی ہے۔

(۳).....وحی کاد عوی اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دیتا۔

(۳).....عیسیٰ علیه السلام کی تو بین۔ دی میلینوں تاہید

(۵)..... المخضرت عليه كي توبين \_

سب چیزیں متواتر ات اور ضروریات دین کے خلاف ہیں اور اجماعی کفر ہیں۔

ختم نبوت كا الكار: ختم نبوت كا الكار كفر ب آيت: "مَاكَانَ مُحَمَّدُ

آباآ کے بین سسالنع ، "خداوندی مشیت میں یہ مقدر تھا کہ انبیاء کی عمارت کونبی کریم علیہ اُباآ کے بین سسالنع ، "خداوندی مشیت میں یہ مقدر تھا کہ انبیاء کی عمارت کونبی کریم علیہ کے بختم کیا جاوے اور جتنے کمال ہیں وہ آپ علیہ پر ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد سلسلہ پیغیبری کا باقی رکھنا مشیت نہیں ہے۔ اس مشیت کے ماتحت آپ علیہ کی اولاد نرینہ باقی نہ رہی۔

اس مقصود سے فرمان ہے قرآن مجید کا کہ نبی کریم علی کے ابوت کا علاقہ تاآخر کسی کے ساتھ نہیں۔ ابوت کا علاقہ کسی بالغ مر و کے ساتھ تاآخر نہیں ہے۔ اس کی جا (جگہ) ہیں خاتم الا نبیاء کی رسالت ہے۔ آپ علی کی رسالت کا علاقہ مستقبل کے لئے اور خاتم النبین کا علاقہ ماضی کے لئے اور خاتم النبین کا علاقہ ماضی کے لئے ہور خاتم کیا گیاور تورات علاقہ ماضی کے لئے ہے۔ پہلی کابول میں بھی آپ علی کے پیلے پر سلسلہ پنجم رضم کیا گیاور تورات میں بھی آپ علی کے بالے اللہ پنجم رضم کیا گیاور تورات میں بالفاظ عربی ہے آپ ہے۔

"فابى مقرنج كا مون عن عنه عنه عنه الله وتسما يمون بنى من قربك نعما انيمك كمثلك لملك مقيم لك الهك اليه تسمعون ."

ی پنیبرایک 'نبی ایک 'تیرے قرامت داروں میں سے 'تیرے بھا سُول میں سے ' تجھ میں قائم کرے گا'تیرے لئے خداتیم له اس کی اِعانت کرنی ہو گا۔ ﴾ انجیل میں بلقظ عبر انی یوں ہے :

"يحوه مينائي و زادم مساعير هو منع تو دباران • "

﴿ خداسینا ہے آیا۔ طلوع اس کا ساعیر پر ہوااور استوال کا فاران پر ہوا۔ ﴾

نبوت موسوی اور عیسوی اور محمدی علی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کو کمال پر پہنچاکر چھوڑ دیاہے۔ یہ عبار تیں کتاب الملل والنحل میں موجود ہیں اور دونوں عبار تیں تورات کی ہیں۔

ختم نبوت کے متعلق میہ آیت ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ باین معنی کہ آنخضرت علیہ کی نبوت کے بعد کسی کو عمدہ نبوت نہ دیا جائے گا۔ بغیر کسی تاویل و شخصیص کے ان اجماعی عقائد میں ہے ہے۔ جو اسلام کے اصولی عقائد میں سے سمجھاگیا ہے اور المحضرت علی عقائد میں ہے سمجھاگیا ہے عمد مبارک ہے لے کرآج تک نسلاً بعد مسلم بر مسلمان جس کو اسلام سے بچھ بھی تعلق رہا ہے۔ اس پر ایمان ار کھتا ہے کیو نکہ یہ مسئلہ قرآن مجید کی بہت ی آیات سے اور احادیث متواز المعنی ہے جس کا عدد دوسوسے بھی زیادہ ہے لار قطعی اجماع امت سے روزروشن کی طرح ثابت ہے۔ جس کا منکر قطعاکا فرمانا گیا ہے اور کوئی تاویل و تخصیص اس میں قبول نہیں کی گئے۔ مخملہ آیات کے اس وقت صرف ایک آبت پر اکتفاء کر تاہوں:

"مَلكَانَ مُحَمَّدُ ' اَبَااَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبيّنَ، احزاب آيت ٤٠

اس آبت نے ختم کا جُوت ہایں معنی کہ آنخضرت عظیمی کی نبوت کے بعد کسی فخص کو عہدہ نبوت ہر گزنہ دیا جائے گا ہا جماع صحابہ تا بعین اور ہاتفاق مفسرین ثامت ہے اور اس پر اجماع ہے جو فخص اس میں کسی قتم کی تاویل و تخصیص نکالے۔ وہ ضروریات دین میں تاویل کرنے کی وجہ سے منکر ضروریات دین سمجھا جائے گا۔ اس کے ثبوت کے لئے میں انکہ تغییر و حدیث کے اقرال بطریق اختصار پیش کرتا ہوں۔

مافظ ائن کثیراس آیت کے تحت میں تحریر فرماتے ہیں:

حدیثیں متواتر ہیں جن کا ایک بہت میرا حصہ امام موصوف نے اس کے بعد نقل فر ماکر فرمایا ہے:

"فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد عَبَاتُولِلهُ اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له قد اخبر الله في كتابه و رسوله عَبَاتُولهُ في السنة المتواتره عنه انه لانبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك ، دجال ، ضال مضل ولو تحرق و شعبد و اتى بانواع السخر و الطلاسم والنيرنجيات

فکلما محال و صلال عند اولی الالباب تفسیر ابن کثیر ص ۹۹ ج۸"

﴿ فداک رحت ہے اپنی بندوں پر کہ اپنے رسول محمد علی کہ کہجا۔ پھر فدا تعالی نے آپ علی کو ختم نبوت اور رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ علی کا (پر) دین حنیف کا ل کیا۔ خبر دی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں سے اور اس کے رسول نے اس کو اپنی سنت متواترہ میں کہ کوئی نبی شیس ہے۔ بعد محمد رسول اللہ علی کے تاکہ جانے کہ جس نے دعوی کیا ہے۔ اس عمدہ کابعد خاتم الا نبیاء کے وہ جھوٹا ہے 'بہتان تر اش ہے ' وجال ہے ' مراہ کن ہے۔ اگر چہ کتے حیلے اور شعبہ سے ایجاد کرے اور کتنے ساحرانہ طلسمات اور نبر نگیاں گراہ کن ہے۔ اگر چہ کتے حیلے اور شعبہ سے ایجاد کرے اور کتنے ساحرانہ طلسمات اور نبر نگیاں

اس آیت کی تفییر میں شیخ محمود آلوسی 'مفتی بغداد تحریر فرماتے ہیں روح المعانی میں جوان کی تفییر ہے اس پر ہے :

پیدا (ظاہر) کرے بیسب محال اور ممر اہیاں ہے۔ ﴾

 قاضی عیاض پی کتاب میں کہتے ہیں کہ:

"باب ما هومن الكفر اجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره و ان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هولاء الطوائف كلها قطعاً اجماعيا و سمعا،" (عناء مطوم مرا يل ٢٦٢٣)

﴿ اجماع کیاامت نے کہ بید کلام اپنے ظاہر پر ہے اور کی مفہوم اس کی مراد ہے۔ اس کے سواکسی تاویل اور شخصیص کے۔ تو کوئی شک نہیں ان سب طا کفول کے کفر اور الحاد میں۔ (جولویر بیان ہوئے) ﴾

ازروئے اجماع کے اور ازروئے نصوص کے۔ حدیث کے ذخیرہ میں سے میں صرف ایک حدیث براکتفاکر تاہوں:

· "كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى

وانه لا نبی بعدی و سیکون خلفاء فیکژون قالوا فماتاً مرنا فوابیعة الاول فالا ول اعطوهم حقهم بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء ص ۲۹۱"

(نی کریم علی کے معلق نے فرمایا! بنی اسرائیل کی گرانی (تکمبانی) انبیاء کرتے تھے۔ جب ایک پیغیر فوت ہو جاتا تو دوسر آآ جاتا تھا۔ میرے بعد میں کوئی نی نمیں ہے۔ البتہ خلفاء ہول کے اور بہت ہول گے۔ عرض کی گئی کہ پھر کیا ہدایت (عمم) ہے اس وقت۔ فرمایا کہ وفاداری کرو۔ بیعت اول فی الاول کی (ہرایک کے بعد کے دوسرے کی بیعت پوری کرو)

یں حدیث امام مسلم نے کتاب الامارۃ میں دی ہے۔اس کے بعد اجماع امت اور چند ہزرگان ملت کے اقوال پیش کر کے اس بحث کو ختم کر تاہوں۔

عطا کروان کو حق ان کا 'کیو مُنہ حق داروں سے بوچھ لے گا۔جور عیت ان کی حوالگی (سپر دگی)

سب سے پہلااجماع

ىبىردى گئى تھى۔ ﴾

اسلام میں سب سے پہلا جو اجمال منعقد جو اوہ اس پر تھاکہ مدعی نبوت کو بغیر اس

تخفیق اور تفتیش کے کہ اس کی تاویل کیا ہے اور کیسی نبوت کا دعویٰ کر تاہے؟۔ کفر اورار تداد ہے اور سرزااس کی قتل ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع سے صدیق اکبڑ کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب مدعی نبوت پر جماد کیا گیا اوراس کو قتل کیا گیا۔ عبارت اس حدیث کی بالفاظ ذیل ہے جوایک صفحہ تک چلی جاتی ہے۔

#### ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

"مع نبينا عُلَيْظِلُمُ اى فى زمنه كمسيلة الكذاب والاسود العنسى اوادعى نبوت أحد بعده فائه خاتم النبيين بنص القرآن و الحديث فهذا تكذيب الله و رسوله عُليْظِلُمُ كالعيسوية ." (شرح مُناء ١٠٥٠٩ ٥٠٠٥٠٩)

جس نے دعویٰ کیانی کریم علی ہارے کے بعد نبوت کا۔ جیسے مسلمہ کذاب کے اور اسود عنسی کے باتھ کی کہ اس کے اور اسود عنسی کے باتھ کے عیسوی فرقہ کے یا تجویز (جائز) کیا نبوت کا کسب ریاضت سے ان سب کا تھم کفر ہے'۔ (بلا شبہ وہ کا فربیں ) کا

خفاجی نے شرح شفاء میں اس فتم کا مضمون لکھا ہے۔ جو کتاب ند گورہ بالا کے حاشیہ پر ہے۔

#### اين حزم لكھتے ہيں:

قكيف يستجيز مسلم ان يثبت بعده عليه السلام نبيا في الارض حاشا مااستثناه رسول الله المسلام في الآثار المسندة الثابة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان · '

(کتاب الملل والنحل ص ۱۸۰ ج٤ بابد ذکر العزائم الموجبة الى الكفر)

﴿ كَيْ جَائِزَ ہِ كَهُ كُوئَى مسلمان بو ثابت كرے نبى كريم علي ہے كوئى پيغبرزين ميں سوائے اس كے استناء كيا خود نبى كريم عليہ نے متواتر حديثول ميں۔ وہ كيا ہے۔ نزول مضربت عينى ائن مريم صاحب۔ ﴾

وئی مصنف ان حزم اس کتاب کے ص ۲۴۹ج سر پر لکھتے ہیں :

"او ان بعد محمد عُليَّهُم نبياً غير عيسى ابن مريم فانه لايختلف

اثنان في تكفير لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد٠" ﴿ یا یہ کہ بعد محمر ﷺ کے کوئی نی ہو۔ سوائے حضرت عیسیٰ لن مریم کے۔

کو تکہ دوآدمیوں کا بھی اختلاف ایسے شخص کے کفر میں نہیں ہے۔

یمال تک تحقیق کے ساتھ ریات ثامت ہو گئی کہ ختم نبوت ایے مشہور ومعروف معنی کے ساتھ قرآن وحدیث کے نصوص قطعیہ سے ثامت ہے اور اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے

اس كامتكريا تاويل وتحريف كرف والاكافرب

و عوی نبوت : (۲) .....امر دوم (ب) کے متعلق کہ ادعاء نبوت کفر ہے۔ میں ولا کل بیان کرتا ہول اس امر کے ثابت کرنے کے لئے وہ تمام آیات واحادیث اور ا قوال سلف كافى ولا كل بير مزيد مرآل چند عبارات اور پيش كى جاتى بير ـ ملاعلى قارى كلمات کفر کی محث میں فرماتے ہیں:

ت دعوى النبرة بعد نبينا عليها كفر بالاجماع · " دعوى النبرة بعد نبينا عليها كفر بالاجماع · " (كمّاب شرح فقد أكبر مطبوعه مكزار محمدى لا بهورص ١٩١)

و عوى نبوت كرناجار ين الملك كي بعد اجماع كفر بـ

"أذا لم يعرف الرجل أن محمدا عُلَيْظًام آخر الانبياء فليس بمسلم ( فقوى عالم كيرى باب ٩ ص ٢٦٣ كتاب الميرج ٢) ٠ كذافي يتيم الدهر٠ "

﴿ جب نه پچانے (کوئی) فخص کہ نبی کریم علیہ اخر انبیاء میں تودہ مسلمان

سیں ہے۔ ای طرح یتیم الد هر میں ہے۔ ﴾ د عوی وحی : (۳) .....ادعاء وی کفر ہے۔ اس کے تحت حسب ویل

ولا کل پیش کئے جاتے ہیں۔ وی لازم نبوت ہے جو محض اس کا وعویٰ کرے آگرچہ (بظاہر) نبوت کا مرعی نہ

ہو۔ دہ در حقیقت نبوت عی کامد عی ہے اور کا فرہے۔ جیسا کہ محوالہ شرح شفاء یہے گزر چکاہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں: "وكذالك فمن ادعىٰ منهم انه يوحى اليه و ان لم يدع ان النبوة الى ان قال فهولاء كلهم كفار مكذبون النبي شَيَاطِلله • "

جس نے دعویٰ کیاان لوگوں میں سے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے۔ کا فر ہے۔ اگر چہ نبوت کادعویٰ نہ کیا ہو۔ (تیم الریاض شرح ملاعل قدی میں ۸۰۵ج میر)

کشف اسے کہتے ہیں کہ کوئی پیرایہ (واقعہ)آنکھوں سے دکھلایا۔ جس کی مراد کشف والاخود نکالے۔دل میں کچھ مضمون ڈال دیالور سمجھادیاجادے توبیہ الهام ہے۔

خدانے پیغام جمجارا پے ضابطہ کا۔وہ وی ہے۔وی تطعی ہے اور کشف والهام ظنی ہے۔ میں وی پینجبرول کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیرول کے لئے کشف یا

جیں۔بنی توس ادم میں وی چیمروں کے ساتھ مصور المام۔بیہ تصوری (معنوی)وی ہوسکتیہے شرعی نہیں۔

# حضرت عيسى عليه السلام كى توبين

موجبات کفر قادیانی میں امر چہارم یہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی تو بین اور امر پنجم آنخضرت علیہ السلام کی تو بین ہے۔ تو بین دو قتم پر ہے۔ صری کی تعریف تعریف اسے کہتے بیں کہ دوسرے کے حوالہ سے نقل کی اور مقعود اس سے یہ ہوکہ اس محف کے عیوب اور نقائص او گول میں قبول ہو جا کیں۔ گویا کہ کام ایناکر تاہے کندھے پر دوسرے کے رکھ کر۔ یہ کفر صریح عمر میں تو بین کی صریح مثالیں پیش کردل گا۔

بعض توہیوں کو متند کرتاہے قرآن سے لیمی قرآن اس کی سند میں پیش کہا کرتا ہے اور تغییر قرآن کی اس سے کی جاتی ہے اور کسی چیز کو کتاہے کہ حق بات سے کہ لیمی اس پرانافیصلہ دیتاہے۔اب میں سندات پیش کرتا ہوں کہ تو بین انبیاء علیم السلام کفرہے۔

یہبات اول تو محتاج دلیل نہیں۔ بلحہ ہر فد ہب پر ست انسان کے نزدیک مسلمات میں ہے۔ تاہم چند مختصر دلا کل پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ نص قرآن نی کا کلام سن کر بعلور اعراض سر پھیر دینا بھی کفر قرار دیا گیاہے۔ قال اللہ تعالیٰ •

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسنَتَغُفِرُلَكُمْ رَسنُولُ ۖ اللَّهِ لَوَّوْا رُثُوسَهُمْ وَرَ

اَيُتَهُمُ يَصِنُدُونَ وَهُمُ مُسنتكِبِرُونَ المنافقون آيته"

﴿جب کماجاتا ہے انہیں کہ آؤ۔ استغفار کریں تمہارے گئے رسول اللہ۔ پھیرتے ہیں اپنے سرول کو اور دیکھے گا۔ توانہیں اعراض کرتے ہیں اور کبر کرتے ہیں۔ ﴾
ہیں اپنے سرول کو اور دیکھے گا۔ توانہیں اعراض کرتے ہیں اور کبر کرتے ہیں۔ ﴾
اور پیم آیت کریمہ: " لانفرق بین احد من رسله ، "یہ تھم تمام انبیاء پر شام ہے۔

ا من المراجع والما مراهد المراجع والما المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

اس کئے فقاویٰ کی مشہور کتاب پرہے:

الكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حداولا تقبل توبته الكافر بسب نبى من الانبياء فانه يقتل حداولا تقبل توبته على المائمة الله المرتدين ص

﴿جو شخص سب کرے لیعنی پر ابھلا کے بیاناسز اکے کسی نبی کودہ قتل کیا جائے گا صد کے طور پراس کی توبہ قبول نہیں ہے۔﴾

د نیامیں اور جو کوئی شک کرے اس کے کفر میں اور عذاب (سز ا) میں وہ بھی کا فر ہے۔ حافظ ائن تنمیہ حافظ صدیث کہتے ہیں :

"فعلم ان سب الرسل والطعن فهم ينبوع جميع انواع الكفر و جماع جميع الضلاُ لات وكلكفر فرع منه ٠ " (السارم الملول ص٢٣٣)

جماع جمیع الصلا لات و کل کفر فرع منه ۰ (السارم الملول س ۱۳۳۳) ه جانا گیاسب (گالی) اور ناسز اکهنا پینمبرول کو اور طعن کرنا سر چشمه ہے۔ جمیع الواع کفر کااور مجموعة ہے جمله ممر اہیول کااور ہر کفر اس کی شاخ ہے۔ کھ

قاضی عیاض کی شفاء ص ۳۲۰ میں اس عث پر چند فصلیں لکھی گئی ہیں۔ جس میں ثامت کیا ہے کہ کسی نبی کی اونیٰ تو ہین کر نا بھی گفر ہے۔ عبار ت باب اول سے شروع ہو کر اخیر باب ثانی تک جاتی ہے۔ اس کتاب پر تو ہین انبیاء کرنے والے کے قبل کے متعلق لکھاہے:

"الدليل السادس، اقاويل الصحابه فانها نصوص في تعيين قتله مثل قول عمر من سب الله تعالى او سب احداً من الانبياء قاقتلوا، " (المام الماول ١٨٨٣)

﴿ حِصْمَى دَلِيلِ ا تَوَالَ بِينِ صَحَابِهُ كِيهِ وَهُ نَصْ بِينَ تَعِينِ مِنْ قُلْ كَرِينَ اور ايسے

شخض کے جیسے قول عمر فاروق ﷺ کا جس نے ناسز اکہا خدایا کسی پینیبر کو 'اس کو قتل کر دو۔﴾ اس کتاب کے ص ∠ ۵۲ یرہے کہ :

"قال اصحابناالتعريض بسب الله وسب رسول الله عَلَيْسُلُم ردة وهو موجب للقتل كا لتصريح • "

بعلم امت : ساری امت هاضره کی تکفیر کرنے والا بھی خود کا فرہے۔

مرزاغلام آحمہ قادبانی 'مدعی نبوت نے اپنے چند مریدوں کے سواچالیس پچاس کروڑ مسلمانوں کو کا فر قرار دیاہے اور سب کو اولاد زنا کہا۔ یہ بھی مجملہ موجبات کفر کے ہے۔ مرتد کا تھم شرعی یہ ہے قرآن مجید میں ہرفتم کے کا فروں کے متعلق یہ فیصلہ صاف نہ کورہے :

"لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمُ وَلاَهُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ • الممتحنه آيت ١٠"

و يبطل منه اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس النكاح · الذبيحة والمسيد والشهادة و الارث · " (در الكرادر شاي (طبع الله) جماب الرتدين ص ٢٣٩)

ی بیار ہوں گئی۔ اور تراد کے ہر وہ شی جس کی بناء ہو ملت پر۔وہ پانچ چیزیں ہیں جو بناء ہیں ملت پر۔ نکاح' فیجد' شکار'شہادت'اور ارث لینی ارتداد سے یہ چیزیں منقطع ہو جا کمیں گی۔﴾

اس كتاب كے جلد ثانى"باب نكاح الكافر"ميں ہے

" و ارتداد احدهما اى الزوجين (فسخ) فلا ينقض عددا (عاجل) بلا قضاء،"

ار تداد 'احد الزوجین کا لیمنی مرد عورت میں ہے ایک 'فنخ ( نکاح ) ہے۔ فوری مختاج نہیں ہے تھم حاکم کا۔ تو بین انبیاء :اب توبین انبیاء کے قول مرزاغلام احمد قادیانی کی کتاوں سے

نقل کئے جاتے ہیں:

آنچه داد است بر نبی را جام داد آن جام را مرا بتمام انبیاء گرچه بوده اندبسی من به عرفان نه کمترم زکسی کم نیم زان بمه بروئے یقین! بر که گوید دروغ بست و لعین!

(نزول المع من ٩٩ نزائن ص ٧٧ سرج ١٨)

باہمی فضیلت کاباب انبیاء میں فرق مراتب کا ہے اور جو پیفیر افضل ہے وہ کسی قرینہ سے فاہر ہو جائے گا کہ وہ دوسرے سے افضل ہے اور نبی کریم علی ہے ہے اپنی امت تک یہ پہنچایا ہے مگراس احتیاط کے ساتھ کہ اس سے فوق متصور نہیں ایسی فضیلت ویتا ایک پیفیر کواگر چہ واقعی ہوکہ جس میں دوسرے کی تو بین لاذم آتی ہو کفر صرتے ہے۔

مرزاغلام احمر قادیانی لکھتاہے:

اینك منم که حسب بشارات آمدم عیسی کجا است تا بنهد یا به منبرم! (ازاله ایم ۱۹۰۴ تراش س۱۹۰۶)

قرآن مجید نے یہود اور نصاریٰ کے عقائد کی بی کئی کی ہے اور ایک حرف ہی موسیٰ اور عیسیٰ علیماالسلام کی ہتک کااشارہ یا کنایہ ذکر نہیں فرمایا۔

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ بیما تیں شاعرانہ نہیں۔بلحہ واقعی ہیں اور بیا کہ:

ائن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء ص ۲۰ فزائن ص ۲۰۰۰ج ۱۸) ملی عبارت کے ساتھ آگے سے الفاظ ہیں کہ:

''اگر تجربہ کی روہے خدا کی تائید سے مسیح این مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو 'میں جھوٹا ہوں۔''

''گرمیرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیال دیتے تھے لور یمودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔''

(حاشيه ضميمه انجام أتحمّم ص ۵ نزائن ص ۲۸۹ ج۱۱)

اس سے تعریض اور تصریح دونوں قتم کی توبین ظاہر ہوتی ہے۔

"عیمائیول نے آپ کے بہت ہے معجزات لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہول" (عاشیہ علمہ انجام آئتم ص ۲ نزائن ص ۲۹۰ ج۱۱)

اس سے مرتع عیلی علیہ السلام کی تو بین نیکتی ہے۔ حق بات کے الفاظ سے ظاہر ہو تا ہے کہ میر زاغلام احمد قادیانی کے اپنے فیصلہ کے الفاظ بیں۔

لفظ بیوع دراصل عبر انی میں ہے۔ ایشوع جس کا ترجمہ ہے نجات وہندہ۔ اس ہے۔ بیوع جس کا ترجمہ ہے نجات وہندہ۔ اس ہے بیوع بناور اس کی تعریب ہو کر بعنی زبان عربی میں آکر لفظ عیسی بنا اور یہ تعریب قرآن پاک ہے شروع نہیں ہو کی۔ نزول قرآن ہے پہلے عرب کے نصاری عیسی علیہ السلام کو عیسی میں دورہ کی میں کا دورہ کی میں دورہ کی میں کا دورہ کی میں دورہ کی میں کا دورہ کی میں کا دورہ کی میں کی دورہ کی میں کا دورہ کی میں کی دورہ کی میں کی دورہ کی میں کی دورہ کی دو

مر ذا قادیانی کے ہال بھی بیوع اور عیمیٰ ایک عی ذات ہیں۔ جیسے لکھتا ہے کہ : "مسے الن مریم جس کو عیمیٰ ادر بیوع بھی کہتے ہیں۔"

(توضیح الرام ص ۳ نزائن ص ۵۲ نی کی بی اس سے نامت ہوا کہ مر زاغلام احمہ قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی بی آتی ہوتین کی ۔ تو بین کی ایک تیسری قشم لزوی ہے۔ جس سے مرادیہ ہے کہ عبارت اس لئے مسیں لائی کہ تنقیص کرے لیکن وہ عبارت صادق نہیں آتی ۔ جب تک تنقیص موجود نہ ہو۔ اس فتم کے تحت نبی کریم علیقے کی تنقیص پائی جاتی ہے۔ مر زاغلام احمہ قادیانی

"جناب رسول الله علي كالمعرات كى تعداد تين بزار لكسى بــ" (دیکھئے تخد گولژویہ ص ۴۰ نزائن ص ۱۵۱ج ۱۷)

"اوراینے معجزات کی دس لاکھ لکھی ہے۔"

(ديكه اين احديده م ٥٠ فزائن م ٢٧ ج١١)

اس ضمن میں ایک شعربالفاظ ذیل ہے:

له خسىف القمر المنير و ان لى

القمران المشرقان اتنكر

(ممّان اعاداحري ص ١١ نزائن ص ١٨١ج١)

(اربعین نبر ۲مس ۲ مزائن ص ۵ ۳ ۲ ج ۱۷)

﴿ نِي كريم كے لئے كمن لكا جاند كو اور ميرے لئے كمن لكا سورج اور جاند كو۔ كيا

تخفیے اے مخاطب اس سے کھا نکار ہے۔ کی یہ بھی تو بین لزوی ہے۔

ادعاء نبوت : صرح وجه كفر هد مرزاغلام احمه قادياني لكمتاب : (١) ..... "سيافداوى فدائ جس في قاويان من اينارسول محمل

(دافع البلاء م الزائن م المواج ١٨)

(٢) ..... "اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قراک اور حدیث میں موجود ہواور

توى اس آيت كا مصدال م كه: " هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله • " (اعجازاحدي من ٤ نزائن ص ١١١ج١)

(٣)......" اور آگر كو صاحب الشريعت إفتراء كرك بلاك مو تاب نه بر ایک مفتری۔ تواول توبہ و عویٰ ہے دلیل ہے۔ خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ماسوائے اس کے بیہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی دحی کے وربیہ سے چندامراور سی بیان کے اور ای امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔وی صاحب شر بعت ہو گیا۔ پس اس تحریف کی روہے بھی جمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نئی بھی۔"

(٣)....." بال أكريمي اعتراض ہوكہ اس جگه وہ معجزات كمال ہيں توميل

صرف ہی جواب نہیں دوں گا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں۔ بلحہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میر اجواب سے کہ اس نے میر ادعویٰ ثامت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھلائے میں کہ بہت ہی کم نی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھلائے ہوں۔"

(تتمه حقیقت الوحی ص ۲ ۱۳ نزائن ص ۲ ۵ ۲ ۲۲)

(۵) ....." "اب يه ظاہر ہے كه ان المامات ميں ميرى نسبت باربار ميان كيا كيا

ہے کہ یہ خداکا فرستادہ 'خداکا مامور 'خداکا امین اور خداکی طرف ہے آیاہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا وُلور اس کا وسمن جسمی ہے۔ ( دسمن سے مر ادبیہ ہے کہ جواسے ندمانے)"

(انجام المقم ص ٦٢ ' نزائن ص ٦٢ ج ١١)

تک دنیای آباوی ہے۔ان سب کی اصلاح کے داسطے مامور ہوں۔"

(حاشيه حقيقت الومي ص ١٩٢ نخزائن ص ٢٠٠ج ٢٢)

(۷)............ "تم مسمجھو کہ قادیان صرف اس لئے محفوظ رکھی گئی کہ خداکار سول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔" (دافع البلاء ص۵ نزائن ص۲۲۱ج ۱۸)

کے مسیح موعود کھیجاجو اس پہلے مسیح سے مسیح موعود کھیجاجو اس پہلے مسیح نے اپنی تمام شان میں بہت بیڑھ کرہے لوراس نے اس دوسرے کانام غلام احمد ر کھا۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجین کے متعلق ایک اور صری عبارت ہے کہ:
"اور جب کہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسیح
کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے۔ تو پھرید وسوسہ شیطانی ہے کہ کہا جاوے
کہ کیوں تم اپنے تیس مسیح این مریم سے افضل قرار دیتے ہو۔"

( هيفت انو ي ش ۱۵۵ نزان ۱۵۹ (۲۲) ·

تنگفیر امت عاضرہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے حسب ذیل اقوال میں :

"بال چونکه شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لئے ہم مکر کو مومن نہیں کہ سکتے اور نہ یہ کمہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ ہے ہری ہے اور کافر مکر ہی کو کہتے ہیں کیونکہ کافر کالفظ مومن کے مقابل پر ہے اور کفر دو قتم پر ہے اول یہ کہ ایک شخص اسلام بی ہے انگار کر تاہے اور آخضر ہے مقابل پر ہے اور کفر دو قتم پر ہے اول یہ کہ ایک شخص اسلام بی ہے انگار کر تاہے اور آخضر ہے موجود کو نہیں ما نتا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جموتا جا نتا ہے۔ جس کے مانے اور سچا جانے کے بارے میں خد ااور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نہیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہ خد اور رسول نے قرمان کا مکر ہے کافر ہے اور اگر غور ہے دیکھا جائے تو یہ دونوں کفر ایک بی فرمندا کور سول نے قرمان کا مکر ہے کافر ہے اور اگر غور ہے دیکھا جائے تو یہ دونوں کفر ایک بی فتم میں داخل ہیں۔ "

مرزاغلام احمد قادیانی نے کماہے:

" تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المؤدة والمحبة و ينتفع من معارفها و يقبلنى ويصدق دعوتى الاذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم وهم لا يقبلون " (أَيْدَ كَالات ص ٥٣٨ ثرَانَ ص ٥٣٨ نه)

﴿ میری کتابیں پھیل چکی ہیں۔ دیکھا ہے ان کی طرف ہمہ (تمام) مسلمان محبت اور مؤدت کی آنکھ ہے۔ نفع یا تاہے ان کے معارف سے اور مجھے قبول کر تاہے اور تقعد بی کر تا ہے مرکز نسل زانیہ عور توں کی جن کے دل پر خدانے مرکز دی ہے وہ قبول نمیں کر دی ہے دہ توں کے دل پر خدانے مرکز دی ہے وہ قبول نمیں کر دی ہے دہ توں کے دل پر خدانے مرکز دی ہے وہ قبول نمیں کر تا ہے۔

# و حی کاد عویٰ اور اس کو قرآن کے بر ابر ٹھسر انا

قرآن شریف کو بینی اور قطعی طور پر خداکاکلام جانتا ہوں۔ ای طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہو تا ہے۔ خداکاکلام یقین کرتا ہول۔" (هیقت الوحی ص ۲۲۱ نزائن ص ۱۱۱ج۲۱)

(٣)....." بھر اس كتاب ميں اس مكالمہ كے قريب ہی بيہ وحی اللہ ہے:

"محمد رسول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم ، "أل وحي الني مين ميرانام محدد كما كيااور رسول بهي ـ " (ايك غلطي كالزائد ص ٣ نزائن ص ٢٠٠٢ج١١)

(ایک غلطی کاازاله ص۲ ، خزائن ص ۱۲ج ۱۸ ، ضمیر حقیقت النبوه ص ۲۲۳)

#### ۲۸ اگست ۱۹۳۲ء

تتمه بيان سيدانور شاه صاحب گواه مدعيه باا قرار صالح

میں آج حضرت صدیق اکبڑاور فاروق اعظم کا قول سب (گالی) نبی کے متعلق پیش کر تاہوں۔ حرب کی ایک روایت امام این تقمیہ حافظ حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ ایک محف فاروق اعظم کے سامنے لایا گیا جس نے سب (گالی) کی تھی نبی کریم علیاتے کی۔ فاروق اعظم فی نے سرائے موت دی۔

(الصارم المسلول عافظ الن تقيير ص١٩٥ من ١٩٥ ميريد واقعد كتاب قد كوره من ورج م) فاروق اعظم كالرشاد م "ثم قال عمر من سبب الله تعالى و سبب احدا من الانبياء فاقتلوهم "

﴿ جس نے ناسزا (برا تھلا) کہا خدا کو یا کسی پیغیر کو اسے سزائے موت دی ﴾

# صديق أكبر كالحكم

کسی عورت نے سب کی ہوئی تھی نبی کریم ﷺ کی 'نجر ان میں۔ وہاں کے عاکم مهاجر ان امیہ نے اسے کوئی سز اوی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر کا تھم پنچاکہ پہلے مجھے اطلاع ہوتی توسب نبی کی بیر انہیں۔بائے اس کی سز اقتل ہے۔لفظ صدیق اکبر کے بیہ ہیں:

"فلولا ما قد سبقتنى فيها لا مرتك بقتلها ٠ لان حد الانبياء لايشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاهد فهو محارب

﴿ الرَّرِ وَ بِهِلَے بِهِ عَنْهُ كَرَ جِكَابُو تا۔ مِن امر كر تااس عورت كے قبل كا۔ كيونكہ انبياء كے سب كے حداور حدول كے مثلبہ نہيں جو كوئى مسلمان ايباكرے وہ مرتدہے اور جو كوئى ذى ايباكرے وہ جنگ كرنے والا ہے۔ ہم ہے اور غدر كرنے والا ہے۔ ﴾

یہ تین خلیفوں کے احکام ہیں۔ اس مسئلہ پرکل امت محمدیہ علی کا اجماع بلافصل ہے۔ حافظ ائن تنمیہ نے اس مسئلہ سب نبی پر ایک علیحدہ کتاب لکھی ہے جو"الصارم المسلول" کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرمی کتاب السبت المسلول جوشیخ تقی الدین السجی کی تصنیف شدہ ہے۔ دونوں آٹھویں صدی کے حافظ حدیث ہیں۔

### مرزاغلام احمر قادیانی لکھتاہے کہ:

"لیکن میخ کی راست بازی اپنے زبانہ میں دوسرے راست بازول سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلتھ یکی نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی یہ نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس پر عطر ملا تعلیا ہے ہا تھول یا سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی ہے تعلق جو ان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کی کانام حصور رکھا گر میج کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کی کانام حصور رکھا گر میج کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے

( دا فع البلاء ص ۴ منز ائن ص ۲۲۰ج ۱۸)

تھے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔"

ایک شعر مرزا غلام احمد قادیانی کلبالفاظ ذیل ہے:

ہر نبی زندہ شد با آمد نم ہر رسول نہاں با پیراہنم!

(كتاب نزول مسيح ص ١٠٠ نزائن ٧٨ ٢ مج ١٨٥)

علاء نے جب تورات اور انجیل محرف ہے کوئی چیز محرف نقل کی ہے۔ نتیجہ پیہ نکالا ہے کہ میہ کتابیں تحریف شدہ ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی میہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بالائق ہے۔ (معاذاللہ) علاء کے طریق میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے طریق میں کفر واسلام کا فرق ہے۔جو عبارت حقیقت الوحی ص ۹ کے ۱'خزائن ص ۸۵ اج ۲۲ ہے یر هی گئی ہے۔اس سے ٹامت ہوا تھا کہ قادیانی اور مر زاغلام احمد قادیانی اینے منکرین کو کا فر كتيح بير ميى مضمون النالفاظ كے ساتھ موجود ہے:

"اب دیکھو! خدانے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیاہے اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات ٹھیر ایاہے جس کی آنکھیں ہوں دیکھیے اور جس کے کان ہول سنے۔" (عاشیہ اربعین نمبر مس ۲ بخزائن ص ۵ مسم ج ۱۷)

" یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کا فر کہنا۔ بیہ صرف ان نبیول کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں کیکن صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملهم اور محدث ہیں۔ محووہ کیسے ہی جناب اللی میں شان اعلیٰ رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ اللی ہے سر فراز ہوں ان کے انکارے کوئی کافر نہیں بن ( حاشيه ترياق القلوب ص ٣٢٥ 'خزائن ٣٣٢ج ١٥ )

تریاق القلوب کی عبادت ند کورہ کو پہلی عبار تول کے ساتھ جمع کرنے ہے ہے ہمی معلوم ہوا کہ 'مر زاغلام احمہ قادیانی فقط نبوت ہی کے مدعی نہیں ہیں بلحہ شریعت جدیدہ کے بھی مدعی ہیں۔ جیسا کہ اربعین نمبر ہم ص ۲'خزائن ۳۳۲ ج ۱۵ کی عیارت سے بھی یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے۔

اصول یہ باندھا کہ جو صاحب شریعت ہو۔ اس کا انکار کفر ہے۔ پھر ساری امت عاضرہ کو جو منکر ہو۔ اس کو کا فر کما۔ تو گویاد عویٰ شریعت جدیدہ کا کیا۔ پھر اس پر ہس نہیں گی۔ تصریح کر دی کہ شریعت امرو نئی کا نام ہے۔ امر جیسا میری و حی میں موجود ہے لیکن محض مسلمانوں کو مخالطہ دینے کے لئے چند الفاظ کلی 'یروزی و غیرہ گھڑے ہوئے ہیں۔ جس کی آڈ میں ذیل کی تحریف کرتے ہیں۔ اس لئے ہیں ان الفاظ کی حقیقت خود مرزا غلام احمد قادیا نی محل کے کلام ہے واضح کر دینا چا ہتا ہوں۔

# بروزی 'ظلی' مجازی نبوت کی اصلیت

خود مرزاغلام احمد قادیانی کاکلام ہاس کے الفاظیہ ہیں:

"غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیاہے کہ مراتب وجودیہ 'دوریئہ ہیں۔
اسی طرح ایر اہیم علیہ السلام نے اپنی خو 'طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً اڑھا کی
ہزار پرس اپنی و فات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبدالمطلب کے گھر میں جنم لیااور محمہ کے نام سے
ایکارا گیا۔ "
(تریاق القلوب حاشیہ ص ۲۵ " نزائن ص ۲۵ سے ۱۵ م

یہ ہے حقیقت مرزا غلام احمہ قاربانی کے نزدیک بروزی طلی اور مجازی کی۔ دوسرے جنم کاعقیدہ اسلام میں کفرہے اور یہ ہندوؤل کاعقیدہ ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کا قول اس طرح ند کور ہے:

"کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔وہ سب حضرت رسول
کر یم میں ان سب سے بوھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول
کر یم علی ان سب سے بوھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول
کر یم علی تھے ہے ظلی طور پر ہم کو عطا کئے گئے ...... پہلے تمام انبیاء ظل تھے ہی کر یم علی تھے
کے فاص فاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کر یم علی تھے کے ظل ہیں۔"
کے فاص فاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کر یم علی تھے کے ظل ہیں۔"
(کتاب قول نیمل ص احوالہ اخبارا لکم ۲۰ ابریل ۱۹۰۳ء کمنو فلات احمد جسم ۲۰ اسر تیہ منظور اللی)

ان عبارات ہے نتائج ذیل پر آمد ہوتے ہیں:

(الف)......" مرزا غلام احمد قادیانی نے جوایئے کو ظلی اور بروزی نبی که کر

دنیا کویہ دھوکا دینا چاہا ہے کہ اس کی نبوت نبوت محمدیہ "علی صاحبہا الصلواة والمتحدیة ، " سے علیحدہ کوئی چیز نہیں اور اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹی۔ بیبالکل لغواور بے ہودہ خیال ہے۔ اگریہ صحیح ہو تو مرزاغلام احمد قادیانی کے اس قول ندکور سے یہ لازم آتا ہے کہ سرکار دو عالم علی ہے اللہ کوئی چیز نہیں تھے۔ بلحہ آپ علی کا تشریف لانا بعینہ حضرت ایر اہیم علیہ السلام کا تشریف لانا بعینہ حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے یہ دور ہیں۔

گویااصل ابر اہیم علیہ السلام ہوئے اور آئینہ رسول علیہ ہوئے اور چونکہ ظل اور صاحب ظل میں مرزاغلام احمد قادیانی کے نزدیک عینیت ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے کو عین محمد علیہ علیہ السلام ہوئے تو عین ایر اہیم علیہ السلام ہوئے تو عین ایر اہیم علیہ السلام ہوئے۔ اس سے صاف لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ علیہ کا کوئی وجو دبالا سنقلال نہیں اور نہ آپ علیہ کی نبوت کوئی مستقل شے ہے۔"

(ب)........... "رسول الله عَلَيْنَ أَبِر البيم عليه السلام كے بروز ہوئے اور خاتم النبین آپ ہوئے۔ نواس ہوا کہ خاتم بروزاور ظل ہو تا ہے۔ صاحب ظل اوراصل نہیں ہوتا۔ اس طرح مرزا غلام احمہ قادیانی ' آنخضرت عَلَیْنَ کے بروز ہوا۔ تو خاتم النبین مرزا غلام احمہ قادیانی ' آنخضرت عَلَیْنَ کے بروز ہوا۔ تو خاتم النبین مرزا غلام احمہ قادیانی ہوانہ کہ آنخضرت عَلَیْنَ ۔ "

ظل 'بروز' تناسخ :اس كے بعد میں ظل اور بروزى اصطلاح ( تحقیق) فلسفه

ے ذکر کر تاہوں فلسفہ یونانی میں بروزاہے کہاہے کہ ایک روح دوسر ے ذی روح میں حلول كرے لين ايك بدن ميں دورو حيس موجائيں تنائخ اسے كتے ہيں كه روح وها في بدلتى

تنخ: ....اے کتے ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو۔ رخ : ....اے کتے ہیں کہ ایک حیوان نباتات میں تبدیل ہو۔ منخ: ....اے کتے ہیں کہ حیوان جماد کن جائے۔ به یا نجوںاصطلاحیںآسانی دینوں میں کوئی حقیقت نہیں ر تھتیں۔

غلام احمه قادياني كاا قرار ختم نبوت

"و ما كان لى ١٠ن ادعى النبوة و اخرج من الاسلام والحق بقوم (حملمة البشرى ص ٩٥، تزائن ص ١٩٧ ج٥) کہ مجھ سے بیہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا وعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤل (منتول از ممير المنبوة في الاسلام ص٥٩) اور قوم کا فرین سے مل جاؤل۔

"مسیح کیونکر آسکتا ہے۔ دہ رسول تھالور خاتم النبین کی دیوار اس کوآنے سے روکی

(اداله اوبام ج ۲ ص ۲۱۲ نزائن ص ۸۰ سج س)

. لکھتاہے کہ:

" یہ ظاہر ہے کہ بیبات مستلزم محال ہے کہ خاتم المنیین کے بعد پھر جبریل کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمدور فت شروع ہو جائے۔ آیک نی کتاب اللہ جو مضمون میں قرآن شریف سے توار در تھتی ہو۔ پیدا ہو جائے اور جو امر مستلزم محال ہو۔وہ محال ہو تا ہے۔ (ازاله اوبام ج باص ۱۳۱ نزائن ۱۱ ۱۳ ج ۲۱)

" قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کاآنا جائز نہیں رکھتا۔ خواہ وہ نیار سول ہویا پر اناکیونکہ رسول کوعلم وحی بکتو مصط جرائیل ملتاہے اور باب نزول جرائیل بہ پیرایہ وحی ر سالت مسدود ہے اور بیربات خود ممتنع ہے کہ دینا میں رسول توآعے گر سلسلہ و حی ر سالت نہ ہو۔''

یہ مضمون اختلاف بیان مر زاغلام احمد قادیانی میں پیش کیا گیاہے۔ جو انہوں نے ابتداء ہی ہے زند قبہ اور الحاد کاار ادہ کیا ہو اتھا۔

#### مسلمانوں کاعقیدہ ختم نبوت کے متعلق

آیت کریمہ: "مَاکَانَ مُحَمَّدُ اَبَااَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمُ وَلٰکِنُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ ، وَکَانَ اللهُ بِکُلِّ شَيْعٍ عَلِيْمًا ، احزاب آيت ، ٤ "يه آيت ال واسط الله بِکُلِّ شَيْعٍ عَلِيْمًا ، احزاب آيت ، ٤ "يه آيت ال واسط الله بِکُلِّ شَيْعٍ عَلِيْمًا ، احزاب آيت به ٤ "يه آيت ال واسط الله به که نبی کریم علی کی نسل نرینه چھوڑنا ہماری مشیت میں مقدر نہیں ہے۔ کونکہ آبی علی کے بعد میں تاآثر ونیا نبوت کی اسامی آپ علی کے وجود وی جود سے پر ہے۔ آپ علی مستقبل کے لئے تاآثر ونیا رسول ہیں اور جملہ انبیاء سابقین کے خاتم ہیں۔ نسبی سلسلہ کے بدلہ میں اس نبوی سلسلہ کوعوض میں رکھ لو۔

اس عقیدہ کے موافق کوئی دوسوحد بٹ نبی کریم علی ہے دار دہو کمیں لور رسالہ (ختم نبوت کامل) مفتی حال دیوبعد (مولانا) محمد شفیع کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اور اس عقیدہ پر اجماع رہا ہے۔ امت محمد یہ علیہ کا۔ ابتداء سے لے کرآج تک بلافصل۔

اور جیسے قرآن امت کو پہنچاہے ای طرح یہ عقیدہ بھی پہنچاہے اور جب سے لے کر اب تک اس کا بھی اجماع ہواہے کہ اس آہت میں کوئی تادیل نہیں ہے اور اس عقیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس عقیدہ میں کوئی فرق نہیں ۔ فلفاء اور سلاطین اسلام نے جب سے لے کر اب تک مدعیان نبوۃ کوسز ائے موت دمی اور انہیں کا فرومر تہ سمجھا اصلی کا فر کے وجود کویر واشت کیا اور ایسے مرتہ کے وجود کویر داشت نہیں کیا اور خود مرز اغلام اخمہ قادیانی کا جب تک مسلم نتھ یمی عقیدہ رہا ہے۔

نبوت ایک صفت اصلی قائم ہے۔ نبی کی ذات کے ساتھ نہ وہ کسب سے حاصل ہو اور نہ وہ کبھی سلب ہو یہ عقیدہ یہود کا ہے کہ نبوت سلب بھی ہوسکتی ہے۔

اگر نبوت کسی ہو توسلب بھی ہوسکتی ہو گی۔ بیہ عقیدہ اسلام کا نہیں۔ دلایت ایس

چیز ہے کہ کسب سے حاصل ہو اور زائل بھی ہو جائے۔ مید صغت نبوت جونبی کی ذات کے ساتھ قائم دائم باقی ہے۔احکام شرعیہ کی تبلیغ اس کے وقتی ثمر ات میں سے ہور توابع میں

تحمسی محدود وفت میں اگر نبی نے ضروری احکام نہ پہنچائے تو وہ نبی بذات خود نبی مرحق ہے۔ صفت نبوت جواس کی ذات کے ساتھ قائم تھی کسی طرح زائل نہیں ہوتی۔ تبلیغ ا یک کار گزاری تھی۔ پیغیر کی کہ حاجت پر دائر ہو گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لا پابعینہ ایسا ہے کہ جیسا گزشتہ زمانہ میں بیقوب علیہ السلام مصر چلے گئے تھے اور وہال بطور رعایت کھے دن

نبوت وولایت : صوفیائے کرام نے نبوت کوبمعنی لغوی لے کرمقتم ملا اور اس کی تغییر خدا ہے اطلاع پانا دوسرے کو اطلاع دینا کی 'اور اس کے بینچے انبیاء اور اولیاء کرام دونول کوداخل کیالور نبوت کو دوقتم کر دیا۔ نبوت شرعی اور نبوت غیر شرعی۔

نبوت شرعی کے بنیجے انبیاء لور رسل دونوں درج کر دیئے لور اب ان کے لئے نبوت غیر شرعی اولیاء کے کشف اور الهام کے لئے تکھر گئی اور مخصوص ہو گئی۔ صوفیائے كرام كى تصر ت كے كہ كشف كے ذريعے سے متحب كا درجہ بھى ثابت نہيں ہو تا۔ صرف اسر ارومعارف مکاشف اس کادائرہ ہیں۔اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر مستحب کا عکم آیا ہے پس یہ اگر پہلے ہے شریعت محمد یہ علیہ میں موجود ہے تو خامت اور آگر موجود نہیں ہے اور پھر وہ دعویٰ کر تاہے اضافہ کا تو گردن زدنی ہے اور سے تصریح فرماتے ہیں کہ ہمارا کشف دوسرے پر جمت نہیں۔ ماراکشف مارے لئے ہے۔

كتاب اليواقيت والجوابر كے ص ٥ ك اير حسب ذيل الفاظ بيں:

" فقد بان لك ………

" پس روشن ہو گیا تیرے لئے کہ دروازے اوامر الدین کے اور نواہی کے بند کر دیئے گئے۔ جس نے دعویٰ کیاامر و نہی کابعد محمد علیہ کے پس وہ مدعی شریعت کا (ہے)جو اس کی طرف بھیجی گئے۔ یرام ہے کہ وہ موافق ہوامر شریعت کے یا مخالف ہو۔ پس آگر ہے عاقل بالغ یہ مدعی اتاریں گے ہم اس کی گردن 'اور آگر عاقل بالغ نہیں ہے اس سے اعراض کریں گے۔ "

شطحیات : صوفیاء کے ہاں ایک باب ہے جس کو شطحیات کتے ہیں اور خود فتوحات میں اس کاباب ہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ ان پر حالات گزرتے ہیں ادر ان حالات میں کوئی کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو ہمارے ظاہر قواعد پر چسپال نہیں ہوتے اور بہا(او قات)غلط راستہ لینے کا سبب ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کی تصریح ہے کہ ان پر عمل پیرانہ ہو اور تقریحیٰں کرتے ہیں کہ جن پریہ احوال نہ گزرے ہوں۔ وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ نہ کرے۔ مجملاً ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کسی حال کا مالک ہو تا ہے۔ دوسر ا خالی آدی ضروراس سے الجھ جائے گالیکن دین میں کسی زیادتی۔ کی کے صوفیاء میں سے کوئی بھی قائل نہیں اور ایسے مدعی کو کا فربالا تفاق کتے ہیں۔ ہم نے اولیاء اللہ قدس اللہ اسرار ہم کو ان کی طہارت تقوی اور تقدس کی خبریں س کراوران کے شواہدافعال 'اعمال اوراخلاق ہے تائیدیا كرولى مقبول تشكيم كرليا ہے۔ان قرائن اور نشانيوں سے جو خارج محوث عنہ سے ہول۔ يعنی ا نہی شطحیات ہے ان کی ولایت ٹامت نہیں کرتے ہیں۔ بلحہ ولایت ان کی خارج سے یا یہ ثبوت کو پہنچتی ہے جو طریقہ ثبوت کا ہے۔اس کے بعد ہم نے کسی کی ولایت تنکیم کی اور ہم اس تشلیم میں صواب پر سے تواس کے بعد اگر کوئی کلمہ مغائریا موہم ہمارے سامنے پڑھتاہے توہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی توجیہ کریں اور محمل نکالیں کہ ٹھکانہ اس کا کیا ہے۔ شطحیات کوئی پہلے بیش کر نالور اس پر ولایت کا جمعھٹا جمانا' نافہم اور جامل کا کام ہے۔ کسی شخص کی راست بازی آگر جدا گانہ تجارب ہے اور جو طریقہ راست بازی ٹامت کرنے کا ہے۔ ٹامت ہوئی ہو تو پھراگر کہیں 'کوئی کلمہ موہم اور مغالطہ میں ڈالنے والا اس کاسا ہے آگیا۔ تو منصفہ

یہ عاقل کاکام نہیں ہے کہ راست بازی کسی کی ثابت ہونے سے پیشتر وہی کلمات

طبیعتوں کے ذہن اس کی تو منیح کریں گے اور محمل نکالیں گے۔

پیشتر کھے سامان خیر کاہے ،ہی نہیں۔ تو ہم یہ کھوٹی ہو نجی اس کے منہ پر ماریں گے۔

خلاصہ بیان: میرے کل بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی مرعی نبوت حسب تصریحات قرآن و حدیث اور باہماع امت کا فرمر تدہے اور جو محفق ان کے عقائد باطلہ اور دعویٰ نبوت ورجی پر مطلع ہونے کے باوجو دان کو کا فرنہ سمجھے ان کی نبوت کو تسلیم کرے یا سمجے موعود کے ۔وہ بھی اس کے عظم میں ہے۔

اور تھم ہے کہ ان کا نکاح کسی مسلمان مر وعورت کے ساتھ جائز نہیں۔اوراگر بعد نکاح کے کوئی شخص ایسا عقیدہ اختیار کرے تو فورا نکاح فنخ ہو جاتا ہے۔ قضاء قاضی اور عدت کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور اس کے بعد اگر زن و شوہر کے تعلقات باقی رکھے گئے تو جو اولاد ہوگی وہ اولاد خابت المنسب نہ ہوگی یعنی وہ حرام کی ہوگی جیسا کہ شامی کے حوالہ سے اور موجبات کفر مر زاغلام احمد قاویانی اور ان کے تنبعین کے لئے میرے بیان میں چے دجوہ آئے ہیں۔

اول:.....ختم نبوت کاانکار اوراس کے اجماعی معنی کی تحریف اور جس ند ہب میں سلسلہ نبوت منقطع ہو۔اس کو لعنتی اور شیطانی ند ہب قرار دینا۔

> دوم:.....دعویٰ نبوۃ مطلقہ اور تشریعیہ۔ سوم:.....دعویٰ وحی اور الیمی وحی کو قرآن کے برایر قرار وینا۔

و ۱ .....همر رق ورمین و گروی چهارم :.....هرت عیسلی علیه السلام کی تو بین۔ شدر میرین میاند میر

پنجم :..... المخضرت علیه کی تو بین۔ ششم مطابقه می میانه می ساله می سا

ششم :....ساری امت محریہ علیہ کو بجز اپنے متبعین کے کافر کہنا یہ اصول ہیں۔ جن کے تحت میں اور بھی ایسے فروع موجود ہیں جو مشاموجہات کفر ہو سکتے ہیں۔

مر ذاغلام احمد قادیانی کی کتابول کودیکھنے والے پریہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ ان کی ساری تصانیف میں صرف چند ہی مسائل کا بحرار اور دور ہے۔ ایک مسئلہ اور ایک ہے ہوں کتابول میں مختلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے اور پھر سب اقوال میں مضمون کو بیسیوں کتابول میں مختلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے اور پھر سب اقوال میں اس قدر تنافت اور تعارض پایا جاتا ہے۔

خود مرزاغلام احمہ قادیانی کو الی پریشان خیالی ہے اور بالقصد الی روش اختیار کی ہے۔ جس سے نتیجہ گریو رہے اور الن کو ہوفت ضرورت کے مخلص اور مفر 'باقی رہے۔ یک ذکر میں آیا ہے کہ زناو قول نے ہمیشہ یمی راستہ اختیار کیا ہے۔ کمیں ختم نبوت کے عقیدہ کو اپنے مشہور اور اجماعی معنی کے ساتھ قطعی اور اجماعی عقیدہ کتے ہیں اور کمیں پر ایبا عقیدہ بتلا نے والے ند بہب کو لعنتی اور شیطانی ند بہب قرار دیتے ہیں۔ کمیں عیسی علیہ السلام کے بناول کو تمام امت محمد یہ علیق کے عقیدہ کے موافق متواز ات دین میں داخل کرتے ہیں اور اس پر اجماع ہونا نقل کرتے ہیں اور کمیں اس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ بتلاتے ہیں۔ ان کا سبب پورے غور کرنے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی چونکہ مادر زاد کافرنہ تھے۔ اہمداء ان کی تمام اسلای عقائد پر نشود نماہوئی (اس لئے) اننی کے پابعہ تھے اور وہی کھے۔ پھر قدر سجاان سے الگ ہوئے۔ ہوناشر وع ہوا۔ یہاں تک کہ آخری اقوال میں بہت می ضروریات دین کے قطعا مخالف ہوگئے۔ دوسر سے یہ کہ انہوں نے باطل اور جھوٹے دعووں کے رواج دینے یہ تدییر اختیار کی کہ اسلای عقائد کے الفاظ وہی قائم رکھے۔ جو قرآن اور حدیث میں نہ کور ہیں۔ عام وخواص مسلمانوں کی زبانوں پر جاری ہیں لیکن ان کے حقائق کو ایسابہ ل دیا جس سے بالکل ان عقائد کا انکار ہوگیا جس کے متعلق پہلے بیان میں آچکا ہے کہ ایسا کر قائم صریح ہے۔ اور اس قتم کے کفر کانام قرآن مجید نے الحادر کھا ہے۔ اور جدیث نے ذند قد اور عام محتقین نے باطنیت کے نام سے اس کو پکار ا ہے۔ اس لئے اب قادیائی صاحب کی کماوں سے ایسے اقوال باطنیت کے نام سے اس کو پکار ا ہے۔ اس لئے اب قادیائی صاحب کی کماوں سے ایسے اقوال بیش کرنا جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ بعض عقائد میں عام اہل سنت و الجماعت کے ساتھ بیش کرنا جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ بعض عقائد میں عام اہل سنت و الجماعت کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کے اقوال وافعال کفریہ کا کفارہ نہیں بن سے جب تک اس کی تصریخ نہ ہوں۔

کہ ان عقائد کی مراد بھی وہی ہے جو جمہور امت نے مجھی اور پھر اس کی تصریح نہ ہو کہ جو عقائد کفرید انہوں نے اختیار کئے تھے ان سے توبہ کر کے ہیں اور جب تک توبہ کی تصر یج نہ ہو چند عقائد اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھ کر کفر ہے نہیں کچ سکتے کیونکہ زندیق اس کو کہا جاتاہے جو عقائد اسلام ظاہر کرے اور قرآن وحدیث کے انتاع کا دعویٰ کرے لیکن ان کی الیں تاویل و تحریف کرے جس ہے ان کے حقائق بدل جائیں اس لئے جب تک اس کی تضر تے نہ دکھائی جائے کہ قادیانی صاحب ختم نبوت اور انقطاع وحی کااس معنی کے اعتبار سے قائل ہے جس معنی سے صحابہ و تابعین اور تمام امت محدید قائل ہے۔اس وقت تک ان کی سمی ایسی عبارت کا مقابلہ میں پیش کرنا مفید نہیں ہو سکتا۔ جس میں خاتم النبین کے الفاظ کا ا قرار کیا ہو۔اس طرح حشر اجساد۔ نزول مسیح وغیر ہ عقائد کے الفاظ کاا قرار کرلیٹایا لکھ دینابغیر تصریح مذکور کے ہر گز مفید نہیں ہو گا۔ خواہ وہ عبارت تصنیف میں مقدم ہو یامؤٹر۔اسی طرح مسئلہ تو ہین ہے کہ جب ایک جگہ تو ہین کے کلمات ثابت ہو گئے۔ تواگر ہزار جگہ کلمات مد جیہ لکھے ہوں اور ثناء خوانی بھی کی ہو۔ تووہ اس کواس کے کفر سے نجات نہیں دلا سکتے۔ جیہاکہ تمام د نیااور دین کے قواعد مسلم اس پر شاہد ہیں کہ اگر ایک شخص تمام عمر کسی کو اتباع اور اطاعت گزاری اور مدح و شاء کر تا ہے لیکن مجھی مجھی اس کی سخت ترین تو ہین بھی گی۔ تو کوئی انسان اس کو مطبع اور معتقد واقعی نہیں کہ سکتا۔ الغرض اول توبیہ بات ٹاہت ہو چکی ہے که مرزاغلام احمد قادیانی این آخر عمر تک دعویٰ نبوت پروحی پر قائم رہاہے۔ اور اپنی گفریات ہے کوئی توبہ نہیں کی۔ جیساکہ ان کے آخری خط سے داضح ہو تا ہے جو موت سے تین دن پہلے اخبار عام لا ہور کے ایڈیٹر کے نام لکھاہے اور اگریہ بھی ٹاہت نہ ہو تا تو کلمات کفریہ اور عقائد كفريه لكھنے اور كہنے كے بعد اس وقت تك اس كو مسلمان نہيں كہ سكتے۔ جب تك وہ ان عقائدے توبہ کا اعلان نہ کرے اور توبہ کا اعلان جہال تک بم نے کوشش کی ان کی کسی کتاب یا تحریر میں نہیں بایا گیا۔اس لئے تکفیر کرنے پر مجبور ہونا پڑاہے۔علاوہ ازیں اگریہ بھی فرض کر لیا جاوے کہ مر زاغلام احمہ قادیانی نے دعویٰ نبوت وغیرہ سے توبہ کی تھی جب بھی ہمارا

مدعا علیہ چو تکہ ان کو عام انبیاء کی طرح نبی اور رسول ماننے کی تصریح اپنی کلام میں کرتا ہے

اس لئے اس کے کفر وار تداد میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا از روئے عقا کہ اسلام و مسائل تقہید اجماعیہ کااس کا نکاح جو مسلمان عورت کے ساتھ ہواتھا۔ قطعاً فنخ ہو چکا۔ و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و علی الله اجمعین دستخط ججم اکبر

۲۸ اگست ۱۹۳۲ء

### جرح بربیان امام العصر سید محمد انور شاه صاحب گواه مد عیه مور خه ۲۹ اگست ۱۹۳۲ء

صحیح مسلم میں ہے کہ جس کو پنچ میرا کلمہ اور تقدیق نہ کرے" ماجئت
به ،"کی وہ مسلم نہیں ہے۔ جرائیل علیہ السلام کی دریافت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایمان کی یہ تشریح کی کہ ایمان لاناخدا پر' ملا نکہ پر بحت ساویہ پر' رسل پر' یوم آخر ت پر' تقدیر
فیر وشر من اللہ ہونے پر۔ یہ اجزاء ایمان کے فرمائے اور اسلام میں عبادت حق تعالیٰ کی
(وحدہ لاشر یک لہ) اقامت صلوۃ 'ایتاء زکوۃ 'صوم رمضان پر' جرائیل علیہ السلام نے اس کی
تقدیق کی۔ یہ بات حدیث کے متن میں موجود ہے جس جس چیز کو قرآن (پاک) ایمان کے ،
گادہ ایمان ہے۔ اس کا منکر خارج ازاسلام ہے۔

اعادیث میں پانچ چیزوں پر منائے اسلام رکھی گئی ہے۔ دوشباد تبیں' یعنی توحید اور رسالت کی شہادت' نماز کا قائم کرنا' زکوہ کا دینا' رمضان کا روزہ رکھنا اور جج کرنا جو طاقت رکھے۔ یہ حدیثیں قدرے مشترک کے تواثر تک پہنچی ہیں۔

تواتر کی قشمیں علاء کی اپنی طرف ہے ایجاد شدہ نہیں ہیں۔بلحہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا نبوت جس حال ہے پایاس کو اداکر دیا۔ علاء نے حال واقعی جیساپایاس کو یو نہی ادا کیا۔ یہ تواتر کے اقسام علاء کی اصطلاحات ہیں اور مرزاغلام احمہ قادیانی خود اپنی کتابوں میں استعال کررہے ہیں۔ نواتر معنوی میں جو حصہ قدر مشترک ہے۔ اس کا نبوت اگر واضح ہے۔ نو

اس کا مکر کا فرہ اور اگر خفی ہے تو مجمل ایمان فرض ہے اور تفصیل کو خدا کے ہرد کریں۔

ایک خبر داحد کو اگر کوئی شخص جمت ندمانے تو کا فر نہیں۔ بدعی ہے۔ کہ امام رازی الثبوت کے ص اے اپر امام رازی گاجو قول بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ تو از معنوی پر نہیں پہنچا اور مسئلہ پر دلیل ہو نااس میں تردد ہرائے ہیں فرماتے کہ وہ تو از معنوی کو پہنچا ہو اور پھر اس کا مکر کا فر نہیں۔ حنیہ کا اصول ہے کہ اجماع صحابہ کا قطعی ہے اور مکر اس کا کا فرہے اور مابعد کے اجماع کا مکر مبتدع اور فاس ہے۔ اجماع صحابہ کے قطعی ہونے میں امام این ہے ہے کہ اجماع صحابہ کے قطعی ہونے میں امام این ہے ہے کی کتاب سے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔

زول مسیح علامات قیامت میں سے ہے۔ جو خبریں اخبار مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں باعد ہیں ان پر اجماع ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ نزول مسیح کے سوال پر فقتا اجماع ہی نہیں باعد نصوص احاد ہے کا توانز ہے۔

"اما فی المستقبلات …… هذا " (کلب سلم النبوت م ۱۹۵۶) اس عبارت مرادیه که واقعه پیش آگیا بولورای کا هم دینا بو مجتدین کو و تو انفاق لورایماع کری لورآ کنده چیزی جو بینی بین ان مین و خل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ کا نی ہے۔ یعنی تواتر آگر ہو جائے تواس عقیدہ کو ایمانی عقیدہ قرار دو۔ لوران کی تفصیل اور مصداتی و هو ند ہے میں نہ پڑو۔ جب وہ واقعات پیش آجا کی گے لور خود اپنی آ کھول سے دکھ لو خلیفہ کا خلیفہ ما نتا اجزاء ایمان میں داخل نہیں ہے۔ واجبات میں سے ہے۔ مسلم کی جیسی حقیقت ہوگی۔ و یہ بی اس پر اجماع رہے گا۔ شبوت اس کا قطعی ہو جائے گا۔ عمم اس کا ویہ بین ہے گا۔ عمر اس کی حقیقت ہوگی۔ و یہ بین اس کی حقیقت ہے۔

صحابہ کا اجماع کسی مسئلہ پر ہواس کا مشکر کا فر ہے۔ لیکن مسئلہ تعدد خلیفہ کا اور وحدت کا صدر اول میں مختلف فیہ ہے۔ اجماع کسی مسئلہ پر ہوتا ہے۔ یا کسی کارروائی پر کسی مسئلہ پر جو اجماع ہوااس کا وہی تھم رہا جو اجماع صحابہ کا ہے۔ اور کسی عملی استصواب پر یا کارروائی پر ہوا تو وہ اجماع اس قتم کا نہیں۔ جس پر حث ہورہی ہے۔

"ولو انكر .....يكفر٠" (كآب شرح نقد اكبر ص ١٣٧) ٥٠ اس کی مرادیہ ہے کہ روافض جو منکر ہیں۔ خلفائے تلاقہ ہے اس بہا پر کہ وہ خلافت کے مستحق نہ ہے توہ کافر ہیں اور اگر صحابہ صدیق اکبر کے سواکسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو کوئی خلاف جزوا کیائی نہ تھا۔ حیات مسلح اجماعی مسئلہ ہے۔ صحابہ ہیں 'اور تواثر ہے حدیث کا 'اور سوائے ملحدول کے کسی نے انکار نہیں کیا۔ روح المعانی کاحوالہ پیش کیا جاچکا ہے۔ جو تفییر سورہ احزاب میں ہے۔ (ص ۲۰ ج ک

" امارفع عیسی ………… فارفعت " (تلخیص الحبید ص ۳۱۹) لیکن اٹھایا جانا عیسی علیہ السلام کا پس انفاق کیا اصحاب اخبار اور تغییر نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے بدن کے ساتھ 'ذندہ ہیں۔ اگر اختلاف ہے تواس ہیں ہے کہ موت آئی تھی رفع ہے پہلے 'یاسو گئے اور اٹھالیا گیا۔

حیات کے متعلق چند سلف کا اختلاف ہے لیکن عام طور پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں ہمارے نزدیک حیات اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کامسکلہ ایک ہی ہشنی ہے۔ میری عث اجماع اور تواتر پر ہے۔

سوال یہ تھاکہ حیات مسیح پر صحابہؓ کے اجماع کی سند دی جائے اس کا جواب گواہ انہوں دی جائے اس کا جواب گواہ انہوں دیتا جا ہے اس کا جواب گواہ انہوں دیتا جا ہتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا حضر تام مالک نے نہیں کما کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات بیا گئے وہ حیات و نزول عیسیٰ کے قائل ہیں۔

"قال مالك سسس ثلاثين سنة " (تاباكمال الاكمال ٢٩٥ مرم مرم الم مالك كاية قول بھي ان كى اكمال سے لكھا۔ جو عطيه كے نام سے موسوم ہے۔ جس كا مطلب يہ ہے كہ موت آئى حضرت عينى عليه السلام كو وہ ٣٣ سال كے تھے۔ اس كتاب بيں دوسرى جگہ ہے كہ امام مالك آنے فرمايادريں اثناء كہ لوگ كھڑے ہوں گے 'سنتے ہوں گے 'کان لگائے ہوں گے 'اقامت صلوۃ كے لئے ڈھانك لے گا'ان كواكيہ بادل اس ميں حضرت عينى عليه السلام اترآئيں گے۔ ابن حزم كاجو قول تغيير جلالين سے بيان كيا گيا ہے كہ حضرت عينى عليه السلام فوت ہو گئے يہ الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی حضرت عينى عليه السلام فوت ہو گئے يہ الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی حضرت عينى عليه السلام فوت ہو گئے يہ الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی حضرت عينى عليه السلام فوت ہو گئے يہ الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو گئے ہے الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو گئے ہے الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو گئے ہے الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو گئے ہے الفاظ غلط نقل ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حزم كی کتاب ہیں اس كی نقیض ہے اور بیان میں لكھوائی گئی ہے۔ جو حدیث "الفرق بین العبدو

بين الكفر ، "ترك الصلوة ب\_بيا يك اختلافي مسكم بين

تین اماموں کا اتفاق ہے کہ تارک الصلوٰۃ کو کا فرنہیں کماجائے گا۔ فاس کماجائے گا۔ فاس کماجائے گا۔ ورد کا اور لمام احمد بن صنبل کہتے ہیں کہ وہ کا فرہے۔ سنن الی داؤد کی وجہ سے اس مسلہ میں اختلاف پڑگیا۔ دوسر ی حدیث جومیان کی گئے ہے وہ بھی اس قشم کی ہے۔ الفاظ میں پچھ فرق ہے۔

عقیدہ نمازی فرضیت کا چھوڑدے توباجماع امت کا فرہے:

" وكذلك ترك صلوة موجب للقتل عند الشافعيّ - "

(شرح نغنه اکبرص ۱۹۳)

یہ تشر تا کہ جو تھخص نماز کو فرض جان کر ترک کرے وہ کا فرہے۔

سنن الی داؤد کی احاد ہے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس صدیث میں ہناء اسلام پانچ ہیان
کی گئی ہے اس کے علادہ ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پانچ نمازیں فرض کیس خدا
نے 'جس نے اچھا کیاوضوان کا 'اور پڑھیں اپنے وقت پر اور پورا کیار کوع ان کا اور خثوع 'تو خدا کی ضمانت میں نہیں خدا کی ضمانت میں نہیں خدا کی ضمانت میں نہیں ہے۔ چاہے مغفرت کرے اسے اور جس نے نہ کیا۔ خدا کی ضمانت میں نہیں ہے۔ چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب کرے۔ (سنن ابوداؤد)

اس پر مجتندین کی رائے ہو گئی جو مسائل:

"كذالو قال عند شرب الخمر والزانى بسم الله عمدا او باعتقاد انهما حلا لان وكذالو افتى لامراة لتبين من زوجها ."

(شرح فقه اكبرص ۱۹۲٬۱۹۰٬۱۹۰)

استخفاف علماء کفر ہے۔ جو اشارہ سے مشاہبت کرے کفر ہے۔ جو عالم کو مولوی طولوی کہ دے کا فرہو جائے گا۔ جو شراب پینے وقت ہسم اللہ کہ دے وہ کا فرہو جائے گا۔ جو شراب پینے وقت ہسم اللہ کہ دے وہ کا فرہو جائے گا سے میان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ مسئلہ ہیں۔ میر ہیںان میں آ چکا ہے کہ کوئی چیز کسی حال میں کفر ہوتی ہے۔ کسی حالت میں کفر معیل ہوتی میں اس کی مثال دے چکا ہوں۔ کلمات میں کفر ہوجا کین گے۔ بعض حالات میں نہیں ہول کے لیکن فرکورہ بالا بعض حالات میں موجب کفر ہوجا کیں گے۔ بعض حالات میں نہیں ہول کے لیکن ہم نے عقا کہ باطلہ پر تھم لگایا ہے۔ کسی ایک اختلافی چیز سے مدد نہیں کی اور نہ اپنے تھم کی ہماء

کسی مختلف حصہ پرر تھی ہے۔اختلافی حصہ کو پہلے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے عمم لی بهاء اس دین پرہے جو نبی کریم علی کے زمانہ سے بلا فصل اب تک چلاآر ہاہے۔ جو مسائل اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مسائل اختلافیہ ہیں۔

علماء بریلی نے جن واقعات پر علمائے دیوبند پر کفر کا فتوی لگایا ہے وہ عقائد علمائے دیوبند نے ظاہر نہیں کئے۔غلط فنمی ہوئی۔ جن عقائد کی بنا پر علمائے بریلی نے علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتو کی لگایا ہے۔علمائے دیوبندان عقائد کے قائل نہ تھے۔

#### ۲۰۹ اگست ۱۹۳۲ء

# تتمه بیان جرح سید انور شاه صاحب گواه مد عیه باا قرار صالح

ضروریات دین کاانکار کرنالیتی عقیدہ چھوڑ دینا کفر ہے لیکن عمل نہ کرنا کفر نہیں وہ فتق اور معصیت ہے کفر نہیں 'جو عقیدہ ترک کرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور جو عمل ترک کرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور جو عمل ترک کرے وہ عاصی ہے۔ جو شخص دستور ملکی کی بناء پر باوجو د طاقت رکھنے کے شر کی تھم کو چھوڑے۔ اس کی بلت بھی کی تھم ہے۔

اگر عقیدہ حق ہونے کا ترک کیا اور کہتا ہے کہ یہ شریعت غلط ہے اور اگر کہتا ہے کہ یہ شریعت غلط ہے اور اگر کہتا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح اور مسئلہ درست ہے۔ عمل ہم اپنی ہد قسمتی سے نہیں کرتے۔ وہ داخل ایمان اور عاصی ہے۔ مدعی نبوت اور اس کی طرف بلانے والے کی سز اقتل ہے۔ صاحب شریعت (نبی) دستور ملکی کی روسے اگر کوئی چیز بیان کرے وہ بھی شریعت ہے۔ وہ جو کچھ فرمائے کرے۔ کل شریعت ہے اور جو کچھ صاحب شریعت کے روبر و ہوا وہ اس پر سکوت کرے۔ تو وہ بھی شریعت ہے۔ ان صاو جس نے رسول اللہ علیقہ کے سامنے دعوی نبوت کیا۔ اسے اس لئے شریعت ہے۔ ان صاو جس نے رسول اللہ علیقہ کے سامنے دعوی نبوت کیا۔ اسے اس لئے قتل نہ کیا گیا کہ وہ نبالغ کو قتل نہیں کیا جا تا۔ اس امرکی تقریح ہے کہ وہ نبالغ تھا۔

صدیق اکبرٌ خلیفہ ہوئے۔مسلمہ نے دعویٰ نبوت کیا تھااور کچھ نفری (جماعت) اس کے ساتھ شریک ہو گئی تھی۔ صدیق اکبڑنے مہم تیار کی۔اس کے جہاد کے واسطے بعض صحلبہ نے عرض کی کہ مدینہ میں اس و نت لوگ کم ہیں اور خطرہ ہے۔ مدینہ کی حفاظت کے لئے لوگول کو موجو در ہے دیا جادے۔

صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بہادر تھے اور اسلام میں آ کر بر ذل ہو گئے۔ یہ مجھیر داشت نہیں صحابہ نے اس پر کوئی تخلف نہ کیااصول میں یہ اجماع کملا تاہے۔ اجماع کے معنی یہ ہیں کہ مسئلہ پیش کیا جاوے ادر اس پر سب انقاق کر گئے۔ تمی نے مخالفت نہ کی اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہرایک کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہو اور وہ کیے کہ مجھے اتفاق ہے۔

میلمہ نے نبی کریم علی ہے بعض احکام میں تغیرو تبدل کیا تھالیکن جو دو مخض نبی کریم علی کے سامنے پیش ہوئے ان ہے دریافت کیا گیا کہ وہ وہ کچھ کہتے ہیں جو مسلمہ کہتاہے لیعنی کہ وہ نبی ہے۔

کتاب مجج الکرامتہ ص ۲۳۵٬۲۳۳ میں ہے جو دا قعات مسلمہ کے ساتھ پیش كئے گئے ہيں يہ و قوع ميں ظاہر ہوئے ہيں ليكن وقت اس كتاب ميں تر تيب سے نہيں لكھا گيا۔ کسیلمہ کو قتل کرنے کی بردی وجہ دعویٰ نبوت تھی اور جو چیزیں اس کے متعلق اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں وہ اس کے لگ بھک تھیں اور سے چیزیں نبوت کے تحت میں تھیں۔

اً ار اخبار احاد کی تادیل کوئی مخص قواعد کے مطابق کرے تو اس کے قائل کو مبتدع یعنی بدعتی نہیں کہیں گے اوراگر قواعد کی روپے صحیح نہیں ہے توہ خاطئ ہے۔

### آیات قرآن متواتر ہیں

قرآن اور حدیث جو نبی کریم علی ہے ہم تک پہنچاس کی دو جانبیں ہیں۔ایک ثبوت اور ایک د لالت ' ثبوت قرآن کا تواتر ہے اور اس تواتر کا اگر کوئی انکار کرے تو پھر قرآن کے ثبوت کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں اور ایسائی جو شخص تواتر کے ججت ہونے کا انکار کرے اس نے دین ڈھا(گرا) دیا۔ دوسری جانب دلالت ہے دلالت قرآن کی تبھی قطعی ہوتی ہے اور مجمی ظنی ' ثبوت تطعی ہے۔

ولالت كامعتى ہے كه مطلب پر رہنمائى كرنا۔ اگر اجماع ہوجائے صحابہ كاس كى و لالت پریاکو فی بور دلیل عقلی یا نقلی قائم ہو جائے کہ مدلول <u>ی</u>ی ہے۔ تو پھر د لالت بھی قطعی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن ساراہم اللہ سے والناس تک قطعی الثبوت ہے۔ ولالت میں کہیں طنیت ہے اور کہیں قطعیت لیکن قرائن کے ملنے سے دلالت بھی تطعی ہو جاتی ہے۔

مديث ہے كہ:" لكل آية ظاہر و باطن ، "كين قوى شيں ـ باوجود قوى نہ ہونے کے مرادان کی میرے نزدیک سیح ہے۔

محد ثین نے لکھاہے کہ اس کی اسناد میں کچھ کلام ہے۔اس حدیث میں لفظ میلن ے توجو کھے رسول اللہ علی کے دل میں تعلدہ سب منکشف نہیں ہے۔ مجملاً ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک مرادوہ ہے کہ قواعد لغت اور عربیت سے اور اولہ شریعت سے علاء شریعت سمجھ لیں اور اس کے تحت میں قتمیں ہیں۔

ہو ہوں سے بیہ مر ہو ہے کہ حق تعالیٰ اینے متاذ بعد دل کو ان حقائق سے سر فراذ کر دے اور بہتوں سے وہ تحفی رہ جائیں لیکن ایسا کوئی بطن جو مخالف ظاہر کے ہو اور تواعد شریعت رد کرتے ہول 'وہ مغبول نہ ہو گالور رد کیا جائے گالور بھٹ لو قات میں باطنیت لور الحاد کی حد تک پنجادے گا۔ حاصل یہ کہ ہم مكلّف فرمانبر دارا ہے مقدور کے موافق ظاہر کی خدمت کریں لور بیلن کو سپر د کر دیں خدا کے۔

اگر اخبار احاد متعدد جب باہم مل کر تواتر کے درجہ کو پینچ جائیں تو دہ قطعیت میں قرآن مجید کے ہم مرتبہ ہیں اور کوئی متواتر چیز قرآن کے متافی دین میں ممکن نہیں کہ یائی جاوے۔ اور اگر اخبار احاد تواتر کے درجہ کونہ پہنچیں اور بظاہر ان کی مغائرت معلوم ہوتی ہو قرآن ہے ' تو علماء کا فرض ہے کہ اس کی تطبیق اور تو فیق ڈھونڈیں یعنی (آپس میس) ملائیں۔ : فیر دا صد کے بھی دو پہلوہیں:

... خبوت پیلو کا۔ د دسر او لالت کا۔ خبوت میں دہ نطنی ہو تی ہے۔ جب تک کئی

مل کر نوانز کونہ پہنچ جائیں اور د لالت میں تبھی قطعی ادر کبھی ظنی۔

دین میں کوئی متواتر چیز ایسی شمیں یائی جاتی جو قرآن کی نائخ ہو 'کوئی حدیث متواتر یا

خبر داعد ایسی نہیں ہے کہ جس کو علماء نے قرآن کے ساتھ جوڑانہ ہو۔

سنخ كاباب أكر كوئى چھيڑے تو فرضى ہے۔ وقوع اس كا نہيں 'خوارج كے قتل كى وجہ میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتاہے کہ کفر کی وجہ سے قتل ہوئے اور کوئی کہتاہے کہ بغاوت کی وجہ سے 'فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۵۲ میں ہے کہ خوارج کو بھض کہتے ہیں کفر کی وجہ سے قتل کیا سمیاادر بعض کہتے ہیں کہ بغاوت کی وجہ ہے۔

حضرت علیؓ کا قول خوارج کے بارے میں جو کتاب منہاج السنۃ ج ۳ ص ۱۱ سے بیان کیا گیاہے وہ اس کتاب میں ہے۔ان خوارج میں سے جو منکر ہول کے ضروریات دین کے ان کی تکفیر ہو گی اور جو ضروریات دین کے منکر نہ ہوں گے دہاغی رہیں گے اور ان کے ساتھ

قال يعني جنگ ہوگی۔ که علماء **طواب**ر است چوں مہدی علیہ السلام مقاتلہ بر ..... تفصیل سے کتاب میں بیہ عبار تمیں ہیں۔

(كتاب كتوبات الم رباني ج وص ١١ كتاب في الكرام ص ٣١٣)

یج مجدد میرے نزدیک مسلم صاحب کشف ہیں۔ کشف ظنی چیز ہے۔ مجھے احادیث سے اور روایات سے جوامام مهدی کے متعلق آئی ہیں کوئی شبہ معلوم نہیں ہوا۔ جس ہے رہے بیت چلے کہ المکی نوبت آئے گی اجنی ان کے ظہور کے وقت میں علماء کی طرف سے رہے نوبت آئے گی۔ باقی رہا کشف مجد د صاحب کا'وہ اللہ کو معلوم ہے مجھے روایات پر عمل کرنا چاہئے۔ یہ حدیث ہے کہ میری امت کے ۷۲ فرقے ہوجائیں گے اور آگے ہے کہ سارے نار میں جائمیں گے تگر ایک فرقد۔اس پر عرض کی گئی کہ دہ کون ہو گا۔ فرمایا کہ وہ ہو گاجو میرے راستہ پر اور میرے صحابہؓ کے راستہ پر ہوگا۔

۔۔۔ والخل میں اس مدیث کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ وہ جماعت ہو گ۔

''اس نہ، عت سے مراداس کے مصنف شہ ستانی مراداہل سنت والجماعت ہے۔

یہ الفاظ بعض روایات میں ہیں اور بعض میں نہیں ہیں اس سے یہ اصلاً مراد نہیں کہ وہ چھوٹی جماعت ہوگی۔"

محمہ ہاشم خطیب ہے جس نے شام میں مر زاغلام احمہ قادیانی کے متعلق فتویٰ دیا ہے۔ مجھےاس سے تعارف نہیں ہے۔

نی کی اولاد کے لئے نی ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیح ظاری میں صحافیؒ کے متابعت میں آیت کی مراد میں یہ ذکر کیا ہے۔ ورنہ کوئی حاجت نہیں اور نہ میر ااس پر مطلب موقوف ہے۔ قول صحافیؒ کا جحت نہیں ہوتا جیسا کہ نبی کا قول ہوتا ہے لغت والول نے تصری کی ہے کہ خاتم ہفتے تاہو کر مر کے معنی میں بی ہے اور آخر کے معنی میں بھی ہیں۔ جو شخص یہ کے کہ خاتم ہفتے تاہو کر مر کے معنی میں بی ہے اور آخر کے معنی میں بھی ہیں۔ جو شخص یہ کے کہ غیبی اس اکیل کے آخری نبی تھے۔ رسول آکر م علی ہے کہ عدد کوئی دو سرانی آسکتا ہے وہ کا فرہے۔

قرآن شریف میں تین طریقے انسان کے ساتھ خدا کے کلام کے بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن ان کواحاطہ خمیں کیا جاسکتا۔ میں نے اپنیان میں وی کی تعریف نہیں کی۔ اقسام بیان کئے ہیں۔ پیغیبر کا معالمہ ادر خداکا معالمہ بیان کئے ہیں۔ پیغیبر کا معالمہ ادر خداکا معالمہ ہے۔ اس کی انتاء میرے مقدور سے باہر ہے۔ وہ مخصوص معالمہ ہے۔ خداکا ادر پیغیبر خداکا ، اور جب وہ صفت جھے حاصل خمیں تو میں اس کی پوری حقیقت اور کنہ کو نہیں پاسکتا۔ لیکن حرف شنای اور طالب العلمی کی مدمی آجت کی تغیبر کرتاہوں :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنُ يُكِلِّمَهُ اللّهُ إِلاَّ وَحُيِّا أَوُمِنُ وَّرَآَيَّ حِجَابٍ آوُيُرُسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذُنِهِ مَا يَشَآهُ ﴿ إِنَّهُ عَلِي ۗ حَكِيمٌ ﴿ الشورِي آيت ١ ٥ "

مناسب نہیں ہے کی ہٹر کو کہ کلام کرے اس کے ساتھ خدا۔ مگر بطور و کی یا پر دہ
کے پیچے سے یا بھیج اس کی طرف قاصد اور قاصد کے ذریعہ سے پیغام دے۔ اپنی مشیت اور
ارادے سے جو پینیبر کہ پینیبر ثامت ہو چکا ہے۔ جداگانہ طریق پر۔ اس پر جوو حی ہوتی ہے۔ وہ
وحی قطعی ہے۔ دوسرے مختص پر جوو حی ہووہ ظنی ہے۔ جو مختص خاتم الا نبیاء علیقے کے بعد
وحی نبوت کاد عولی کرے وہ کا فرہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی مانے ہیں۔ اس کے سواجو

و جی ہے دہ دحی نبوۃ نہیں ہے۔ لفظ و جی کااس پر اطلاق ہوگا۔ و جی قرآن کالفظ ہے اور لغت میں جسنے معنی و جی کے لئے گئے ہیں ان پر و جی کالفظ اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضر ت مریم اورام موک (والدہ موسیٰ) کی طرف جس و جی کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ چو تک ہے پیمبر نہیں ہیں اس کئے اس و جی سے دہ دو درمری و جی مراد ہوگ۔ جو ظنی ہے۔

میں نے ناہے:

"اس میں جو پچھ کما گیاہے وہ کشنی ہے۔ یا الهامی ہے جو جمت قطعی نہیں ہے۔ یط محدد کی کلام کشف والهام میں ہے۔"
(کتوبات للم ربانی جلد ٹانی م ۹۹ کتوباه)

تو بین انبیاء کے بارے میں میں نے تقری کر دی ہے اپنے بیان میں کہ سب (گالی) کی حتم تعریض سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے وجہ ارتداد مرزاغلام احمد قادیانی میں تعریض کو نہیں لیا ہے جس بجو کو انہوں نے قرآن مجیدے متند کیا لور اے قرآن مجید کے ارتداد سمجھتا لور اے قرآن مجید کی تغییر کر دانالور جس بجو کو اپنی جانب سے حق کما میں اے ارتداد سمجھتا ہوں اور ای کو ارتداد کی وجہ قرار دیا۔

مرٹیہ شخ رشید احمہ صاحب گنگوئ م ۲٬۸ کے اشعار مسسے کا شعار متعلق مسیم کا جواب متعلق مت

شخ الند صاحب كے جو شعر نقل كئے گئے۔ اس كے متعلق يہ جواب ہے كہ جو مد بھر اشعار ہوں وہ تحقیق نہيں ہوتے بائعہ ہو كى كلام انكل كے ہوتے ہيں اور شاعر انہ كاور ہون فرق اس میں بہتے كہ جو خداكى كلام ہوگى وہ عقيدہ ہو كاور وہ تحقیق ہوگى الباہے۔ فرق اس میں بہتے كہ جو خداكى كلام ہوگى وہ عقيدہ ہوگالور وہ تحقیق ہوگى اور وہ كى طرح ہے انكل نہ ہوگى۔ حقیقت حال ہوگى۔ نہ كم نہيت ، ہوگالور وہ تحقیق ہوگى اور وہ كى طرح ہے انكل نہ ہوگى۔ حقیقت حال ہوگى۔ نہ كم نہيت ، ہوگالور وہ تحقیق ہوگى اور دہ نیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كہتا ہے اور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كے دور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كے دور دنیانے اس كو حقیقت كى نہيں بہنچا تخینى لفظ كے دور دنیانے اس كے دور دنیانے اس كے دور دنیانے اس كے دور دنیانے اس كور دنیانے دور دنیانے اس كے دور دنیانے اس كے دور دنیانے دور دنی

تعبیر'عام اطلاق الفاظ نهیں ہے اور وہ تخمینہ پر عبارت کہہ دیتے ہیں۔جوآس پاس (قریب قریب کہ دیتے ہیں۔جوآس پاس (قریب قریب کریب کہ وقت میں منوانااس کا قریب ) ہوتی ہے۔ ٹھیک حقیقت نہیں ہوتی اور خود شاعر کی نیت میں اور ضمیر میں منوانااس کا عالم کو منظور نہیں ہوتا۔

جھوٹ میں اور شاعر میں یہ فرق ہے۔ کہ جھوٹا کو شش کر تاہے کہ میرے کلام کو لوگ بیجی مان لیں اور شاعر کی اصلا یہ کو شش نہیں ہوتی بلتہ وہ خود سمجھتا ہے کہ حاضرین بھی میرے اس کلام کو حقیقت پر شہی سمجھیں گے بلتہ اگر کوئی حقیقت پر سمجھے تو اس کی اصلاح کے در بے ہوتا ہے۔ دومرے وقت ایسے و قائع دنیا میں بہت پیش آ چکے ہیں۔ مباخہ شاعروں کے ہاں ہوتا ہے اور اس مناعروں کے ہاں ہوتا ہے اور اس مناعروں کے ہاں ہوتا ہو ہے کہ چھوٹی چیز کویوااواکر نااوریوی چیز کوچھوٹااواکر نا۔ بھر طبکہ نہ اعتقاد مباخہ کی حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چیز کویوااواکر نااوریوی چیز کہتا ہے کہ جس سے مغالطہ پڑتا ہے۔ ہوئنہ علی اور وہ ساری کو شش اس میں خرج کر تاہے وہ اور جمال کا ہے اور یہ حضر ت شاعر اور جمال میں جیں۔

کتاب ازالہ الاوہام مصنفہ مولانار حمت اللہ صاحب مهاجر کمی اور اشعار مولوی آل حسن صاحب مہاجر کمی اور اشعار مولوی آل حسن صاحب سے جو مفکلوۃ شریف میں جو قصہ حضرت عمر شکر قرات کا ورق پڑھنے اور رسول اللہ علیہ کا جواب دینے کے متعلق نہ کورہ ہے۔ اس سے رسول اللہ علیہ کے جواب سے حضرت موسیٰ کی کوئی تو بین ظاہر نہیں۔

جواب میں موجب ارتداد مر زاغلام احمہ قادیانی میں اس قشم کی کوئی چیز پیش نہیں

کر تا۔ جس میں کہ مجھے نیت سے بحث کرنی پڑے بلحہ میں نے اس چیز کو لیا ہے جسے انہوں نے قرآن کی تفسیر میلا سراور اسر حق کہا سراور جن جنروں میں مجھے نید یہ کی تلاش ہتی وہ میں

قرآن کی تفسیر سایا ہے اور اسے حق کہا ہے اور جن چیزوں میں جھے نیت کی تلاش رہتی وہ میں نے اپنی عث سے خارج کر دیئے ہیں اور انہیں موجب ارتداد قرار نہیں دیا۔ میں اپنے سیان میں نصر تح کر چکا ہوں کہ میں مرزاغلام احمد قادیائی کی نیت پر گرفت نہیں کروں گا۔ زبان پر کروں گا۔ زبان پر کروں گا۔ زبان پر کروں گا۔ زبان پر کروں گا۔ جس قدر جھے تھم کروں گا۔ ہیں ہے مرزاغلام احمد قادیائی کی تمام کتاوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ جس قدر جھے تھم دینے کی ضرورت ہوئی۔ اس قدر میں نے مطالعہ کیا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور بغیر توبہ کے مرے۔ اس کئے میرے نزدیک وہ کا فر ہیں۔

بروز..... ننخ .....ریخ ..... فنخ ..... کے جو الفاظ میں نے بیان کئے تھے۔ مدر در میں تاہم میں کا جو تا

اس سے میں نے یہ دکھلایا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت دین ساوی میں نہیں ہے اور کہ یہ لفظ نہ آئے ہول۔ ریہ فظ میں ہے۔ ملاء نے ان کی کوئی حقیقت دین ساوی میں نہیں ہے۔ اور رد کیا ہے۔ ملاء نے ان لفظوں کولیا ہے اور رد کیا ہے۔ ملاء کے ہول۔ میں اعقیدہ نہیں ہے کہ مسیح کی شکل دوسرے کسی مر دود میں ڈالی گئی ہولیکن بعض میر اعقیدہ نہیں ہے کہ مسیح کی شکل دوسرے کسی مر دود میں ڈالی گئی ہولیکن بعض

منسرین نے اہل کتاب سے نقل لی ہے : مفسرین نے اہل کتاب سے نقل لی ہے :

"کونوا قردہ خاسئین،" کے متعلق میرا عقیدہ کہ وہ لوگ منخ ہو گئے تھے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے جو کھے مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق کماہے میں نہیں کہ سکتا کہ وہ کمال تک درست کمتاہے۔ (وستخطرج) محمد اکبر

سوال مکرر: بین نے کل اس سوال سے کہ اسلام کی بناء پر جوپانچ چیزوں پر بیان کی گئی ہے۔ اس سے مراد بین نے بیا لی تھی کہ صاحب شریعت نے جو بناء اسلام کی پانچ چیز پر رکھی ہے۔ اس سے مراد بین نے بیا کی تھی کہ صاحب شریعت نے جو بناء اسلام کی پانچ چیز پر رکھی ہے۔

مظہر نے بہت ہے و فعات کا اضافہ کیا ہے۔ اس کا جواب میں نے اس وقت ہے دیا تھا کہ جو جو چیز قرآن شریف میں سے فی جائے گی۔ وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی اور جو متواتر حدیث ہو گی۔ وہ ایمان میں داخل ہو جائے گی اور بیہ جو ہے کہ بناء اسلام کی پانچ چیز پر ہے۔ ایک شمادت تو حید کی اور شمادت رسالت کی اس شمادت رسالت کے تحت سار اوین پینیبر کا داخل ہو گیا۔ رسول کا مانتا۔ ان کی شریعت کی اطاعت کو حادی ہے۔ انہی پانچ کے اندر باسمہ ایک ہی لفظ کے اندر رسول کی رسالت کو مانتا۔ سار اوین آگیا۔

میں نے کوئی دفعہ جو اضافہ کی ہے۔ مطلق اضافہ نہیں نیز مقنن اگر کئی ایک قانون کے تو یہ اعتراض ہے معنی ہے کہ ایک ہی دفعہ کے تحت ذیلی منشاء کو کیوں ادانہ کر دیا ؟۔ بلعہ سارے قوانمین اس کے واجب الا نقیاد لیعنی اجب الاطاعت ہوں ۔ میں میں نے صحیح مسلم ہی حدیث کا حوالہ کل دیا تھ کہ نبی سریم علی فیاتے ہیں کہ جو کوئی ان

سب پر جو میں لایا ہوں خدا کی طرف ہے ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں۔ حدیث کا ترجمہ بیہ ہے کہ فرمایا نبی کریم میں اللہ کے ساتھ بہاں کہ میں مقابلہ کروں لوگوں کے ساتھ بہاں تک کہ شمادت دیں لا اللہ اللہ اللہ کی اور ایمان لا کمیں مجھ پر اور اس چیز پر جو میں لے کہ آیا ہوں۔۔
کر آیا ہوں۔۔

بناء اسلام کے جوپانچ ارکان بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مہم (اہم) ارکان ہیں۔ بڑے ستون تو یہ ہیں اور حدیث میں اور چیزیں بھی ہیں۔ یعنی ایمان کے دگیر بھی کئی شعبے ہیں۔ فلافت شیخین کے اجماع کے متعلق میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو شخص ان کے مستحق خلافت ہونے کا انکار کرے کہ وہ خلافت کے لاکن نہ تھے وہ شخص کا فرہے۔

"لعل المراد انكار استحقاقهما الخلافة فهو مخالف لاجماع الصحابة لاانكاروجودها، "شائ بالاامت" نقل عن البحر الراثق "س ا ۲۵ قا) الصحابة لاانكاروجودها، "شخين كاليافخص خالف باجماع صحابة كيد شخين كاليافخص خالف باجماع صحابة كيد مراد نهيس بوسكتي كدوه و قوع خلافت سے كوئي الكاركر د

حیات مسے کے سوال پر امت کا اجماع ہے اور امت کہتے ہیں۔ یہاں ہے لے کر پینمبر کے زمانے تک کے مسلمان اور صحابہ بھی اس میں داخل سمجھے جا کمیں گے۔

صدیث متواتر کا تواتر ہی ہے۔ تواتر میں اگر جھڑا ڈالا تواس مخص کے پاس دین محمدی علیہ کے۔ کوئی جڑنہیں۔

کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ امور مستقبلہ پر اجماع ہوتا ہے یا نہیں' امور مستقبلہ میں اجماع نہ ہونائی مرادیہ ہے کہ تھم عملی جوہاتھ پیرسے کرناہو۔اسے مستقبل پر چھوڑا جاوے۔ پہلے سے اجماع کا کوئی اثر نہیں۔وقت پر دیکھا جائے گااور جو عقیدہ قرآن و صدیث میں آچکا ہے۔ مستقبل کے متعلق اس پر اجماع منعقد ہونا معقول ہوگا اور ججت ہوگا۔

کمیں فرض ہو گا: " ودعوی النبوۃ بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفر اللہ حداء ۔ "

شرح مسلم الثبوت ص ١٩ ممتاب اکمال الاکمال کے حوالہ سے جو کل بیہیان کیا گیا تھا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ٣٣ سال کی عمر میں فوت ہو محکے۔ اس کتاب کے دوسر ہے صفحہ پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔امام مالک کی مرادیمی ہوگ کہ برائے چند ساعت موت دی گئی ہے اور بعد میں اٹھائے جاکمیں گے۔ ایک ہی صاحب کے مقولہ کے دو قطعہ ہیں۔

س كرنشليم كيا كيا دستخطر جمصاحب ١٩٣١ گست ١٩٣٢ء





# بسم الله الرحمٰن الرحيم!

#### تعارف

الحمدلله وكفى وسلام على خاتم الانبياء ، اما بعد!

حلیم الامت حضرت مولانا اشر ف علی تھانویؓ کی رد قادیانیت پر گرانقذر تصنیف "الخطاب الملیح فی شخفیق المهدی والمیح"اس مجموعه میں شامل کرنے کی سعادت یر رب کریم کے حضور تحدہ شکر بجالاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو مرزا قادیانی کے زمانہ حیات میں شائع ہو ئی گربد باطن مر زا قادیانی کی کورباطنی اوربد عقلی برماتم سیجئے کہ وہ اپنی کتاب بر ابین احمد یہ حصہ پنجم ص ۱۹۹ نخزائن ج۲۱ص ۷۱ سر اے حضرت مولانار شیداحم گنگوی کی تصنیف قراردے کرجواب کے لئے ہاتھ یاؤل مارتاہے۔ قادیانی کرم فرما' مرزا قادیانی کی بدعقلی وسوئے فنمی پر ماتم کریں کہ ٹائٹل پر لکھے ہوئے مصنف کے نام کوجو شخص پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتااس نے جواب کیادیا ہوگا ؟۔ قادیانی اس کتاب کو پڑھیں اور مرزا قادیانی کے جواب سے تقابل کریں کہ مرزا قادیانی کوجواب دیں ہے سوائے رسوائی دندامت کے اور کیا حاصل ہواہے ؟۔ اس كتاب كى تصنيف كى تقريب يول ہوئى كہ انبالہ كے مفتى كرم خان نے چند سوالات لکھ کر حضرت تھانویؓ ہے ان کاجواب طلب کیا۔ آپ نے مر زائیوں کے سوالات کو " قول مر ذا" اور اس کے رد کو" جواب "کا عنوان دے کریہ کتاب تح ریے نرمادی جو قدرت حق کی طرف ہے مرزا قادیانی کے منہ پر طمانچہ تھ اور اہل اسلام کے لئے بہت بڑاعلمی سر مایہ۔ یہ کتاب ایک آدھ بارشائع ہوئی۔اب اس مجموعہ میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ شرف قبولیت ہے سر قراز

> فقيرالثدوسايا @1888/1/1/2 4 T + + 1 / 1 / 1 / L

فرمائيں۔ آمين!

#### بسم الثدالرحن الرحيم

"الحمدلله الذي بدانا بالكتاب والسنة و جعلنا متبعين للسواد الاعظم من الامة فنحمده على ماانعم علينا بهذه المنة و نصلى على سيدنا محمد نبيه و رسوله الذي به من علينا بتلك النعمة و على آله و صبحه ومن معهم الذين هم السواد الاعظم فيالهم من ائمه فمن حادعن سبيلهم فلاريب ان قلبه في اكنه و امره لابدوان يكون عليه غمه اما بعد!!! • "

چونکہ مرزاغلام اسمہ قاویاتی کی غلطیوں کو بہت اہل علم ظاہر فرمارہ ہیں۔ اس
کے بھی اس باب میں لکھنے کاخیال نہیں ہولہ گربھن احباب ہے جو پکھ زباتی سوال وجواب کا
انقاق ہوا اور بلسنلہ تعالی ان کے شہمات کوشفا ہوئی انہوں نے تقید بالقلم کا اصرار کے ساتھ
مضورہ دیاچو نکہ نفع کی امیدیائی گئی اس لئے خود بھی اس کاخیال ہو گیا۔ اس انثاء میں خشی کرم
خان صاحب نائب محافظ دفتر ڈپٹی کمشز انبالہ نے پکھ سوالات بھن اقوال کی نبعت محض نیک
خان صاحب نائب محافظ دفتر ڈپٹی کمشز انبالہ نے پکھ سوالات بھن اقوال کی نبعت محض نیک
نتی ہے بغر ض جواب بھیج دیئے۔ وہ اس خیال کے لئے اور بھی مؤید اور مؤکد ہو گئے۔ اس
لئے ان سوالات کا جواب لکھ کر آخر میں ایک مستقل مخضر مضمون جواجمالا انشاء اللہ !! لیے تمام
شہمات کے جواب کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اضافہ کر دیا اور اس مجموعہ کو ایک رسالہ کی شکل
میں ماکر " المخطاب المعلیہ فی تحقیق المعہدی والمعسیہ "کے ساتھ
میں ماکر " المخطاب المعلیہ فی تحقیق المعہدی والمعسیہ "کے ساتھ
میں ماکر " دیا اول سوال مرقوم ہے پھر جواب نہ کور ہے پھر ای آخری مضمون پر کتاب ختم ہے:
مائز دکر دیا اول سوال مرقوم ہے پھر جواب نہ کور ہے پھر ای آخری مضمون پر کتاب ختم ہے:

#### نقل خط منشی صاحب موصوف مقصمن سوال بهم الله الرحمٰن الرحم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم!

جناب بدايت مآب مولانا صاحب مكرم معظم دام ظلكم و فصلكم از جانب احقر العبادير عصيان كرم خان 'بعد اوائے مراسم ماوجب ٹمايت اوب سے عرض ہے ميں ايك معمولي ار دوخوان ملازم ہول ليكن العنل خداكتب شرعى ديكھنے كا شوق ہے۔ان ايام میں جو شور مرزائیوں کا ہو رہاہے اور اکثر لوگ بے علم جو پھڑ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ، بھن میرے احباب آپس میں گفتگور کھتے ہیں اور مرزا غلام احمہ قادیانی کے دلائل وفات مسے کی پیش کیا کرتے ہیں۔ گو بفضل خدااور ہر کت علماء ہے یہ خاکسار اس کے عقائد اور ا قوال ہے ہرزار ہے کسی قتم کا شک و شبہ نہیں ہے لیکن بعض مقامات کوبرائے از دیاد تقویت دیقین بھی مجھی بھن مامور علاءے یوچھ لیا کرتاہے۔ چنانچہ دو تین مرتبہ جو مقامات کی نسبت بلمت مساكل مختلفه وتقليد وتراويح هشت ركعت جناب مولانا مخدومنا حضرت مولانا رشيد احمر صاحب مدظلم (گنگوئی) سے دریافت کیا تو حضرت مولانا صاحب ممدوح نے میرے سوالات يررساله سبيل الرشاد اوررساله الرائدالنجيع في عددر كعات التراوي، تحرير فرما دیا ہے۔ اس طرح آپ سے مجھ کو بھن امور کی باہت شخفیق ہے۔ سو جناب مولانا رشید احمر (گنگوبی) صاحب سے ایک گونہ نیاز حاصل ہے لیکن مجھ کو شرم آتی ہے کہ شاید مولانا موصوف بيه خيال نه فرمادي كه بيه مخض بميشه سائل رہتا ہے۔ چو نكه ان امور مندرجه ذيل كا معلوم کرناضروری ہے پس اس وفتت مجھ کو بھی ضروری ہوا کہ ان امور کو ہامید جواب شافی و تسلی کافی کے حضور ہی کی خدمت میں پیش کروں۔بعض تصانیف حضور کی میرے ہیں ہیں اور جو فضل د کمال و خلق محمدی و توجه و تبحر معلوم حضور کو ہے دہاظہر من انعتمس ہے اور نیز خدومی مکرمی مولوی انوار الحق صاحب نقل نویس جو میرے دفتر میں ہیں اور نیز مولوی

اکرام حسین صاحب نے بھی مجبور کیا کہ تم کو مولانا ہی جواب سے جلد مشرف فرمادیں گے۔

گو جناب کو بھی علاوہ در س و تدریس و ذکر اللہ کے کتب بیدنی و تصانیف و تحریر فقادی بے شار ' میں ایک مشغلہ عظیم ہے لیکن میں امید قوی رکھتا ہوں کہ حضور ان امور کا جواب دینا بھی ضروری خیال فرما کمیں گے۔ کیونکہ آپ کی ہر کت ہے امید ہے کہ بعض لوگ جو عقاید مرزا میں گر فقار ہو جاتے ہیں شاید کے جاویں۔اس واسطے جناب کی خدمت میں عرض ہے۔اول قول مرزاغلام احمد قادیانی کا پھرامور شخیق طلب لکھتا ہوں۔

قول مرزا نمبر ا ..... : عینی علیه السلام اور انکی والده نے بمقام کشمیر و فات پائی ہے۔ چنانچہ آیت قرآن شریف " واوینا هما الی ربوة ، " سے یکی مراد ہے۔ کیونکہ کشمیر بہت بلند جگہ ہے جبکہ مسے علیہ السلام صلیب سے بھاگ کر کشمیر چلے گئے توہر دو مسے و والدہ حضرت مریم علیماالسلام نے وہاں و فات پائی۔ اس جگہ ان ہر دوکی قبر ہے۔

جواب نمبر اسن ربوه ی تغییر دمش یا فلطین یابیت المقدس غرض ملک شام کے کسی مقام سے گی گئی ہے۔ کشمیر سے تغییر کرنے کی کوئی دلیل نہیں اور علی سبیل النزل کہتا ہوں کہ اگر کشمیر تشریف لانامان بھی لیاجادے تواس کواصل مدعا منکر رفع جسمانی الی السماء سے کیا تعلق ہے۔ کیاسفر کشمیر کے بعد وہاں سے جانا اور پھر مرفوع الی السماء ہونا ممتنع ہے ؟۔ رہاد عوی وہاں قبر ہونے کا محض ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے۔ تخمین وقیاسات وافوائی حکایات کا محقل ہے اصل ہے کی گئی ہے کوئی اعتبار نہیں رہی تحقیق قبر حضر سے مریم کی اس کی ضرورت نہیں۔

قول مرزا نمبر ۲ .... : حفرت مریم علیهاالسلام نے حالت حمل میں نکاح کرلیا تھا چنانچیہ مسیح علیہ السلام کے حقیقی مرادرو ہمشیر گان بھی تھیں۔

چواب تمبر ۲....: کہیں ثابت نہیں قبل حمل اس کا قائل ہونا صریح تکذیب قرآن ہے اور بعد حمل تکذیب اجماع ہے۔ پس دونوں امر باطل ہیں اور جنت میں نکاح کئے جانے کی مجھ کو تحقیق نہیں نہ تحقیق کی ضرورت سمجھی۔ قول مرزا نمبر ۳ ..... : حضرت عبدالله بن عبالٌ اور نيز مخاريٌ كاوفات

مسے علیہ السلام پر فد بہب ہے۔ چنانچہ کتاب المتفسید خاری میں قول عبداللہ بن عبال کا ہے: " متو فیل ای معین نوفی محنے فوت ہے۔ نہ نیند وغیرہ اور امام خاری صدیث لائے ہیں کہ انخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کو میری امت سے بعض اشخاص نگے مر دپاؤل لائے جا کیں گے ان کو اپنے اصحاب کموں گا۔ ندا ہو گی کہ یہ تیرے بعد گر اہ ہو گئے سے نواس وقت میں بھی وی کموں گا جو عیلی نے کما یعنی :"انی اقول کما قال العبد الصالح ، "پس یہ فرماناان حضر ات کا اس وقت یعنی زبان حضر سے میں ایک قصہ ماضی کا ہو گیا۔ حضر سے نے کما قال فرمایا یقول نہیں فرمایا اور مسلمان کہتے ہیں کہ مسے قیامت کو جو اب ویں گے حالا نکہ یمال صیفہ ماضی کا ہو ایس کے حالا نکہ یمال صیفہ ماضی کا ہو ایس کے حالا نکہ یمال صیفہ ماضی کا ہو دیں کے حالا نکہ یمال صیفہ ماضی کا ہو ایس کے حالا نکہ یمال صیفہ ماضی کا ہو لئے۔

جواب نمبر سا ..... : اگر میتک کواپنے ظاہری معنے پر کہا جادے پھر بھی مکر رفع جسانی کو پچھ مفید نہیں۔ لول تو اس دجہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ موت بعد النزول الی الارض ہو ، جس کی خبر اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کو پہلے ہے دیدی اور واؤٹر تیب کے لئے موضوع نہیں۔ اس لئے اس کا نحقق ور انعک الی 'سے پہلے ضروری نہیں۔ رہی یہ بات کہ ذکر میں کیوں مقدم فرمایا 'سوگواس نکتہ کی شخین کو اصل محث سے تعلق نہیں گر تمر عالم کا کہ ذکر میں کیوں مقدم فرمایا 'سوگواس نکتہ کی شخین کو اصل محث سے تعلق نہیں گر تمر عالم کا اسلام کے باب میں دو فر قول کو افر المو تمر عالم جانے تھے دوسر سے یہود کو۔ وہ ان کو غیر طاہر جانے تھے دوسر سے یہود کو۔ وہ ان کو غیر طاہر جانے تھے اور نصار کا کی غلطی یہود کی غلطی سے بو ھی ہوئی تھی کیونکہ غیر اللہ کو اللہ ما نا زیادہ بعید ہمتے میک ہو خبر مین میں ابطال ہے عقیدہ نصار کا کا 'کیونکہ موت منافی ہے الوہیت کے۔ پھر رد فر ایل عقیدہ یہود کو اس طرح سے کہ ان کے لئے دفع الی السماء عامت کیا' جو متلزم ہے طمارة روحانی کو 'اس طرح دونوں فر ایلی عقیدہ یہود کو اس طرح سے کہ ان کے لئے دفع الی السماء عامت کیا' جو متلزم ہے طمارة روحانی کو 'اس طرح دونوں فر قرل پر رد ہو گیالور متوفیک کی نقد یم مناسب ہوئی اور اگر تر تیب ذکری کے ساتھ تر تیب فرقس پر دد ہو گیالور متوفیک کی نقد یم مناسب ہوئی اور اگر تر تیب ذکری کے ساتھ تر تیب فرقس پر رد ہو گیالور متوفیک کی نقد یم مناسب ہوئی اور اگر تر تیب ذکری کے ساتھ تر تیب فرقس پر در دو گیالور متوفیک کی نقد یم مناسب ہوئی اور اگر تر تیب ذکری کے ساتھ تر تیب

و توعی بھی مان بی جائے 'تب بھی منکرر فع کو مفید نہیں کیو نکہ ممکن ہے کہ قبل رفع تھوڑی دیر کے لئے آپ کووفات وی گئ ہو اور پھر زندہ کر کے آسان پر اٹھا لئے گئے ہوں جیسا کہ بعض سلف اس کے قائل بھی ہوئے ہیں۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے:

" الثاني متوفيك ال مميتك و هو مروى عن ابن عباس و محمد بن اسحاق قالوا والمقصود أن لا يصل أعداء من اليهود الى قتله ثم أنه بعد ذلك اكزمه بان رفعه الى السماء . ثم اختلفوا على ثلثة اوجه احد ها قال و بب توفى ثلث ساعات ثم رفع النايها قال محمد بن اسحاق توفى سبع ساعات ثم احياه الله تعالى و رفعه ١ الثالث قال الربيع بن انس انه تعالى توفاه حين رفعه الى السماء٠ "

بمرحال ممیتك كے ساتھ تفيير كرنا ہمى كسى طرح مكر رفع كو مفيدنہ ہول اور امام خناری کااس تفییر کو نقل کرنا کول تؤمستلوم شیس که ان کامھی نیبی ند ہب ہواور آگر ہو بھی تو منكر رفع كو مفيد نهيس جيساكه انهى بيان ہواكه موت اور رفع العبدالى السماء ميں تنافی نهيں۔ ایک کے اثبات سے دوسرے کی تغی لازم شیس آتی۔ رہااستدلال کرنا قال کے ماضی ہونے ہے ریہ بھی محض ضعیف ہے۔ اول تو اِس کئے کہ ماضی جمعنے مضارع بخر ت قرآن میں وارو "ونفخ فى الصور، و اشرقت الارض، وضع الكتاب، جئى با النبيئن . قضى بينهم . وسيق . وغير ذلك ، " پن قال ممع يقول بو سكتا بـرم یہ امر کہ ماضی سے کیوں تعبیر فرمایا سوگو بیان نکتہ کو اصل مقصود میں کوئی دخل نہیں جمکر تبرعاً بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علی کے جوابی حکایت بیان فرمائی کہ میں قیامت میں اس طرح كول كاراس بيان سے يہلے صحابة بيآيت سن حكے سے:" ان تعذبهم فانهم عبادك ، الایة ، "پس مقتمالاغت كا مواكه حكایت كے ماضى مونے كو بمنز له محكى عنه كے ماضی ہونے کے تھیر اگر صیغہ ماضی استعال فرمایا۔ پایوں کماجائے کہ قیامت کے روز حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ قول پہلے ہو کیے گائ پھر ہمارے حضور علی کا یہ قول صادر ہوگا، تو حضور علی کے قول کے وقت چونکہ وہ قول ماضی ہو چکاہے اس لئے صیغہ ماضی ہے تعبیر

فرایا۔ قرآن مجید میں بھی اس کی نظیر ہے: "قال تعالیٰ یوم یاتی بعض ایات ربك لا یہ یفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل ، " یہ بینی بات ہے کہ تکم کے وقت کے اختیارے: "لم تكن امنت "متقبل ہے۔ گرباا بتباروقت حكم لا ینفع کے اختی تما اس لئے اختی لائے اختیار کے اختیار کے اختیار کو بھی اختی سے متعبل کو بھی اختی سے تعبیر فرمایا گیا ہے: "قال تعالی و علی الاعراف رجال یعرفون كلابسیماهم والدو اصحاب المجنة ، "اس میں بینیا نداء بعد معرفت کے ہے پھر یعرفون كو متعبل لائے اور نداء جو اس متعبل سے بھی متعبل ہے اس كو ماضی سے تعبیر فرمایا۔ اور اگر قال كو متعبل میں متعبل ہے اس كو ماضی سے تعبیر فرمایا۔ اور اگر قال كو متعبل میں اللہ میں اللہ تعالیٰ اور حضر سے میں استدال متکرر فع كا فلط ہے كيونكم ممکن ہے كہ می طاہری معنی پر ہی محمول كریں " ب بھی استدال متکرر فع كا فلط ہے كيونكم ممکن ہے كہ ہو بھی ہوں۔ فات میں وارد ہے كہ شمداء سے بمجدد پیشی قبل قیامت ہی باتیں ہو اگر تی مورد کی ہیں۔ تو تو فی بھی۔ واقع ہو بھی دانس میں اگر تو فی میں مفہوم رفع عیلی علیہ السلام می واقع ہو بھی ہیں۔ تو تو فی بھی۔ السلام می دائع ہو بھی ہیں۔ تو تو فی بھی۔ السلام سے بیا تیں ہو بھی السلام می دائع ہو بھی السلام می دائع ہو بھی ہیں۔ تو تو فی بھی۔ السلام می دائع ہو بھی ہیں۔ تو قام ہر ہے كہ كوئی اشكال لازم نہیں اگر تو فی میں مفہوم رفع عیلی علیہ السلام می المیدور تحقیق ہو بھی ہو کہ میں کوئی منافاۃ نہیں بھر حال كی سے بھی اور تحقیق ہو بھی ہے كہ دونات بھی اور رفع مع الجسم میں كوئی منافاۃ نہیں بھر حال كی سے بھی اور تحقیق ہو بھی ہے كہ دونات بھی اور رفع مع الجسم میں كوئی منافاۃ نہیں بھر حال كی سے بھی المی کی منافاۃ نہیں بھر حال كی سے بھی المی کوئی اشكال كی معرفی معرفی منافاۃ نہیں بھر حال كی منافاۃ نہیں بھر حال كی منافاۃ نہیں بھر حال كی دونات بھی اور رفع مع الجسم میں كوئی منافاۃ نہیں بھر حال كی معرفی معرفی کی منافاۃ نہیں بھر حال كی معرفی معرفی کی منافاۃ نہیں بھر حال كی منافاۃ نہیں بھر حال كی معرفی معرفی کی منافاۃ نہیں بھر حال كی معرفی کی منافاۃ نہیں بھر کی منافاۃ نہیں بھر کی کی میں کوئی ایکا کی معرفی کی معرفی کی معرفی کی کی کی کی کوئی ایکا کی کی ک

قول مرزائمبر ہم .....: میں نبی ہوں 'رسول ہوں' گربروزی طور پر میں صاحب شریعت نہیں ہوں لیکن جزوی نبی ہوں 'اورابیاد عویٰ اکامر نے بھی کیاہے جیسے منصور نے اناالحق وبایزید بسطایؓ نے انانوح۔ وغیر ہ کیاہے ثابت ہے۔

تغییر پر بھی منکرر فع کو مفید نہیں۔

جواب ممبر مہ ....: رسالت و نبوت ووی کے جو معانی اصطلاح شرعی میں ہیں 'ان کا منقطع ہو جانا' دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور ہمارے حضور علیہ ان امور کے خاتم ہیں۔ اس کے انکار کی تو گنجائش ہی نہیں۔ رہاقصہ پر دز کاسویہ ایک اصطلاح متحد شہر۔ اگر

اس کی تعریف جامع مانع ایسی کی جائے جو قواعد شرعیہ کے مخالف نہ ہو تو گو بھیم قول لا مشاحت فی الاصطلاح محل نزاع نہیں ، تگرچو نکہ ہیہ تھم بھی شرع ہے کہ الفاظ موہمہ ہے احتر ازواجب ہے چنانچہ ای بناء پر:" لاتقولوا راعنا،" فرمایا گیا اور احادیث میں بہت سے الفاظ کی ممانعت اس بناء پر وار د ہے۔ اس لئے جس جگہ اس قتم کا الهام اور عوام کے لئے مغلط اور مفسدہ کا اختمال ہو گا ایسے الفاظ کے استعمال کو حرام و معصیت کہا جائے گا' اور اگر ان الفاظ اصطلاحی کے تعریف ہی میں کوئی جزو مخالف قواعد شرعیہ ہو گا تواس و نت اس کو فی نفسہ بھی باطل قرار دیں گے۔اس کے علاوہ میں کہتا ہول کہ اگر لفظ ہروز کے بڑھادینے ہے رسالت و نبوت کا دعویٰ جائز ہے تو ای قید کے ساتھ خدائی کے دعویٰ کی بھی اجازت ہونا جا ہے۔ كونكه آثر مخلوق مين صفات الهيه كاكم وبيش: "على قدر العطاء الوببي. "ظل تو ضروری ہے کیا کوئی عاقل متدین اس امر کو گوار اکر سکے گا؟ جب خدائی کاد عویٰ گوار انہیں تو رسالت کا کیونکر گواراہے ؟۔ رہااستدلال کرنا فعل اکابر ہے سواگران قصول کو صحیح مان لیا جائے تووہ حضرات غلبہ حال ہے معذور تھے۔ چنانچہ حضرت بایز پیر بسطای کا قصہ مشہور ہے كه جب ان كوحالت صحت مين اس كى اطلاع كى كئ تو توبه ظاہر فرمائى اور ارشاد فرماياكه أكر مين بھر الی بات کہوں تو مجھ کوبلاتر در قتل کر ڈالو۔ چنانچہ لوگوں کااس طرح سے قصد کر نااور پھر آپ کی کرامت سے زخموں کا اثر نہ ہو نامشہور ہے۔ بہر حال قصد وعد سے بھی نہیں کہا نہ اس یر اصرار تھا۔ پس کجاوہ حالت اور کجاہیہ حالت کہ اگر کوئی ذراکلام کر دیتواس کے ردمیں رسالے

کار پاکان راقیاس از خود مگیر گرچه ماند نوشتن شیرو شیر تو صاحب نفسی اسے غافل میاں خاك خون میخور که صاحب دل اگر زہری خورد آن انگبین باشد قول مرزا نمبر ۵....: رفع بمع عزت کے موت دیتا ہے۔ یابعد مرنے

اوراشتمارات تیار کئے جائیں۔

کے روحانی طور پر بہشت میں داخل ہونا ہے۔ چنانچہ: "ورافعك الّى بحق " مسے علیہ السلام اور لفظ: "ورفعناه مكانا علیا " حق ادر اس علیہ السلام بی بولا گیا ہے۔ نہ بالجسم اٹھانام او ہے۔

جواب تمبر ۵ .... : رفع کے معنے لغوی مشہور گیں۔ شرعی اصطلاح اس میں جدا گانہ نہیں۔عزت کی موت اس کے کوئی معنی نہیں۔البتہ رفع جمعنے درجہ کے بھی مستعمل ہے اور بمعنی رفع روح جس کا حاصل موت ہے بھی مستعمل الیکن دونوں معنی کا مجموعہ کہ اس میں دونوں قیدیں ہوں اس میں کہیں مستعمل نہیں دیکھا گیا 'اوراگر کہیں مستعمل ہو تا بھی ہو' تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جو لفظ رفع آیا ہے وہ تو یقینا اس معنی میں مستعمل نہیں کیونکہ بیہ بھینی امر ہے کہ احادیث میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی گئی ہے اور اس نزول کو بمقابلہ ان کے مرفوع ہونے کے فرمایا گیاہے چنانچہ سیاق احادیث سے ظاہر ہے۔ پس جب دونوں لفظ اس حیثیت سے متقابل ٹھسرے تو یقیناً ایک لفظ کے جومعنے ہوں گے دوسرے لفظ میں اس کا مقابل مراد ہو گا۔ پس اگر رفع سے مراد مع الجسم آسان پر جانا مراد لیا جائے جیسا جمہور کہتے ہیں تو نزول سے مراد مُع الجسم زمین پر آنا مراد ہو گا جس میں نہ نقابل فوت ہوانہ کوئی فرالی لازم آئی۔اگر بھول منکر رفع جسمانی ہے مراد عزت کی موت لی جائے تو نزول سے مراد بقرینہ مقابلہ ذلت کی پیدائش لینا جائے۔ پس معنے حدیث نزول کے بیہ ہول کے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ذلت کے ساتھ پیدا ہوں گے 'اور اگریمال میہ معنے نہ لئے جائمیں تو مقابلہ فوت ہو جائے گا۔ جس کالزوم اوپر ثابت ہو چکاہے پس معلوم ہوا کہ عزت کی موت کے معنے مراد لینا صحیح نہیں۔اور اگر کوئی کہے کہ ہم مطلق موت مراد لے لیں گے' تو ہم کہیں گے کہ اول تو اس کی دلیل چاہئے اور اگر بلادلیل ہم تشکیم بھی کرلیں جب بھی منظر رفع جسمانی کو مفید نہیں 'کیونکہ رفع جسمانی اگر اس لفظ سے ٹاہت نہ کما جائے گادوسری دلیل شریعی مینی اجماع سے ثابت رہے گا'اور موت کار فع جسمانی کے منافی نہ ہونااویر ثابت ہو چکا

ہے۔اور اگر:" رفعناہ مکانا علیا،" میں صرف رفع روح مراو ہو جب بھی ہم کو مصر

نیں کو نکہ ہم یہ کب کتے ہیں کہ رفع روحانی میں اس کا استعال نہیں آتا۔ اس وجہ سے تحقیق قصہ اور لین علیہ السلام کی حاجت نہیں 'ہمارا تو یہ قول ہے کہ دونوں معنے میں استعال ہو سکتا ہے گرچو نکہ حضرت عینی علیہ السلام کامر فوع بالجسم ہونا اجماع سے خامت ہے۔ اس لئے ان کے قصہ میں اس معنے کو ترجیج ہے اور علی سبیل النزل کتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن میں معنی رفع الجسم کا اجماع سے خامت ہے جیسا عنقریب بیان ہو چکا ہے۔ اور چو نکہ لفظر فع محتے رفع مع المادة میں لفظ مستعمل ہے۔ اس لئے نظیر کی حاجت نہیں اور تمرعاً نظیر ہمی پیش کرتے ہیں : "قال تعالیٰ رفع السموات نظیر کی حاجت نہیں اور تمرعاً نظیر ہمی پیش کرتے ہیں : "قال تعالیٰ رفع السموات بغیر عمد ' وقال تعالیٰ رفع سمکہا ، " صدیث ضحایا میں ہے : "قالمت عائشہ ولقد کنا لنرفع الکراع ، ترمذی ص ۲۷۷ ہے ۱ " اور حدیث حج صبی میں فرقعت امر آخ صبیاً ، ترمذی ص ۲۷۷ ہے ۱ " وکھے سے سب اشیاء ادی ہیں جو مح المادہ مرفوع ہو کیں۔

قول مرزائمبر ٢ ..... : لفظ نزدل جو حق مسيح عليه السلام احاديث مين دارد عدد مراد آسان سے اترنا نميں ہے بلحه پيدا ہونا مراد ہے۔ جيسا كه فرمايا خدان : "وانزلنا الحديد "كيا يمال او ا بھى آسان سے اترا ہے يا لفظ : "انزلنا الكتاب " ميں مراديہ ہے كه قرآن مجيد آسان سے اترا ہے اوركى نے ديكھا ہے۔ قرآن مجيد آسان سے اترا ہے اوركى نے ديكھا ہے۔

جواب ممبر ٢ ..... او نزول مهى دو سرے معانى ميں حقیقایا مجازاً مستعمل موتا ہے جس كا انكار نہيں محر نزول عینی علیہ السلام كا يقيناً باعتبار معنے ظاہر متبادر كے ہے۔ اولا حديث مسلم باب ذكر الد جال ميں ہے : "فينزل الى قوله بين مهرو زتين واصعا كفيه على اجنته ملكين ، "اگر بقول مكر نزول "من السماء" يهال بيدائش كے معنے لئے جائيں تواستغفر اللہ حدیث كا مطلب يہ ہوگا كہ عینی علیہ السلام دور تمين كہڑ ہے بنے دو فرشتوں كے كدھوں بر ہاتھ ركھ ہوئے بيدا ہو تكے۔ اول "قويہ مطلب كيما مهمل ہے۔ پھر افسوس كہ مدى مسيحت ميں يہ صفت بھی نہيں پائی جاتی۔ بس حدیث كے قرائن معنے خبادر افسوس كہ مدى مسيحت ميں يہ صفت بھی نہيں پائی جاتی۔ بس حدیث كے قرائن معنے خبادر

کے تغین کررہے ہیں۔ دوسرے اس معنے پر اجماع بھی ہے۔

قول مر زائمبر ك .....: آسان پراس جسم خاكى كا جانا محال به اور "معاذ الله" به لفظ لكها به كه آنخضرت الله اس جسم كثيف سه معراج كو نهيں گئے بلعه معراج كشفى و نومى تفااور حضرت عائش كا قول لا تا به كه وه بھى جسمى معراج كى قاكل نه تفيس اور وجه به به به كه آسان پر كره نار أياز مريز به خاكى جسمى كا جانا محال به بلعه يوب بها ول پر جانے سے أنسان نهيں ذندوره سكتا ہے۔

جواب تمبر ك ..... : بلاشك جاسكا بـادراگركوكي محض مال كے تواس ے بوچھنا چاہئے کہ یہ محال عقلی ہے یاشر عی ہے یا عادی ہے۔ اگر محال عقلی یاشر عی ہے تو دلیل لانا چاہئے۔ کون می دلیل عقلی نے اس کی نغی کی ہے ؟۔ کونمی دلیل شرعی اس کا انکار كررى ہے ؟۔انشاء اللہ تعالی ! قیامت تک كوئی دليل اس پر قائم نہ ہوسکے گی۔ادر اگر محال عادی ہے تومسلم ، مگریہ مغید نہیں کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب سی امر کا امکان عقل سے <sup>عامت</sup> ہولور دلیل شرعی اور اس کے وقوع کی خبر دے اور اس کے وقوع کا اعتقاد واجب ہے۔ چنانچہ یہ امر بہت ہی ظاہر ہے ہیں جب اس میں کوئی استحالہ عقلی ہے نہیں 'اور دلیل شرعی اس کا اثبات کررہی ہے تو واجب ہوگا کہ اس کو خرق عادت قرار دیکر اس کا اعتقاد کیا جائے۔ اور ممكنات عقايه كى نبيت : "ان الله على كل شيئ قدير ، "عقيره تطعيه ب-باحديس ترقی کر کے کہتا ہوں کہ بہال ممکن ہے کہ کوئی مانع عادی طبعی بھی نہ ہو جیو نکہ بیہ امر مشاہدہ ے ثامت ہے کہ اگر آگ یا مثل اس کے کسی تیز چیز کے اندر سے بہت جلدی ہے انگی کوبار بار نکالیں توکوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ اور فلے میں یہ طے ہو چکاہے کہ سرعت حرکت کی کوئی حد نہیں پس ممکن ہے کہ جسم محمری وجسم عیسوی علیجاالسلام کو کرہ زمبر برو کرہ نار کے اندر ے نمایت سر سن و عجلت کے ساتھ نکال کر آسان پر پہنچادیا ہواور بوجہ سرعت جسم کو کوئی گزندنہ پنجا ہو تواس میں کیاا سد عباد ہے۔ اور بروی بات توبہ ہے کہ اللہ تعالی محال عادی پر قادر ہیں جو چاہیں واقع کردیں زمریر اور نارسب ان کے مسخر اور محکوم ہیں۔ جب اس کا

امکان ثابت ہو گیا توبلندی کشتی نوح علیہ السلام کے تحقیق کی کچھ حاجت نہیں۔ اور قول حضرت عائشہ کایا بمقابلہ دیگر روایات صححہ مر جوح ہے یا تعدد واقعہ پر محمول ہے۔ اور صر ت کا دلیل معراج کے جسمانی ہونے کی یہ ہے کہ منکرین نے اس کی کس شدت سے تکذیب کی۔ اگر روحانی و نومی ہوتی استجاب واستعباد کی کوئی وجہ نہ تھی۔ پھر حضور علیہ خود فرماد ہے گہ اس میں استعباد کیا ہے یہ تونومی وروحانی ہے۔

قول مرزائمبر ۸ ..... : مسيح كا آنا محال ہے كيونكه اگر دہ محالت نبوت آئے تو غاتم النبين كى آيت كا نقض ہے اگر بلا نبوت آئے توان سے كيا قسور ہواہے كه نبوت سے معزول ہوگئے۔

 معنی حدیث کے بیہ ہونا چاہئے کہ اگر موئی علیہ السلام میرے وقت میں زندہ ہوتے تو نبوت سے معزول ہو جاتے۔ پس بمی سوال ہم کرتے ہیں کہ اس صورت میں حضرت موئی علیہ السلام کی کیا خطا تھی جووہ نبوت سے معزول کر دیئے جاتے ؟۔

قول مرزائمبر 9 ..... آیت : "وان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موقه ، "میں ہر دوخائیر میں ایک ضمیر اول میں قرآن شریف یا آنخضرت علیہ مراد جیں۔ اور ضمیر دوم میں ایک کتابی چنانچہ تفاسیر میں لکھاہے کہ ہر ایک کتابی وقت موت خود مسیح پر ایمان لے آتا ہے۔ پس ضمیرہ کی مسیح کی طرف چھر نااور قیامت کو صیغہ مستقبل لانا غلطی ہے۔

جواب ممبر ۹ ..... : اس ضمیر میں کئی قول ہیں چونکہ ہمارا ہدار استدلال اس پر نہیں ہے۔ اس لئے ہماری طرف سے مخبائش ہے جس قول کو چاہے کوئی اختیار کرلے ہمارا کچھ ضرر نہیں۔ اگر حضرت عیسٹی علیہ السلام کی طرف ضمیر راجع ہو تب تو ظاہر ہے کہ ہم کو مفید ہے ہی 'اور اگر کتابی کی طرف ہو قو حیات و موت عیسٹی علیہ السلام اس آیت میں مسکوت عنما ہونا عنما ہونا میں ہو کہ مسکوت عنما ہونا ہونا ہو کہ مد نہیں۔

قول مرزائمبر • ا.....: آیت: "قدخلت من قبله الدرسل، "صاف دلالت و فات مسیح ہے کیونکہ لفظ خلا ممعنے موت ہے آگر گذرنامعنے لئے جاویں تو وہ گذرنامراد ہے جو پھرواپس نہ آوے۔ جیسا کہ مرناہے کہ پھر کوئی نہیں آیا۔

جواب تمبر • ا ..... : ظلا معنے مطلق مضی ہے۔ نہ حیات اس کے مفہوم کا جزوہے نہ موت۔ قرینہ مقام سے جیسے مصدیی مناسب ہوگی مراد لے لی جائے گی۔ خواہ وہ مصدیی بالموت ہویا مع الحیادة۔ پس خلت کو بالتعیین شمعنے ماتت لینے کی کوئی دلیل نظیر ہو جس میں حیات کے ساتھ استعال خلت کا آیا ہو۔ جواب نہیں۔ رہا ہے کہ کوئی الیک نظیر ہو جس میں حیات کے ساتھ استعال خلت کا آیا ہو۔ جواب

سوال شم میں اس کاجواب ہو چکا ہے کہ بعد اثبات جمت استعال کے نظیر پیش کرنے کی حاجت نہیں۔ گر ہم تبرعاً نظیر بھی پیش کرتے ہیں :" قال الله تعالیٰ وان من امة الاخلا فیہا مذیب " فی الصراح ای مضی وارسل ' گود لیل خارجی سے نذیر کا میت ہونا معلوم ہوا ہے گر جو مقصود ہے اس کلام سے کہ کوئی امت بلا نذیر نہیں۔ بی جیسا صاحب صراح نے مضی کی تغییر ارسل ہے کر کے اس کی تصر تح کر دی 'اس مقصود میں خلاکا صدق حیوۃ فاعل خلا کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ حالت موت میں مرسل ہونے کے کوئی معنے نہیں جیسا ظاہر ہے ورنہ آیت کے یہ معنی ہو نگے کہ جننی امتیں ہوئی ہیں سب میں ایک ایک نذیر مر چکا ہے۔ سواس کا خالف مقصود قر آئی ہونا ظاہر ہے اور اگر قد خلت کو جمعنے قد مات بی لیا جائے تب بھی منکر رفع جسمائی کو مفید نہیں کیونکہ موت اور رفع الجسم میں منافات نہ ہونا لیا جائے تب بھی منکر رفع جسمائی کو مفید نہیں کیونکہ موت اور رفع الجسم میں منافات نہ ہونا اور محقق ہو چکا ہے۔

قول مرزانمبر المسنة بمع حارالانوارص ۲۸۶ میں قول مالک مات بحق مسیح لکھاہے اور امام این قیم اور این تیمیہ مسیح کی و فات کے قائل ہیں۔

جواب نمبر السنة بم كو تحقیق حواله و تحقیق ند به این ہمیه وائن القیم کی حاجت نہیں کیونکہ تشلیم موت میں بھی منکر رفع جسمانی کو کوئی نفع نہیں جیسا کئی بار گذر چکا۔ اور اگر کسی کے کلام میں رفع جسمانی کی نفی مصرح ہو یوجہ خلاف اجماع ہونے کے قابل قبول نہیں .

قول مرزائمبر ۱۲ .....: قرآن شریف میں ۲۳ گیہ وفات یعنی تونی جمعے موت ہورانی متوفیک میں صاف ظاہر ہے کہ معنے میں ماردونگا تحریر ہے۔ نہ مرادلینا ہے۔ اور کمیں قرآن یا حدیث یا قول صحابہ یا محاورہ عرب میں توفی بمعنی دفع لینا نہیں ہے۔ کیونکہ جمال خدافاعل اور ذی ردح مفعول اور فعل توفی ہووہاں صرف قبض روح اور جم پیکار چھوڑد ینا ہے۔ ایسے موقع پر کمیں سوائے قبض روح اور مراد نہیں ہے۔

جواب کمبر ۱۲ اسس: جب آیت: "وَهُوَ الَّذِی یَتَوَفّکُمُ بِالَّیلِ ، الانعام آیت ، "وَهُوَ الَّذِی یَتَوَفّکُمُ بِالَیلِ ، الانعام آیت ، "میں غیر موت میں (توفی کا) استعال ثامت ہے تواور نظائر کے موااور کوئی نظیر ورنہ مثل اس نظیر کے اور نظائر کے بعد یہ کما جا سکتا ہے کہ ان سب نظائر کے موااور کوئی نظیر بھی ہے ؟۔ بلحہ میں کتا ہوں کہ بعد اثبات ججت استعال کے ایک نظیر کی بھی عاجت نہیں ہے اور صحت استعال لخت ہے۔ ثوفی کے معن "تمام گرفتن حق" کھا ہے۔ نیز مجمع المحاد میں ہوئی ہے ۔ نیز مجمع المحاد میں ہوئی ہے ۔ توفیک علی المقدم والمتاء خروقدیکون الوفاة قبضا لیس بمون ، "

قول مرزا نمبر ۱۳ : آیت: "فیها تحیون و فیها تعویون و میها تعویون و منها تعویون و منها تخرجون " سے صاف مراد ہے کہ انسان زمین بی پرد ہے گانہ آسمان پر۔اگر آسمان پر مسیم کا جانا بانا جاوے تویہ آیت مخالف ہے۔

چواب تمبر سا ا ..... اگر دلیل حصر برزنقذیم معمول کے اور پی ہے تو ظاہر کرناچا ہے اور اگر معمول کی نقذیم دلیل ہے تواستد لال غلاہے کیو نکہ نقذیم کے اور فوا کہ بھی الل بلاغت نے ذکر کئے ہیں۔ پس اس کی کیاد لیل ہے کہ یمال حصر کے لئے ہی ممکن ہے اور بلاغت واقعی ہی ہے کہ یمال نقذیم اہتمام شالن کے لئے ہے۔ چونکہ مقام ذکر معائنہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے ، جس کا حاصل ہے ہے کہ تمہارے لئے جزائے اکل شجرہ ہیں ملکوت ہدد ہو گیا اور جائے اس کے ذمین سے تعلق و تلبس ہو گیا۔ پس اس مقام پر مناسب تھا کہ زین کے ذکر کو مقدم کیا جاتا ، حیات میں بھی ، موت میں بھی ، دوبارہ خروج میں بھی ، تاکہ جیچ اور ال میں تلبس بالارض مؤکد ہوجائے۔ پس اس کو حصر پر کوئی دلالت نہیں اور قرآن مجید میں الی نقذیم بہت مواقع پر ہے : "قال الله تعالی ان الله بما تعملون بصید ." وار ظاہر ہے کہ یمال حصر کے معنی محض باطل ہیں ورنہ لاذم آئے گاکہ اللہ تعالیٰ غیر اعمال فیل درنہ لاذم آئے گاکہ اللہ تعالیٰ غیر اعمال خاطبین پر بھیر نہوں۔ نعوذ باللہ منہ۔ پس جب حصر پر کوئی دلیل نہیں پھر حصر بر کسی تھم کو خاطبین پر بھیر نہوں۔ نعوذ باللہ منہ۔ پس جب حصر پر کوئی دلیل نہیں پھر حصر بر کسی تھم کو خاطبین پر بھیر نہوں۔ نعوذ باللہ منہ۔ پس جب حصر پر کوئی دلیل نہیں پھر حصر بر کسی تھم کو خاطبین پر بھیر نہوں۔ نعوذ باللہ منہ۔ پس جب حصر پر کوئی دلیل نہیں پھر حصر بر کسی تھم کو خاطبین پر بھیر نہوں۔ نعوذ باللہ منہ۔ پس جب حصر پر کوئی دلیل نہیں پھر حصر بر کسی تھم کو

مبنی کرناکس طرح درست ہوگا؟۔ بلحہ ترقی کرکے کتا ہوں کہ آلے: "فیہا تحدیون، "میں آگر حصر مانا جاوے تو لازم آتا ہے کہ انسان کی حیات جنت ہیں بھی نہ ہو۔
کو نکہ جنت زمین سے خارج ہے۔ حالا نکہ اس کا کوئی قائل شیں ہو سکتا۔ اگر کما جائے کہ اس حصر سے زمان آخرت مشتیٰ ہے۔ آسان مکان آخرت ہیں مشتیٰ ہے۔ آسان مکان آخرت میں واخل ہے۔ آسان مکان آخرت میں ہواس کی حیات غیر ارض پر ہو سکتی ہے اگر ت میں واخل ہے۔ پس جو مخص مکان آخرت میں ہواس کی حیات غیر ارض پر ہو سکتی ہوار ہی جواب ہے: "ولکم فی الارض مستقر، "سے استدلال کرنے کا۔ مزید ہم آل فی الارض کی نقد یم بھی مفید حصر ہونا چاہئے ہے کہ اگر فی الارض کی نقد یم بھی مفید حصر ہونا چاہئے جس سے یہ لازم آوے گا آپ کا کہ جز انسانی اور کوئی مخلوق زمین پر نہیں رہتی اور بطلان اس

قول مرزا تمبر ۱۳ است: آیت: "اوصانی بالصّلوٰة والذکوٰة ، وکانا یا کلان الطعام ، "وغیره من صاف ہے کہ انسان بلاغذا نہیں رہ سکتا ہے۔ پس میح آسان پر کس طرح قائم ہو گئے اور ذکوٰۃ آسان پر کس کودیتے ہوں گئے ؟۔

جواب نمبر مہ ا۔ : زکوۃ ہو اواگر یکی زکوۃ بالمعنی المشہور ہو تب ہی کہ اشکال نہیں۔ رہایہ شبہ کہ آسان پر کس کو دیتے ہوں گے محض "پادر ہوا" ہے۔ کیو تکہ زیمن پر رہتے ہی یہ تھم ایسا نہیں جو کی عارض سے ساقط نہ ہو جادے۔ مثلاً امور بالز کوۃ ک پاس مال نہ رہ اب دہ امور نہ رہے گا کور کوئی امر مانع وجو بپایا جادے وجو ب نہ رہے گا۔ پس ہم کہ سے جیں کہ مخملہ شر انطاد جو ب ذکوۃ کے یہ ہی ہے کہ وہ شخص زمین پر رہتا ہو اور مالد او ہو 'چو نکہ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر تشریف لے گئے اور وہال ان کے پاس مال ہی نہیں اس لئے شرط وجو ب مفقود ہوگی۔ پس مشروط یعنی وجو بہی ساقط ہو گیا۔ پس اوصائی بالزکوۃ کے منے یہ ہوں گے 'اوصائی ہرط اُنجاع اشرائط دار تفاع الموانع' جیسا جیج احکام میں بالا بحاع کی دونوں قیدیں معتبر ہوتی ہیں۔ اور حضرات انبیاء علیم الصلوۃ پر ذکوۃ واجب بالا جماع کی دونوں قیدیں معتبر ہوتی ہیں۔ اور حضرات انبیاء علیم الصلوۃ پر ذکوۃ واجب ہونے نہ ہونے نہ ہونے دیں موجادے تو

اوصانی بالز کوۃ کے معنے ہوں گے "او صانی بان آمرامتی بالزکوۃ رہا کانا یاکلان الطعام ، " ہے یہ استدلال کرنا کہ بلاغزاانسان زندہ نہیں رہ سکناادراس ہے حیات عیسویہ کو آسان پر ممتنع کتا نمایت بی علطی ہے۔اس آیٹ میں صرف ان کے اکل طعام ہے ان کے ابطال الوہیت پر استدلال کیا ہے ، جس کا عمر ہم ایک بار بھی متحقق ہو جانا استدلال کے کے کافی ہے کیونکہ اکل طعام دلیل احتیاج کی ہے اور دود کیل حددث کی ہے اور دو منافی ہے وجوب كے 'جو الوہيت كے لئے لازم بـ اور ظاہر ب كه ايك بار كے اكل طعام سے بھى صدوث ثامت ہو جادیگااور حادث کا داجب بالذات ہونا ممکن بی نہیں۔ اس لئے ایک فر د بھی اكل طعام كى استدلال كے لئے كافى ہوگ ميہ حاصل ہے آيت كا يس مقصور آيت كاجب ایک بار کے اکل طعام سے بھی حاصل ہوسکتا ہے تو دوام اکل طعام پر آیت کی ولالت کمال ہے ؟ جب آیت دوام اکل طعام پر دلالت نہیں کرتی تو ضرورت اکل طعام پر توکب ولالت كرسكتى ہے۔ جيساكہ عقلاء ير ظاہر ہے۔ بھر آيت سے انتاع حيات بدون غذاكا تحكم کر ناجو مو توف ہے اثبات ضرورت اکل طعام پر کب صحیح ہوگا۔ پس پید و عویٰ محض غلط ہوا کہ آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ بلا غذا انسان زندہ نہیں رہ سکتا' دوسرے کا نادوام کے لئے ضروری الد لالتہ بھی نمیں جیسااہل عربیۃ یر ظاہر ہے۔ تیسرے سے کہ اگر دوام کے لئے مان بھی لیا جاوے توباعتبار زمان ماضی کے اور اس میں بھی زمان سکونت ارض کے اعتبار ہے دوام ہو سکتاہے ہیں آسان پر غذاکی ضرورت بادوام کی کیادلیل ہے۔ رہااگر کوئی آیت سے قطع نظر کرکے باعتبار اقتضائے مزاج انسانی کے دعویٰ کرے کہ بدون غذا کے حیات ممتنع ہے تو جواب دیا جاویگاکہ بیر ظاہر ہے کہ بیرا تناع عقلی یا شرعی توہے نہیں 'صرف عادی ہے سواللہ تعالیٰ کوہر طرح کی قدرت ہے ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتضاء مزاج کوبدل ڈالیں کہ غذا کی حاجت نہ رہے۔ دنیا میں جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاکر بعض مقتضیات

چنانچه حضرت قادة كا قول روح المعاني من منقول ب

مز اجیہ بدل جاتے ہیں تو آسان وزمین کے خواص میں توبہت فرق ہونا ممکن ہے۔

النور و قطع عنه لذة المطعم و المشرب فطارمع الملائكة · "بلحه مديث معلوم بوتا ب كه زمانه خروج وجال بين الل ايمان كوكل كو يابعض كوجائ غذا كے صرف ذكر الله كافى بو جايا كرے گا۔ مشكوة ص عدم بهاب العلامات بين يدى الماعة وذكر الد جال بين به قال عَنْ الله يعزيه مايجزى اهل المسماء من المسبيح والتقديس . " قال عَنْ الله تعالى غذا كو زنده ر بها سجه بين نيس آتا تو بم كيس كے كه كيا آسمان پر الله تعالى غذا فراكر بدون غذا كے زنده ر بها سجه بين نيس آتا تو بم كيس كے كه كيا آسمان پر الله تعالى غذا فراكر بدون غذا كے زنده ر بها سجه بين نيس آتا تو بم كيس كے كه كيا آسمان پر الله تعالى غذا في نيس مين مين عرب كلاوية بول توكيا مشكل ہے ؟۔

قول مرزائمبر ۱۵ ..... : مرزاغلام احمد قادیانی کہتاہے کہ مسیح فوت ہوگئے۔ اور جو فوت ہو جاتا ہے دہ پھر داپس نہیں آتا یہ سنت اللہ ہے غیر متغیر ومتبدل اور حضرت عزیر علیہ السلام کازندہ ہوناوا قعی نہ تھالور دیگر مر دمان کازندہ ہونا' مرادوہاں موت سے غشی ہے نہ حقیقی موت۔

جواب تمبر ۵ ا۔۔۔۔ جن قصص میں مردوں کا زندہ ہونا قرآن مجید میں آیا ہوان الفاظ کے حقیق معنی تو یک ہیں کہ بے جان سے جان دار کردیئے گئے موت کو عثی پر اور احیاء کو ازالہ عثی پر محمول کرنا مجازیہ اور ظاہر ہے کہ جب تک حقیق معنی نے تعذر کی کوجہ بنہ ہواس وقت تک مجازیہ عمل کرنا درست نہیں۔ ابدا سے باویل یقیناً باطل ہے۔ اور اگر بلاد کیل سے ایسے احتالات کا اعتبار کیا جادے تو حشر و نشر میں بھی ایسی تاویل یقین ہو گئی سے اگر بلاد کیل سے ایسے احتالات کا اعتبار کیا جادے تو حشر و نشر میں بھی ایسی تاویل ہو گئی سے باطل کیا جاتا ہے۔ بس جیسا طحدین کے شبہ کو اس قاعدہ اصالت معنی حقیق سے باطل کیا جاتا ہے تو اس قاعدہ پر یمال بھی عمل ضروری ہے۔ کیونکہ دونوں جگہ لفظ احیاء اور ابات آیا ہے۔ البتہ جمال کوئی دلیل ترک معنی حقیق کی ہودہ اس مجازیہ علی کی کوکلام نہیں 'کا سے۔ البتہ جمال کوئی دینہ ماند معنی حقیق ہے نہ ہودہ اللہ تبدیلا ۔ "ہم کہتے ہیں کہ اگر سنت اللہ جادی ہے کہ سنت اللہ جادی ہے کہ مرکز کوئی زندہ نہیں ہوتا :" ولن تجد لسنته الله تبدیلا ۔ "ہم کہتے ہیں کہ اگر سنت اللہ کی تبدیل کے یہ معنے ہوں تو پھر قیامت میں مردوں کوزندہ کرنا تو سب سے یوٹھ کرسنت

الله کی تبدیل ہے کیونکہ اس کی قبل تک تو یمی سنت چلی آتی تھی کہ سب مردہ تصبیحہ قبل قیام ساعت توبه سنت اس قدر برانی نهیس ہوئی جس قدر قیام ساعت تک برانی ہوجاد گی۔ پس اگر اس روزاس سنت اقدم کی تبدیل ہو گی تواس وقت تواقدم بھی نہیں ہو ئی صرف سنت قدیمہ ہی کے تبدیل ہے۔جب اقدم میں تبدیل جائزہے تو قدیمہ میں توبدرجہ اولی جائز جانا جاہے۔ اور کیجئے عالم اہل حق کے نز دیک حادث بالزمان ہی قبل حدوث ایک غیر متناعی مدت اس پر عدم کی گذر گئی۔ اور بیہ معدوم ر کھنا سنت اللہ تھا۔ پس عالم کو پیدا کر کے اس سنت اللہ کو کیے بدل دیا گیا۔ اور پھر پیدا کرنے کے بعد جب اس کا وجود مظہر سنت اللہ ہو گیا پھر موت مسلط کر کے اس سنت کو کیسے بدل دیا جا تا ہے۔ غرض یہ چندبار تبدیل سنت اللہ کیسے واقع ہوا۔اس پراگر بوں کماجاوے کہ ریہ مجموعہ حالات کامن حیث الجموع سنت اللہ ہے اور اس میں تبدیل نہیں ہوئی۔ ہم کمیں گے ای طرح اکثر مردوں کو دنیامیں زندہ نہ کرنا اور کسی کسی مردے کو زندہ کر دیتا ہے مجموعہ بھی سنت اللہ ہے۔ پس کسی کسی کا زندہ کرنا موجب تبدیل سنت اللہ نہیں ہوا۔ اصل یہ ہے کہ آیت کے بیہ معنے ہی نہیں کہ ہم خود کھی اینے طریقہ کو نہیں بدلتے باعہ مطلب ہے ہے کہ کوئی اور مخف اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ ہمارے طریقہ کو ۔ بدل سكد جيے ارشاد مواہے:"لامبدل لكلماته . "اوراگر تبديل كا فاعل الله تعالى عى كو مانا جادے تو سنت سے مراد سنت قولیہ لیعنی وعدہ قولی ہے اس میں وہ خود بھی تبدیل شمیں فرماتے اور اس تمام تر تقریر کی اس وفت ضرورت ہے جب وفات مسیح علیہ السلام کو مان لیا

قول مرزا نمبر ۲ ا.....: مسلم کی حدیث ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت سے سویر س کے اندر جس قدر نفوس زندہ ہیں وہ مر جاویتے۔ اگر ہتول مسلمانان مسیح زندہ بھی تھے تواس حدیث سے مرگئے۔

جاوے اور بھی اس میں گنجائش کلام ہے جیسا تغییر متوفیک کے ضمن میں معلوم ہوا ہے۔

چواب تمبر ۲ ا ..... : به حدیث المل ارض کیاب میں ہے نہ کہ اال ساء کے باب میں ہے نہ کہ اال ساء کے بارہ میں۔ چنانچہ حدیث میں : "علی ظہر الارض ، "کی قید صاف نہ کور ہے۔ اور المل

ارض میں سے بھی باعتبار اکثر کے فرملیا ہے ورنہ خود ابلیس بھی ایک نفس منفوسدہ ہے۔ اور اب تک زندہ ہے۔ مقصود اصلی اس حدیث کا بیہ فرمانا ہے کہ ایک صدی کے بعد بیہ قرن گذر کر دوسر اقرن لگ جاویگااور زمانه کا نیارنگ ہو جاویگا گوبعض لوگ اس قرن کے زندہ بھی رہیں' چنانچەرادى حدیث لنن عمر نے خود بهي تفسير كى ہے رواه ابخار كى پس حضر ت عيسى عليه السلام چو نکہ وفت ارشاد اس صدیث کے 'اٹل ساء میں سے ہیں۔اس لئے وہ اس صدیث میں داخل ی نہیں۔لوراگر زیر دستی باعتبار ماکان کے ان کو علی ظهر الارض مانا جاوے تو دوسر اجواب دیدیا جاوے گاکہ یہ حدیث باعتبار اکثر کے ہے۔ نہاعتبار کل کے 'لوربعد ان جوابوں کے حیات خضر علیہ السلام واصحاب کہف و فقص جن کی مختفق کی حاجت نہیں کیو تکہ یہ سب نظائر ہو کگے اور ہر واقعہ کے لئے اگر نظیر کی ضرورت ہو تووہ نظیر بھی ایک واقعہ ہوگا۔ اس قاعدہ کے موافق لوراس کے لئے ایک لور نظیر جاہے۔اس طرح اس میں بھی کلام ہوگا۔ بس یا توسلسلہ کہیں ختم نہیں ہو گا تو تشکسل محال لازم آوے گا 'لوراگر کہیں ختم ہو گا تووہ واقعہ بلا نظیر مان لیا جادے گا تووہ قاعدہ غلط ہو گا۔

قول مرزا تمبر كا .... : حديث مي ب كه ميرى امت كى عربهت كم ہو گی۔اگر بھول مولویان مسے زندہ ہیں تواس وقت دوہز اربرس کی ان کی عمر ہوگی اور بیہ خلاف ہے۔ کیونکہ مسلمان مسیح کوامتی بھی آنخضر ت عصفی کا انتے ہیں۔ جواب تمبر كا .... : اس متم كى حديثول ميس جعزت عينى عليه السلام داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس ارشاد کے وقت وہ حضور علی کی امتہ میں داخل نہیں ہوئے

جواس صدیث میں داخل کئے جاویں۔ اور جب امتی ہو کر تشریف لاوینگے تو بمقتصائے ال احادیث کے معمولی عمر کے بعد و فات فرما جادیئے۔ دوسرے یہ تھم باعتبار اکثر کے ہے کیو نکہ بعض روایات میں:" مابین سعتین الی سبعین . "آیا بد حالاتکه مشاہرہ کے بعض امتیوں کی عمر اس مت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہر حال ان احادیث سے حضرت عیسیٰ عليه السلام كي و فات كا ثبات تخت مخالط ب\_

جواب تمبر ۱۸ ..... : که نی کے معنے خبر دہندہ ہے۔ اور و حی اور ان پر ہمی سوائے انبیاء کے نازل ہوئی ہے۔ پس باب و حی و نبوت من کل الوجوہ بعد نہیں ہوا۔ البتہ نبی صاحب شریعت کا خاتمہ ہے۔ بطور خلایت محمدی علیہ کے جزوی نبی اس امت میں ہوتے ریاں گے۔ فقط!!!

جواب تمبر ۸ ا.... : اس کی تختین جواب سوال چهارم میں گذر چکی۔

قول مرزانمبر ۹ ا..... : اگر جناب کے پاس انجیل بر نباس کی ہووے تواس میں سناہے کہ حضرت مسیح کے ذندہ آسان پر جانے اور پھر آنے اور آنخضرت کی پیشین کوئی کا ذکر درج ہے یہ تحریر فرماویں۔

جواب نمبر 19.....: انجیل نه میرے پاس ہے نه بعد اقامته دلائل شرعیه اس سے تحقیق کرنے کی حاجت ہے۔

قول مرزا نمبر • ٢ .....: آیت: "ان ارادان یهلك المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جمیعا ، "میں صاف حیات می الارض جمیعا ، "میں صاف حیات می الارض جمیعا ، "میں صاف حیات می الکار کی تکم لفظ امه کی اتو جیہ ہے ؟ کی تکم نزول آیت کے وقت حفرت مریم علیم السلام فوت شدہ تھیں۔

جواب نمبر ۲۰ اسد: مارا داراستدلال به نمیں بذااس فرض سے توجیدی حاجت نمیں کو تحقیق تغییر کے مقام میں توجید کی جائے جس کاذکر کرنا یہال ضروری نمیں۔

قول مرزانمبر ۲۱ اسس: سناہ کہ محی الدین الن عرقی نے فتوحات مکیہ کے باب ۲۲ میں ایک حدیث الن عرق سے ایک حواری میں کا قصہ صعود و نزول میں میں باب ۲۲ میں ایک حدیث الن عرق سے ایک حواری میں کا قصہ صعود و نزول میں میں الک صحت کھا ہے اور وی روایت کتاب ازالتہ المخفا حضرت شاہ ولی اللہ میں بھی ہے۔ ان کی صحت تحریر فرمائے کہ محی الدین ائن محت میں طور پر کی ہے۔

جواب تمبر ۲۱....:

مجھ کو تخقیل نہیں نہ تخقیل کی ماجت فی طلعته الشمس مانیعنیك عن زحل

قول مرزا تمبر ۲۲ س... وقت وفات جناب سرور کا نئات روحی فداه حضرت علیه کومروه کے گا میں مارونگا۔ اور حضرت علیه فرماتے سے کہ محمد علیه اگر کوئی فض آنخضرت علیه کومروه کے گا میں مارونگا۔ اور فرماتے سے کہ محمد علیه نئیس مرے بلحہ :" رفع کما رفع عیسی ، "کماییخ حضرت میں کی طرح ذنده آسان پر اٹھائے گئے۔ پھر حضرت صدیق آکبڑنے خطبہ پڑھااور سمجھایا۔ یہ پورا قصہ کمال ہے اور یہ الفاظ ہیں۔

جواب نمبر ۱۲ اسند : به الفاظ مجھ کویاد نہیں۔ اگر ہوں تو تشبیه مطلق رفع میں ہے کو مشبہ میں رفع روحانی ہو اور مشبہ به مین رفع جسمانی مع الروح ہو۔ صحت تشبیہ کے مشبہ میں رفع روحانی ہو اور مشبہ به مین رفع جسمانی مع الروح ہو۔ صحت تشبیہ کے لئے ادنی مشارکت کافی ہے۔ البتہ خاری میں به الفاظ پیش نظر ہیں :"ولیبعدنه الله ، "سو اس میں کوئی امر قابل عدی نہیں۔

قول مرزا نمبر ۱۲۰۰۰ : حفرت مهدی علیه السلام کابعد اختلاف اس کے کہ وہ بنی ہاشم سے ہوئے یاکسی اور قوم سے قول فیصل اور اکثر کیا ہے۔

جواب نمبر ۲۴۰ اعادیث میں حفرنت امام مہدی علیہ السلام کی نبست:" من ابل بیتی ومن عقرتی ومن اولاد فاطمة ،"منعوص ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ وہ بنی ہاشم سے ہیں۔

قول مرزاتمبر م السندمردان الممدى الاعيسى، و المامكم منكم، كالعيسى، و المامكم منكم، كالعيسى، و المامكم منكم، كالحادث من كالمنائج من منكم منكم منكم من كالمنائج من منكم من كالمنائج من منكم من كالمنائدة توجيد من المنكم من كالمنائدة توجيد من المنكم كالمنائدة تنائدة تنائد

جواب ممبر الما المار على المار المام كا ثابت بالور نيز اجماع الى ير منعقد بال لئے عليه السلام و حفرت مهدى عليه السلام كا ثابت بالور نيز اجماع الى ير منعقد بال لئے حدیث : "لاهدى الاعيسدى ، "بالاجماع (ضعيف و نا قابل جمت به صحيح بوتى تو تب محلى ) ماؤل ہے ملاء نے چند تاويليں ذكرى جيں جو مناسب معلوم بو افقيار كرليما جائز ہے مير نوك توجيد حديث كى بيہ ہوكم ير تركيب مستعمل بوتى ہے كمال تثابه كے لئے مير مناسب بيہ كہ ان دونوں بدر كول ميں باعتبار صفات كمال كے اليما تثابه بوگا كہ كويا مهدى عين عيس عليه السلام كے بيں۔

جیبائسی کا قول ہے شعر:

تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری اوراس سے مراد حضرت مهدی علیه السلام بی اوراس سے مراد حضرت مهدی علیه السلام بی اوراس سے میل اس مدیث میں ہیں ہے۔ "کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم "اورامامکم منکم مبتدا خریل کر حال واقع ہوگا۔ اس میں توکوئی وجہ شبہ اتحاد کی بھی نہیں 'بلحہ مطلب سنکم مبتدا خریل کر حال واقع ہوگا۔ اس میں توکوئی وجہ شبہ اتحاد کی بھی نہیں 'بلحہ مطلب

من توشدم تومن شدی من تن شدم توجان شدی

مذکم مبتدا خبر مل کر حال واقع ہوگا۔ اس میں توکوئی وجہ شبہ اتحاد کی بھی نہیں بلحہ مطلب صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الی حالت میں آویئے جبکہ تم میں مهدی بھی موجود ہوئے۔ غرض کی حدیث سے دونوں کا آیک ہونا ثامت نہیں 'رہاا پی نسبت دعویٰ کر نااس کے متعلق

غاتمه ملاحظه کیاجادے۔ ۱۳۰۶ میں نام

قول مرزائمبر ٢٥ السند وارئ شریف میں عامر من فہدہ کامیر معونہ کے دن معقول ہونے کے بعد بجمد عضری آسان پر اٹھ جانا درج ہے۔ ایک کتاب میں دیکھا ہے امید کہ اس کی صحت باب خاری دغیرہ سے پنہ دیں اور یہ بھی جوت دیں کہ انسان کا آسان پر جانا ممکن ہے یا نہیں۔ کتاب شرح الصدور ص ١٤ کا کا حوالہ میں لکھا ہے بات خبیب من عدی کے۔ چو نکہ یہ ایک بوا مجموعہ سوالات کا ہے اور میں بھنل خدا اور یرکت سرور کا کتات علی و علائے شریعت سے اپنے عقائد اہل سنت حنی المذہب پر بہت معتقد و قائم

ہوں لوگوں کی چھیٹر چھاڑ اور بھض احباب کے بھڑ جانے اور بعض کے مشتقیم رہنے کی وجہ سے یہ تکلیف حضور کو دی ہے۔ عندا 'خدائی عالم ہے کہ یہ امر بطور بہاوٹ اور خود غرضی کی وجہ سے نهیں۔اگر حضور علی کا جواب تحریر فرمادینگے تب بھی میں جناب کا مشکور اور اگر بعض کا' تب بھی حضور کا ممنون ہوں۔

جواب تمبر ٢٥ .... : خارى جلد ثانى ص ١٨٥ مين اس قصه كريه الفاظ ين " قال لقدرايته بعد ماقتل رفع الى السماء حتى انى لانظر الى السماء

بينه و بين الارض نم وضع • "أس مي رفع مع الجسم كى تصريح ہے اور شرح الصدور میرے پاس شیں ہے نہ اس میں محقیق کرنے کی حاجت اور ممکنات کے جوت کا قاعدہ و

طریقہ جواب ہفتم میں ند کور ہو چکا ہے۔ اور استحالہ کسی دلیل سے ثابت نہیں۔

قول مرزا تمبر ٢٦ ..... : اور ايك امريه ہے كه مرزاغلام احمد قاوياني نے حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت حسین و علیٰ کے اوپر طعن و تشنیع بہت کیا ہے اور آخر میں یہ فقرہ لکھ دیتا ہے کہ میں تواپیے عیسیٰ کوجو نبی تھے یا حضرت حسینؓ وعلیٰ کوجو ہمارے ہیں نہیں کہا ہے۔بلحہ عیسا ئیوں کے مسیح کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیاہے اور جس کا قر آن میں ذكر نہيں ہے كماہ اور شيعول كے حسين اور على كو كماہے۔ چونكہ عيسا كيول نے ہمارے حضرت کو اور شیعوں نے ہمارے خلفاء مثلاثہ کو بہت بر اکہاہے اس وجہ سے ہم نے بھی ان کے مسلمہ و موضوعہ بصفات موصوفہ عیال ان کے 'کو کہا ہے۔ آیا ایسا پیرایہ اور عیلہ کرکے حضرت حسین ،مسیح علیہ السلام علی پر کس قدر حملہ جائزے ؟۔یا تطعی ناجائز ہے اگر کوئی الرام ان پر دیاجادے تواس کی کیا صورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسا ئیول کے مقابلہ میں محق مسیح علیہ السلام علماء سلف و خلف نے ایسا حملہ کیا ہے اور علماء اہل سنت نے بمقابلہ شبيعان كيرتاؤكيا ہے۔ يہ كمال تك سيح ہے۔

جواب تمبر ٢٦ ..... : كو مناظرين كى اليي عادت ہے مگر قرآن مجيد كى ايك

آیت کے دیکھنے معلوم ہو تا ہے کہ بیدامر فیجے ہے۔ وہ آیت بیہ ہے: " لَقَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلُ الَّذِینَ قَالُواۤ إِنَّ اللّٰهُ فَقِیرُ ' وَّنَحُنُ اَعَٰنِیٓ ہُ اَلٰ عمران ۱۸۱ "اس کا شان نزول مغرین میں مشہور ہے کہ حضور علی نے صدقات کی ترغیب فرمائی تھی جس پر بیود نے یہ بات کی ' یہ یقیٰ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ نہ تھا 'بلحہ محض الزام کے طور پر کما تھا کہ حضور علی کی نزعیب سے (نعوذ باللہ) اللہ تعالی کا عاجت مند ہونا لازم آتا ہے۔ گرانہوں نے اس قضیہ شرطیہ کو سورہ جملیہ میں کما اللہ تعالی نے اس کی تھی فرمائی۔ گواس کا بطور قضیہ شرطیہ کے سورہ جملیہ میں کما اللہ تعالی نے اس کی تھی فرمائی۔ گواس کا بطور قضیہ شرطیہ کے کہ کا بھی بوجہ لروم تکذیب حضور علی ہے کہ قابل تقبیع کے ہے۔ گراس مقام پر اس کا ذکر شیں فرمایا۔ صرف امر اول کی تھی پر اکتفافر مایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا بیرایہ فیج ہے۔ آگر کسی نے ایسا کیا اس کی تاویل کر جب یہ کمنا تا فیمن کی ذبان سے اپ پر رکوں کو یہ ایک ملائے کا سب بن جاوے ' اس صورت میں تو دوسری وجہ سے بھی ممنوع ہونے کی پائی جاوے گی۔ اللہ فیکس بین جاوے ' اس صورت میں تو دوسری وجہ سے بھی ممنوع ہونے اللہ فیکس بیونے گی۔ اللہ فیکس بیون اللّٰہ فیکس بیون اللّٰہ فیکس بیون الله فیکس بین جاوے ' اس صورت میں تو دوسری وجہ سے بھی ممنوع ہونے الله فیکس بیان باوے کی اللہ فیکس بیون اللّٰہ فیکس بین جاوے ' اس صورت میں تو دوسری وجہ سے بھی ممنوع دون اللّٰہ فیکس بیون اللّٰہ فیکس بیون اللّٰہ فیکس بیون اللّٰہ فیکس بیون جاوے گی۔ اللہ نعام آیست ۱۰۸ "کور سلف کے کلام میں دون اللّٰہ فیکس بیون اللّٰہ فیکس بیر کرانے میں گذر ہے۔

علاء جن بیں مجی الدین ابن عربی یا جلال الدین سیوطی اور خصوصاً حضرت امام مالک کی باست اقوال ہوویں تو ضرور تحریر فرماویں یا اصحاب مالک سے حوالہ دیں۔ اور مجمع البحار کی عبارت سے تبلی شخشیں۔ حضور کے جواب کا بیس منتظر رہو نگا۔ اگر کاغذات جواب زیادہ ہو جاویں توہیر مگ ارسال فرماویں۔ یا جو صورت ہووے۔ زیادہ والسلام۔ خدا حضور کو سلامت با کرامت رکھے۔ امید رکھتا ہول کہ جناب بندہ کو محروم نہ رکھیں گے۔ بندہ فاکسار۔ کرم خال نائب محافظ دفتر فارسی صاحب ڈپٹی کمشنر انبالہ مخلہ نیابانس ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء

چواب تمبر کے است :بلا ضرورت توکی کور بھلا کمناوا تعی براہ کووہ فخص براہی کیوں نہ ہولیکن جمال بعد گان خدا کے دین اور عقیدہ کی حفاظت مقصود ہوا لیے وقت واجب ہے کہ جس فخص کی وجہ سے دین میں فتنہ ہوتا ہواس کی غلطیوں کو مسلمانوں پر ظاہر کرے البتہ سب وسیم فضول حرکت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں : "وَلاَ تُجَادِلُو آ اَهٰلَ الْکِتٰدِ اللّٰ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ ، العنکبوت آیت ٤٦ " پھر الله فرماتے ہیں : " وَقُلُ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی هِی اَحْسَنُ ، العنکبوت آیت ٤٦ " پھر الله فرماتے ہیں : " وَقُلُ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی هِی اَحْسَنُ ، العنکبوت آیت ٤٦ " پھر الله فرماتے ہیں : " وَقُلُ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی هِی اَحْسَنُ ، اِنَ الشّینطن یَنُونَ عُ بَیْنَهُمُ ، بنی اسرائیل آیت ٣٥ "

اب ہم اس مقام پر مناسب سیجھتے ہیں کہ مر ذاغلام احمد قادیانی کے بعض اقوال مع حوالہ نقل کریں۔ ناظرین آگر اہل علم وقعم ہیں توخودورنہ علماء مخفقین کے روبروان کو پیش کرکے شخفین کریں کہ ایسے و قوال کا شریعت میں کیااثراور قائل کا کیا تھم ہے ؟۔

نول اول :

ائن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاص ۲۰ نزائن ص ۲۲ ج ۱۸ متولفہ مرزاغلام احمد قادیانی)

ِ قُولَ دوم: مشتل رچند قول ازاله اوبام ص۲۵۸ نزائن ص۲۵۷

: 42124

اب بیات تطعی اور بیتی طور پر ثابت ہو پھی ہے کہ حفرت سے من مریم ہاذان و حکم اللی الیسع نبی کی طرح اس عمل التراب میں کمال رکھتے تھے۔ گوالیس مے کے درجہ کا ملہ صلے کم رہے تھے۔ سیست اگر بیر عاجز اس عمل التراب کو کروہ اور قابل نفرت نہ سجمتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھا تھا کہ ان اعجوبہ نما کیوں میں حفرت میں خدات ان مریم سے کم نہ تھا۔ سیست جو هخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کی رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی دوما فی طاقتوں کو ترج کر تارہے وہ اپنی ان روحانی تا ثیروں کی رفع دوفع کرنے کے لئے اپنی دلی دوما فی جماری کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور تکما ہوجا تاہے اور میں جو روح پر باطن اور تزکیہ نفوس کا جواصل مقصدہ اس کے ہا تھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہو تھا کرتے ہے۔ یکی وجہ ہے کہ گو حضر سے میچ جسمانی پیماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے گر ہواہت اور تو حید اور تی استقامتوں کی کا مل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارہ میں ان کی کار روا کیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کار ہا کہ قریب قریب ناکام کے درہے۔ حالانکہ مرزاغلام اس می ترب ایسا کہ درجہ کار ہا کہ قریب قریب ناکام کے درہے۔ حالانکہ مرزاغلام میں جو تا تو ال جی سے اس بے گاجو جھے دیا میں ہو ان کے اور ان کے اور ان کے مقابلین میں جو ان کے اور ان کے اور ان کے مقابلین میں جو ہو کئی ہو جے دیا

قول مرزائمبر ۲۸ ..... : حضرت الیاس بعنی ادریس علیه السلام کے نزول کا صحیح حوالہ تحریر فرمائیں۔

ك تاليفات من نظر پرن إلى اللهم اعذنا من كل قول اوعمل لايرضيك -

جواب تمبر ۲۸ .... : چونکه جارا مدار استدلال نهیں اس لئے کیچھ حاجت نہیں۔

فول مرزا ممبر ۲۹ ..... : اور حفرت عزیر علیه السلام کے دوبارہ شہر میں آنے کا اور توریت اور ان سے بھر کہنے یا سیج کرنے کا قصہ جو مشہور ہے اس کا پتہ سیج کیا ہے۔ چواب ممبر 9 اس... : قرآن مجید میں بعد قصد مناظرہ حفرت امراهیم علیہ السلام کے ایک قصد ندکور ہے جس میں صاحب قصد کا مر جانا پھربعد سویر س کے زندہ ہونا صراحة نذکور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صاحب قصد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ غرض صاحب قصد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ غرض صاحب قصد کوئی ہو حیات بعد موت ثابت ہے اور حفظ توریت وغیرہ کے قصد کی تحقیق کی حاجت نہیں۔

قول مرزانمبر + ۱۰۰۰ :اگر کسی مرده کازنده بیوناکسی اولیاءاللہ ہے بھی سے است کتاب معتبر ہو تو تحریر فرمائیں۔

جواب تمبر • ١٠ - .... : يكفر حاجت نهين : "تمت الجوابات والحمد لله الذي بنعمة تتم الصباحات "،

# خاتمہ مفیدہ جس میں خلاصہ اختلاف مرزا قادیانی وجہور مسلمین کابیان ہے

جاناچاہئے کہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ مشر کہ اس باب میں صرف اس قدر ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام مع الجسم مرفوع الل السماء ہوئے اور پھر مع الجسم آسان سے نزول فرمائیں ہے۔ مثل دیگر اموات کے میت ومقبور نہیں ہوئے۔ اب اس رفع ونزول کے در میان کی حالت کو کوئی مخص خواہ حیات کے یا موت کے یا حیات بعد الموت کے اس کو افقیار ہے کوئی شق اصل معالمی قادح نہیں۔ اس بنا پر اگر آیات مقتصمت لفظ توفی وضلت و غیر ہاکو معنی موت پر بھی محمول کر لیاجائے تو معائے نہ کور میں معنر نہیں۔ چتا نچہ چند جگہ ضمن اجوبہ اسولہ میں اس کا نہ کور ہو چکا ہے۔ اس حالت کویا اصطلاحاً موت کما جائے گایا تشیباً جیسا بھی مفرین نے توفی کے معنی میں تکھا ہے: "السمابع انبی مقوفیك ای اجعلك جیسا بھی مفرین نے توفی کے معنی میں تکھا ہے: "السمابع انبی مقوفیك ای اجعلك کالمقوفی لانه اذار فع الی السماء وانقطع خبرہ عن الارض کان

کاالمتوفی ، کبید "اور حاصل دعویٰ مرزاغلام احمد قادیانی کا دوامر ہیں۔ ایک دعویٰ مسیح ہونے کا۔ دوسر ادعویٰ مهدی ہونے کا۔ اور ان دنوں دعووٰں پر دو دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ ایک تفصیلی ' دوسر کی اجمالی۔ تفصیلی دلیل دونوں دعووٰں پر جدا جدااس طرح ہے کہ دعویٰ ایک تفصیلی ' دوسر کی اجمالی۔ تفصیلی دلیل دونوں دعووٰں پر جدا جدااس طرح ہے کہ دعویٰ اولیٰ کی بمایر مقدمات ہیں۔

تمبر ا ..... : حضرت عيسى عليه السلام كانتقال هو گيا\_

نمبر ۲.....: بعد و فات پھر کوئی زندہ نہیں ہو سکتا۔

میسر سا اس : پس احادی خزول بیس عیسی مجازی مراد ہے اور دہ بیس ہوں۔
میس کہتا ہوں کہ مقدمہ لو تی بیس اگر و فات سے مراد عود فن الجسم فی الارض ہو توجہ مخالف ہونے ظواہر آیات و نصوص حدیث و محکم اجماع کے غلط ہے۔ جیسا جنمی اجوبہ ند کوربیان کیا گیا ہے لورا گر مطلق و فات ہے تو معز نہیں کیو تکہ مطلق و فات اور رفع الجسم الی السماء مین منافات نہیں جیسا اوپ و کر ہو چکا اور مقدمہ ٹانیہ میں اگر مراد انتباع سے انتباع عادی ہے توجمور کو معز نہیں کیو تکہ دلا تل یقینیہ سے و قوع خوارق عادات کا ثابت ہے لورا گر انتباع عقلی یا شرعی ہو تعلی ہے ہی ضمن اجوبہ میں گذر چکا ہے۔ مقدمہ ٹالشہ مبنی ہے انتباع عقلی یا شرعی ہو تعلی ہے انہدام سے یہ بھی منمد م ہوگیا۔ پھر علی سبیل انتزیل کما جاتا ہے کہ آگر بفر ض محال عیسی بجاذی ہی مراد لیا جائے تب بھی تعیین مدعا کی کیاد لیل ہے کہ میں بی ہوں ممکن ہے کہ کوئی اور شخص ہو۔ رہا تشلہ صفات کا سوائی تاویل سے یہ میں مدارکت صفاتی آدی مرزاغلام احمد تاویائی سے یہ ھر حضر سے عیلی علیہ السلام کے ساتھ مشاد کت صفاتی رکھنے والے لکل سکتے ہیں اور اگر تعین پر بھن مکا شفات سے استارلال کیا جائے جیسا کہ تحت رکھنے والے لکل سکتے ہیں اور اگر تعین پر بھن مکا شفات سے استارلال کیا جائے جیسا کہ تحت روایت اور الن کھنا جوں کے صاحب کشف صحیح کو ٹورو یہ میں نقل کیا ہے تو بعد شبلیم صحت روایت اور الن کھنا جوں کے صاحب کشف صحیح کو ٹورو یہ میں نقل کیا ہے تو بعد شبلیم صحت روایت اور الن کھنا جوں کے صاحب کشف صحیح کو ٹورو یہ میں نقل کیا ہے تو بعد شبلیم صحت روایت اور الن کھنا جوں کے صاحب کشف

ہونے اور اس کشف میں غلطی نہ ہونے کے ان مکاشفات کو بدجہ مخالف ولائل شرعیہ کے

تادیلات مناسب سے ماؤل کیاجائے گا۔ رہادوسر ادعویٰ اس کی بیادومقد موں پر ہے۔

ممبر ا .... : مهدى وعيى ايك بيل ـ

تمبر ۲ ..... : میں مسیح ہول متیجہ لکلا کہ میں ہی مهدی ہول۔

میں کہتا ہوں کہ مقدمہ ٹانیہ میں وعویٰ اولی ہے جس کا ابطال ابھی ہو چکا ہے اور مقدمہ اولی اس لئے صحیح نہیں کہ احادیث ہے صاف دونوں کا جدا جدا ہونا صریحاً ثابت ہو تا ہے اور تاویل حدیث کی اوپر ند کور ہو چکی اور اگر نفی تغائر میں المیج والمهدی کے لئے احادیث وار د فی حق المهدی کا انکار کیا جائے جیسابعضوں کو مقدمہ لین خلدون سے شبہ یڑ گیا ہے تواس کے جواب میں احقر کی ایک تحریر ملاحظہ فرمائی جائے جس کو مہتم مطبع آسی مدرای لکھنوا پنے جریدہ الیبان میں شائع کرنے کاار ادور کھتے ہیں۔غرض کہ جب بہ دونوں مقدے بھی ثابت نہ ہوئے دوسر ایدعامھی ٹاہت نہ ہوا'اور اگر اجتاع کسوف وخسوف سے مارہ رمضان میں جو کئی سال ہوئے واقع ہوا تھااس معامیں سماراڈ ہو نڈیا جائے ' تواول تواس میں ہی کلام ہو سکتا ہے کہ تغین کی کیا دلیل ہے ممکن ہے کہ بیہ علامت قرب خروج مہدی اصلی کی ہو اور وہ بعد چندے متفق ہوجائے دوسرے بیا کہ حدیث میں جس کیفیت سے خسوف و کسوف کے اجتاع کی خبر آئی ہے بعد قطع نظر ضعف حدیث کے وہ اجتماع ابھی واقع بھی نہیں ہوا۔ دارقطنی می وه صدیت اول مروی ب

" روى الدار قطني من طريق عمرو بن شمر عن جابر عن محمد عن على قال أن لمهدينا آيتين لم يكونا منذخلق الله السموات والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم يكونا منه خلق الله السموات والارض٠ صفحه١٨٨"

تعنی ر مضان کی بہلی تاریخ چاند کمن ہو گااور نصف ماہ پر سورج کمن ہو گا۔ حاصل یہ کہ دونول خلاف قاعدہ ہیت ہول گے۔اور جو کسوف وخسوف رمضان میں ہو چکا ہےوہ قواعد ہیت کے موافق تھااور اس حدیث دار قطنی میں یہ تاویل کہ اول لیلہ سے مراداول تواریخ خسوف قمر ہے نہ خود اول تاریخ رمضان کی 'اس تاویل کو خود الفاظ حدیث " لا ول

ليلة من رمضان "صراحة رد كرتے بيں كيونكه عبارة ندكور كاتر جمد : ﴿ يَعِيٰ رمضان كَى اول شب ﴾ جو محض سنے گادہ بیتیاس تاویل کوباطل سمجے گالور تاویل ند کوریر اس سے استناد کرناکہ پہلی شب کے جاند کو قمر نہیں کہ کتے محض ضعیف ہے بعد قیام قرینہ تعذر معنی حقیقی کے استعال فی المعنی المجازی کے اختاع کی کیاد کیل ہے ؟ اور قرینہ یمان وی حدیث کی عبارة فركور ب جيرا الهى بيان مواب اور خود قرآن مجيد من بالمعنى العام واردب " قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. "دومرى مجمه فرمايا ب: " وقدر منازل لتعلمو اعددالسنين والحسباب. "لور ظاہر لور يَتِّني ہے كہ سير منازل كا آله حماب ن جانالول عى شب سے شروع موجاتا ہے۔ باوجوداس كے پھراس حالت مى ہمى اس کو قری کماگیا' زمخشری که لغت وعربیت می مسلم دابریں تغیر می لکھتے ہیں "رهى ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لايتخطاه ولايتقاصرعنه على تقدير مستولا يتفاوت يسير فيها من ليلة المستهل الى الثمانية والعشرين ثم يستر ليليتين اوليلة انا نقص الشهد . "اس مى اللة المستمل كى تقر تكاس عموم كى مؤيد بورى ہے ۔ اس طرح مديث ند کور میں اخمال قرب ظهور بربیراستعباد که علامت تواب مولور ذی علامت آیک صدی بعد ہوادر اس اختال کوبے مزگی قرار دینا بھی عجیب ہے 'لولا ایک صدی کا فصل لازم نہیں آتا ممکن ہے کہ ای صدی میں اس کاو توع ہو جائے 'رہاصدی کے شروع پر ہوناسولول تواس پر کوئی جے قویہ نہیں دوسری نصف سے پہلے پہلے شروع عی کے تھم میں ہے تانیا اگر اس سے زیادہ بھی فصل ہو تومعز نہیں اور علامت ہونے میں مخل نہیں 'احادیث میں قیامت کی جوعلامات آئی ہیں اس میں بہت ی علامتین گذر چکیں اور قیامت اینک بھی نہیں آئی چنانچہ اہل علم پر مخفی نہیں اب بعد تقریر عدم الاثبات کے اثبات العدم کے لئے کہنا ہوں کہ جو مخض خالی الذبين موكر ان احاديث كوجو حضرت مسيح عليه السلام لور حضرت مهدى عليه السلام كي شان می دارد بین یا آگر اصل احایث نه سمجه سکے تو ترجمه محکوة میں ان ابواب کو فهرست میں صفحه

د کھے کر نکال کرتر جمہ ان کا دیکھے گاوہ یفین کے ساتھ شجھ لے گالوراس کے نزدیک کالمعائنيہ

متیقن ہو جائے گا کہ اہمی تک ان صفات وعلامت کا مصداق ظاہر ہیں ہوا اور کھنے تان کر کے کسی کا مصداق بخاتا یا بناوینا تو تمام شریعت مطہرہ سے امن واطمینان اٹھائے دیتا ہے کیو نکہ اس قتم کے اختالات تو نصوص صلوۃ وزکوۃ ہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور ملاحدہ نے نکال بھی ہیں پھر کوئی وجہ نہیں کہ اعمال میں تو ان اختالات کو فاسد باطل قرار دیا جائے اور عقاید میں ان کو صحیح و حق سمجھا جاوے۔ مقتضاتہ بن و تقویٰ کا تو یہ ہے کہ غرض نفسانی و ہوایرستی کو چھوڑ کر نظر حق طبی سے کتاب وسنت کود کھے کر عقائد واعمال میں ان کا تباع کیا جائے کیا جائے دورنہ غلبہ ہوائے نفسانی سے حق ہر گزواضح نہیں ہو تا۔ اسپر حضر سے مولا تاروی کے چنداشعاریاد آتے ہیں :

تازه کن ایمان نه از گفت زبان
ایما را تازه کرده درنهان
تابوا تازه است ایمان تازه نیست
چون بوا جز قفل آن دروازه نیست
کرده تاویل حرف بکررا
خویش راتاویل کن نے ذکرا
بربوا تاویل قرآن مے کنی
بست وکزشد ازتو تو معنی سنی
ماند احوالت بدان طرفه مگس
کویمی پنداشت خودرا بست کس
از خودی سرمست گشته بے شراب
ذره خودرا شمرده آفتاب
وصف بازان راشنیده درزمان

من عنقائے وقتم بیگمان

گفت

آن مگس بربرگ کاه وبول خر بمچو کشتیبان ہمی افراشت فر گفت من کشتی ودریا خوانده ام مدتے درفکرآن مے مانده ام اینک ابن دریا واین کشتی ومن

مرد کشتیبان واہل رائے دفن برسر دریا ہمیراند اوعمد مے نمودش اینقدر بیرون زحد بود بیحدآن چیمن نسبت بدو

آن نظر کو بیند اورارا ست کو عالمش چندان بود کش بنیش ست چشم چندین بحریم چندنیش ست صاحب تاویل باطل چون مگس

وہم اوبول خر وتصویر خس گرمگس تاویل بگذارد برائے آن مگس رابخت گرداند ہمائے

آن مگس نبود کش این غیرت بود روح ادنی در خور صورت بود ساکتفها لیام میالی

تمام کفار اینے کفروشرک میں متقول علی اللہ ہیں چنانچہ ظاہر ہے اور قرآن مجید میں بھی ان كومتقول على الله كما كيا ب- جيماكم الله تعالى ف فرماياكم: "وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آابا آءَ نَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهَ لاَيَامُرُ بِالْفَحُشَآءِ آتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَتَعُلَمُونَ • الاعراف آيت ٢٨ "جيك كه اور آيات من بهي به كه حالا نكه بهتر ب ان میں ہلاک شیں ہوتے بلحہ ان کی شان میں جاجا اس قتم کی آئتیں فرمائی محکی ہیں:" سَنْسُتُدُ رِجُهُمْ مِّنَ حَينتُ لاَيَعْلَمُونَ • وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيُدِى مَتِينٌ • قلم آيت ٤ ه "اورالله تعالى نے فرمايا:"قُلُ مَنُ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحُمٰنُ ، مريع آيت ٥٠ "پس به تويقينا ثامت هو گياكه مطلق تقول مراد نهيس كوني خاص تقول ہے پھر میہ کہ وہ خاص کیا ہے ؟ سو ظاہر ہیہ ہے کہ جس دعویٰ کے باب میں بیہ آیت آئی ہے لینی نبوت کا دعویٰ جو حضور نے کیا اور جس حالت میں یہ نازل ہوئی ہے لیعن اوسوفت شرائع کی محمیل نہ ہوئی تھی اور اس لئے دلائل شرعیہ سے ایسے امور میں اتمام جیزنہ ہوسکتی تھی دیباہی دعویٰ اور اس حالت کا مراد ہے پس حاصل آیت کا بیہ ہواکہ جو تھخص ایسے وقت میں کہ اور کچ شرعیہ ہے لوگوں کا التباس رفع نہ ہو سکے نبوت بالمعنی الشرعی کا دعویٰ کرے وہ بمقتصائے عکمت ورحمت خداوندی کہ خلق مراہ نہوضرور ہلاک کیاجادے گا۔ سواب آگر کوئی ھخص تقول کرے اول تووہ نبوت کا دعویٰ نہیں اور اگر پالفرض کوئی ایسابھی کرے توبع جہ سلحیل اصول فروغ شرعیہ کے اس پر بھی احتیاج ہوسکتا ہے' اور لوگوں کو بھی بوجہ وضوح د لا کل شرعیہ کے التباس داشتباہ واقع نہیں ہوسکتا۔ پس ابیا تفول مستلزم اہلاک نہیں ہے جب اہلاک لازم ہی نہیں تواس کی نفی سے تقول کے نفی پر استدلال کر ناباطل ہے ہیں یہ اجمالی دلیل بھی باطل ہو گئی۔ بیہ ملحض ہے مکالمہ فمانین مر زاغلام احمہ قادیانی وجمہور کا۔ احقر کے نزدیک منشاء ان کے خیالات کا فساد قوۃ متحیلہ ہے جو اس باب میں ہو گیا ہے جس کا سبب گاہے طول خلوت بھی ہو جاتا ہے اور گاہے اس میں کچھ کشف بھی ہونے لگتا ہے جیسا شرح اسباب وغیرہ میں ند کورے۔ اگر اس سے زیادہ تفصیل دیکھنے کا شوق ہو تو دوسرے اہل علم کی تصانیف جو اس باب میں لکھی گئی ہیں جیسے سیف چشتیائی وعصائے موی و صحیفہ الولا

'وروالشهات وغير باان كا مطالعه كيا جاوے اور امير تو الله سے يہ ہے كه طالب حق و تائع انساف كے لئے يہ مختر اوراق بى انشاء الله تعالى كافى شافى بيں اور مخن پرور كے كے تو بزاروں وفتر بھى غيروافى بيں وليكن : بذاآ خرماارونا ايراده وكان بذا التحريدو تمامه فى يوم عرفه من ١٣٢٠ه وجمع اسبابه الضروية قبله بيوم فى يوم التروية وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين تمت محمد وآله واصحابه

# حکیم العصر مولانا مجمہ یوسف لیہ صیانویؓ کے ارشادات

کے ..... کے .... قادیا نیول کا تھم مر تدکا ہے۔ مر تدمر دیا عورت سے نکاح نہیں ہو تا۔ اس لئے قادیانی لڑکی سے جو اولاد ہوگی وہ ولد الحرام ہوگی۔



#### بسم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفی و سلام علی خاتم الانبیاء اما بعد!

عیم الامت حضرت مولانااشرف علی تھانوی کی گرانقدر تصنیف" قائد
قادیان "۲۲ شوال ۴۳ ساھ کی ہے۔ اس کی پہلی فصل میں مرزا قادیانی لمعون
کے اقوال نقل کر کے اس کارد کیا گیا ہے جو اہل علم کے لئے ایک علمی تخد
ہے۔ اس میں مرزا قادیانی لمعون کے ۲۵ اقوال کارد لکھا گیا ہے۔ مرزا قادیانی
کے اقوال ودعاوی کی تردید کے بعد اس فصل اول کا ضمیمہ تحریر فرمایا ہے جس
میں مرزا قادیانی کے علم واعمال واخلاق کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ فصل خانی
میں دد قادیانیت کی کتب کی فہرست محمح مختصر تعارف کے نقل فرمائی۔ حیات
میں دد قادیانیت کی کتب کی فہرست محمح مختصر تعارف کے نقل فرمائی۔ حیات
میں دد قادیانیت کی کتب کی فہرست محمح مختصر تعارف کے نقل فرمائی۔ حیات
میں د قادیانیت کی کتب کی فہرست محمح مختصر تعارف کے نقل فرمائی۔ حیات
مائع شدہ رسالہ" جماعت احمد سے خیر خوالمند گزارش اور مسیح قادیان کی
مائن شدہ رسالہ" کوبطور ضمیمہ اپنی کتاب کا حصہ بنادیا ہے۔ عیم الامت حضرت
مائن کی یہ تصنیف لطیف رسالہ النور تھانہ بھون میں قبط وار شائع ہوئی۔
مائل کی یہ تصنیف لطیف رسالہ النور تھانہ بھون میں شائع کرنے پر جنتی خوشی ہور بی ہاں کی کیفیت قلم سے میان کرنا ممکن نہیں۔

فقیرانندوسایا کے ر7ر ۱۳۲۲ اھ کے ۲ر ۸ر ۲۰۰۱ء

## بسم اللدالرحن الرحيم

#### بعد الحمد والصلوة!

قادیان ایک گاؤل کانام ہے ضلع کورداسپور پنجاب ہندوستان میں۔اس رسالہ میں اس گاؤل کے ایک قائد لیعن پیشواکی حالت باطلہ کابقدر ضرورت بطور نمونہ بہیئت رسالہ انموذج کے تذکرہ ہے جس سے ناظرین کافی تیمرہ حاصل کر کے اپنے دین کی مفاظت کر کیس :"والرسالة مشتملة علی ثلثة فصول شرفنا الله تعالیٰ بالنفع والقبول ."(کتبہ اشرف علی ۲۲ شوال ۱۳۳۸ه)

فصل اول در فهرست بعضه اكاذيب ولباطيل قاديانى كه بعضه از انمابدرجه كفر رسيده است:" اعاذنا الله تعالىٰ منهما ."

قول مرزانمبرا.....: «لیکن ضرور تھاکہ قرآن داحادیث کی دہ پیشین کو ئیال پوری ہو تیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو علاء اسلامی کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے کا دہ اس کو کا فر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت تو بین کی جائے گا۔ " تو بین کی جائے گا۔ اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا نباہ کرنے دالا خیال کیا جائے گا۔ " (اربعین نمبر سم کا خزائن ص ۴۰۸ج ۱۷)

کیفیت قول..... : قرآن مجید کی سی آنیت یا سی حدیث میں بیہ مضمون نہیں محض افتراء علی الله ذالر سول ہے۔

قول مرزانمبر ۲....: "مولوی غلام دستگیر قصوری نے اور مولوی اساعیل

کیفیت قول .....: مرزائیوں کو چینج دیا گیا که ان کی کتابوں میں بیہ مضمون د کھادیں گرکسی کوہمت نہ ہوئی۔ '' کی کھادیں گرکسی کوہمت نہ ہوئی۔

قول مرزانمبر سا .....: "جس طرح حضرت موئ علیه السلام کے بعد ان کی امت میں سلسلہ نبوت جاری رہا۔ اس طرح آنخضرت علیات کی امت میں بھی سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔"

قول مرزانمبر ہم .... "تونی کو موت بی کے معن میں منحصر سمجھنا۔"

کیفیت قول .... : تغیر کبیر میں ہے کہ تونی جن ہے۔ اس کے تحت میں انواع ہیں۔ موت اور آسان پر اٹھایا جانا رافعک الی فرمانا تعیین نوع کی ہے۔ اس میں تکرار نہیں۔ صحیفہ رجمانیہ نمبر ۲ ص سوخود قرآن مجید کی آیت : " وَ هُوَ الَّذِی َ یَتُوَفّدُمُ بِالَّیْلِ الانعام آیت ، " میں اس کے معنے سلادیتا ہے۔ خود مر ذاغلام احمد قادیانی (ازالہ اوہام ص ۲۳۰ خزائن ص ۲۳۰ خزائن میں ۲۳۰ میں اس کے معنے سلادیتا ہے۔ خود مر ذاغلام احمد قادیانی (ازالہ اوہام ص ۲۳۰ خزائن میں ۲۳۰ میں نام کے ہیں۔ "

آیت کا به مطلب ہوا کہ میں آپ کو سلادینے والا ہوں پھر اپنی طرف اٹھالینے والا ہوں۔ چنانچہ خازن میں ہے کہ نیند کی حالت میں اٹھالیا تا کہ خوف لاحق نہ ہو بھیفہ نمبر ۲س ۲۵ اور بیبات کہ کثرت ہے جس معنی میں ہو ہر جگہ اس پر محمول کریں گے خود ہی قاعدہ غلط ہے۔ اصحاب النار کا لفظ قرآن میں بختر ت معذبین بالنار کے معنی میں ہے۔ مگر سورہ مدثر میں ما نکہ کواصحاب النار کما گیاہے جمال یہ معنے نہیں ہیں۔

قول مرزا نمبر ۵.....:" حضرت ابن عباسؓ نے متوفی کی تغییر ممیت فرمائی ہے۔"

کیفیت قول ....: درمنٹور میں بروایت صحیح حضرت انن عبال سے علیہ میں بروایت صحیح حضرت انن عبال سے علیہ علیہ ماہت ہے کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:" رافعك الى دم متوفیك في آخر الزمان ."

قول مرزائمبر ۲ .....: "خدان است میں مسے موعود کھجاجواں پہلے مسے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے۔ "(دافع البلاء ص ۱۳ نزائن ص ۲۲۳ ج ۱۸) پر لکھتے ہیں: "بلتہ یجی نی کواس پر کھرائی رسالہ (دافع البلاء ص ۴ نزائن ص ۲۲۰ ج ۱۸) پر لکھتے ہیں: "بلتہ یجی نی کواس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھااور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھایا ہا تھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے سر پر عطر ملا تھایا ہا تھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھایا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدانے بران میں یجی کانام حصور رکھا گر مسے کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے انو بتہ "

کیفیت قول .... :اس میں حفرت میں علیہ السلام کی سخت اہانت ہے کہ ان کویاک دامن نہ سمجھااور یہ کفر ہے۔

قول مرزا تمبر کے ..... : ہرایک فخص جس کو میری وعوت پہنی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۱۶۳ نخزائن ص ۱۲۹ج ۲۲)ای صفحہ میں ہے علادہ اس کے : "جو مجھے نہیں مانتادہ خد ااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ " کیفیت قول .... : یه بالکل نبوت مستقلهٔ کاد عویٰ ہے۔ پس توجیه ظلی اور بروزی کی محض آڑاور تلبیس ہے۔

قول مرزا نمبر ۸ .....: "قرآن مجید کے وی معنی لائق اعتبار ہیں جو میں ہیائ کروں اور حدیث وی لائق اعتبار ہیں جو میں ہیائ کروں اور حدیث وی لائق اعتبار ہے جے میں صحیح کمہ دول ور نہ ردی میں پھینک و بینے کہ لائق ہے۔ حاشیہ میں ہے کہ حدیث کار دی کی طرح پھینکنا اور غیر معتبر ہونار سالہ اعجاز احمدی کے میں ۳۰ " مزائن میں ۱۹ محمدی تحدہ کولڑویہ حاشیہ میں ۱۰ مزائن میں ۱۵ جے ۱ میں مر قوم ہے۔ "

کیفیت قول .....: کتنابر اباطل اور بلادلیل به بعد خلاف دلیل دعویٰ ہے۔ کیا بجز صاحب وی کے ایساد عویٰ کوئی کر سکتا ہے ؟۔ پس ایسامہ عی وی تطعی کامد عی ہے۔ بجز صاحب وی کے ایساد عویٰ کوئی کر سکتا ہے ؟۔ پس ایسامہ عی وی تعلق کامد عی ہے۔ وی قول میں دور م

قول مرزا نمبر 9 ..... :"(مرزاغلام احمد قادیانی) کیتے ہیں کہ میرے انکار ے کا فر ہو جاتا ہے۔" (حقیقت الوی م ۱۲۳ نزائن م ۲۷ اج۲۲)

كيفيت قول .... : بيبالكل نبوت مستقله كادعوى بـــ

قول مرزانمبر + ا.....: "خدانے بچھے اطلاع دی ہے کہ تنہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی محفر اور یا مکذب اور متر دو کے پیچھے نماز پڑھوبلحہ تمہار اوہی امام ہوجو تم میں ہے ہو۔" (عاشیہ اربعین ۴ مں ۲۸ نزائن م ۲۷ میں ۱۷جا)

قول مرزا تمبر ۱۱ ....: "سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز ' حضور کے حالات سے واقف نہیں تواس کے پیچھے نماز پڑھیں یانہ پڑھیں ؟۔ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف کر و پھر اگر تقدیق کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرواور اگر کوئی خاموش رہے نہ تقمدیق کرے نہ تکذیب تووہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ " کوئی خاموش رہے نہ تقمدیق کرے نہ تکذیب تووہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ " (ناوی احمدیدج اس مرد)

كيفيت قول .... : نماز ہر مسلمان كے بيجيے درست ب تو پھر غير احمرى كے ليحيج نمازنه يرهنااس كوكا فرسجهنا ب\_

قول مرزا تمبر ۱۲ .... :" دعوی نبوت کے متعلق مرزاغلام احمد قادیانی کے بعض الهامات واقوال:

(۱)....." انا ارسلنا اليكم رسولا شابدا عليكم كما ارسلنا الى قرعون رستولا ٠ ''

(حقیقت الوحی من ۱۰۱ نزائن من ۲۰۱۵ ۲۲۲) (٢)....." يُسين انك لمن المرسلين على صراط مستقيم ٠

(حقیقت الوحی ص ۷۰ نزائن ۱۰ (۲۲۳) تنزيل العزيز الرحيم • "

(٣)....." انا ارسلنا احمد الى قومه فاعرضوا و تالوا كذاب (ار بعین نمبر ۴م ۳۷ نزائن ص ۸۴ سرج ۱۷) اشر،"

(٣)......" فكلمنى و نادانى و قال انى مرسلك الى قوم مفسدين وانى جاعلك للناس اماما واني مستخلفك اكراما كماجرت (انجام آنتم م ٩٠ نزائن م ٩٤ ج١١) سنتي في الأولين • "

(۵) ..... "الهامات من ميرى نبعت باربليان كيا كياب كه به خداكا وستاده خداکاما مور خداکا امین اور خداکی طرف ہے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤلور اس کادستمن (انجام آتمم ص ٦٢ نزائن ص ٦٢ ج١١)

(٢) ..... "سيافداوى فداب جس في قاديان مس اينار سول معيا-" (دافع البلاء م ١١ مخزائن م ٢٣١ج ١٨)

(2) ....." تیسری بات جواس و حی سے ثامت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بمر حال جب تک کہ طاعون و نیامیں رہے ہموستریرس تک رہے قادیان کو اس کی خو فتاک تابی ہے محفوظ رکھے گا کیو نکہ بیراس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔" (دافع البلاء ص ١٠ نترائن ص ٢٣٠ ج ١٨)

حق اور تهذیب اخلاق کے ساتھ تھیجا۔" (اربعین نبر ۳ م ۳۷ نزائن ۴۲۷ج ۱۷)

(۱۰)............. دسمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی و حی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روہے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری و حی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔"

کیفیت قول ..... : ان سب اقوال میں رسالت کادعویٰ ہے جو صری آیت ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اور بعض میں رسالت مستقلہ تشریعیہ کاوعویٰ جو تاویل خلیت اور بروزیت کوباطل کر تاہے جیسے قول ۹٬۰۱ میں ہے اور بعض میں مزید تحریف بھی ہے جیسے قول ۸ میں ہے کہ جائے رسول اللہ علیات کے خود کو مصدات بتایا ہے اور چونکہ قول کی کی کندیب قادیان میں طاعون آیا ہے ہوگئی۔ چنانچہ ۱۹۰۳ء میں قادیان میں طاعون آیا اور ۲۸۰۰ کی آبادی میں سے ۱۳۱۳ مرے جن میں ان کے خاص مرید عبد الکر یم سیالکوٹی بھی تھے اور صدق لوازم رسالت وو جی ہے اور لازم کی نفی سے طروم کا انتفاء بھتی ہے تو علاوہ نصوص شرعیہ کے خود ان کایہ قول بانضام واقعہ طاعون ان کے کاذب ہونے کی کافی دلیل ہے اور اگر طاعون کی بیشین گوئی میں کوئی قید ہے جو معلوم نہیں تو پھر توسیح مکان کے لئے چندہ اور آگر طاعون کی بیشین گوئی میں کوئی قید ہے جو معلوم نہیں تو پھر توسیح مکان کے لئے چندہ کیوں مانگا۔ ممکن ہے کہ اس مکان میں رہنے کے بعد بھی اس وجہ غیر معلوم سے جتلائے طاعون ہو تو چندہ بھی برباد گیالور یہ مرت کے دھوکہ ہے کیونکہ دینے دالا تواسی خیال سے دے رہا

ہے کہ محفوظ رہیں گے۔ تو چندہ کی ترغیب کے دفت اس کو کیول نہیں ظاہر کیا۔

## قول مرزائمبر ۱۳۰۰۰۰۰۰

ر یم پر۔ (ار بھی مبرس م ۱۰ نزائن ص ۱۵ م ۱۵ در اور بھی مبرس م ۱۰ نزائن ص ۱۵ م ۱۵ در کہتا ہوں کہ میں ان الهامات پر اسی

طرح ایمان لا تا ہوں جیسا کہ قرآن شریف اور خداوند قضالی کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو بینی اور قطعی طور پر خدا تعالیٰ کا کلام جانتا ہوں اس طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہو تاہے۔"
(حقیقت الوی میرائزل ہو تاہے۔"

(٣)....." "اور جس قدر مجھ ہے پہلے اولیاء اور لبدال اور اقطاب اس امت

میں سے گذر کچے ہیں ان کو یہ حصلہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیابس اس وجہ سے نبی کانام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیااور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔"

(حقیقت الوحی مس ۹۱ ۳ نزائن ۲ ۴ م ۲۲۲)

(۳) ...... "فدا تعالی نے اس امت میں ہے میے موعود کھیجا جو اس پہلے میں ہے اپنی تمام شان میں ہو ہو کہ جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں گان مریم میرے زمانہ میں ہو تا تو دہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہر گزنہ کر سکتا اور دہ نشان جو مجھ سے فلا ہر ہورہ ہیں اور ہر گزنہ دکھلا سکتا۔ " (حقیقت الوی میں ۱۳۸۸ خوائن ۱۵۲ (۲۲ کے جو نشان فلا ہر کئے جو تین دہ کی سے میری تقمد ہیں کے بیوے ہوئے تاب فلا ہر کئے جو تین لاکھ تک چینے ہیں۔ "اس نے میری تقمد ہیں کے ایک ہوے ہوئے میں ۱۸۸ خوائن میں ۱۲۳ کے جو تین لاکھ تک چینے ہیں۔ "

ن لا کھ تک چنچتے ہیں۔" (تنہ حقیقت الومی میں ۱۸ نز ائن میں ۱۸ وے۔" "لور رسول اللہ علیہ سے بقول مرز اصاحب تنین ہز ار معجزے ظاہر ہوئے۔"

(تخذ مولادیه می ۱۷ نفرائن می ۱۵ اج ۱۷) ۲)...... دولیکن پھر بھی دو نام دو نبیول سے پچھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ لینی

مهدی کانام ہمارے نی علیقہ سے خاص ہے اور مسے یعنی مؤید ہروح القدس کانام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پچھ خصوصیت رکھتاہے .....اور نبیوں کی پیشین گو ئیوں میں ریہ تھا کہ امام آخر

(٩)....."لولاك لما خلقت الافلاك •"

(استفاءص ۸۵ فزائن ص ۱۲ ج۲۲)

(۱۰)......"انما امرك اذا اردت شيأ ان تقول له كن فيكون · " (هيقت الوحي ص ۱۰۵ تراس ۲۲۵)

کیفیت قول ..... : ان سب اقوال میں مضمون مشترک وعویٰ ہے نبوت مستقله قطعیہ کا جو تاویل بروزیت و ظلیت کا مبطل ہے کیونکہ اس تاویل سے تو دوسر ہے بررگوں کے لئے بھی ٹاس ہوستی ہے جس کی نفی قول (۳) میں کی ہے اور قول (۳) میں دعویٰ افضلیت کا ہے حضرت میں علیہ السلام ہے بجو کہ نبی مستقل ہیں افضل نہیں ہو سکتا اور دعویٰ افضلیت کے ساتھ ان کی جحقیرو تنقیص بھی ہے اور قول (۵) میں رسول اللہ علیہ پر افضلیت کا دعویٰ ہے ای طرح قول (۲) میں کہ رسول اللہ علیہ ہو سکتا ہے اور اس ہیں ہو کا اللہ علیہ پر اس طرح میں مضور علیہ پر اس طرح قول (۷) میں کہ رسول اللہ علیہ پر اس طرح میں مضور علیہ پر اس طرح کی افضلیت کا دعویٰ ہے اور اس ہیں ہو کہ اور ۹) میں حضور علیہ پر اس طرح کی فضیر خان اور میں داخل اور اس میں میں المامی جو کہ ان کے زددیک قطعی ہے کہ ظاہر ظنی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے حق میں المامی جو کہ ان کے زدیک قطعی ہے کہ ظاہر

ہے کہ فغیلت قطعیہ والاافضل ہوگا فضیلت ظنیہ والے سے 'اور سب سے بوٹھ کر قول (۱۰) میں تو معراج ترقی انتا تک پہنچ گئی کہ حق تعالیٰ کی خاص صفت میں شریک ہو گئے اور جو خدا کا مسادی ہوگاوہ نی کا ظل کیوں ہوگا ؟۔

قول مرزا نمبر سا ا.....: "پر جب که خدا نے اور اس کے رسول نے اور میں ہے۔ تام جبوں نے اور میں کے رسول نے اور تمام جبوں نے آخری زمانہ کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیاہے تو پھر شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کما جاوے کہ کیوں تم مسیح بن مریم سے اپنے تنین افضل قرار دیتے میں موسم ہے کہ یہ کما جاوے کہ کیوں تم مسیح بن مریم سے اپنے تنین افضل قرار دیتے ہو۔ "

کیفیت قول ..... : چونکہ کوئی نائب رسول کسی ادنی نی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکنا۔ چہ جائے کہ ایک اولولعزم رسول سے افضل ہو جاوے تو اس میں صاف نبوت مستقله غیر ظلیہ وغیر بروزیہ کادعویٰ ہے۔

قول مرزا نمبر ۱۵.....: ۱۸۸۸ء کے اشتبار میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک روک کے دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے ٹکاح میں لائے گا۔ "

(مجموعه اشتمار استدج اص ۱۵۸)

''خدا تعالیٰ نے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ظاہر فرمایا کہ احمد میک کی دختر کلال انجام کا۔ تمہارے نکاح میں آئے گی اور۔۔۔۔۔۔آخر کارابیاتی ہوگا۔'' ' (ادالہ اوہام ص۱۹۳'خزائن ص۵۰۳۰) مرزاغلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ان میں سے وہ پیشین کوئی جو مسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الثان ہے کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں :

(۱) مرزااحمد میک ہوشیار پوری تین سال کی معیاد کے اندر فوت ہو۔ (۲) اور پھر دلاداس کا جو اس کی و ختر کلال کا شوہر ہے۔ اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔ (۳) اور پھر یہ کہ میزااحمد میک تاروز شادی و ختر کلال فوت نہ ہو۔ (۳) اور پھر یہ کہ وہ و ختر بھی تا نکاح اور تالیام بیوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ ہو۔ (۵) اور پھر یہ کہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے بیوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ ہو۔ (۵) اور پھر یہ کہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے

۱۳۴۳ پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ (۲)اور پھریہ کہ اس عاجزے نکاح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ ﴿ شادت القر آن م ۸۰ نزائن ص ۲۷ سن۲۶)

کیفیت قول ..... : اس پیشین گوئی کاکاذب ہونا ظهر من الفتس ہے۔ چنانچہ ۱۸۹۳ میں اس کا نکاح ہوااور ۱۹۰۸ء میں مرزاغلام احمد قادیانی مرے اور دہ دونوں میاں ' فی فی ہونے کی حالت پر زندہ رہے اور کاذب ہونے کا نتیجہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ : ''میں باربار کتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی دلیاد احمد ہیگ کی نقد ہر مبرم ہے اس کی انتظار کر واور اگر میں جھوٹا ہوں توبہ پیشین گوئی یوری نہیں ہوگی۔اور میری موت آجادے گی۔''

(انجام آئقم ص اسماشيه 'خزائن ص اسج١١)

احربیگ کے مرنے سے وسوسہ نہ کیا جاوے۔ کیونکہ مرکب صادق دکاذب سے کاذب ہے کادب ہے کادب ہے کادب ہے اور بول توکسی نہ کسی کاواقع ہو جانا اتفاقی بات ہے دلیل صدق نہیں۔

## قول مرزانمبر ۲۱٬۷ است: پیشین گوئی ہے کہ ؛

"مولوی ثاء اللہ صاحب قادیان میں تمام پیشین کو ٹیوں کی پڑتال کے لئے میرےیاں نہ آئیں تو .........." (اعجازاحدی میں ۲۳ نزائن ص۳۲ جو امتلص)

مرزا قادیانی نے پیرمسر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کااشتہار دیا۔ یہ بھی لکھ دیا کہ:
"اگر میں پیرصاحب اور علماء کے مقابلہ پرلا ہورنہ جاؤں تو پھر میں کا ذب سمجھا جاؤنگا۔"
(مجموعہ اشتمارات ج سم سمبر سمجھ)

نیز مرزاغلام احمہ قادیانی نے مولوی ثناء اللہ صاحبؓ کی نسبت میں آخری فیصلہ کا اعلان دیالوراس طرح دعاکی کہ:

''اے میرے آقا! ۔۔۔۔۔اب میں تیرے نقلاس اور رحمت کا وامن پکڑ کر تیری میں جناب میں ملتی ہوں کہ جھے میں اور نتاء اللہ میں سچا فیصلہ فرمااور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفید اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی ہی میں و نیا ہے اٹھا لے ۔۔۔۔۔اے میرے

مالک! توابیای کر۔" (اخبدالحکمج اانمبر ۱۳ کے ۱۹۰۰، مجموعہ اشتمارات جسم ۵۷۹)
" مجھے خدانے اطلاع دی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خال پٹیالوی میری زندگی میں مر
جائے گا۔" (چشمہ معرفت ص ۳۲۱ نزائن ۲۳۳ج ۲۳۳ مخص)

کیفیت قول ..... : ممر مولوی ثناء الله صاحب ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء کو قادیان پنچه اور مرزاغلام احمد قادیانی نے بجز اظهار غیض و غضب اور زیر دستی کی باتول کے اور پچھ نمیس کیا۔

(الهامة مرزاس ۱۹۰۱)

ای طرح پیرمبر علی شاہ صاحب تاریخ مناظرہ سے ایک روز پہلے ۲۳ اگست موجہ ایک روز پہلے ۲۳ اگست موجہ ایک روز پہلے ۲۳ اگست موجہ اور ۲۹ تک مرزا قادیانی کے منتظرر ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیاتی کھرسے نہ لکلے۔ (حاشیہ نیملہ آسانی حمد ۲۳ موسسس) نہ لکلے۔

مبابله ثنائیه میں مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مرصحے ای طرح مولوی عبدالحق صاحب غزنوی وڈاکٹر عبدالحکیم خال کے مبابلہ وبد دعامیں ہوا۔ (شادت آسانی حسہ ۱۳ س۱۱۱) قول مرزانمبر ۱۸ .....: شعرفاری:

اینک منم که حسب بشارات آمدم عیسلی کجا ست تا بنید یا بمنبرم (ازار ازام ص۵۱ ٔ تراش ص۱۸۰ ایس)

اردومیں اس کاتر جمہ سے کہ:

ائن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء ص۲۰نزائن ص۲۳۶ج۱۸)

> آنچه داد است بر نبی راجام داد آن جام رامرا به تمام

انبیاء گرچه بودہ اندبسے نه کمترم زکسے بعرفان نیم زاں ہمه بروئے یقین که گوید دروغ ہست لعین (نزول المح ص ٩٩،٠٠١ فزائن ٧٤،٠١٨ سرج١٨)

"ولما ترك يونس بسوء فهمه الا ستقامة والا ستقلال · "

(انجام آئتم م ۲۲۵ نزائن م ۲۲۵ ج۱۱)

کیفیت قول .... : کملی اہانت ہے ایک نبی اولو تعزم کی کیا اس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے ؟۔ اور صریح تقصیل ہے اپنی سب انبیاء پر کیونکہ جو سب كمالات انبياء كاجامع موكارسب سے افضل موكاور ايك قول ميں الإنت ب يونس عليه السلام کی کہ ان کوبد قدم کماہے۔

قول مرزا تمبر ۱۹ .... : "معجد اقصل سے مراد مسیح موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) کی مسجدہے جو قادیان میں واقع ہے۔" (خطبدالمامید مس ۲۱ نزائن مس ۲۱ج ۱۱)

کیفیت قول....: تمام علاء اسلام کی تغییر کے خلاف اور تواز کے بھی خلاف۔ کیار سول اللہ علی شب معراج میں قادیان کی معجد میں تشریف لائے تھے؟ جس کا نام ونشان بھی نہ تھا۔

قول مرزا تمبر ۲۰ .... : "جب احدیک کے مرنے کی پیشین گوئی معیاد کے اندر پوری نہ ہوئی تو مرزاغلام احمد قادیانی کو اقرار کرنا پڑاکہ اس وعید کی معیاد میں تخلف (انجام آنخم م ۲۰ نزائن ماشير م ۲۹ ج ۱۱)

کیفیت قول .... : مرزا قادیانی کی صریح نصوص کے خلاف ہے۔

### قول مرزاتمبر ۲۱....:

(۱)....." انت منى وانا منك ٠ " (هيقت الوحى ص ٢٨ نزائن ص ١٢٦ ٢٢٢)

(٢)..... ظهورك ظهورى . " ( تذكره ص ٢٠٠٨ طبع سوم )

(٣) ....." انت منى بمنزلة توحيدى و تفريدى ٠ "

۱) ..... انت منی بمنزله توحیدی و تعریدی ۰ (حققت الوی ص ۸۱ نزان ص ۸۹ ۲۲۲)

(۳)....."انت منى بمنزلة ولدى" (هيقت الوي ص ۸۹ نزائن ص ۸۹ ج۳۲)

(۵)..... "میں نے اینے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی

ل\_" (كتاب البرية ص ٨٥ منزائن ص ١٠٣٣)

كيفييت قول ..... : خدا هونا أيا خدا كابينا هونا أيا خدا كي ساتھ اُتحاد 'شرعاً وعقلاً بر مخص جانتا ہے كہ باطل ہے۔

)جانتاہے کہ ہا قول مرزانمبر ۲۲.....

(١)..... "يأتى قمر الانبياء • " ( يقت الوى ص ١٠١ تزائن ١٠٩ ٢٢٢)

(٢)....." يا نبى الله كنت لاعرفك."

(الاستغناء تتمه حقيقت الوحي ص ٨٥ نزائن ٢١٣ ج٢٢)

(٣)..... "خدانے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام صدیثیں جو پیش کرتے ہیں تخریف معنوی اور لفظی میں آکودہ ہیں اور یاسرے سے موضوع ہیں اور جو مخص تھم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ صدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس ابمار کو چاہے خداسے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خداسے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خداسے علم یا کررد کردے۔"

(ضميمه تخذ گولژويه ص ۱۰ نزائن ص ۵۱ ج ۱۷)

"ہم اب تک سبھتے ہیں کہ تھم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا تھم قبول کیا جائے۔ اور اس کا فیملہ گووہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔"

(اعبازاحمه ی ص ۲۹ نزائن مین ۱۹ سر ۱۹۹۱)

قول مرزائمبر سا السن : "میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں ..... اس حالت میں میں یوں کہ رہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کو کی تر تیب اور تفریق نہ تھی۔ "

(كتاب البريه ص ۷۵، ۹٬۷۸ فرائن ص ۱۰۳، ۱۰۳ فروسه ۱۳

کیفیت قول ..... : جس کو کوئی عذر شرعی نه ہو وہ بلا تاویل ایباد عویٰ کرے اس کاجوشر عاصم ہے ظاہر ہے۔

قول مرزانمبر ۲۴.....:

(۱)..... "آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے ہاتھ میں سوائے مگروفریب کے اور پچھ نہ تھا۔ " ' فرائن ص ۱۹ تاج ۱۱) اور پچھ نہ تھا۔ " ' بھی دند ہوں کی جھر ہوں اور پ

(۲)....." یہ بھی یادر ہے کہ آپ ( یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) کو جھوٹ یو لئے کی بھی عادت تھی۔" کی بھی عادت تھی۔"

(۳)....." آپ (حضرت مسیح علیہ السلام )کا خاندان بھی نمایت پاک اور مطهر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عور تیں تھیں جن کے خون ہے آپ کاوجو د

(۳)....." آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کا بھجریوں (سبیوں) ہے مناسبت اور صحبت بھی اس وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت در میان میں ہے درنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کھجری (سبی ) کوالیا موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے تاپاک ہاتھ لگادے اور زناکاری کا عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے ویروں پر ملے۔ سبجھنے والے سر ال سری دیں مارٹر ہو ہے ہوں ہے۔ سبجھنے والے سر ال سری دیں دیا تہ ہو ہو ہوں ہیں۔

سمجھ لیں کہ ابیاانسان کس چلن کا آدمی ہو شکتا ہے۔" (ضمیہ انجام آتھ عاشیہ ص ۷ نخزائن ص ۹۱ ج10)

(۵)..... وروا صاحب داؤرت عليه السلام) كے دادا صاحب داؤدنے تو نام سارے برے کام کئے۔ ایک بے گناہ کو اپنی شہوت رانی کے لئے فریب سے قتل کر ایااور دلالہ عور تول کو بھیج کر اس کی جورو کو منگوایااور اور اس کو شراب پلائی اور اس سے زنا کیااور بہت سا مال حرام کاری میں ضائع کیا۔"

(معیار المذاہب ص ۲ نزائن ص ۲ سے ۹)

كيفيت قول .... : عيال راچه بيال 'اور جواب الزامي مين بهي اس عنوان كا

اختیار کر ناخلاف ایمان ہے۔ اس کاعنوان سے ہے کہ اگر تمہارا قول مان لیاجادے تو " یہ امور لازم آدیں گے۔ نعوذباللہ منہ اور خصوص جب کہ انجام آھم میں یہ لکھتے ہیں کہ: "عیسا ہُول نے بہت ہے آپ کے مجزے لکھے ہیں گر حق بات سے ہے کہ آپ سے کوئی مجزہ شیں ہوا۔" پھر لکھتے ہیں کہ: "مکن ہے کہ اپنی معمولی تدبیر سے کی شبکوروغیرہ کواچھا کیا ہو۔" اور ای صفحہ میں ہے کہ: "آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے پچھ نہ تھا۔" لور تو ہین افرای صفحہ میں ہے کہ: "آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے پچھ نہ تھا۔" لور تو ہین انبیاء ذک شان سے صریح ہے کہ یہ الزام نہیں باعہ ای کو حق سجھ کر لکھا ہے۔ نیز دافع البلاء کی عبارت جو خانہ (۲) میں ہے جس میں سے تھے نقل کر کے لکھا ہے کہ: "ای وجہ سے خدا نے قر آن میں یکھی کانام حصور زکھا گر میں کا یہ نام نہ رکھا کیو نکہ ایسے تھے اس نام کے رکھنے سے مانع معلوم ہو تا ہے کہ یہ الزام نہیں کیو نکہ یادر یوں پر قر آن کا حوالہ مانع ہے۔ "اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ یہ الزام نہیں کیو نکہ یادر یوں پر قر آن کا حوالہ میں باعہ خودا پی شخص ہے۔ قر آن سے اپنا دعا ثامت کرتے ہیں :

"تم الفهرس المختصر الكاشف عن عقائد القائد القادياني، حفظ الله تعالى جميع المسلمين عن امثال هذه الضلال الشيطاني وان اشتقت الله تعالى بيطاني وان اشتقت الله السبط في الاطلاع عليها وعلى جوابهافا نظر مافي الفصل الثاني،"

# ضميمه فصل اول

یہ تو قائد قادیان کے اقوال و دعاوی تھے جن سے عقائد کا پہۃ لگتا ہے۔ اب پچھ نمونہ کے طور پران کے علم واعمال واخلاق کی کیفیت بھی دکھلائی جاتی ہے:

علم : (۱)..... میں نے ایک کتاب عربی زبان میں ان (مرزا غلام احمد ا قادیانی) کی دیکھی ہے جس کا نام یاد نہیں رہا۔ (الہدی) اس میں ایک حدیث کی عجیب مضحکہ خیز شرح کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ علیہ السلام وجال کوباب لدپر (ایک مقام ہے شام میں) قبل کریں گے۔

انہوں نے اس میں عجیب تحریف کی ہے لکھاہے کہ:

"لد مخفف ہے لد حیانہ کا۔" (الدی والتبصدۃ لمن یری ص ۹۲ نزائن ص ۱۸ تا ۱۸) میں نے لد حیانہ میں پادر یوں کو مغلوب کیا تھا۔ یہ اس کی پیشین کوئی ہے اس کے مرتے جمل ہونے میں کچھ شبہ ہو سکتا ہے ؟۔

(٢) .....دعوى كياب كه:

"وجال ایک مخص کانام نہیں ہے بلحہ ایک جماعت کالقب ہے۔"

(تخد گولژويه ص ۱۳۵٬۰۵۵ نزائن ص ۲۳۹٬۲۳۵ ج۱)

اور دلیل میں ایک عجیب جمل ظاہر کیا ہے۔ ترفدی کی ایک مدیث ہے:
"سیدکون رجال بختلون الدنیا بالدین ، "اس بعد و خدانے رجال کو دجال سمجماہ اور پختلون میں جو ضمیر جمع کی اس کی طرف راجع ہے۔ اس سے اس پر استدلال کیا ہے اور مناء اس غلطی کا یہ ہوا کہ انہوں نے مدیث کو کنز العمال سے نقل کیا ہے وہ ٹائپ کا چھا پہ اس میں حرف (ر) کا سر اذرا آگے کو مز گیا ہے جس سے اس کو (د) سمجماء گر جس شخص کو ذرا مجماء گر جس شخص کو ذرا مجماعی علم سے مناسبت ہوگی وہ وہ بھی الی غلطی نہیں کر سکتا اور طرفہ یہ کہ میرے لکھنے سے حافظ عبدالقدوس مرحوم سائل ایڈیٹر صادق الا خبار بھاد لپور نے ان کے خلیفہ (نور الدین) کو اس کے متعلق خط کھا تھا تو وہاں سے جو اب آیا کہ مدیث میں تو د جال ہی ہے باتی مولوی صاحبان جو چاہیں کہیں میں میں میراس جو اب آیا کہ مدیث میں تو د جال ہی ہے باتی مولوی صاحبان جو چاہیں کہیں میراس جمل مرکب کی بھی کوئی مدہے۔ ماشاء اللہ وزیرے چنیں شہریارے جو چاہیں کہیں میران کو ذی علم کمنے جی انا تلہ کری نمفتہ رخ ودیو در کر شمہ وہانے۔

(۳)......متعدد رسائل میں بیہ مضمون منقول ہے کہ آگر میرے بیٹے نے اپنی فی کو طلاق نہ دی تو میں اس کو عاق کر دو نگا۔ اس جہل میں عالم کیا طالب علم کا صحبت یا فتہ بھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔
مجھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔

معتذبہ مدت تک اپنی ایک د نیوی حاجت کے لئے رہے تھے۔ بیان کیا کہ ان کے رویروعید کرروز ظیہ وعصر کو ظیہ کروقت میں سلاعذر جمع حققی کہ اگرالوں عصر کی نماز کروقت میں

کے روز ظہر وعصر کو ظہر کے وقت میں بلاعذر جمع حقیقی کیا گیالور عصر کی نماز کے وقت مسجد

میں میز کرسیال بھھاکر مر زاغلام احمد قادیانی اور ان کے خواص کا فوٹو لینے کا انتظام کیا گیا۔" (۲)۔۔۔۔۔۔۔ جمھے سے میرے ایک ہم وطن نے جو کہ ان (مرزا قادیانی) کے

مرید تصمیان کیا کہ میں نے نماز میں وساوس کی شکایت کی توانہوں نے یہ عمل بتلایا کہ بعد قد سے مدروں میں میں میں میں کہ ایک میں سائے کیسر مجھے نہیں تعلیم میں "

(٣).....٣عبداللطيف رئيس خوست جوج كوجاتے ہوئے ان (مرزا قادياني)

کے پاس آئے تھے ان کو ج سے روک کر تبلیغ کے واسطے وطن واپس کر دیا جو امیر عبدالرحمٰن غال صاحب کے وقت میں ہلاک کئے محمے جس کاذکر خود" تذکر ۃ الشہاد تین "میں لکھاہے اور

اس فعل كا: " يصدون عن سبيل الله ، "من داخل بونا ظاہر ہے اور اى عبد اللطيف من قصر مد خديد من علم ني كا الله على ال

کے قصے میں خود ہی اپناایک علمی نمونہ بھی د کھلایا ہے۔ اول ابوداؤد کی عیسیٰ علیہ السلام کے

ے سے میں مودی چاہیت کی مونہ کی دھایا ہے۔ اول او داوری میں علیہ احمام سے باب میں ایک حدیث نقل کی ہے:" بین فوبین ممصر تین ..... الغ بالیخی دو

بہ ب می بیت سید مادیں ہے۔ پھر آھے اس پر ایک سوال نقل کیاہے کہ مرزاغلام احمد

قادیانی زرد کیڑے کمال پہنتاہے پھر اس کاجواب نمایت پاکیزہ خو شبودار دیاہے کہ زرد کیڑول سے مراد پیشاب اور سر درد ہیں (کہ دونوں کارنگ زروہے) اور میں ان بی دوام اض میں جالا

ہوں اس طرح سے یہ مجھ پر صادق آگیا۔ یہ علم اور یہ عمل ہے مسیح الزمان کا۔"

(تضیلات کے لئے دیکھئے تذکرة المشہاد نئین ص ۳۳ نزائن ص ۲۶ج ۲۰) مد

اخلاق : حسن اخلاق کا شعبہ اعظم وہ ہے جس کو شیخ شیر ازی نے اس شعر میں ع ع کیائے :

> مرا شیخ دانائے روشن شیاب دو اندر زفرمود برروثے آب ۱۹

**ی**کے آنکه بر خویش خودبین مباش دوم آنکه برغیر بد بیں مباش یمال ماشاء الله دونول تعلیمول کاروزوشب جس بیدر دی ہے خون کیا جاتا تھا مخفی نہیںان کی تمام تحریرات میں بے حد معلیوں اور دعووُں سے بھری ہوئی ہیںاوراس طرح ا بنی مخالفین کو خصوص علماء کو وہ مغلظ گالیاں دی ہیں کہ نقل کرنے کو بھی لوگ خلاف شرافت سیجھتے ہیں۔ عصائے موسیٰ میں گالیوں کی ایک الف' ب' ت ہے یعنی ہر حرف ہے بہت بہت گالیاں شروع ہوئی ہیں جس کادل چاہے دیکھ لے۔

منتج بنظام ہے کہ ایسے اوصاف کا آدی صلحاء میں بھی داخل نہیں۔ چہ جائیکہ ولى يامهدى ياني مور نعوذ بالله! أكراب بهي كوئي ايسي شخص ير فريفة مو تو بجز "خدم الله ولی یا مهدی ی بر بر علی قلوبهم "کے کیا کہاجائے۔ فصل تانی

# در فهرست بعضے کتب رد قادیاتی

یہ فہرست مولوی محمد اسحاق صاحب نے خانقاہ رحمانیہ محلّہ مخصوص پور مو منگیر ے بھورت ایک رسالہ مسمی" حفاظت ایمان کی کتابیں" کے شائع کی ہے جوبعد حذف اکثر مضامین ذیل میں منقول ہے۔

# فهرست موعود

# (١)....فيصله آساني حصه اول معه تتمه:

اس میں مر زاغلام احمد قادیانی کے نمایت عظیم الثان نشان کو غلط ثابت کر کے اور ان کی ذاتی حالت کو د کھا کر نمایت روشن طریقہ ہے انسیں کاذب ثابت کیاہے اور ان کے جوابات کی غلطی نهایت روشن طریقہ سے و کھائی ہے۔ (٢)..... فيصله أساني حصه دوم :

اس میں مرزا قادیانی کے پختہ اقراروں سے انہیں کاذب ثابت کیا ہے اور ان کی عظیم الثان دلیل کا بطلان نمایت محققانہ طور سے کیا ہے۔

(٣).....فيصله آساني خصه سوم :

اس میں نمایت محققانہ طریقہ سے قرآن مجید واحادیث صححہ سے مرزا قادیانی کا کاؤب ہونا ثابت کیا ہے اور رسالہ اعجاز احمری اور اعجاز المیح کی حالت دکھا کر ان کی خطرناک حالت پر متنبہ کیا ہے۔ پھران کی غلط پیشین گوئیاں دکھا کر قرآن مجید کی متعدد آیات سے مرزا قادیانی نے دعویٰ کی غلطی دکھائی ہے۔ خلف فی الوعید کی حث الی شخیق سے لکھی ہے کہ اب تک متقدمین اور متاثرین کی کتاب میں دکھی نہیں گئیرو سے صفول پر صفحات ۲ ۱۳ ایس۔
تک متقدمین اور متاثرین کی کتاب میں دکھی نہیں گئیرو سے صفول پر صفحات ۲ ۱۳ ایس۔

(۵)....معيار المسيح:

بعض وہ آیتیں جن سے مرزا قادیانی کی صدافت ثابت کی جاتی ہے۔انہیں ہے ان کا کذب ثابت کیا ہے۔

(٢)..... تنزيمه ربانی از تلويث قاديانی :

اس مخضر رسالہ میں قرآن مجید کی آیتوں اور خود مرزا قادیانی کے اقرار ہے اسمیں جھوٹا ثابت کیا ہے اور خاص مرزائی نے جوجواب دیا تھااس کی غلطی اظہر من الفتس کی ہے۔ ان سب رسالوں کے مکرر چھنے کی سخت ضرور ت ہے۔

(۷).....معیار صدانت:

اس میں اصل مضمون وہی ہے جو تنزیمہ میں ہے گمر طریقے اور دلائل دوسر ہے ہیں۔ یا۔ (۸)....شادت آسانی :

. 04 (17)

اس میں مرزا قادیانی کی آسانی شمادت کو نمایت شخفیق اور تفصیل سے غلط ثابت کیا ہے اور ان کی تا گفتہ بہ با تنس د کھائی ہیں۔

- (۹).....دوسری شهادت آسانی :
- پہلی شمادت آسانی مخضر تھی۔ یہ ۱۲۸ صفحوں پر مشتمل ہے۔
  - (۱۰).....محیفه رحمانیه نمبر ۲:

اس میں مرزا قادیانی کادعوی نبوت مستقله ثابت کرکے قرآن اور صدیث سے انہیں کاذب ثابت کیا ہے۔

(۱۱).....محيفه رحمانيه نمبر ۷:

اس میں (مرزا قادیانی کا) وعویٰ نبوت کے علاوہ یہ ثابت کیاہے کہ انہیں افضل النہیاء ہونے کادعویٰ ہے ان کے اقوال نقل کرکے ان کا بتیجہ دکھایا ہے۔ مثلاً یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تک تمام انبیاء کی بعضت بے کار ہوئی کسی نے شیطان کو ذلیل نہیں کیا گر مرزا قادیانی نے کیا۔ بھا کیو! مرزا قادیانی کی ایسی باقول میں غور کرتے جا کہ جن سے ان کی خاص حالت پر دوشنی پڑتی ہے۔

(۱۲).....عیفه رحمانیه نمبر ۸ نمبر ۹:

اس میں رسالہ عبرت خیز ہے جس میں مفتریوں اور صاو توں کی عبرت خیز حالت و کھاکر مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ٹامت کیا ہے اور نمایت خوفی ہے عبدالماجد صاحب کی غلطیوں کو پردہ بوشی کے ساتھ دکھایا ہے۔ یہ ایک بی رسالہ مرزا قادیانی کے گذب کو سمجھنے کے گئے کافی ہے۔ یہ رسالے نمایت شاکتگی اور کامل شخیت اور وضاحت سے لکھے گئے ہیں۔ ہرا کیک منصف طالب حق کی الن سے تملی ہو سکتی ہے اور الی قابلیت اور شخیت سے اعتراضات کئے میں کہ ان کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ان میں ہرا کیک رسالہ مرزا قادیائی کو کاذب ٹامت کرنے میں کہ ان کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ان میں ہرا کیک رسالہ مرزا قادیائی کو کاذب ٹامت کرنے سے کو گئی ہے۔ اب حیات و ممات میں علیہ السلام پر گفتگو کرنا اور مرزا قادیائی کے دعویٰ نبوت کی دلیل پوچھنا ہے کارہے کیو نکہ ان رسالوں میں قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے اور نبوت کی دلیل پوچھنا ہے کارہے کیو نکہ ان رسالوں میں قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے اور خود مرزا قادیائی کے متعدد اقوال سے بیقنی طور سے ان کا عاذب ہونا اطاد یث صحیحہ سے اور خود مرزا قادیائی کے متعدد اقوال سے بیقنی طور سے ان کا عاذب ہونا

ثامت کردیا ہے۔ اب مرزا ئیول سے ان اعتراضات کے جواب کی درخواست کرنا جاہئے۔ اس کے سوالور تمام کفتگو فضول ہے اب حضرت مسیح کی ممات کا عقیدہ کام نہیں آسکتا۔ ان ر سالول نے قطعی طور سے ثامت کر دیا کہ حضرت مسیح زندہ ہوں یا مر محتے ہوں مگر مر زا قادیانی ہر طرح کاذب ہے۔اس کاصادق ہوناکسی طرح ثابت نہیں ہوسکتا۔

(۱۳).....مجفه رحمانيه نمبران

اس میں جلسہ محاکل بور کی کیفیت اور مولانا مرتضی حسن صاحب کے بیان کا خلاصہ ہے۔

(۱۴).....مجفه رحانيه تمبر۲:

اس میں وہ تقریرے جو مولانا سعید انور حسین صاحب پروفیسر کالج موتگیرنے جلسه بمالكيور من فختم نبوت يركي حقى۔

(۱۵).....محيفه رحمانيه نمبرس:

اس میں مرزائیوں کے صحیفہ مبلیعیہ تمبراکا جواب ہے جس کے بعد مرزائیوں كوصحيفيه تكالنے كى ہمت نہ ہوئى۔

- (۱۶).....مجفدرهمانيه نمبرس:

اس میں لارڈ میڈے کے مسلمان ہونے کی داقعی حالت میان کر کے خواجہ کمال (مرزائی) کے غلط و عودک کااظہار کیا ہے۔

اس میں مولوی عبدالماجد (مرزائی) کی بدویا نتی اور فاش غلطیاں و کھائی گئی ہیں۔

(۱۷).....عیفه رحمانیه نمبر ۱۰:

(۱۸).....مجفد د حمانیه نمبرا۱٬۱۱:

مرزا قادیانی کے وعویٰ نبوت کی تشریح کر کے مولوی عبدالماجد (مرزانی) کی غلطهال و کھائی ہیں۔ (١٩) ..... محكمات رباني لنسخ القائة قادياني:

اس میں بوری محقیق سے القائے قادیانی کا جواب دیا ہے اور عبد الماجد (مرزائی) کی

بد دیانتال د کھائی ہیں۔

(۲۰).....انوار ايماني:

القائے قادیانی میں جو عبدالماجد (مرزائی) نے غلطیاں اور بد دیا نتیاں کی ہیں ان کا نمونہ اس میں دکھایا ہے اور اصل بات کاجواب دے کر مرزا قادیانی کا کذب ثابت کیا ہے۔

(۲۱).....مرزائی اجد کی پہلی غلطی میں تمیں غلطیاں:

اپنے القاء میں جو انہوں نے پہلی غلطی قرار دی ہے اس میں تمیں غلطیاں د کھائی مجھی ہیں۔اس وقت تک ۵رسالے القائے قادیانی کی غلطی کے اظہار میں طبع ہو چکے ہیں۔

(۲۲).....صواعن ربانی ر مؤلف برق آسانی:

اس میں میاں خلیل احمد مرزائی کے برق آسانی کاجواب ہے۔

(۲۳)...... تذكره حضرت بونس عليه السلام :

چونکہ مرزا قادیانی نے اپنے جموث پر پردہ ڈالنے کے لئے حضرت یونس علیہ السلام کی پیش کوئی کو بہت پیش کیا ہے۔ اس لئے اس رسالہ میں اس کی پوری حقیقت اور واقعی حالت و کھا کر مرزا قادیانی کے فریب کو ظاہر کیا ہے۔ ابھی چھپانہیں۔

(۲۲).....ابطال اعجازمرزا:

اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مرزا قادیانی کے تصیدہ اعجازیہ کی غلطیاں د کھائی گئی ہیں۔دوسر احصہ عربی کا قصیدہ ہے۔" قصیدہ اعجازیہ "مرزا قادیانی کے جواب میں۔ . . (۲۵)۔۔۔۔۔۔دعائے مرزا :

اس میں بیبات ثابت کی گئی ہے کہ مرزا قادیانی کا آخری فیصلہ لیعنی اس کا مفتری اور کذاب ہوناخدا کی مشیت کے مطابق ہواہے۔

(۲۲)......

اس میں مرزا قادیانی کی چوہیس پیش کو ئیوں کو غلط ثابت کیاہے اور مرزا ئیوں کی بد زبانی کاد ندان شکن جواب دیاہے۔ .

(۲۷) ستقبیه قادمانی:

مر زاغلام احمد قادیاتی کے بڑے صحبت یافتہ ایڈیٹر اخبار بدر نے بے تہذیبی ہے کچھ لکھا تھااس کا کافی جواب ہے۔

(۲۸)..... تائيدرباني:

اس میں ملک منصور مرزائی طالب علم کے رسالہ نصرت پر ُدانی کا دندان شکن جواب ہے۔

(٢٩).....آئينه قادياني:

اس میں مرزاغلام احمد قادیاتی بانی ند جب جدید کے چندا قوال د کھا کر ان کی محفی عالت د کھائی گئی ہے۔

(۳۰).....ثن نما:

اس میں مخضر تمہید کے ساتھ اس مناظرہ لاہور کی کیفیت ہے۔ جس ہے مرزا قادیانی گریز کر محتے تھے اور اپنے اقرارے کاذب د ملعون قرار پائے۔

(۳۱)..... حق طلب کی سجی فریاد:

اس میں مرزا قادیانی پر چند لاجواب اعتراض ہیں۔

(۳۲)....اظهار حق:

مناظرہ مو تگیر کی کیفیت اور بعض رسالوں کی فہرست ہے۔

(٣٣).....رساله ختم نبوت:

نمایت بحققانہ طور سے ثامت کیاہے کہ جناب رسول اللہ علی کے بعد مستقل غیر مستقل ظلی بروزی کسی قتم کانبی نہیں ہو سکتا مختصر رسالہ ہے۔ (٣٣).....النجم الثاقب:

اس کے تمن جھے ہیں حصہ اول کے شروع میں مرزا قادیاتی کے دعویٰ کو قرآن اور حدیث سے غلط ثامت کیا ہے۔اس کے بعد ان کی غلط پیشین کو ئیاں اور غلط المامات کو د کھایا ہے جسے ان کاکاذب ہونابالیقین ثامت ہو تاہے۔ یہ صدیم اصفول پر چھیا ہے۔ (٣٥)....النجم الثاقب حصه دوم:

حصہ دوم میں مر زا قادیانی کی اکیس پیش گو ئیوں کو غلط ثابت کیاہے۔ ان

(٣٦)....النجم الثاقب حصه سوم :

حصہ سوم میں ماسٹر عبدالمجید مر زائی کے رسالہ اظہار کل کاجواب دیا گیا ہے۔ ہر ایک حصہ در حقیقت منتقل رسالہ ہے تگر چھینے کی ضرورت ہے۔

(۳۷).....دوستانه نفیحت :

اس میں مولوی علادُ الدین احمد صاحب فی اے دکیل کا خطب مولوی صاحب نے ماسر عبد المجید صاحب فی اے معادب فی اے معادب فی اے کے مقابلہ میں مرزا قادیانی پر لاجواب اعتراضات کئے ہیں۔ دکٹوریہ پر لیس بدایون میں چمیاہے۔

(۳۸)..... خير خوايي و تائيد خير خوايي :

یہ مخفر رسالہ قاضی منٹی اشرف حیین صاحب نے ایک احمدی (قادیانی) کے خط کے جواب میں بنظر خیر خوابی لکھاہے اور مؤلف امر ار نمانی کی جمالت کود کھایا ہے۔ اس کی تاکید میں مولوی عزیز الحن صاحب دایونی نے اچھامضمون شائع کیا ہے۔

(٣٩).....جواب حقاني :

قاضی صاحب ممدوح نے اس میں احمدی (قادیانی) مذکور کے دوسرے خط کا و ندان شکن جواب دیاہے۔

(۴۰) ..... تكذيب قادياني از نشأن آساني :

اس میں مرزا قادیانی کے اقوال ہے اس کا جھوٹا ہو نا ثامت کیا گیا ہے۔

اس میں علیم ظلیل (قادیانی) کے اشتہار کادندان شکن جواب دیا کیا ہے۔ درور میں علیم طلیل (قادیانی) کے اشتہار کادندان شکن جواب دیا کیا ہے۔

(۲۲).....دروغ قادیانی منتخب از نشان آسانی :

اس میں قلیل (قادیانی) کے اشتمار کے گذب کو نمبر وارد کھاکر جواب دیا گیاہے۔ (۱۳۳).....عماب ربانی:

اس میں رسالہ فیصلہ آسانی کا لاجواب ہوناد کھلا کر سر زائی کی دروغ کوئی کاجواب دیا گیاہے۔

(۳۳).....مرزاغلام احمر کامنصب:

اس میں مرزا قادیانی کے اقوال ہے اس کا جھوٹا ہونا ثابت کیا گیاہے۔

(۵م) ..... مسيح قادياني كافيمله:

اس میں بھی اس کے اقوال ہے اس کی حالت دکھائی گئی ہے۔

(٢٦)....الل حن كوبغارت:

اس میں نمایت واضح طریقہ ہے د کھلایا گیاہے کہ مرزا قادیانی کا میے موعود ہونا' قرآن دصدیث یا کسی دلیل صحیح ہے ثابت نہیں ہو سکتابات اینا قرارے کاذب ہے۔

یہ رسائل خدام و تحبین حضرت مولانا ممروی (مولانا محمہ علی مو تلیری ) دام فیصند کے بیں آثر کے سات رسالے چھوٹے چھوٹے چھوٹے محاس ۱۳۳۱ ہجری میں لکھے گئے بیل جس دفت مرزا کیول کے دعوی کاغل تھالور سجھتے تھے کہ ہماری ہا تیس لاجواب بیس جب ہماری طرف سے پروہ دری کی گئ اور بدخل خیر خوابی مرزا قادیانی کی واقعی حالت دکھائی گئی تواب یہ حضرات دم خود ہیں۔ کسی کو غیرت نفسانی اور کسی کو و نیادی طمع حق بات کے قبول کرنے سے مانع ہے۔

(۲۷).....الهامات مرذا:

اس میں مرزا قادیانی کی مخصوص پیشین تکو ئیول کو غلط ثامت کر کے اس کا کاذب ہونا ثامت کیاہے۔

(۴۸).....مرقع قادمانی:

یہ ماہوار رسالہ مولوی نتاء اللہ صاحب امر تسری نے جاری کیا تھا سال بھر با کچے۔ زیادہ جاری رہا چونکہ مولوی صاحب مرزا قادیانی کے حالات سے خوب واقف ہیں اس لئے خوب بی ان کی اصلی حالت کو کھولا ہے۔ کیم جون ے ۹۰ء سے جاری ہوا تھا۔

> (۴۹).....همچفه محبوبیه : س

علیم نور الدین نے مرزا کی مدح میں ایک رسالہ چپوا کر والئی حیدر آباد و کن کی خدمت میں پیش کیا تھااس کے جواب میں مولوی ٹناء اللہ نے یہ صحیفہ بھیجا ۹ - 19 ء میں چھپا ہے۔ سے ۲

(۵٠)...... فاكح قاديان :

اس میں اس آخری فیصلہ کا بیان ہے 'جس میں مرزا قادیانی اپنے الهامی اقرار سے کنداب و مفتری ثابت ہوئے۔ یہ فتح بھی مولوی شاء اللہ صاحب کے حصہ میں رہی اور مرزا قادیانی کی عاجزانہ دعا بھی قبول نہ ہوئی۔ قادیانی کی عاجزانہ دعا بھی قبول نہ ہوئی۔

(٥١)....السيف الاعظم:

مولوی غلام مصطفیٰ صاحب کی تالیف ہے اور سید کرم علی صاحب رئیس کٹک نے اپنی عالی ہمتی سے اسے چھپولیا ہے۔

(۵۲).....اقادةالاقمام :

مرزا قادیانی کی ملیه فخر کتاب "ازاله اوہام" کا نمایت عمدہ اور مبسوط جواب دو طلاحواں دو طلاحواں دو طلاحواں دو طلاح کی نصانیف سے جلدوں میں ہے۔ استاد حضور نظام حیدر آباد کن مولانا محمد انوار اللہ صاحب کی تصانیف سے ہے۔ ۱۳۲۵ھ میں چھپی ہے۔

(٥٣)....مفاتح الاعلام:

اس میں افادۃ الافہام کے دونوں حصوں کے مضامین کی فہرست ہے۔ جس سے مجملاً مرزا قادیانی کی حالت معلوم ہوتی ہے۔

(۵۴)....انوارالحق:

مولوی حسن علی بھاگل ہوری کے تائید الحق کامدلل جواب ہے۔۳۳۲اھ حیدر آباد میں چھپاہے۔

(٥٥)....الخبر الصحيح عن قبر المسيح:

اس میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کی تکذیب کی گئی ہے کہ حضرت مسیح کا مزار تشمیر میں ہے۔ ''

(۵۲).....منامله الوصول:

اس میں حضور علیہ کی معراج جسمانی کا ثبوت دیا گیاہے جس کا مرزا قادیانی منکرہے۔ (۵۷)....الذکر الحکیم نمبر ۳: اس میں ڈاکٹر عبدالحکیم خال صاحب کے وہ خطوط ہیں جن میں انہوں نے مرزا قادیانی سے علیحدہ ہونے کی نمایت معقول وجو دمیان کئے ہیں۔

(۵۸).....الذكر الحكيم تمبر٢:

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے تمام دلائل ودعادی کی کامل تردیدہے۔

(٥٩)....اتمام الجيزعرف كاناد جال:

اس میں مرزا قادیانی کی ہلاکت اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان کی فتح کابیان ہے۔

(٢٠)..... المسيح الدجال:

اس میں ڈاکٹر عبدالحکیم غال صاحب نے وہ وجوہ بیان کئے ہیں جن سے وہ مرزا قادیانی سے علیحدہ ہوئے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کو حرام سمجماراس میں نمایت معقول طور سے مرزا قادیانی کے مکروفریب ثابت کئے ہیں۔

(۲۱)....عصائے موسیٰ :

مرزا قادیانی کے ایک دوست منٹی النی بخش اکاؤ منٹنٹ نے مرزا قادیانی کی خوب حقیقت کھولی ہے اور خوب اعتراضات کئے ہیں۔ بیر رسالہ مرزا قادیانی کے رسالہ ضرورة الامام کاجواب ہے۔ یوار سالہ ہے مطبع انصاری دہلی میں چھیا ہے۔ اب نہیں ملتا۔

(۶۲).....چود هویں صدی کامینج:

چونکہ اس وقت ناول دیکھنے کا نمراق زیادہ ہو گیا ہے۔ مؤلف نے مرزا قادیانی کے واقعی اور سیچے حالات ناول کے طریقہ پر لکھے ہیں تاکہ اٹل نمراق دیکھے کرواقف ہول۔ خوب لکھا ہے۔ مگراب نہیں ملتا۔

(٦٣).....الخلافة في خيرالامة رد على النبوة في خيرالامة :

قاسم علی مرزائی نے ایک رسالہ میں لکھا تھا کہ امت محمد بید میں نبوت قائم رہے گ اور مرزا قادیانی نبی ہے۔ اس کے جواب میں اس رسالہ میں بید ثابت کیا ہے کہ نبوت نہیں رہ سکتی البتہ خلافت رہے گی۔ عمدہ رسالہ ہے۔

(۱۴).....ترديد نبوت قادياني جواب نبوت في خير الامة :

یہ بھی قاسم علی (مرزائی) کے اسی رسالہ کاجواب ہے۔ قاسم علی نے اشتمار دیا تھا کہ جو کوئی میرے رسالہ کاجواب دے اسے ایک ہزار روپیہ دیا جائے گا گرجب جواب دیا گیا اور مجیب نے اعلان دیا کہ روپیہ لاؤاگر جواب میں تروہ ہو تو جلسہ کر کے طے کر لو 'گر ہمت کمال تھی ہزار کا اشتمار تو عوام کے فریب کے لئے تھا کہ اگر کسی نے جواب کی طرف توجہ نہ کی تو پھر غل مچا کہ عوام کو بہ کائیس کے اور اب اگر راستبازی کا وعویٰ ہے تو دو ہزار روپے دونوں رسالوں کے مؤلف کو دیں۔ورنہ آئدہ جھوٹی گیوں سے توبہ کریں۔

(٢٥)....معيار عقا كد قادياني :

مرزائیوں کے عقائد بیان کر کے ان کارد کیا ہے۔

(۲۲) ..... مرزائی صاحبان کے ہینڈیل کاجواب:

یہ پر چہ لاہورے شائع ہو تا ہے۔ بھائی دروازہ منثی پیر جنش صاحب پوسٹ ماسٹر پنیشنر سے طلب کرناچاہئے۔

(۲۷).....کلمه فضل رحمانی :

یہ کتاب ۱۳۱۳ھ قاضی فضل احمد کورٹ انسپکٹرلود ھیانہ مؤلف میز ان الحق نے مرزا قادمانی کے رسالہ انجام آتھم وضمیمہ وغیر ہ کے جواب میں لکھی ہے۔

(۲۸).....کاشف اسر ار نهانی تعنی رو کداد مقدمات قادیانی:

اس میں مرزائیوں کے مقدمہ بازی کی مفصل حالت لکھی ہے جو ۸۹۸ء میں مرزا قادیانی پر دائر ہواتھا۔

(19).....וטעזוש:

مطبوعه ۹ • ۱۳۰۰ انصاری د ہلی۔ اس میں وہ خط و کتابت ہے جو در میان مولوی عبد المجید د ہلوی اور مولوی محمد احسن مؤلف اعلام الناس حواری مسیح قاویانی ہوئی تھی۔ دریں معدد اور است

(۷۰).....شفاء للهاس:

مطبوعه ۹ ۱۳۰۹ه انصاری و ہلی۔اس میں مولوی عبداللہ صاحب شاہ جمان پوری نے اعلام الناس کا جواب دیاہے اور مرزا قادیانی کی حالت پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ ۱۳۰۰ · (۷۱)......نموندلیافت علمی :

اس کا مضمون نام سے ظاہر ہے بینی جس طرح عبدالماجد بھاگل پوری ( قادیانی ) کی دیانت اور لیافت کا نمونہ کئی رسالوں میں د کھلایا گیاہے (محمداحسن قادیانی) امروہی لیافت کا نمونہ ایک ہی رسالہ میں د کھا گیاہے۔

(4۲)....اعلاء الحق الصريح بتكذيب مثيل المسبيح:

اس میں بھی مرزا قادیانی کی حالت کو ظاہر کیا ہے کیونکہ پہلے ان کود عویٰ مثبل مسیح ہونے کا تھااس لئے اس دعوے کی تکذیب کی گئی ہے۔

(4m).....الشباعة السينة جلد ٢ اوغيره:

اس کے لکھنے والے مرزا قادیانی کے خاص دوست مولوی محمہ حیین صاحب ہالوی ہیں۔ جب تک مرزا قادیانی حدسے نہیں ہوھے یہ ان کے معاون رہے جب ان کے دور شور سے دعوے حدسے ہوھے تو پھر مولوی صاحب نے خوب خبر لی چار مرس تک زور شور سے تحر بریں ہوتی رہیں۔ اس کاذکر ااسا اھ کے جلدے ایس مولوی صاحب نے کیا ہے۔ جلد ۱۵ اور ۲ او نیر ود کی جائے اس میں آتھم کے مناظرہ کی حالت بھی پوری لکھی ہے۔

(٣٧)....اشتهار واجب الإظهار:

مرزا قادیانی نے مسلمانوں کا جلسہ کر کے بیہ ظاہر کیا تھا کہ میں دعویٰ نبوت نہیں کر تلہ مولوی مجھے پر انتمام کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی امر تسری نے اس میں ان کا دعویٰ نبوت اور تو بین انبیاء ثابت کی ہے۔ ای طرح مولوی صاحب ممروح کی متعدد تحریریں مرزا قادیانی کے دعودُن اور ان کی غلطیوں کے اظہار میں چھپی ہیں۔

(۷۵)....کتاب اعجاز مسیح پر ربویو:

اس میں مر زاکے رسالہ اعجاز المسیح کی غلطیاں بطور اختصار در کھائی گئی ہیں۔ووجز میں ہے۔ (۷۲).....مقاظت ایمان کی کتابیں:

یمی فہرست ہے جس میں مفید مضامین بھی ہیں جو ناظرین کی خدمت میں ہیں گ گئی ہے۔

### ( ٤ ٤ ) ....تنقيح المت قادياني ابطال المت قادياني :

مولانا عبدالرجیم صاحب صادق بوری کے تھم سے چھی ہے اور مدرسہ اصلاح السلمین بانکی بورسے قادیانی کومفت دی جاتی ہے۔

# وہ رسالے جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کو ثابت کیاہے

تمهيد

سے وہاں کی انجمن تائید اسلام نے انہیں خط لکھا کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کے اثبات میں کفتگو کیجے گر صاحبزاو ہے صاحب حضرت میں کی حیات و ممات کا تذکرہ چیئر کر لورا ہے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو لازم و طزوم کہ کر تھا گے انہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے کہ لزدم کے ہے جیں لوراس کی گئی قشمیں جیں لوران دونوں میں لازم کون ہے لور طزدم کون ہے ؟اگر صدافت کا دعویٰ ہے تو پہلے میہ علت کریں کہ حضرت میں کی موت کو مرزا قادیانی کا میں موعود ہو نالازم ہے یا جو مرزا قادیانی کا میں موعود ہو نالازم ہے یا جو مرزائی اسے موقوف علیہ کتے جیں دوا ہے دعویٰ کو علت کریں گر یہ بالکل غیر ممکن ہے مرزا محدود تو کیا کوئی مرزائی علت نہیں کر سکتا :" و لو کان بعضم می الکل غیر ممکن ہے مرزا کا کھی خوت دی ہے جو پہلے کہا گیا کہ حضرت میں علیہ السلام مر المحدف غلیدرا ، "وراس کلید کی خوت دی ہے جو پہلے کہا گیا کہ حضرت میں علیہ السلام مر گئے توابیا شخص ان کا قائم مقام کی طرح نہیں ہو سکتا ۔ جس کا کاذب ہو نامتھ دوجوہ ہے اظہر من الفتس ہے۔ اس کے علادہ آیک لور پہلوگریز کا نکالا ہے دہ بھی لائن ملاحظہ ہے۔

حفرات! مرزائی جب مقابلہ کے لئے می کی حیات و ممات کی حث کو اپنی بناہ قراد دیے ہیں قرماری طرف سے محض ان کے سمجھانے اور ان کا بجز دکھانے کے لئے بھن وقت یہ کماجا تا ہے کہ ہم نے بان لیا کہ حضرت می علیہ السلام مر سمئے ہم صف میں کی وقت حضرت می علیہ السلام کی حیات کو چیش نہ کریں سمئے نہ کمی اعراض میں نہ کمی جواب میں کمریہ حضرات ہمارے اس احسان کو بھی نہیں مانے کہ ہم نے ان کی فاطر سے حث کو مختصر کرنے کے لئے حضرت می کی موت کو مان لیا اور اثبات موت کا بار ان بر سے ہاکا کر دیا۔ مارے اس کمنے کے بعد کہتے ہیں کہ وفات می کو کان لیا اور فر فر کر لیا کام نہیں دے سکتا اور فر فر کر لیا کام نہیں دے سکتا والیوں میں کما تھا) اب ان عقل کے دشمنوں سے یہ دریافت کیا جائے کہ کہوں کام نہیں دے سکتا ؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل میں کا ذکر ہم حث میں نہ کریں گریں کے جب تم کوئی صدیث پیش کرو گے ہم ہم گزنہ کمیں گے کہ یہ حدیث اسرائیلی میں طیے السلام کے باب میں ہے کہ جوعلا میں می موجود کی اس حدیث میں آئی علیہ السلام کے باب میں ہو سکتا اس لئے اپنا بجر پوشدہ کرنے کے لئے ہے۔ ان کا جواب دو۔ گریہ کمی مرزائی سے نہیں ہو سکتا اس لئے اپنا بخر پوشدہ کرنے کے لئے ہو طیہ جوتا ہو نا فاحت کیا گیا ہے۔ ان کا جواب دو۔ گریہ کمی مرزائی سے نہیں ہو سکتا اس لئے اپنا بخر پوشدہ کرنے کے لئے ہے حلیہ جواب دو۔ گریہ کمی مرزائی سے نہیں ہو سکتا اس لئے اپنا بخر پوشدہ کرنے کے لئے ہے حلیہ جواب دو۔ گریہ کمی مرزائی سے نہیں ہو سکتا اس لئے اپنا بخر پوشدہ کرنے کے لئے ہے حلیہ جواب دو۔ گریہ کی مرزائی سے نہیں ہو سکتا اس لئے اپنا بخر پوشدہ کرنے کے لئے ہو خلیہ حلیہ کو ایک ہو تا ہو ت

نکالاکہ فرض کر لیناکام نہیں دے سکا۔ اے صاحب کیوں کام نہیں دے سکا جب ہم کہ رہے ہیں کہ ہم کی اعتراض یا جو اب ہیں حضر ت میں کی حیات کو پیش نہ کریں گے۔ پھر کام نہ وینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ مو نگیر کے مرزائیوں کو بھی اس پر بہت خوش ہوتے سنا کہ حضرت میں کی موت کو اب تو مانا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ اے نادانو تماراہی ماناس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم حیات میں ثابت نہیں کر سکتے اور مرزا قادیائی نے جو موت ثابت کردی تو ہم اسے مان مجے۔ بلحہ محض بطور فرض ہم نے اسے مانا ہے تاکہ فضول کو تشکہ میں وقت ضائع نہ ہو۔ ورنہ ہمیں مانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسکابد یمی ثبوت ہیہ کہ رسائل ذیل ہمارے پاس موجو د ہیں جن میں حیات میں کو ثابت کیا ہے اور کوئی مرزائی ان کہ وساس مان کی فہر ست مانا حظہ ہو۔

#### (4۸).....الالهام الصحيح في حيات المسيح:

سدر سالہ نمایت قابلیت سے مرزا قادیانی کے امتدائی وقت میں لکھا گیاہے نمایت معقولانہ طریقہ سے حیات میں کو ثابت کیاہے اور مرزا قادیانی کے دلا کل کاجواب دیاہ اس کے مؤلف نمایت زور سے دعوی کرتے تھے کہ اگر مرزا قادیانی یاان کے خلیفہ نورالدین نے اس کے جواب میں کچھ بھی قلم اٹھایا تو پھر ایساان کار دکیا جائے گا کہ ہوش جاتے رہیں گے۔ اس سالہ کے بعد دونوں صاحب پر سول زندہ رہے مگر جواب میں قلم نمیں اٹھا سکے مؤلف اس رسالہ کے بعد دونوں صاحب پر سول زندہ رہے مگر جواب میں قلم نمیں اٹھا سکے مؤلف رسالہ مولانا ابو زبیر غلام رسول عرف رسل بلاامر تسری ہیں ااسام میں چھپا ہے۔ اب گویا نایاب ہے۔ مگر الحمد لللہ یہاں موجود ہے جس کا جی چاہے آگر دیکھے۔ (الحمد للہ او فتر ختم نبوت ماتان میں موجود ہے۔)

(9 کے)....انفتح ربانی:

یہ رسالہ اصل عرفی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں ااسا اھ میں مطبع انصاری د بلی میں چھیاہے۔

(۸۰).....حصر الشارد فی رد بخوات المولوی عبدالواحد الملقب به تشتید مدند د. القادیان

المبانى لرد القادياني:

اس کے مؤلف مولانا حافظ ابد عبداللہ صاحب چھیراوی مقیم کلکتہ ہیں آپ سے اور مولوی عبدالواحد صاحب بر ذائی ساحت مولوی عبدالواحد صاحب مرزائی سے تحریری مناظرہ ہوا ہے۔ مرزائی صاحب بالکل ساکت ہوگئے لور مولانا نے خوب تفصیل سے جواب دیا۔ حضرت مسے علیہ السلام کی حیات کو ثابت کی بایدار سالہ ہے مگر ابھی تک طبع نہیں ہول

(٨١).....شمس الهداية :

یہ ۱۳۲۳ھ میں مطبع مصطفائی لاہور میں چھیا ہے۔اس کے مؤلف مولانا پیر مسر علی شاہ صاحب ہیں۔

(۸۲).....سیف چشتیا کی ::

اس کاجواب مرزا ہے نہ ہو سکا۔ اس رسالہ کے مؤلف بھی پیرصاحب ہیں۔ لیسا سین کمی

(٨٣).....الحق الصريح في حيات الميح:

۱۳۰۹ ملیج انصاری و ہلی میں چھپاہے۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کے ولائل کے جواب کی مطبع انصاری و ہلی میں چھپاہے۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کے ولائل کے جواب بالقابل مرزا قادیانی نہ دے سکے اور دہلی چھوڑ کر قادیان ہماگ گئے ستے اس کے مؤلف مولانا محمد بعیر احمد صاحب سموانی ہیں۔

(۸۴).....البيان الصحيح في حيات المسيح:

بيەرسالەعمەةالمطابع لكھنومىن چھپاہے۔

(٨٥) ..... شهادت القراك (باب اول):

اس رسالہ کے اس باب میں آیات قرآنیہ سے حضرت عینی علیہ السلام کی حیات ثابت کی ہے۔

(٨٦).....شمادت القرآن (باب دوم):

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے دلائل ممات کو غلط ثامت کیا ہے۔ بیہ باب دوبارہ لا ہور میں ۱۳۳۰ھ میں چھپاہے۔ اس کے مؤلف مولوی ایر اھیم صافحب سیالکوٹی ہیں۔ ہر ایک باب مستقل رسالہ ہے اور علیحدہ چھپاہے۔ مرزا قادیانی تمام عمر اس کاجواب نہ دے سکالوراب کوئی کیادے گا۔

(٨٤).....رساله غد بب الاسلام:

اس کے آخیر میں حیات مسیح علیہ السلام پر عمدہ دعث کی ہے۔ اس کا جواب بھی کسی مرزائی نے نہیں دیا۔ ۱۹۱۴ء میں چمپاہے۔

(۸۸).....محیفه رحمانیه نمبر۵:

اں میں مولاناسید انور حسین صاحب پروفیسر کالج موتگیر نے لفظ توفی پر خوب انچی عث کی ہے جس سے ممات حضرت عینی علیہ السلام کے ثابت کرنے والوں کی کمر ٹوٹ گئی۔

### (٨٩).....رسالهالنجم لكعنوجلد نمبر ١٠ نمبر ١٣ :

مولوی غلام سر ور (قادیانی) اور مفتی صادق (قادیانی) لکھنو میں آئے تھے علائے اسلام نے سر ذا قادیانی کے مہدی و مین موجود ہونے کے دلاکل طلب کے اس سانہوں نبالک گریز کیا۔ گر حیات و ممات کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لئے داختی ہوئے گروہ ہی بالقابل گفتگو نہ کر سکے اور یہ کما کہ لکھ کر قادیان ہی دیتا ہم جواب دیں گے۔ مولوی عبدالشکور صاحب مدیر النجم نے نمبر نہ کور میں جواب لکھ کر ہمجا گراس وقت تک وہاں سے عبدالشکور صاحب مدیر النجم نے نمبر نہ کور میں جواب لکھ کر ہمجا گراس وقت تک وہاں سے کچھ جواب نہ کیا گر صاحب الامور پی کی کر گھراس مسئلہ پر گفتگو کرنا چھے جواب نہ کیا گھر صاحب الامور پی کی کر گھراس مسئلہ پر گفتگو کرنا چھے جواب نہ کیا گھر اس وقت میں منہوں لکھا جاتے ہیں۔ اے جناب! مدیر النجم نے توآپ کی سب با تیں بان کر اثبات حیات پر مضمون لکھا تھا اس کاجواب کیوں نہ دیا گیا اس وقت میں سکوت مدیر کیوں گی رہی ؟۔

(٩٠).....عوازنة الحقائق:

مؤلف رسالہ نے حیات و ممات میں کے رسالے دیکھ کر بلاتھ سب حاکمانہ فیملہ کیا ہے کہ کر بلاتھ سب حاکمانہ فیملہ کیا ہے ذبان فاری میں کور حضرت میں کی حیات کو ترجے دی ہے۔ (مؤلفہ مولوی محمد اکبر صاحب کار خانہ پیبہ اخبار لا ہور)

(٩١).....درة الدرانى علىٰ ردالقاديانى : سرم عمر مرم

اس میں بھی حضرت مسیح کی حیات کو ثامت کیا ہے۔ علاوہ اس کے جس قدر عقائد باطلہ و لغویات و کفریات مرزا قادیانی کے قول میں پائے جاتے ہیں اس کی تشر تے اور بوری ۱۳۳ تردید عمدہ طور سے کی گئی ہے۔ (مؤلفہ مولوی محمد حبیدراللہ خال مجددی مطبع ہاشی میر تھ میں چھپاہے۔)

یہ چودہ رسالے اس دقت تک میرے علم میں حضرت مسے علیہ السلام کی حیات د ممات کے عد میں لکھے گئے ہیں۔ پھر کسی مولوی مرزائی کی جرأت نہ ہوئی کہ ان کاجواب دے۔ محر حضرت مسیح علیہ السلام کی ممات کاد عویٰ ہورہاہے اور جب کوئی بحث کو کتاہے تو حیات و ممات کو پیش کیاجا تا ہے۔ یمال مارے علاء نے تواشے رسالے اس عد می لکھ کر شاکع کر دیئے اور مرزا قادیانی کی کتاب کا بھی جواب دے دیا۔ اب تنہیں کسی طرح حق نہیں ہے کہ بغیر ان رسالوں کا جواب دیئے اس صف کو پیش کرد۔اس کے علادہ اب تو تمہار الول فرض بیہے کہ پہلے ان الزامات کو اٹھاد بھو مرزا قادیانی پر کئے گئے ہیں اور ند کورہ رسالوں ہیں مندرج ہیں۔ جن سے قطعی طور سے ٹلمت ہو تا ہے کہ ہموجب قرآن و حدیث مرزا قادیانی کاؤب ہیں اور خود ان کے پختہ اقرار انہیں جمونا اور ہربدے بدتر عامت کرتے ہیں۔ان الزامول کے الخانے کے بعد قرآن و حدیث سے ان کے دعویٰ نبوت کو علمت سیجے مگر میں قطعی پیٹ کوئی کرتا ہوں کہ یہ کسی مرزائی سے نہیں ہو سکتا کو نکہ قرآن مجید کی نصوص تطعیہ نے ان کے کاذب ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے اور دہ اپنی زبان سے کاذب تھمر چکے ہیں۔ اب جو کوئی ان کی صدانت میں قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کرے اسے بالیقین معجمو کہ فریب دیتا ہے یا جالل ہے آیت کے مطلب کو نہیں سمجھا کیو نکہ یہ غیر ممکن ہے کہ جس کے كذب كافيصله خود كلام الهي كرچكامو ،جس كاكذب بدي طور سے دنياير ظاہر ہو گيامو ، پھروہي کلام بھی دوسرے مقام پراہے صادق محسرائے۔ آسان وزمین کمل جائیں تحربیہ نہیں ہوسکتا۔ مسلمانو! اس پر غور کرد که ۹۱ کتابی (اور اب توا ۲۰۰۰ء مین ۵۰۰ اے بھی زائد) مر زاغلام احمد قادیانی کے کذب کے ثبوت میں ہارے علماء نے لکھی ہیں ان میں سے بہت کتابیں مرزا قادیانی کی زندگی میں تکھی گئی ہیں اور باوجود کہ وہ یوے کیھنے والے تھے اور اس قدر لکھنے میں منہک ہوتے تھے کہ نماز کی بھی پرواہ نہیں رکھتے تھے مگران کاجواب نہ دے سکے۔

لاجواب ہیں اور مرزا قادیانی کا کاذب ہونا قطعی اور یقینی ہے بایں ہمہ اگر کوئی مرزائی کسی مسلمان کے دل میں شبہ ڈالے 'اے چاہئے کہ ان کتابوں کو اچھی طرح دیکھے۔ اگر پھر بھی شبہ رہے توبالصرور ہمیں اطلاع دے۔ انشاء الله! یمال سے اس کا کافی جواب دیا جائے گا اور ان کی تسلی کردی جائے گی۔

مکرر التماس! من محض خیر خواہانہ فیرست شائع کر تاہوں اورامید کر تاہوں کہ اسے آپ سے دیکھیں گے اور ان کمایوں کو منگوانے اور اشاعت کی کوشش کر کے اس کا ثواب عظیم حاصل کریں گے۔اللہ نعالی مجھے اورآپ کو ہمیشہ توفیق خیر عنایت کریں۔ آمین! راقم: خاکسار محمد اسحاق خانقاہ رحمانیہ محلّہ مخصوص راقم: خاکسار محمد اسحاق خانقاہ رحمانیہ محلّہ مخصوص ہور مو تگیر (۲۲۔ شوال یوم پنج شنبہ ۱۳۲۳ھ)

. آخرى التماس از مشتهر موصوف

شماب تا قب (۹۸) ..... ایک به درد مخلص کی فریاد (۹۹) ..... القول الصحیح فی مکائد المسیح - (۱۰۱) ..... می قادیانی کے جھوٹے مکائد المسیح - (۱۰۰) ..... می قادیانی کے جھوٹے المامات (۱۰۲) ..... می قادیانی کا عالم برزخ میں واویلا (۱۰۳) ..... عبر ت فیز المامات میں میں المامات میں المامات میں المین المامات میں المین المین المین المین آوری (۱۰۲) ..... المین المین المین آوری (۱۰۲) ..... می قادیان اور تو بین انبیاء ذی شان براعت المین المین المامان المامان المامان المامان المامان المامان المامن المامان المامن الم

منتبیم : (۱) .....فرست ندکور و ضمیمه ندکوره کی بعض کتب کی نسبت مااخذ میں غیر مطبوع تکھاہے۔اب کاحال معلوم نہیں۔

(۲)......ب بہت سی کتابیں اور بھن کے ملنے کا پتہ خانقاہ رحمانیہ مو گئیر محلّہ مخصوص پور مولوی محمر اسحاق صاحب سے ملے گا اور بھن کا اور مخلف مقامات سے۔ مثلًا مولوی ثناء اللہ صاحب امر بسری سے مگر ان حضر ات سے اولاً ہی جھینے کی در خواست نہ کی جائے بائے ہوائی کارڈ پر دریافت کیا جائے کہ اگر آپ کو معلوم ہو تو فلال کتاب کے ملنے کا پتہ جوالی کارڈ پر دریافت کیا جائے کہ اگر آپ کو معلوم ہو تو فلال کتاب کے ملنے کا پتہ بیستاں سیحد

تشهیل فی المشوره: اگرسب کتابون کا جمع کرنایا دیکھنا د شوار ہو تورسائل ذیل توضروری دیکھے لیتااور پاس ر کھناچا ہمیں۔

> ان رسائل کے نام مع خلاصہ مضمون (۱).....مینکاذب:

اس میں ۲۳ کذب فاحش مرزا قادیانی کے ہیں۔

(۲).....معيارالمسيح:

14.

ان آیوں کی شرح جن سے مرزائی مرزا قادیانی کا صدق ثامت کرتے ہیں اور اس میں ان کے خطوط منکوحہ آسمانی کے باب میں قابل ملاحظہ ہیں۔

(٣)....ابطال اعجاز مرزا:

قابل ملاحظہ اہل علم قعبیدہ اعجازیہ کے اغلاط دکھلائے ہیں۔

(۷)....اشتهار مرزامحمود کی شریف آدری:

اس میں ختم نبوت کے دلا کل ادر خاتم النبیان کی تغییر ہے۔ (۵).....جاعة احمد بيات خير خوالانه گذارش:

اس مخضر تحریر میں مرزا قادبانی کے اکاذیب متعدد د کھلائے ہیں۔

(٢)....شادة القرآن مولوي محمد امراجيم سيالكو في :

حضرت عيى عليه السلام كالثبات حيات

(۷).....عیفه رحمانیه نمبر ۴ :

لارد ہیڈلے کے اسلام کی شخفیق۔

(۸).....محیفه رحمانیه نمبر ۵: ختم نبوت و توفی به

(٩)....محيفه رحمانيه نمبر لاونمبر ٢:

د عوى نبوت وجواب د لا ئل و فات د (۱۰).....فيصله آسانی حصه لول :

منکوحہ آسانی کی کامل حدہ ہادر آخر میں توفی کی تحقیق۔

ر ۱۰ است پیشد ان سرر از ا

اس میں قطع و تنین کی محصادر مرعیان کاذب کامرت دراز تک ہلاک نہ ہونا۔

(۱۲/۱۲).....شادت آسانی حصه اول و دوم : ر سیست

اس میں خسوف و کسوف رمضان المبارک کے اجتماع سے استد لال کا بہت اچھا

جوابہے۔

ا کا : الذکرا کیم کے سب نمبر (۱۴)

.

(1۵).....اعلان الحق:

(١٦)....... مسيح د جال :

را ۱) .....

(١٤)....النجم الأثاقب:

اس میں بعض اکاذیب مرزا قادیانی کے میان کئے گئے ہیں۔

(١٨) .....معيار مدانت: تكاحوالي پيشين كوئى كے جواب

. (۱۹).....هاظت ایمان کی کمانش :

اس میں ان کتاوں کا تذکرہ ہے جن کاپاس کھنا نمایت ضروری ہے۔

(۲۰) .....عصائے مویٰ:

از خشی النی حش صاحب به میلے معتقد تھے۔

ذیل کی پانچ تحریرین جو نمایت مختر ہیں۔ ان کا توپاس ر کھنا ہر مخض کو بہت بی آسان ہے۔ وہی بڑھ۔

(۲۱) .....عاعت احمدیدے خرخوالمنہ گذارش:

اس مس مرزاغلام احمد قادیانی کے حالات اور آگاذیب کامیان ہے۔

(۲۲).....منع قادیان کاعالم برزخ می ولویلا: اس میں مرزاکے متعلق عبر نناک خواب ہیں۔

(٢٣) ..... من قاديان لور تو بين انبياء ذيان :

مضمون کے نام سے فاہر ہے۔

(۲۲)....اسلامی اعلان :

اس میں مختفرام زاغلام احمد قادیانی کے دعوی لور عقائد لور علاء کرام کافوی لور قادیانی ک قادیانی مشن کے مبلغیا کی لور الن کے اخباروں کی فرست لور رسائل ردمرزاقادیانی ک فرست معد قیمت لور مسائل ردمرزاغلام احمد قادیانی کی فرست جن کاجواب نمیں ہوسکالور مرزا قادیانی کی درخواست چندہ توسیع مکان کے متعلق مرزا قادیانی کی درخواست چندہ توسیع مکان کے متعلق مرزا قادیانی کی درخواست چندہ توسیع

کھائی کی طرف ایک خطاور صغے آخر میں کھے اقوال جونے کن اسلام ہیں۔ اس مقام پر فصل سوم کے عنوان سے ان پانچ تحریروں میں سے صرف تحریر لول کوبعیتہ نقل کردینامناسب معلوم ہو تاہے۔

فصل ثالث در نقل مضمون معنون جماعت احمد مديد سے خير خوابانه گذارش مسيح قادماني کی حالت کابيان اور مسيح قادماني کی حالت کابيان از مولانا او احمد صاحب رحمانی مو تگير

ہم نے نمایت نیر خوائی سے تمام مسلمانوں کو اور خصوصاً جماعت احمہ یہ کو مر ذا

الحدیانی کی حالت سے آگاہ کیالور متحد در سالے لکھ کران کے سماشنے فیش کے محرافسوس ہے

کہ مر ذائی جماعت کچھ توجہ نہیں کرتی اور ان کے سر کر دہ ہمارے رسالوں کو دیکھنے نہیں
دیتے اور ایک چینی جموٹے کی بیروی میں سرگرم ہے اور نمایت ناجائز طریقوں سے جموٹ کی
اشاعت میں کوشاں ہے اور کچھ خیال نہیں کرتی کہ ونیاجی بہت تموڑے دن رہناہے۔

تخت چرت ہے کہ مر ذا قادیانی اپناطانی جمون اور فریب چمیانے کے لئے خدا تعالی پر جموث اور فریب کا الرام لگاتے ہیں اور یہ خوشی سے مان رہی ہے۔ ان کے مولوی نمایت غلط اور شر متاک باتوں کو مر ذا قادیانی سے الرام اٹھانے کے لئے اعلانیہ بیش کرتے ہیں اور یہ نہیں سجھتے کہ اس سے خدا پر الزام آئے گا۔ اور شریعت اللی بے کار ہوجائے گا۔ گر ان کی اس بے دخی اور بے اعتمانی کے ساتھ بھی ہم ان کی خیر خوابی سے باز نہیں وہ سکتے اور تلوق خدا کو اس عظیم الشان گر ای سے چانے کیلئے مستعد ہیں اور اللہ تعالی ہمارے اور عمانےوں کو بھی مستعد کر سے اس تحریر ہیں ہم خاص طور سے مر ذا قادیانی کی کذب میانی و کھانا چا جے ہیں اور اللہ تعالی سے بیتی ہیں کہ وہ 'بادی مطلق' مر ذائی جماعت کو ہدایت کر سے اور راستباذی اور حق بہندی کا جوش ان کے دل ہیں عنایت فرمائے۔ پہلے اس کو اسے ذہن ور راستباذی اور حق بہندی کا جوش ان کے دل ہیں عنایت فرمائے۔ پہلے اس کو اسے ذہن

نشین کرلیما جائے کہ ہارا نہ ہب مقدس اسلام ایساعانی مرتبہ ہے کہ راستی دسچائی اس کا پوا جزوب، ہارے نی کر یم سید الرسلین خاتم النبین علیہ نے مختف او قات میں فرملاہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں یو لنا۔ یہ کیما بیار الور سیامقولہ ہے جس کی خوفی اور معداقت ہر ایک انسان شادت دیتا ہے۔ محرافسوس کہ بید گزیدہ اسلامی مغت سرزا کیوں کے مرشد میں نمیں یائی جاتی اور معلوم ہو تاہے کہ ان کی طبیعت اس سے بہت دورہے اور نار استی اور بے باک ان کی سرشت میں سرایت کر گئی ہے۔ پھرایے مخص کو مقدس اور پدر کے مانا اسلام کی ہمک كرنالورار شاد نبوى كويال كرناب جس من مديث رسول الله على كموجب اسلام كا جزواعظم نديايا جائے اسے بدرگ اور ميج موعود سجمنالور تمام اوليائے كرام سے اسے اضل بنائاكس قدر اسلام بر اور كالمين اسلام بر مخالفين اسلام كو معتحكه كا موقع دينا بــــ خالفين علانیہ کہیں گے کہ جس نم بہب کے بوے بدرگ جنمیں خواجہ کمال (قامیانی) لکچرار تمام اولیائے امت سے افغل قرار دیں اور آیک جماعت کے مغروض الطاعة لام میاں محود (قادیانی) اسی خداکارسول بتائیں دوایے جموفے اور کذاب ہوں ممراور اولیائے است کا کیا حال ہو گالور تمام شریعت الی کے معتر ہونے کی کیاوجہ ہوگی ؟۔ جمرت مدے کہ مرزا قادیانی کو جموث بولنے بیں اس قدر جرائت ہے کہ نمایت بے اصل اور اعلانیہ جموث کواس قدر زدر اور دعوے سے میان کرتے ہیں کہ ناوانف کے ذہن میں اس کی معداقت الرکر جاتی ہے اور اس کے جموٹے ہونے کا خطرہ بھی اسے سیس رہتا ہی وجہ ہے کہ بہت سادہ لوحوں اور کم طبعت حضرات نے انہیں مان لیالور مانے کے بعد اس میں سر شام ہو محے لوربہتوں کو تنخواہیں ملنے لگیں۔ بعض کوبات کی ج لگ مٹی اور او طالب کے جرو ہو محت اب مرذا

ذرااس محیفہ کا پہلا نمبر ملاحظہ کیجئے کہ اس میں کئی جموث مرزا قادیاتی کے میان ہوئے اور کئی پیش کو کیاں جو انہوں نے اپنی سخت خالفت کے مقابلہ میں کی تحمیں وہ جموثی ہو کیں۔ پام صلح والے (لا ہوری مرزائی) اور محودی پارٹی (قادیاتی) تعمیں کھول کر دیکھے اور انہیں شار کرے اس نمبر کے شروع میں سات تماوں کے نام لکھ کریے تالیا ہے کہ :

اور انہیں شار کرے اس نمبر کے شروع میں سات تماوں کے نام لکھ کریے تالیا ہے کہ :
سو ہم

قادیانی کی ناراستی اور کذرب میانی کا نمونه ملاحظه مور

پہلے رسالہ ہیں ۱۵ اجموٹ دفریب مرزا قادیانی کے دکھائے ہیں 'اور ددسر ہے ہیں ۲۹ 'اور تبسرے ہیں ۹۰ 'ادر چوتھے ہیں ۳۵ 'اور پانچویں ہیں ۳۲ 'اور چھٹے ہیں ۴۲' اور ساتویں ہیں کے اراس کے بعد ڈاکٹر عبدالحکیم خال کے مقابلہ کی معرکۃ الآراء چیش کوئی کا جموٹا ہوناد کھایاہے اور اس سے کئی جموٹ مرزا قادیانی کے ٹامت کئے ہیں۔ انہیں دیکھئے:

(۱)....ان (مرزاقادیانی)کایه کهناکه داکثر عبد آلکیم میرے رویر دہلاک ہوگا۔

(۲).....ونیایس ده عذاب می جتلا کیاجائے گا۔ (۲)

(۳).....مِن اس کی زندگی میں ہر گزنه مرون کا بیس سلامتی کا شهراده ہوں۔ پر سروں کی میں اس کی دیا تھی ہیں ہو گزنہ مرون کا بیس سلامتی کا شهراده ہوں۔

(٧)..... واكثر عبدالكيم مجهرير غالب نهيس آسكا\_

یہ چاروں باتی مرزا قادیانی کی جھوٹی ثامت ہو کیں اور اپنے اقرار سے است کی موت سے مرے کیو تکہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے تھے در اقادیانی کے کذب کو دکھار ہے فیر وخولی سے اب تک بیٹھے ہوئے تالیف کر رہے ہیں اور مرزا قادیانی کے کذب کو دکھار ہیں۔ اس صحیفہ کے ہوئی منی تین قاش کو کیوں کا جھوٹا ہو ناد کھایا ہے۔ غرض کہ سات جھوٹ اور چار جموٹی پیش کو کیاں دکھائی کئی ہیں۔ اب ان کو سابقہ رسائل والے جھوٹوں کے ساتھ شار کر لیجے اور جی کے کہ کتنے سوجھوٹ ہوئے ؟ اور پھر تھوڑی می عقل کو دخل دیجئے کہ جھوٹ ایسا جرم ہے کہ اگر ایک جھوٹ بھی کی کا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی کی بات کا اعتبار نہیں رہتا اور جو ایسا جھوٹ ہوئے جس سے خدا پر الزام آئے تو حسب ارشاد خداوندی وہ جھوٹا ہے۔ مرزا قادیائی نے تو ہر قسم کے جھوٹ سے خدا پر الزام آئے تو حسب ارشاد خداوندی وہ جھوٹا ہے۔ مرزا قادیائی نے تو ہر قسم کے جھوٹ سے بیں۔ پھر ایسا جھوٹا شخص سے موعود اور تمام اولیاء جسوٹا ہے۔ میں دو واور تمام اولیاء طائے خیر سے ہیں وہوں وہ بیں۔ پھر ایسا جھوٹ ہیں۔ پھر ایسا جھوٹ ہیں۔ پھر ایسا جھوٹا وہوں میں موعود اور تمام اولیاء طائے خیر سے ہیں وہوں کا بیان کی مدح میں یہ مقرعہ پڑھے ہیں :

آنچه خوبان بمه دارند\_ تو تنها داری کتے ہوئانی شرم نمیں آتی۔ غیر معترادر جمونا ہونے کے لئے ایک جموث کا جموث کا جموث کا جموث کا فی ہوئان ہوئے کے لئے ایک جموث کا جموث کا فی ہے اور یمان تو ددورت میں اس قدر جموث ثابت کردیئے گئے اور دکھایا گیا کہ مرزا تادیانی مسیح موعود تو کیا ہوتے صلحالور داعتباز جماعت میں بھی ان کا شار نمیں ہو سکتالور مو تگیر

ے لے کر کھال اور حیدر آباد تک اور حیدر آبادے قادیان اور لاہور اور پیٹاور تک ہزاروں دو ورقے شائع کردیئے گرکسی قادیانی کی مجال تونہ ہوئی کہ جواب دے۔ اگر ہم نے غلط کہاہے تو مرزائی جواب دیں مگریہ بیٹی بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس صحفہ کے نہر ۲ میں دوسرے طریقہ سے ان کا کاذب ہونا ثامت کیا ہے لیمی احاد ہے صححہ سے یہ دکھایا گیاہے کہ شریعت محمہ یہ علی میں انبیاء کی تو بین تحقیقاً اور الزامائسی طرح جائز نہیں ہے اور مرزا قادیانی شریعت محمہ یہ علی میں انبیاء کی تو بین تحقیقاً اور الزامائسی طرح جائز نہیں ہے اور مرزا قادیانی سے اس ناجائز فعل کاار تکابیوی شدومہ کیا ہے اور انبیاء کرام کی سخت تو بین کی ہے جس سے دو علا نیہ دائرہ اسلام سے علیحہ معلوم ہوتے ہیں اور اس تو بین میں اپنی عادت مستمرہ کے ہموجب محض جمو ٹی ہیں۔

مثلاً منیح کی نسبت لکھاہے کہ:

"حق بات پیہ ہے کہ ان سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔"

(ضيمه انجام آنخم ص ۲ نزائن ص ۲۹۰ج

ملاحظہ ہو ریہ وہ جھوٹ ہے جس کی شمادت کلام اللی دیتا ہے اور ارشاد خداوندی سورہ بقر ہ کے دسویں رکوع میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہم نے عیسی لئن مریم کو معجزات و کے اور سورہ ما کدہ میں ان معجزات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

اب مرزا قادیانی کا یہ کمنا کہ حق بات یہ ہے کہ آپ ہے کوئی مجزہ نہیں ہواکیما صرح جموث ہے ؟ اور یہ جموث الزاما نہیں یو لا ہے 'بلحہ ان کا یہ کمنا کہ حق بات یہ ہے ' خوفی ثابت کرتا ہے کہ اس امر میں ان کے نزدیک جو امر حق ہے اسے میان کیا ہے ' اب ان کا حضر ت مسے کے مجزات ہے انکار کرنااور اس انکار کو حق بات کمنا' قرآن مجید کی آیات نہ کورہ سے صرح انکار ہے 'مگر چو نکہ مسلمانوں کو فریب دیتا ہے اس لئے صاف انکار نہیں کرتے با تیں بناکر فریب دیتا ہے اس لئے صاف انکار نہیں کرتے با تیں بناکر فریب دیتا ہے اس کے صاف انکار نہیں کرتے با تیں بناکر فریب دیتا ہے اس کے صاف انکار نہیں کرتے با تیں بناکر فریب دیتے ہیں۔ مولوی عبدالماجد مرزائی سے اسی پر گفتگو ہوئی تھی اور مولانا مجمد عبدالشکور صاحب ( لکھنوئی ' ) نے انہیں ایساعا جزاور ساکت کر دیا کہ وہ اپنے بجز کے خود مقر بوگئے اور تمام حاضرین جلسہ نے اس کا معائذ کر لیا۔ اس صحیفہ میں ایک جھوٹ یہ بھی دکھایا ہے کہ حضرت مسیح کی نبیت لکھتے ہیں :

"آب کے ہاتھ میں سوامکرو فریب کے اور پچھ نہیں تھا۔"

(ضميمه انجام آئهم ص ٤ نزائن ص ٢٩١ ج١١)

برادران اسلام! ایک اولوالعزم نبی کی شان کو خیال کریں اور مرزا قادیانی کی اس گتاخی اور به اولی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عالی مرتبہ پینمبر ہیں 'جن کی عظمت ور سالت اور معجزات اور تقرب اللی کاذکر قرآن مجید میں عالبًا وس جگہ آیا ہے۔ ان کی نسبت مرزا قادیانی کا قول ہے کہ ان کے ہاتھ میں سوا کمرو فریب کے بھی نہ تھا۔ یہ کسی صرح کان آیات کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ پر الزام ہے 'جن میں ان کی عظمت و رسالت میان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سات فرماتے ہیں :

وَ اتَيُنَا عِيسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيّئِتِ وَأَيَّدُنْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ البقره بت٨٧"

یعن ﴿ ہم نے عینیٰ کو معجزے دیئے اور ردح القدس کے ذریعہ ہے ان کی مدد کی۔﴾ بعض مقام پران کی تعریف اس طرح فرمائی :

" وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالأَحْرَةِ وَمِنَ الْمَقَرَّبِيُنَ • آل عمران آيت • 3"

ه عينى (عليه السلام) دونول جمان مِن صاحب وجابت اور مغبولان خدا ــــ

برادران اسلام! ملاحظہ کریں کہ جن کی برگزیدہ صفات اللہ تعالی قرآن شریف میں بیان فرمائے۔ ان کی نسبت مرزا قادیانی نمایت بے باک سے یہ لکھتے ہیں کہ: "ان کے ہاتھ میں سوائے مرد فریب کے اور پچھ نہ تھا"۔ یہ کیسی صرح کالڈیب ہے کلام اللی کی کسی مسلمان کو ایسی جراً سے نمیں ہو سکتی۔ یہ کمنا کہ الزاما ایسا کما ہے محض جمالت یا فریب دہی ہے۔ اول تو انبیاء کی نسبت ایسی گستاخیاں تحقیقاً اور الزاماً ہر طرح منح ہیں۔ حدیث سے قامت کر دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ الزام دینے کا یہ طریقہ ہرگز نمیں ہے۔ اہل علم اسے خوب جانے ہیں کہ روسرے یہ کہ الزام دینے کا یہ طریقہ ہرگز نمیں ہے۔ اہل علم اسے خوب جانے ہیں کسی بیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ مرزا قادیانی کو تہ ہب سے کوئی واسطہ نمیں تھا۔ البت مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے اپنے آپ کواسلام کا مطبع کتے تھے اور قرآن و حدیث سے مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے اپنے آپ کواسلام کا مطبع کتے تھے اور قرآن و حدیث سے مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے اپنے آپ کواسلام کا مطبع کتے تھے اور قرآن و حدیث سے

استدلال پیش کرتے تھے۔ گر اس میں ایس تحریف کرتے تھے جے اٹل علم ہی خوب سیجھتے ہیں کہ یہ اپنی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لئے قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا مدعا ثابت ہے۔ النبانوں کے علاوہ اس تحریم میں اور بھی جھوٹ و فریب بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین اس نمبر کو ملاحظہ فرما کیں۔ اب یمال دوسرے حتم کے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

# مسيح قاديان كے بعض اعلانيہ جھوٹ

جن میں بھن وہ بھی ہیں جو گئی ہیں ہوئے دکھا کر جواب طلب کیا گیا تھا گراب
کے مال سے قادیان تک سب کا ناطقہ مد ہے۔ جواب سے عاجز ہیں گر بخت افسوس ہال
کے حال پر 'کہ ایسے علا نیہ جھوٹ دیکھ کر بھی اس کی پیروی سے علیمہ منیں ہوتے 'مقابلہ پر
کبی دم خود ہو جاتے ہیں 'پچھ نہیں گئے 'بھی گئے ہیں کہ حوالہ غلاہے 'پوری عبارت نہیں
لکھی گئی 'اصل کتاب و کھاؤ۔ چو نکہ جانے ہیں کہ ہر وقت ہر خیص کے پاس کتاب موجود
نہیں رہتی اس لئے نالنے کے لئے ایسا کہ دیتے ہیں گر ہم کہتے ہیں کہ جو حوالے ہم نے مرزا
قادیانی کی کتاب سے دیئے ہیں اگر مرزا قادیانی کی کتاب ہیں یہ مطلب نہ ہو تو ہم مجمع ہیں اپنے
قادیانی کی کتاب سے دیئے ہیں اگر مرزا قادیانی کی کتاب ہیں یہ مطلب نہ ہو تو ہم مجمع ہیں اپنے
اگر حوالہ غلانہ ہو لور جو مطلب ہم نے فامت کیا ہے اس سے فامت ہو تا ہو تو تہمیں مرزا
قادیانی کو جھوٹا مانا ہو گا۔ ہیں تمام یہ ادر الن اسلام! سے کتا ہوں کہ جب کوئی مرزائی ہمارے
حوالہ پر الزام نگا کے اس سے بی کہیں اور نمایت ذور سے کہیں اب مرزا قادیانی کے جھوٹوں کا

بهلا جھوٹ .... : مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے کہ :

نمونه ملاحظه بو

"مولوی غلام دیگیر صاحب قصوری .....اور مولوی محمد اساعیل صاحب علی مرحد مولوی محمد اساعیل صاحب علی مرحد میری نسبت قطعی تکم لگایا که اگروه کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا۔ "
(اربعین نمبر سوم ۴ نزائن ص ۱۹۳ ج ۱۷)
کے ہم

یہ مرزاغلام احمہ قادیانی کا صریح گذب ہے۔ ان دونوں حضرات نے ایہا کہیں نہیں لکھا۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو بتائے کہ کمال اور ان کی کس کتاب میں ہے؟۔ دعائی مرزا قادیانی میں یہ بھی استفتاء کیا گیا ہے اور مجیب کے لئے پانچ سورو پے کا اشتمار ویا ہے اور یہ رسالہ صحفہ رحمانیہ نہر اول میں اس جھوٹ کو دکھایا گیا ہے۔ پھر صحفہ رحمانیہ نمبر اول میں اس جھوٹ کو دکھایا گیا ہے۔ صحفہ صفر ۲۳ ساھ میں چھپا ہے اور اب ۳۵ ساھ ہے (لور اب ۲۱ ساھ ہے) مگر اس وقت تک کوئی مرزائی اس جھوٹ کے داغ کو مٹانہیں سکالورنہ قیامت تک مٹاسکتا ہے۔

### دوسر الجھوٹ.....: لکھاہے کہ:

"جننے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے مقابلہ میں آئے فدا تعالی نے سب کو ہلاک کردیا۔" (اخبلبدر مور ندے ۲د ممبر ۱۹۰۹ء ملفو کات ص ۹۹،۹۹)

ید دعویٰ بھی محض غلط اور سر اسر جھوٹ ہے۔ صوفی عبد الحق صاحب کے سواکسی
ہے مرزا قادیانی نے مباہلہ نہیں کیااور صوفی صاحب اب تک ذندہ موجود ہیں اور مرزا قادیانی
کو ہلاک ہوئے آٹھ یرس ہو گئے گر مریدوں کی کذب پر سستی کا بیہ حال ہے کہ اپنے مرشد
کے اس جھوٹے دعوے کو بچمان کریوے زور سے اب تک می دعویٰ کردہے ہیں۔

چنانچه لکھاہے کہ:

"کی ایک مخالفین بالقابل کھڑے ہو کر اور مباہلہ کرکے اپی ہلاکت سے خداکے اس مامور کی صدافت پر مہر لگا گئے۔"

اب دیکھا جائے کہ یہ کیما اعلانیہ جھوٹ ہے ، گرکاذب کی پیروی نے دل کو تاریک اور عقل وہوش کو ہے کار کر دیا کہ متنبہ کرنے کے بعد بھی واقعی بات کی تحقیق نہیں ، کرتے۔ اس دعویٰ کا جھوٹا ہونا ۱۹۱۳ء میں صحیفہ رحمانیہ نبرا میں دکھایا گیا ہے۔ بایں ہمہ ۱۹۱۲ء میں کس جرات سے کھتے ہیں کہ مباللہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صدافت پر مہر لگا گئے۔ اگر اور پچھ نہیں دیکھا تھا اور مرزا قادیانی کے جھوٹ کو بھی وہ بچھتے سے قدونے اگر اور پچھ نہیں دیکھا تھا اور مرزا قادیانی کے جھوٹ کو بھی وہ بچھتے توصوفی عبد الحق صاحب کو بھی انہوں نے دیکھایا سانہ تھا کہ مبابلہ کرنے والے اس وقت

تک زندہ امر تسریس موجود ہیں۔ پھر ایبااعلانیہ جھوٹ یو لتے انہیں نثر م نہیں آئی اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ باوجود اس شوروغل کے تمام عمر میں ایک صوفی صاحب سے مباہلہ کی نوست آئی اور ان کی زندگی ہیں مرزا قادیانی ہلاک ہوئے اور اس سے اہل حق کی صدافت پر ممر لگا گئے۔ اب اس اعلانیہ بسیح واقعہ کے خلاف بیان کرناکسی صاحب نثر م وحیاء کا کام ہو سکتا ہے۔ اب اس اعلانیہ بیخ واقعہ کے خلاف بیان کرناکسی صاحب نثر م وحیاء کا کام ہو سکتا ہے ؟۔ ہرگز نہیں۔ یہ خواجہ کمال (مرزائی) کی پارٹی کا جھوٹ ہے جو اشاعت اسلام کا دعویٰ کرکے مسلمانوں سے روبیہ بیٹور رہے ہیں۔

لطف یہ ہے کہ ۱۷ جنوری ۱۹۱ء کے اہل صدیث میں ان مباہلین کے نام دریافت کئے ہیں جو مرزا قادیائی سے مباہلہ کر کے مر گئے 'قیدی جراُت سے تاریخ نہ کور کے پیغام صلح میں ان پانچ ہخصوں کے نام ہتائے جنوں نے مرزا قادیائی سے کی وقت مباہلہ نہیں کیا۔ البتہ جس طرح دنیا کے بہت لوگوں نے مرزا قادیائی کے سامنے انتقال کیاای طرح ان پانچوں صاحب نے انتقال کیا گر اس جماعت کے کذب کی پیروی اور راستی اور سچائی سے پیزاری قابل ملاحظہ ہے کہ باوجود کیہ اپنااور اپنے مرشد کا جھوٹ معلوم کر بچے 'گر عوام پیزاری قابل ملاحظہ ہے کہ باوجود کیہ اپنااور اپنے مرشد کا جھوٹ معلوم کر بچے 'گر عوام ناوا قفوں کے سامنے مجمع کر کے اپنی سچائی دکھانا چاہتے ہیں اور پانچ ہخصوں کا نام گناتے ہیں ناوا قفوں کے سامنے مجمع کر کے اپنی سچائی دکھانا چاہتے ہیں اور پانچ ہخصوں کا نام گناتے ہیں تاکہ ناواقف یہ سمجھیں کہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا اور مر گئے۔ حالا تکہ یہ بات نامی سے ان لوگوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ بھی حضر ات اشاعت اسلام کاد عویٰ کر رہے ہیں؟ اور مسلمانوں سے چندہ ما تھے ہیں اور ہمارے سیدھے سادھے مسلمان انہیں سچاسمجھ کر چندہ اور مسلمانوں سے چندہ ما تھے ہیں اور ہمارے سیدھے سادھے مسلمان انہیں سچاسمجھ کر چندہ

# تنبسر المجھوٹ.....: مرزاغلام احمد قادبانی لکھتاہے کہ:

''ضرور تھاکہ قرآن کریم اور احادیث کی وہ پیش کو ئیاں پوری ہو تیں جن میں لکھا تھاکہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا تواسلای علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گاوہ اس کو کا فر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دئے جائیں گے۔''

(اربعین نمبر ۱۳مس ۷ انخزائن ص ۱۴۰۳ج۱۷)

یہ دعویٰبالکل غلط ہے۔ قرآن وحدیث میں کہیں ایبا نہیں ہے بلعہ اس کے خلاف حدیث میں کہیں ایبا نہیں ہے بلعہ اس کے خلاف حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی اور مسیح جب آئیں گے تو مسلمانوں کے ولول میں ان کی محبت اس قدر ہوگی کہ ہر وفت ان کاذکر کریں گے اور بلاان کی خواہش کے بیعت ان سے کہ عادل کر کریں گے اور بلاان کی خواہش کے بیعت ان سے کہ عادل کر کریں گے اور بلاان کی خواہش کے بیعت ان سے

"البربان فی علامات مهدی آخر الزمان • " مرزا قادیانی نے ندکورہ قول میں تین باتیں قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کی

: ا

(۱)۔۔۔۔۔۔۔ یہ کہ علاء کے ہاتھ ہے مسیح موعود دکھ اٹھائے گا۔ یعنی اسے ماریں پیٹیں گے۔

(٢) ....اے كافر قرارديں گے۔

(m)....اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے۔

اور یہ نتنوں باتیں قرآن و حدیث کی طرف منسوب کی ہیں۔ لیعنی قرآن مجید میں یہ نتنوں باتیں آئی ہیں اور حدیث میں بھی۔ گریہ نتنوں دعوے محض غلط ہیں نہ قرآن میں ان دعووں کا پید ہے اور نہ حدیث میں۔ اس لئے یہ چھ جھوٹ ہوئے۔ اب جس کوان کے سچ ہونے کا دعویٰ ہے وہ قرآن و حدیث سے شاہت کرے ور نہ خدا سے ڈر کر ایسے جھوٹے سے عاہت کرے ور نہ خدا سے ڈر کر ایسے جھوٹے سے عاہدہ ہو جائے۔ آٹھ جھوٹ تو یہ ہوئے۔ اب نوال جھوٹ دیکھئے :

نوال جھوٹ.....: مرزاغلام احمد قادیانی کہتاہے کہ:

"ہمارے بن کر یم علیہ کے گیارہ مینے فوت ہوئے۔"

(تادیانی اخبار البدر مورند ۲۳ نومبر و کیم دسمبر ۲۰۰۰ و کفونی کات ص ۲۳۲ ج ۷)

دیکھئے یہ کیسا ہے تکا جھوٹ ہے۔ آب قادیانی پارٹی یا لا ہوری پارٹی کو کی اپنے مقتداء
کی صدافت ٹاہت کرے آور کو کی معتبر روایت اس مضمون کی دکھائے۔ یہ اس فتم کے جھوٹ
بیں جن سے خوبی ثابت ہو تا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹ یو لئے میں ایسا ہے باک تھا کہ جب جو

جی چاہا ہے کہ دیا۔ اب خیال کیا جائے کہ جو شخص ایسا اعلانیہ جھوٹ ہولے جو تھوڑی ی تخفیق سے معلوم ہو سکتا ہے اس کے اس قول کو کہ مجھے بیدو حی والہام ہواہے کون عقل باور کر سکتی ہے ؟۔

وسو**ال جھوٹ....** :۱۲ / اگست ۲۰۹۰ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا تھا نہ جتریب

جس كى سرخى تقى "عام مريدول كے لئے ہدايت "اس ميں لكھاہے كه:

"آنخضرت علی نواس شرکے جب کی جب کی شر میں دبانازل ہو' تواس شر کے لوگوں کوچاہئے کہ بلاتو قف اس شہر کوچھوڑ دیں۔"

یہ تول بھی حضور سر درانبیاء علیہ السلام پرافتراء ہے۔اس افتراء کی ضردرت مرزا قادیانی کی یہ پیش آئی کہ قادیان میں جب طاعون آیا تو مرزا قادیانی باہر بھاگے اس لئے اس بھاگنے کو حضور علیہ السلام کا تھم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اب اگر سچاہا نے والول کو پچھ غیرت ہو توکسی حدیث کی کتاب ہے کوئی معتبر ردایت اس مضمون کی دکھا کیں گر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے۔

گیار ہوال جھوٹ.....: مرزاغلام احمد قادیانی کہتاہے کہ:

"اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا جا ہے جو صحت اور و ثوق ہیں اس حدیث پر کئی درجہ یو ھی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح خاری کی وہ حدیثیں جن ہیں آخری ذمانہ میں بھن خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت خاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ :"ہذا خلیفة الله خاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ :"ہذا خلیفة الله المہدی ، "اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مر تبہ کی ہے کہ .....جو اصح الکتب بعد کتاب الله میں ہے۔

اس مضمون کو خاری کی روایت بتانا بھی اس کی شهادت ویتاہے کہ مر زا قادیانی کی طبیعت میں احتیاط اور راست بازی کا بالکل خیال نہ تھاجو دل میں آگیاوہ زور ہے بیان کر دیا اور جنب کی طرف جاہاس کی طرف آس خیال کو منسوب کر دیا آگر اتفاقیہ سے ہو گیا تو مدعا حاصل ' اند ورنه باتیں منانا بچے مشکل نہیں ہیں اور مانے والے ہر طرح مان ہی لیتے ہیں۔عیال راجہ بیان۔ مرزا قادیانی کے مرید اس کی کامل شهادت دیتے ہیں۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو تمام دنیا کے

مر زائی مل کر حلاش کریں اور بخاری کی اس روایت کود کھا کیں۔

اے مرزا ئیو! کچھ تو سوچو اور اگر اب تک غفلت میں تنے تو اب سوچو کہ ایسے مخض کے منہ پر دعویٰ نبوت اور میسحیت اور مهدویت وافضل الامة ہی نہیں بلحہ قمر الانبیاء اورافضل من عیسیٰ روح اللہ ہونے کا ذیب دیتا ہے جواس قدر دلیر جھوٹا ہو ؟۔ عظری شریف مسلمانوں کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ تمام احمدی (قادیانی) مل کر اور جمع ہو کر'بتا نمیں کہ بخاری کے کس باب میں یہ حدیث ہے۔اور اگر نہ بتا سکیس توبس اب توبہ کرنے میں کیوں د بر کرتے ہیں ؟۔ یہ تووہ جھوٹ ہیں جن میں نہ کوئی الهام کی غلط فنمی کام آسکتی ہے نہ کوئی شرط لك سكتى ب- نديمح الله ماشداء الله و ينبت كان كا سكتا بنه بعدولا يوفى كام دے سكتا ہے نہ جاند اور سورج کا کمن اس کو سجا کر سکتا ہے۔ کیا اس نبی کی نبوت کی آسان اور زمین نے شهادت دی تھی ؟۔ای کی نبوت قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہو۔آخر خدانے انسان منایا ہے کچھ تو غورو فکرسے کام لو۔ کیامر نا نہیں ہے۔ کیوں مخالفین اسلام کو ہساتے ہواور ان کی تعداد کوہوھاتے ہو ؟۔

بار ہوال جھوٹ .... : مرزا قادیانی نے اپی مرح میں ایک پیش کوئی گھڑی ے اور اسے مدیث رسول اللہ علیہ تھم ایا ہے۔ لکھتاہے کہ:

"واضح ہو کہ احادیث نبوب میں یہ پیش کوئی کی گئی ہے کہ آنخضرت علیہ کی امت میں سے ایک مخص پیدا ہو گاجو عیسیٰ اور ائن مریم کملائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا (حقیقت الوحی ص ۹۰ ۳ نخزائن ص ۲۰۳ج ۲۲)

یہ چیشین کوئی کسی حدیث میں شیں آئی مرزا قادیانی نے جاہلوں کے بہ کاوے کے کئے جناب رسول اللہ علی پر افتراء کیاہے۔اگر ہم غلط کتے ہیں تو کوئی مرزائی اس روایت کو کسی معتبر کتاب سے عامت کر دے۔ گر نہیں کر سکتا۔ اس قول میں مر زا قادیانی اپنے لئے پیش ''گوئی ٹامت کرناچاہتے ہیں اورا بینے مریدوں کو خوش کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ ایک سخص پیداہو گاجو عیسیٰ ادر ائن مریم کملائے گاار دو محادرے کے لحاظ سے اس کے دومعنے ہو سکتے ہیں ا کے بیہ کہ در حقیقت تو وہ عیسلی اور انن مریم نہیں ہو گا مگر دوسر دل ہے کہلائے گا۔ بیخی لوگوں نے کیے گا کہ مجھے عیسیٰ اور ابن مریم کمو'اس کا حاصل بیہ ہے کہ لوگوں نے جھوٹ بلوائے گالور عیسیٰ اور الن مریم ہے گا کور دوسرے معنے یہ بیں کہ نام تواس کا پچھے لور ہو گا مگر کسی وجہ سے لوگ اسے عیسیٰ لور ائن مریم کہنے لگیں گے وہ خود نہیں کہلائے گا۔ اب بیہ قول پہلے معنے کے لحاظ سے توصاف طور سے ایک جھوٹے کی پیشین گوئی ہوئی جیسے دخال کی پیشیں گوئی ہے۔ دوسر ے معنے کے لحاظ سے مرزا قادیانی اس کے مصداق شیں ہو سکتے کیونکہ لوگوں نے ا نہیں خود عیسیٰ لور ائن مریم نہیں کہا' بائھہ انہوں نے بہت جھوٹی لور فریب آمیز یا تیں ہنا کر اینے کو عیسی اور ان مریم بنایا ہے تاکہ میج موعود کے مصداق سنی۔ بہر حال جومعنے ہول۔ سمی مدیث میں بد پیش کوئی نہیں ہے کہ میری امت میں ایک محض پیدا ہو گاجو عیلی اور الن مریم کملائے گا۔ ایک جملہ اس قول میں بیہ ہے کہ نبی کے نام سے موسوم ہو گا۔ بیہ جملہ مر زا قادیانی نے بڑی ہوشیاری اور عیاری سے لکھا ہے۔اب مرزائی حضرات بہ فرمائیں کہ اس کا كيامطلب ٢٠ خابرا ارود كے محاورے كے لحاظ سے تواس كے يدمعنے بيں كه درحقيقت تووه نبی لینی خداکار سول نه ہو گا۔ بایحہ اس کانام نبی رکھا جائے گا۔ جس طرح اس وفت تکھنوء میں ایک مشہور میر سٹر ہیں ان کا نام ''نبی اللہ" ہے جا کر و مکیے لیجئے۔ مگریہ مطلب اس لئے غلط ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا نام نبی نہیں رکھا گیابات غلام احمدان کا نام ہے۔ غرضیک یدائے نام بھی انہیں نبی کمناغلط ہے مگر مرزا قادیانی نے یہ جملہ اس لئے تراشاہے کہ خاص وعام میں مشہورے کہ جناب رسول اللہ علیہ خاتم النبین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان کی تسكين كے لئے كہتے ہیں كہ وہ حقیقى نبى مسلى ہو گابلىكہ نبى اس كانام ركھا جائے گا۔اس سے مقصدیہ ہے کہ ہم پریہ الزام لگایا جائے کہ ہم رسول اللہ علی کے خاتم النبین ہونے سے منكر بي بلحدات مان كرمم ني كملانے كے مستحق بير- بميں حديث ميں ني كما كياہے مگريہ

محض فریب ہے۔ حدیث میں جنہیں نبی کہا گیاہے وہ داقعی نبی ہیں مگر انہیں رسول اللہ علیہ

ے پہلے نوت کامر تبہ ل چکا ہے۔ رسول اللہ علیہ کے بعد انہیں نوت نہیں کی ۔ جو حضور علیہ السلام کے خاتم النمین ہونے کے مخالف ہو۔ ہمر حال ہے بیٹی بات ہے کہ کی حدیث صحح میں رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ میر کامت میں ایسا محض پیدا ہو گاجس میں یہ تیں باتیں ہوں گی بیتی ہے کہ وہ عیمیٰ کہلائے اور ائن مریم بھی اسے لوگ کہیں اور نی کے نام سے بھی موسوم ہو۔ البتہ صحح مسلم میں حضرت مسے ائن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے گر اس میں کے ۲ باتوں سے زائد الی بیان ہوئی ہیں جن سے مرزا قادیانی جموثے ثابت ہوتے ہیں۔ محیفہ رہا نی باز کا کاصفحہ ۲۳ نام کا ملاحظہ ہو۔ اس حدیث میں پہلے حضرت میسیٰ کا آبالور کافروں کا بارا جا بابیان کر کے باجوج باجوج کا آبالور حضرت عیمٰی کا بہاڑ پر محصور ہونا بیان ہوا ہے۔ بھر اور ان کے اجوج کا آبالور حضرت میمٰی کا بہاڑ پر محصور ہونا بیان ہوا ہے۔ بھر اور شاو ہے: " فیر غب نبی الله عیسیٰ واصحابہ ، " بیتی اس وقت خدا کے رسول جن کا نام عیمٰی ہوتی کو نیست واجود کر دے گا۔ اس کے بعد و نیا کی ایک عمرہ حالت کو اللہ تقالی عرب کہ اس کا ظہور اس دفت تک بھی نہیں ہول قادیانی میں کی امتی کا نام نیس ہوئی۔ اس حدیث میں کی امتی کا نام نیں خوت کی حالت تو ایک عرب میں مول قادیانی میں میں ہول قادیانی میں مولت تاری کی میں مولت قادی کی میں امتی کانام نی یا

### تير ہوال جھوٹ .....: لکھتاہے کہ:

نبی الله ہر گزنهیں بتایا۔ بلحہ حضرت عیسلی کی صفت "نبی الله"بیان ہوئی۔

"جانا چاہئے کہ اگر چہ عام طور پرموسول اللہ علی کی طرف سے یہ حدیث صحیح طاحت ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لئے ہر ایک صدی پر ایسا مجد دمبعوث کر تارہے گاجواس کے دین کو نیا کرے گالیکن چودھویں (صدی) کے لئے بعنی اس بھارت کے بارہ میں جوا یک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا اس قدر اشارات نبویہ یائے جاتے ہیں جوان سے کوئی طالب منکر نہیں ہوسکتا۔"

نثان آمانی م ۱۸ نزائن م ۱۸ سرج ۳) مرزا قادیانی نے بیہ عظیم الشان وعویٰ کیااور اکثر عمر رسائل لکھنے میں گزاری مگر کسی رسالہ بیں ان اشاروں کا اجمالی ذکر بھی کمیں و کھایا نہیں گیا۔ اگر کوئی و کھا سکے تو و کھا ہے گریہ بات قطعاً اور یقینا جھوئی ہے کہ چود ھویں صدی کے مجد د کے لئے مخصوص اشارے کسی صدیت بیں جواور مجد دول کے لئے نہیں ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت صرف اود واؤد بیں ہے جس کے معنے کے اشکال ہے اگر قطع نظر کی جائے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے مر پر مجد د کو پیدا کرے گا۔ جودین کو بہت چھے نقع پنچائے گا۔ حدیث :

"ان الله يبعث لهذه الامة علىٰ رأس كل مائة سنة من يجد دلها دينها َ ابوداؤد ص١٣٢ج٢"

والله تعالی اس امت کے لئے ہر صدی کے شروع میں ایبا مجدد بھیجے گاجو دین کی تجدید کا۔

فصل الثالث ومتمامه تمت رسالة قائد القاديان حفظنا الله تعالى

(فاكساراد احمد حماني اورجب ١٣٣٥ه رحمانيه يريس موتكير)

وجميع اهل الايمان كان ومن كل زيغ وطغيان · آمين بحرمة سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى انبياء واهل بيتهم وصحابهم اجمعين ·

هوش داریداے مسلمان جہاں کز قادیان فتنه در دین محمد مصطفی خواہد شدن

فارى از تاسل ص ارساله تعبيه قادياتي

گاه عیسیٰ گاه موسیٰ گاه فخرانبیاء گاه الله گاه خود خدا خوابدشدن گاه ابن الله گاه خود خدا خوابدشدن منقبل از حاشیه رساله عبیه قادیانی ص ۲۰ منقول از اشاعت السته ۱۲۳۳۲ بعنوان: "اهل البیت ادری بمافیه "اشعار تعنیف خسر مرزاغلام احم قادیانی:

تاکه حاصل ہو کہیں وجہ معاش

ہر کھڑی ہے مال داروں کی تلاش

رغربیوں کا مال یا محافدوں کا ہو ۸۲

ہو تیمول عی کا یا رانڈول کا ہو

کھے نئیں تفتیش سے ان کو غرض حرص کا ہے اس قدر الن کو مرض

بدمعاش اب نیک از حد بن گئے یومسیلمہ آج احم بن گئے

اس اخیر مضمون کی مناسبت ہے ایک تحریر مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کی یاد آگئی جو تبلیغ رحمانی میں بھی چھپی ہے گووہ نظم نہیں مگراہلبیت (مرزا قادیانی) کی دوسری شہادت ہونے کے سبب ممل نصاب شادت تھی اس لئے نقل کی جاتی ہے۔ تحت عنوان '' در خواست چندہ بر خور دار مر زا قادیانی طال عمر ہ''بعد دعائے درازی عمر کے واضح ہو کہ میں تنہمارے دعویٰ ہمیشہ ہے سنتا ہوں اور دور دراز تک تنہماری خبر مپنجی ہوئی ہے اور لوگ جوق در جوق آتے ہیں مگر افسوس میں تہمار ابوا بھائی اور بزرگ ہوں میری طرف تم نے کوئی خاص توجہ نہ کی جو تمہاری نالا تھی کا ثبوت ہے آخر میں بھرے دل ہے از خودتم کواطلاع کر تا ہوں کہ میں تمہارے ذاتی عیوب سے قطع نظر تمہاری پیش کو ئیوں کو ایک گوزشتر سمجھتا ہوں۔ تم نے تو مولوی تناء اللہ امر تسری کو فی پیش کوئی سورو ہے دیتا کیا تھا جوان کے آنے پر تم گھر ہے بھی نہ نکلے مگر میں تم کو فی پیش کوئی ہزار روپے وینے کاوعدہ کر تا ہوں اگر تم اپنی پیش کردہ یانچ پیش کو ئیال بھی مجھے کچی کردو توفی پیش کوئی ہزاررویے تم کو دول گا اور اگر نہ ثابت کر سکو تو صرف تم کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ پس ایک ہفتہ تک اس دعوت کا جواب بذر بعیہ اشتہار جلدی دیتا کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قر آن مجید میں اپنے نبی علیہ کو بھی عم فرمایا ہے:"وآت ذالقربی حقه" لین قریبول کے حقوق اداکرو۔ قریبول کا حق ووسرول سے زیادہ ہے بھلا یہ کیاانصاف ہے کہ تحشی نوح کے آخر صفحہ پر تو ہم کوا پناشر یک اور قرابتی بتاؤادریه ظاہر کروکہ ہمارے شرکاء مکان دینے کوراضی ہیں دوہزار رویے چندہ جمع كرليا ہے حالانكه ہميں اس كى كوئى خبرى نہيں اور نہ ہم دينا چاہتے ہيں ايسے جھوٹ كا بھى كوئى

علاج ہے خیران باتوں کے ذکر کو توایک و فتر جا ہے جو میں الگ سے کسی و نت تفصیل سے میان

کروں گاسر دست میں اس اشتہار کے جواب کا منتظر ہوں۔ رقیمہ مولائی مرزاامام الدین پر ادر کلال مرزا قادیانی مور نعہ ۱۰ امارچ ۹۰۳ء مطبوعہ اہل حدیث پریس) ۔

### لطيفه شريفيه

> نفس بعهداست زان اوکشتنی ست اودنی وقبله <sup>د</sup> گاه ادنی ست

> نفس ہارا لائق ست این انجمن مرده را درخور بود گوروکفن

> نفس اگرچه زیرك ست وخورده دان قبله اش دیناست اورا مرده دان

> بانگ وصیٹے چوکه آن خائل نشد تاب خورشیدی که آن آفل نشد

> رونق وتاب وطرتب وسحر شان گرچه خلقان راکشد گردن کشان

سحر ہائے ساحراں داں جمله را مرگ چوبے دان که آن شد اثردہا

جادو انیها را بهه یك لقمه كرد یك جهان بر شب بذآنرا صبح خورد

وهذا آخر الكلام، في هذا المرام، وصلى الله تعالى على خير الانام وعلى آله الكرام واصحابه العظام فقط ، يكم ذيقعده ١٣٣٨ ه يوم الاحد ،

# حکیم انعصر مولانا محمد یوسف لید هیانویؓ کے ارشادات

نہ ہندو 'سکھ' ہندو 'سکھ' چوہڑے کو داماد بینانا ایسا ہے جیسے کسی ہندو 'سکھ' چوہڑے کو داماد بینالیا جائے۔

ہے۔۔۔۔ہ ہے۔۔۔۔ہ جس شخص نے کما کہ قادیانی مسلمانوں سے اچھے ہیں وہ خود قادیا نیوں سے بدتر کا فرہو گیا۔

کے سیس کے سے مارب کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بابحہ محارب کا فروں کی سے اور محاربین سے کسی قشم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ کا فروں کی ہے اور محاربین سے کسی قشم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

☆.....☆

## ضرورى اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ ماہنا ہے لولاك ﴾ جو قادیانیت کے خلاف گرانقدر جدید معلومات پر مکمل دستاویزی ثبوت ہر ماہ میا کرتا ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت 'عدہ کاغذ وطباعت اور رنگین ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صدرو پیہ منی آرڈر بھیج کر گھر بیٹھ مطالعہ فرما ہے۔

را بطه کے لئے ناظم دفتر ماہنامہ لولاک ملتان

و فتر مر کزید عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان



#### بسم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحميللة وكفَّى وسلام على خاتم الانبياء و اما بعد!

مرزا قادیانی ملون کے یا یکی مریدول (مرتدول) کو افغانستان میں مختلف او قات میں بر م ارتداد سكاركيا كيااور الله تعالى كى شان كود يكمواس وقت محى افغانستان كى الني روليات كم اعث آج افغانستان میں طالبان کی ناصرف خاصمة اسلای حکومت قائم ببعد ارتداد کی شر می سز ابھی نافذ ہے۔ جمال تک قادیانوں کو سنگیار کرنے کا تعلق ہے سب سے پہلے عبدالرحمٰن قادیانی کو ۱۹۰۱ء میں والئی افغانستان جناب امير عبدالر من ني سنگهار كرايداس كے بعد عبداللطيف قادياني كوس اجولائي ١٩٠٣ء من والتي انفانتان جناب امير حبيب الله " ك نائد من جرم ارتداد سكنار كيا كيا- (تاريخ احميت ج ٣ ص ٥٢٨) اس زمانه ميس مرزا قادياني زنده تعار افغانستان كے امير خان عبدالرحن اور امير حبيب الله" كے خلاف اس ليد زباني كى اور تذكر والمقد هاد تين ناى كتاب تحرير كى الله رب العرت كرم کو دیکھو کہ مرزا قادیانی کی تحریری بحواسات کااسلای مملکت افغانستان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلحہ خان المان اللہ خان دالئ افغانستان کے زمانہ میں قادیا تھوں نے مجروہاں اور تداوی معم جلانے کی کو مشش کی تو اس اگست ۱۹۲۳ء کو نعت الله قادیانی اور ۱۲ فروری ۱۹۲۵ء کو عبدالحلیم اور قاری نور علی قادیانی کو بجرم ارتداد ممل کیا گیا۔ (تذکرہ م ۸۹ مطح سوم) نعمت اللہ قادیانی کی سنگاری پر لاہوری گروپ کے جیف گروولاث یادری محمر علی نے پیغام صلح میں آیک مضمون میں ارتداد کی سز اعمل کے خلاف سخن سازی کی۔اللہ رب العرت كى كروزوں رحمتيں موں حضرت مولانا شبير احمد عماني " برآب نے "المشماب ارجم الخاطف المرتاب" نای رسالہ تحریر فرماکر قادیا نیوں دلا موریوں کی سخن سازیوں برعلم کے قفل چیزا دیئے۔ ڈیڑھ دوماہ بعد لاہوری گردب کے محم علی کی باس کڑی میں لبل آیا تواس نے مجر ایک مضمون لکھا۔ آپ ن "تذنيب يعنى ضميم الشهلب" تحرير كرديا- قادياني كياغاموش موع كويالن كوساني سوتكه كيا-الله

اسلامیان پاکتان نوٹ کریں کہ پاکتان کے پہلے شخ الاسلام حضرت علیٰ گئی ہے تحریر ہے۔
پاکتان کی نظریاتی کو نسل نے ارتداد کی سزا قتل کی سفارش کر دی ہے۔ حکومت کب اسے قانون کا درجہ
دی ہے ؟ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب بھی پاکتان میں سر کاری سطح پر ارتداد کی سز لنافذ ہو کی دون قادیا نیت
کے خاتمہ کادن ہوگا۔ انشاء اللہ لیز!

تعالی کے رحم وکرم کے صدقہ میں اس رسالہ کو سمع ضمیمہ کے آپ ملاحظہ فرمائیں۔

نغیرالله وسایا ۷ر۲۷ر ۱۳۲۲ اه ۷۲/۸ر ۱۴۰۱ء

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد واله و صحبه اجمعين ۱!!!

کابل میں نعمت اللہ قادیانی کی سنگ اری کے واقعہ سے ہندوستان کے اخباروں میں قادیا نیوں کے ارتداد کی حدث پھر تازہ ہو گئی۔ اور ساتھ بی یہ سئلہ بھی ذیر حث آگیا کہ اسلام میں مرتد کی سز اکیا ہے؟۔ مسٹر مجمد علی امیر جماعت احمد یہ لاہور نے "پیغام صلی" کے ضمیمہ کے طور پر ایک بہفلٹ "نعمت اللہ خال کی سنگ اری "بھی اسی مضمون کے متعلق ہوئی تعداد میں شائع کر ایا ہے۔ جس میں پورے ذور خطامت سے حکومت افغانستان اور علائے دیوبند کے خلاف (جو افغانستان کے اس فعل کی سب سے ہوئے کر تخسین کرنے والے ہیں) نفر ت اور اشتعال پیداکر نے کی کوشش کی گئے ہے۔

اگرچہ مجھے یفین ہے کہ مسلمان اب بہت کھے قادیانیوں کی فتنہ پردازیوں اور اسلام کے خلاف ان کی دسیسہ کاریوں سے داقف ہو گئے ہیں اور اس لئے ان کا کوئی پر دپیگنڈہ افغانی کور نمنٹ یا علاء دیو بد کے خلاف انشاء اللہ! مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تاہم سلسلہ تحریرات جس حد تک پہنچ گیا ہے کاسے و کھتے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں توسع کے ساتھ کچھ عرض کیا جائے۔

اس معمن میں مہلی عث جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ قادیانی جماعت کے ارتداد کا مئلہ ہے۔ اور پھریہ دیکھتاہے کہ مرتد کی نبست اسلام کیا فیصلہ کرتاہے؟ تو ضروری ہوا کہ اولاار تداد کے معنے سمجھ لئے جائمیں۔

ار تداد کی تعریف

مرتد کے معنی لغت میں (راجع) بینی کسی چیز سے لوشنے اور پھر جانے والے کے بیں اور شریعت کی اصطلاح میں مرتداس شخص کو کما جاتا ہے جو دین اسلام کو اختیار کر کے اس سے پھر جائے۔ الم راغب ارتداد کے معنے لکھتے ہیں:

"هو الرجوع من الاسلام الىٰ الكفرَ·"

﴿اسلام ہے کفر کی طرف پھر جانا۔ ﴾

محمر على مرزائي اييزيمفلث ميس لكھتے ہيں كه:

"ار تدادیہ ہے کہ محدر سول اللہ علیہ کی رسالت کو قبول کر کے پھر اس ہے انکار

(مفردات ص ۱۹۲)

کر دے اور کہہ دے کہ آپ رسول نہیں۔" (نعت الله خان کی سنگساری ص ۵)

کیکن بہ بات صاف ہو جانی جاہے کہ امام راغب کی تعریف میں کفر 'لور محمہ علی (مرزائی) کی تعریف میں رسول اللہ علیہ کی رسالت ہے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے ؟۔ کیا رسالت کا انکار ای وقت سمجھا جائے گا کہ وہ زبان ہے کمہ دے کہ میں آپ علی کورسول نہیں جانتا۔ پار سول اللہ علیہ کے کسی یقینی خبر اور قطعی فرمان کا انکار کرنے سے مھی رسالت کا منکر تھیرے گا؟۔

فرض کیجئے! ایک محض زبان ہے اقرار کرتا ہے کہ جناب محمد علی خدا کے رسول میں۔ نماز بھی قبلہ کی طرف پڑھتا ہے۔ زکوۃ بھی اداکر تاہے۔ مسلمانوں کا نعتہ بھی کھاتا ہے' مگرساتھ ہی یہ بھی کتاہے کہ میرے خیال میں سورہ احزاب پیسورہ نساء قرآن کی سورۃ نہیں۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثلاً خدا کے پیغیبر نہیں (معاذ اللہ)باقی سارے قرآن اور سارے انبیاء کی میں تقبدیق کرتا ہوں تو کیا الی تصریحات کے باوجود بھی محمہ علی (مرزائی) اے مسلمان سجھتے رہیں گے اور رسول اللہ علیہ کی رسالت پر ایمان رکھنے والا تصور کریں گے اور ان بعض انبیاء یاان بعض اجزائے قرآن کی تکذیب کو خود محمد رسول الله علی به به رب محمد کی

اگر ایسے مخص کوباد جو د زبانی اقرار رسالت کے وہ رسول اللہ علیہ کی رسالت بلحہ خود خداو ندرب العزت كامتكرى قرار دية بير جيماكه:" إنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ يُرِيُدُونَ أَنُ يُّفَرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ • وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْض وَّنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَّيُرِيُدُونَ أَنْ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيئلاً ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ

کلذیب قرارنہ دیں گے ؟۔

حَقًّا والنساء آيت ٥٠ "ك تحت من انول نے لكھا ہے:

ان کے مسیح موعود (مرزاغلام احمر قادیانی) لکھتے ہیں کہ:

(حقیقت الوحی ص ۷۵ انتزائن ص ۸۵ اج ۲۲)

لکھتے ہیں کہ:

"وه جو مجھے نہیں مانتادہ خداادر رسول کو بھی نہیں مانتا۔"

(حقیقت الوحی ص ۱۲۳ نزائن ص ۲۸ اج۲۲)

تواس فتم کے اقرار اور تنلیم سے ثابت ہواکہ ان کے نزدیک بھی انڈ اور اس کے رسول کے انکار کی صرف یہ ہی صورت نہیں کہ ایک شخص زبان سے صرح طور پر یوں کے کہ میں خدا کو یاس کے پنجبر رسول عربی علیقے کو نہیں ما نتا بلکہ بسااو قات بھن نمایت ہی قطعی اور ضرور کی چیزوں کا انکار کرنے والا بھی جن کی اطلاع خدا اور اس کے رسول نے دی ہو خدا اور اس کے رسول نے دی ہو خدا اور اس کے رسول نے دی ہو خدا اور اس کے رسول ہی کا انکار کرنے والا سمجھا جائے گاجو قرآن کی تقر تے اور مرزا قادیانی کے اقرار کے موافق کفر ہے۔

پس جب کہ امام داغب کی نقر تے کے موافق اسلام سے کفر کی طرف پھر جانے کانام ارتداد ہے اور محمد علی (مرزائی) اور ان کے مسیح موعود کی تقریحات سے بید علمت ہو چکا کہ کفر صرف ہی نمیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا صرتے طور پر ذبان سے انکار کیا جائے بہے

بعض قطعیات اسلام کا انکار کرنا بھی حقیقت میں المتٰداور اس کے رسول کا انکار کرنا ہے جو کفر ہے۔ تومعلوم ہواکہ ارتداد یعنی اسلام ہے کفر کی طرف پھر جانے کی دوصور تمیں ہیں۔

(۱)....ایک به که کوئی مسلمان صریحااسلام سے کفر کر بیٹھ۔

(۲).....دوسرے میہ کہ اینانہ ہو۔ گربعش ضروریات دیبیہ اور قطعیات شرعیہ ہےانکار کرے۔

دونوں صور توں میں ایبا مخص مرتد بعنی اسلام سے نکل کر کفر میں جانے والا ہے۔(العیاذباللہ)

## کیامر زا قادیانی اور اس کی امت مرتد ہیں ؟

جولوگ مرزاغلام احمد قادیانی کومر تد کہتے ہیں ان کے نزدیک معیار ارتدادوہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پہلے مسلمان تھے اور جمہور اہل اسلام کے سے عقائد رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بتدر تج الی باتیں لکھیں اور شائع کیں جن کا مانتا کھلے طور پر رسول اللہ علیہ کی رسالت کا نہ مانتا ہے وہ اگر چہ باربار زبان ہے ہیہ بھی اظہار کرتے رہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ خدا کے رسول ہیں اور خاتم الا نبیاء ہیں اور تمام انبیاء ومرسلین خدا کے پاک اور پر گزیدہ مدے ہیں الیکن ساتھ ہی وہ علم اور زبان سے نهایت اصرار کے ساتھ الی چیزیں بھی نکالتے رہے جوان کے پہلے ادعاء کی مکذب ہیں۔

وہ جب کتے ہیں کہ رسول کر یم علیہ قرآن کی تصریح کے موافق خاتم النبین ہیں توساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ میں آپ علی کے بعد نبی ہو کر آیا ہوں۔ پھریہ نبوت جس کا نہیں دعویٰ ہے صرف وہ ولایت ومحد ثبیت نہیں جسے صوفیہ نے (مثلًا بیخ اکبر)نے اپنی اصطلاح میں نبوت کے لفظ سے تعبیر کر دیاہے اور کہاہے کہ وہ گروہ اولیاء میں موجود ہوتی ہے۔ گواس کی وجہ سے وہ انبیاء نہیں کہلاتے اور نہ مجھی آج تک کسی ولی نے حتی کہ اس محدث نے بھی جس کے محدث ہونے کی تقیدیق زبان ر سالت سے ہو چکی تھی (حضرت عمر اُ)۔ اپنی اس نبوت ہر ایمان لانے کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے اور نہ مر زا قادیانی الیم مھٹیا نبوت

کے مدعی ہیں جوایک سچاخواب دیکھنے سے بھی کسی مومن صالح کو فی الجملہ حاصل ہوسکتی ہے۔ "فالاتصاف بكما لات النبوة لايلز الاتصاف بالنبوة ، عبقات

ص۱۵۹ج۱"

پس کمالات نبوت ہے متصف ہونااتصاف بالنبوت کومتلزم نہیں۔

" "فاخبر رسول الله عَلَيْسِلم أن الرؤيا جزء من اجزاء النبوة فقد بقى للناس من النبوة هذا وغيره ومع هذا لايطلق اسم النبوة ولا النبي الا على المشرع خاصة فحجر هذا لاسم لخصوص وصف معين في النبوة • فتوحات ص٢٧٦ج٢"

﴿ رسول الله علي في تم كومتلايا كه خواب (سيا) اجزاء نبوت ميں ہے ايك جزہے تولوگوں کے واسطے نبوت میں ہے یہ جز (رؤیا)وغیر ہباقی رہ گیاہے کیکن اس کے باوجود بھی نبوت کا لفظ اور نبی کا نام بجز مشرع (امر و نهی لا نبوالے) کے اور کسی پر بولا نہیں جاسکتا۔ تو نبوت میں ایک خاص وصف معین کی موجو دگی کی وجہ ہے اس نام (نبی) کی بعد ش کر دی گئی **∳**-*Ç*-

"كمن يوحى اليه في المبشرات وهي جزء من اجزاء النبوة وان لم يكن صاحب المبشرة نبيا فتقظن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبى وتلك النبوة التى حجزت علينا وانقطعت فان من جملتها التشريع بالوحى الملكى في التشريع وذلك لايكون الالنبي خاصة . فتوحات ص٦٨٥ج٣"

جیسے کسی کی طرف مبشرات کی وحی آئی اور وہ مبشرات اجزاء نبوت میں ہے ہیں۔ اگر چہ صاحب مبشرہ نبی نہیں ہو جاتا۔ پس رحمۃ الہیہ کے عموم کو سمجھو تو نبوت کااطلاق اس بر ہو سکتا ہے جو تمام اجزء نبوت سے متصف ہو۔ وہی نبی ہے اور وہی نبوت ہے جو منقطع ہو چکی اور ہم ہے روک دی گئی کیونکہ نبوت کے اجزء میں ہے تشریع بھی ہے جو وحی مکی ہے ہوتی ہے اور بیبات صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔

# مر زاغلام احمه قادیانی کاد عویٰ نبوت

بلعہ وہ محد دنیت وغیرہ سے آگے بڑھ کر مدعی ہوئے ہیں ایسی نبوت کے 'جس پر نہ صرف قادیان کو'نہ صرف بنجاب کو'نہ صرف انڈیا کو بلعہ خاتم النیبین علیہ کی نبوت کی طرح تمام عالم کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر جو کوئی اس دعوت کے پہنچنے پر بھی ایمان نہ لائے وہ دائرہ ایمان واسلام سے خارج اور جہنمی ہے 'جس طرح آنخضرت علیہ کی دعوت پر ایمان نہ لانے والا بے ایمان اور جہنمی ہو تا ہے 'بلعہ ان (مرزا قادیانی) کانہ مانے والا ہے۔ بعید خد الور رسول کو بھی نہ مانے والا ہے۔

نہ صرف یمی کہ الن (مرزا قادیانی) کو معمولی نبی تسلیم کرلیا جائے۔ بلحہ اولوالعزم تغییر اور خاتم انبیاء بنی اسرائیل سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر بھی الن کی فضیلت کا قرار کیا جائے۔ پھر فضیلت بھی کوئی جزئی فضیلت نہیں۔ بلحہ کلی فضیلت اور ہر شال میں الن سے بردھ کر مانا جائے اور اگر ہو سکے توان سب کے بعد ذراد بی زبان سے تشریعی (صاحب شریعت) نبی بھی تسلیم کرلیا جائے۔

الماحظه بهول مرزاغلام احمد قادمانی کی عبارات ذیل:

"اب ظاہر ہے کہ ان الهامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیاہے کہ یہ خداکا 'فر ستادہ 'خداکا مامور 'خداکا امین اور خداکی طرف سے آیا ہے جو پچھ کہتا ہے۔اس پر ایمان لاواور اس کادشمن جہنمی ہے۔"
(انجام آئھم ص ۱۲ 'خزائن ص ۱۲ جا ا

"مبر حال جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پینجی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔"

(نیج المسلی جام ۳۰۸ منقول از تشجید الاذبان جلد ۶ نمبر ۴ ص ۱۳۵ نذ کره ص ۱۳۰ طبع سوم) "علاوه اس کے جو مجھے نمبیس مانتاوہ خدا لور رسول کو بھی نمبیس مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدااور رسول کی پیشین گوئی موجود ہے۔" (حقیقت الوحی ص ۱۲۳ نزائن ص ۱۸ اج۲۲) "اب جو مخص خد ااور رسول کے میان کو شیس مانتااور قر آن کی تکذیب کر تاہے اور

عداخدا تعالیٰ کے نشانوں کور د کرتا ہے۔ اور جھے کوباد جود صد ہا نشانوں کے مفتری تھراتا ہے تووه مومن كيونكر موسكتاب-" (حقيقت الوحي س١٦١ نزائن ص١٦٨ ج٢١)

"لوائل میں میرایمی عقیدہ تھاکہ مجھ کو مسیحین مریم سے کیانسبت ہے۔وہ نبی ہے اور خدا کے مذرگ مقربین ہے ہے۔اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نبیت ظاہر ہو تا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا۔ ممر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔اس نے مجھےاس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔اور صریح طور پرنی کا خطاب مجھے دیا

میا۔ مراس طرح سے کہ ایک پہلوسے نی اور ایک پہلوسے امتی۔"

(حقیقت الوحی ص ۴ ۱۴ نزائن ص ۱۵۴٬۵۳۱ (۲۲)

"خدانے اس امت میں ہے مسے موعود تھجا۔ جواس پہلے مسے ہے اپنی تمام شان مل بهت بياه كري-" (حقيقت الوحى ص ١٥٨ انتزائن ص ١٥١ ج٢٢)

## كافرىمس طرح كے رسول كانه ماننے والا ہوتاہے؟

اس کے متعلق مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:

" یہ نکتہ یادر کھنے کے لاکق ہے کہ اینے دعوے کے انکار کرنے والے کو کا فر کمنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ کیکن صاحب الشریعت کے ماسوا جس قدر ملهم اور محدث ہیں۔ گووہ کیسی ہی جناب اللی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں ادر خلعت مکالمہ الہیہ ہے سر فراز ہوں ان کے انکار ہے کوئی کا فرشیں التيات القلوب ماشيه ص ١٥٠٠ نزائن ص ٢٥٣ ج ١٥)

" ماسوااس کے بیہ بھی تو مسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعیہ سے چندامر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوہ ی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی روہے بھی جارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی .....اور آگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے۔ جس میں نے \*\*\*

### فی اکبر فرماتے ہیں کہ:

"فما بقى لاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعرف وانسدت ابواب الاوامر الالهية والنواهى فمن ادعا ها بعد محمد عليه فهومدع شريعة اوحى بهااليه سواء وافق بها شرعنا اوخالف، فتوحات مكيه ص٣٩ج٣"

﴿ نبوت الله جانے كے بعد آج اولياء كے لئے بر تعريفات كے كھوباتى نہيں رہا اور اوامر و نوائى كے سب دروازے به ہو كھے۔ اب جو كوئى محمد رسول الله عليہ كے بعد امرونى كامد عى مو (جيسے مرزاغلام احمد قاديانی) وہ اپنى طرف وحى شريعت آنے كامد عى ہے۔ خواہوہ شريعت ہمارى شريعت كے موافق ہويا خالف۔ ﴾

سیخ عبدالوہاب شعرانی اس عبارت کے ساتھ اس قدراوراضافہ کرتے ہیں:

"فان كان مكلفاً ضربناعنقه والا ضربنا عنه صفحاً. اليواقيت والجواهر ص٣٨ج٢"

﴿ پھر اگریہ مدعی وحی شریعت مکلف ہے ( بعنی مجنوں وغیر ہ نہیں ہے ) تو ہم اس کی گردن ماریں گے اور اگر مکلف نہیں تو ہم اس ہے کنار ہ کشی کریں گے۔ ﴾

" قال الشيخ ( الاكبر ) في الباب الحادي والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشئى فليس ذلك بصحيح انما ذلك تلبيس" لان من الامر قسم الكلام وصفته وذلك باب مسدود دون الناس اليواقيت والجوابر ص ٣٨ج٢"

﴿ فَيْنَ اَكِر فَوْحَات كَ الله تعالىٰ فِي الله مِن فرمات بين كه جوكوئي (بعد نبي كريم عليك الله على الله تعالى في الله تعالى على الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى اله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعل

کیا مسٹر مجھ علی (مرزائی) اور بے خبری ہے ان کی تائید کرنے والے یہ عبارتیل من رہے ہیں؟ کیا یک وہ صوفیوں کی اصطلاحی یا مجازی یا لغوی نبوت ہے؟ جس کا شہوت رویا کی صدیت یا شخ اکبر کے کلام میں پایاجا تا ہے۔ کیا قادیا نبول کا یک ظلی اور پر وزی نبی ہے جو اصلی اور حقیق نبیوں ہے پر حدہ گیا ہے؟۔ کیا امتی نبی نام رکھ دینے ہے اصل حقیقت پر پر دہ پڑ سکتا ہے؟۔ اور کیا یہ سخت جرت اگیز اور معنکہ خیز منطق نہیں ہے کہ کسی پر انے نبی (علیہ العسلوة والسلام) کا دوبارہ آتا تو یہ آیہ خاتم النبیان کے خلاف ہو۔ لیکن پچھلے نبیوں پر نفشیلت کلی العسلوة والسلام) کا دوبارہ آتا تو یہ آیہ خاتم النبیان کے خلاف بدہ و؟۔ گویا العسلام تو بعد کر دیالیکن ان ہے اعلی الورافضل انبیاء کی تشریف کے وجو دباجو دیے مفعول انبیاء کا آئے کا سلسلہ تو بعد کر دیالیکن ان ہے اعلی اور افضل انبیاء کی تشریف کے وجو دباجو دیے مفعول دیا ہے۔ کاش کہ قرآن میں بھی خاتم النبین کی آمیت ہوتی۔ اور جس صراحت اور بحرار کے ساتھ تصور عقیق ہوتا کہ امت کو ذیادہ کام ان بی پچھلوں ہے پڑتا تھا اور یہ ان پہلوں ہے افضل کے متعلق ہوتا اگر امت کو ذیادہ کام ان بی پچھلوں سے پڑتا تھا اور یہ ان پہلوں سے افضل کے متعلق ہوتا اگر امت کو ذیادہ کام ان بی پچھلوں سے پڑتا تھا اور یہ ان پہلوں سے افضل کے متعلق ہوتا اگر امت کو ذیادہ کام ان بی پچھلوں سے پڑتا تھا اور یہ ان پہلوں سے افضل کے متعلق ہوتا اگر امت کو ذیادہ کام ان بی پچھلوں سے پڑتا تھا اور یہ ان پہلوں سے افضل

کیامرزائیوں میں کوئی بھی خوف خدار کھنے والا نہیں؟ کیاان کے دلول پر مہر ہو چکی ہے؟ کیاان کے قلوب پھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں؟ جوالی الی صرح عبار تول کے بعد بھی ایک مفتری علی اللہ کو سچا بغیر رہاتے چلے جاتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے کہ اس مفتری نے اپنے تئیں سچا تاہت کرنے کے لئے آتھم کے قصہ میں اور محمدی پیم کے آسانی مفتری نے اپنے تئیں سچا تاہت کرنے کے لئے آتھم کے قصہ میں اور محمدی پیم کے آسانی نکات میں مدن اللہ خدا کو اور اس کی تنامبر م تک کو جھوٹا تھہ ادیا۔ مگروہ محروم الخیر جماعت جو

آج علاء دیوبند پر خدا کو جھوٹا کہنے کا محض فرہنی الزام رکھ کراپنے لئے اور بنی لعنت خرید رہی ہے۔ اس مفتری کا مرکمہ پڑھتی جاتی ہے جواتی سچائی کا ثبوت ہی جب پیش کر سکتا ہے جب پہلے خدا کو جھوٹا ثابت کر دے :
پہلے خدا کو جھوٹا ثابت کر دے :

"كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ أَفُواهِهِمُ • كَهِف آيت ٥ "

شاید محد علی (مرزائی) کو علاء دیوند کے آئینہ اعتقاد میں اپناچرہ نظر آگیا ہے جو معاذاللہ خد ایک علیہ میں اپناچرہ نظر آگیا ہے جو معاذاللہ خدا کے جھوٹ یولنے کی تصویر سامنے آگئ "اِنَّ فِی ذَلِكَ لَذِكُرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ عَلَا اللهُ عَلَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيُدُ " قَ ٣٧"

خوب سمجھ لوکہ جھوٹے جیلے اور پہو دہ عذر تراش کر ختم نبوت جیسے قطعی اور اسلام کے بدیادی عقیدہ کی تکذیب کرنار سول اللہ علیہ کی رسالت اور صدق و راست بازی اور قرآن کریم کے وجی الی ہونے انکار کرناہے:

"فَالِنَّهُمُ لايُكِذَّبُونَكَ وَلكِنَّ الظُّلِمِيْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ٠ الانعام يت ٣٣٠"

﴿ یہ لوگ تختجے نہیں جھٹلاتے بلتہ ظالم خداکی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ﴾ اور جیسا کہ ابتداء میں عرض کر چکا ہوں کی ارتداد ہے کہ آدمی اسلام کا اقرار کرنے کے بعد پھر اس سے صریحاً انکار کرنے گئے یا اسی قطعی اور صاف چیزوں کا انکار کر بیٹھے جوا نکار رسالت کومستلزم ہو۔

ار تداد کی اس قتم خفی کانام بینی بید که آدمی زبان سے اسلام کانام بھی لیتار ہے اور کلمہ بھی پڑھتار ہے وار کلمہ بھی پڑھتار ہے مگر نامعقول تحریفات اور نا قابل قبول تاویلات باطله سے قطعیات کے انکار پر بھی تلا ہو۔ سلف کی زبان میں "زندقہ" ہو گیا ہے اور جیسا کہ ہم آگے چل کر ہیان کر سے زنادقہ کا تھم بھی وہی عام مرتدین کاسا ہے۔

اس تمام تقریر سے بہ بتیجہ نکلا کہ مرزا قادیانی جس کی ختم نبوت کورد کرنےوالی تصریحات ہم نقل کر چکے ہیں اسلام کے ایک قطعی عقیدہ کو تشکیم نہ کرنے کی وجہ سے مرتد اور زندیق ہے اور جو جماعت ان تنسر بھ ت پر مطلع ہو کر ان کو صادق سمجھتی رہے اور اس کی

حمایت میں لڑتی رہے وہ بھی یقیناً مرتد اور زندیق ہے خواہ وہ قادیان میں سکونت رکھتی ہویا

لا ہور میں۔ جب تک وہ ان تقریحات کے غلط اور باطل ہوئے كالعلائے نے كرے كى خداك .

عذاب سے خلاص یانے کی اس کے لئے کوئی سبیل شیں۔

یمال تک ہم نے مرزا قادیانی اور ان کے اذباب کے ارتداد کا صرف ایک سبب میان کیاہے کیونکہ محمر علی مرزائی نےایے بمفلٹ میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ دوسرے موجبات ار تداد مثلاً تو بین انبیاء علیهم السلام وغیر ہے ع**د ا**اغماض کیا گیا ہے۔ شاید اس خدمت کو میر ا کوئی دوسر ابھائی انجام دے گااور بہت ہے بزرگ مجھ سے پہلے بھی فی الجملہ اانجام دے چکے

آپ یقین سیجئے کہ ہم کو مرزا قادیانی یا کسی ایک کلمہ گو کے کا فراور مرتد ٹاست کرنے میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہاری حالت توبہ ہے کہ نہ ہم غیر مقلدین کو کا فرکھتے ہیں نہ تمام شیعوں کو 'نہ سارے نیچر بول کو 'حتی کہ ان بریلوبوں کو بھی کافر نہیں کہتے جو ہم کو کا فرہتلاتے ہیں اور ہماری تمنا تھی کہ کوئی صورت ایسی نکل آتی کہ مرزا ئیوں کی جکفیرے بھی ہم کو زبان الودہ نہ کرنی پڑتی۔لیکن ان کے ملحدانہ دعاوی نے جن سے بارگاہ رسالت میں سخت گستاخی ہوتی ہے اور کسی طرح ختم نبوت کا ستون کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم کو مضطر کر دیاہے کہ بادل نخواستهان کی گمراہی ہے لوگوں کو بچائیں کہ جو زہر دود ہا مٹھائی میں مخلوط ہو گیا ہو'وہ سخت خطرناك يب

جو عبار تیں مر زا قادیانی کی میں اوپر نقل کر چکا ہوں کیاان کے مطالعہ کے بعد اس مسئلہ کا اعلان نہیں ہو: جاتا کہ جو کوئی ان کو نبی اور مسیح موعود نہ مانے وہ دائر ہ ایمان واسلام سے خارج ہے۔ اب تم خود دنیا کی مردم شاری کر لوکہ تمہارے کا فربنائے ہوئے غیر مسلمول کے سواکتنے آدمی مسلمان رہ جاتے ہیں ؟۔ حالا نکہ بیر کروڑوں غیر مسلم (فی زعمتم) لا اله الا الله محمد رسبول الله كاا قرار بھى كرتے ہيں اور سارے احكام مجالاتے ہيں۔ مسٹر محمد علی مر زائی اینے اس فقرہ میں :

"لا اله الا الله محمد رسبول الله عاعة اف كرف والے كوكافر كهنابرى

خطرناک غلطی ہے۔خواہ مر زامحمور کہیں یا مولوی کفایت اللہ صاحب۔"

(نعت الله خان کی سَلَساری ص ۲۰)

کیادونوں ناموں سے پہلے مرزا قادیانی کااوراضافہ کریں گے ؟ اوران کی قبر پر جا کر :" وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقَی اِلَیْکُمُ السلّلَمَ لَسنَتَ مُوَّمِنًا ، النساء آیت ۹۶ "کی حلاوت فرمائیں گے۔ ؟

ایک طرف توآپ کے میچ موعود (مرزا قادیانی) سارے جمان کے کلمہ پڑھنے والوں کو بجز چندلا کھ نفوس کے مسلمانی سے نکال رہے ہیں اور دوسری طرف آپ شاید ہراس فخص کو جو مسلمانوں کو سلام کر لے (خواہوہ ہندو ہویا یہودی یا نصر انی یاد ہریہ) مومن تشلیم کرتے ہیں۔ اس سے نبی قادیانی اور امتی دونوں کی شریعت فنمی اور قرآن دانی کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔

کما گیاہے کہ قادیانی ہوئے نمازی ہیں۔ قرآن بہت پڑھتے ہیں 'روزے رکھتے ہیں' زکوۃ دیتے ہیں۔اگر اس پر بھی وہ مسلمان نہیں' توہوی حسر تادر جیرت کا مقام ہے۔

حق تعالیٰ شاندا پی پناہ میں رکھے اور اس دنیا سے ایمان پر اٹھائے کہ بیہ مقام ہوئے خوف اور عبر ت کا ہے۔ مرزا ئیوں کو ہوا افخر ہے اور بعض سادہ لوح آزاد منش مسلمان بھی ان کی مدح سر ائی

روہ یوں دیرہ سرے ہور میں اسلام کی ایسی خدمت کر رہے ہیں جو کسی دوسری میں رطب اللیان ہو جاتے ہیں کہ وہ آج اسلام کی ایسی خدمت کر رہے ہیں جو کسی دوسری جماعت مسلمین ہے بن نہیں پردی۔ بینی نیرپ میں اسلام پھیلاتے ہیں۔ ملکانوں کو شدھی جماعت مسلمین ہے بن نہیں پردی۔ بینی نیرپ میں اسلام پھیلاتے ہیں۔ ملکانوں کو شدھی

ہونے سے روکتے ہیں۔آریوں وغیرہ کے مقابلہ پر سینہ سپر ہوتے ہیں۔وغیرہو فیرہ۔

ان کایہ فخر اور منقبت آگر چہ سمجھدار مسلمان اس لئے تسلیم نہیں کرتے کہ جس چیز کی وہ اشاعت اور جماعت کرتے ہیں وہ صحیح اسلام نہیں ہے باسمہ یا تووہ مر زاغلام احمہ قادیانی کی نبوت کی تبلیغ ہوتی ہے اور یامر زا قادیانی کا تر میم کیا ہوا اسلام 'جے انہوں نے بہت ہے اصول و فروع کا کے کر نوجو اتان یورپ یا یورپ کی وحی پر ایمان لانے والوں کے اہواء وظنون کے سانچہ ہیں ڈھالا ہے۔ لیکن میں اس سے قطع نظر کر کے علی سبیل التزل کہتا ہوں کہ ان کا یہ سب اتمیاز اور فخر اور خدمات اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد بھی ان کا مومن اور ناجی ہوتا ضروری نہیں ہے۔

صحیح مسلم کے ابواب ایمان میں اس مخص کاواقعہ پڑھئے جور سول کریم علیہ اور صحابہ کرام علیہ اور صحابہ کرام علیہ اور صحابہ کرام سلمانوں کی مقی جس کا اعتراف مسلمانوں کی مقی جس کا اعتراف صحابہ نے حضور علیہ کی جناب میں ان الفاظ ہے کیا ہے:

"ما اجزأمنا اليوم احدكما اجزأ فلان٠"

﴿ آج کے دن ہم میں کوئی بھی ایساکا فی نہیں ہوا جیسا کہ فلال آدمی ہوا ہے۔﴾ گر نسان نبوت ہے باوجو دان خدمات جلیلہ کے ارشاد ہوا :

" لما انه من ابل النار . " ﴿ إدر كموده دوز في همد ﴾

(مسلم ج اص ۲۲۷ باب تغلظ تحریم قتل الانسیان نفسه عن سهل بن سعد) حضور نبی کریم علی فرمایا که :

"ان الله يُؤيد هذا لدين بالرجل الفاجر٠"

﴿ بِ شُک مِنْ تَعَالَیٰ اس و بِن کو مدد پہنچاد تا ہے بد معاش آدمی سے۔ ﴾ (مسلم ج اس ۲۶۱ باب تغلظ تحریم قتل الانسسان کتاب الایمان عن ابی ہریرۃ)

جامع صغیر میں حدیث ہے کہ:

"سیشد د هذ الدین برجال لیس لهم عندالله خلاق، السراج المنیر شرح جامع الصغیر ص۲۲۷ج۳"

۲۰۶۰ ﴿ قریب ہے کہ اس دین کی تائیداور تقویت ایسے لوگوں کے ذریعہ سے ہو جائے گی جن کے لئے خدا کے یہاں حصہ نہیں۔﴾

عبدالله عن عمر فی ایک ایسی جماعت کے متعلق جو قرآن کو اور رسول الله علی کو سب کو اور رسول الله علی کو سب کو مانتی تقی صرف "قدر" کا انکار کرتی تقی نفر مایا :

"اذا لقيت اولئك فاخبرهم انى برى منهم و انهم برآؤ منى والذى يحلف به عبدالله بن عمر لوان لاحدهم مثل احددهما فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر."

﴿ جب تم ان ہے ملو تو کہ دو کہ میں (عبداللہ بن عمر ان ہے علیحدہ ہوں اور وہ ہمیں (عبداللہ بن عمر ان ہے اگر ان میں ہم ہے بے تعلق ہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کی عبداللہ بن عمر قتم کھا سکتا ہے آگر ان میں ہے ہیں احد (بہاڑ) کے مرامر سونا ہو پھر وہ اسے ٹرچ کر ڈالے تب بھی اللہ ہر گزاہے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ ﴾

ابو طالب سے پڑھ کراسلام اور پیغیبراسلام کی حمایت اور اعانت الی نازک ترین ساعت میں کس نے کی ہوگی ؟۔ نیکنوہ ساری خدمات اور جانبازیاں بھی اس کو همحصاح نار ہے نہ بچا سکیں۔

روایات بالا کو پڑھ کر کس کی ہمت ہے کہ قادیا نیوں کی محض نام نماد خدمات اسلامیہ کود کیھ کران کے مومن یاناتی ہونے کا فتو کی دیدے اور ان کے عقائد کفریہ کی طرف کیھ التفات نہ کرے۔

عدد سالت میں منافقین کا گروہ دار اپنے کو مسلمان کمتا تھا۔ رسول اللہ علیہ کا رسالت پر قشمیں کھا کر گواہی ویتا تھا۔ اللہ پر اور یوم آخر ت پر ایمان رکھنے کا اظہار کرتا تھا۔ مجدول میں مسلمانوں کے ساتھ الن کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا تھا اور الن کا فیحہ بھی کھا تا تھا کی اس پر بھی الن کو جھوٹا اور بے ایمان کہا گیا اور مسلمانوں کو الن کے مکا کہ سے بچتے رہنے کی ہدایت کی گئی۔ کیونکہ الن کے دوسرے قرائن واحوال اور مخاطبات سریدان کے دعوائے ایمان کی محکمہ المقول کی محکمہ کے دعوائے ایمان کی محکمہ بیان کی محکمہ کی محکمہ المقول کی محکمہ کے دعوائے ایمان کی محکمہ کی تعلیم کے دعوائے ایمان کی محکمہ کے دعوائے ایمان کی محکمہ کئی کو کھوٹ کے دعوائے ایمان کی محکمہ کی تعلیم کے دعوائے ایمان کی محکمہ کے دعوائے ایمان کے دعوائے ایمان کی کئی کے دعوائے ایمان کی کھوٹر کی کو دو ایمان کی کھوٹر کے دعوائے ایمان کی کھوٹر کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کے دعوائے ایمان کی کھوٹر کے دعوائے کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کے دعوائے کے دعوائے کے دعوائے کے دعوائے کی کھوٹر کے دعوائے کے دعوا

آیت ۲۰ "اور ان کادل ایمان سے خالی تھااور وہ لوگ بھی ہمارے یہاں کے پنجابی نبی کی امت کی طرح اندر ہی اندر اسلام اور مسلمانوں کی جڑکا شےر جے تھے۔

فرق صرف انتا ہے کہ پنجائی نی اور اس کی است نے تک ظرفی ہے اسلام کے خلاف بعض عقائد کا اعلان بھی کر دیااور اس لئے وہ منافق کے جائے مرتد کے تھم کے تحت میں آگئے اور امیر افغانستان ان کو منافقین کی می مسلت نہ دے سکے۔ اگر قادیا نی پارٹی منافقین میں شامل ہو کر افغانی حدو تعزیر سے چناچا ہتی ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ جمار آل اعلانیہ ) اپنے خبیث عقائد کا قرار کرنا چھوڑ دے۔ پھر ان کے دلوں کا حال خدا کے اور یوم آخر ت کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ غالبًا مرزا محمود نے جو مشورہ نعمت اللہ کے واقعہ کے بعد ای ہے می آئی کے دیا ہے۔ ان بھی اس میں اسی نفاق کی تعلیم کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے۔

محد علی (مرزائی) کواس کی بدی فکرہے کہ:

"اگر علاء دیوبتد قادیانیول کوکافر بتلاتے ہیں سنیول کو شیعہ اور شیعول کو منی۔ مقلدول کو غیر مقلد اور غیر مقلدول کو مقلد۔ علی ھذا القیاس دیوبتدیول کو بر بلوی اور بر بلوی اور بر بلوی کو دیوبتدی کافر قرار دیتے ہیں۔اس صورت میں توکوئی مسلمان نہ رہے گالور ایک دوسرے کو مرتد سمجھ کر قتل کردیں گے۔"

(نعت الله خال کی سنگساری ص ۲ ( بمنیص )

لیکن اول توبید دعوی بی غلط ہے کہ ان میں سے ہر ایک فرقہ دوسرے کو کافر اور مرت بیں کیا مرتد اور واجب القتل سجھتا ہے۔ دوسر نے واقعات آپ کے اس خطرہ کی تر دید کرتے ہیں کیا اس وقت تک افغانستان تبن مرتد قتل نہیں کئے گئے ؟۔ پھر بھی خدا کے فضل سے کوئی موقعہ ایسا چیش نہیں آیا کہ کوئی مسلمان محض فرضی جرم ارتداد پر کسی جگہ قتل کر دیا گیا ہو۔ اور اگر کسی جگہ آئندہ ایسا بی کیا گیا تو آپ دیکھ لیس کے کہ اس کاخون حول اللہ وقومة رنگ لائے بدون نہیں رہے گا۔

محمد علی (مرزائی) کو ایبالکھتے وقت اسلام کے نام اور اپنی نام نماد امامت کی شرم کرنی چاہئے۔ کیاوہ نمیں جانتے کہ مسلمان بہود و نصار کی کواور وہ سب لوگ مسلمانوں کو کا فر کتے ہیں۔ تو کیااس اختلاف کے وقت یمود و نصاریٰ کے کا فریسے ہے آپ کو اپنے مزعوم اسلام میں کچھ تر در ہو جاتا ہے۔ یا آپ کے ہاتھ میں کوئی معیار ایسادیا گیاہے جس پر آپ اپنے اسلام اور ان کے کفر کو پر کھ سکتے ہیں ؟۔

ای طرح کیا قرآن وسنت نے کوئی معیار صحیح و محکم ہمارے ہاتھ ہیں ایسا نہیں دیا کہ ہم مدعیان اسلام کے اختلاف کے وقت ہر ایک کے کفر و ایمان کو اس پر کس کر دیکھ لیس ؟۔ تو صرف اتنا کمہ دینے ہے کہ ہر ایک فرقہ دوسرے کو کا فرومر تد کہتا ہے یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں کوئی کا فرومر تد نہیں میاسارے کا فرومر تد ہی ہیں۔

(نعت الله كي سنگساري ص ٢ طخص)

خدانے اگرتم سے نور ایمان چھین لیاہے تو کیاعام انسانوں کو جو نور فہم عطاہو تاہے دہ بھی سلب کر لیا گیا ہے ؟۔ تم کو بڑا غیظ ہے کہ جب مرزائی افغانستان میں قتل کئے جاتے ہیں توبالی اور بھائی شاہ ایران اور ترکوں کے تھم سے کیوں قتل نہیں کئے جاتے ؟۔

یہ سوال یا تو آپ کو کب ہند والے سید محفوظ الحق سے سیجئے۔ اور بیا شاہ ایر ان اور ترکی پارلیمنٹ سے اور بیان ملعو نمین مرجو مین سے جو کابل کے قلم و میں اس علم کے بعد کہ وہاں خالص اسلامی حدو تعزیر کی تلوار چکتی رہتی ہے ارتداد کا جھنڈ ااٹھا کر لے محئے۔ اور انجام کار آثر ت سے پہلے د نیا میں بھی ان کو حق تعالیٰ کے غضب وانتقام کا مور و بدنا پڑا۔

کیااسلام میں مرتد کی سزاقت ہے؟

اب میں دوسرے مسئلہ کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ کہ اسلام میں مرتد کی سزاکیا ہے اور افغانستان کا فعل کس حد تک اصل قانون اسلام پر منطبق ہو سکتا ہے؟۔ اسلامی اصول کے موافق کسی مسئلہ شرع کے اثرات کے لئے چاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ کتاب اللہ' سنت رسول اللہ' اجماع مجتدین' قیاس و استنباط۔ آگرچہ یہ ضرور می نہیں کہ ہر مسئلہ کا شہوت چاروں طریقوں سے ہو۔ اور نہ ہرایک دلیل ہر مسئلہ میں کار آمہ ہو سکتی ہے۔ تا ہم مسئلہ ذیر بحث (قتل مرتد) میں اتفاق سے چاروں دلیلیں جمع ہوگئی ہیں۔

چو نکہ بار ہا کہا گیاہے کہ قتل مرتد کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرو( حالا نکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت جس کے نہ ماننے ہے مسلمان خارج از اسلام ہو جاتے ہیں۔ قر آن ' حدیث 'اجماع وغیر ہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک دوصو فیول کی ناتمام عبار تول ہے ہی ثامت ہو جاتی ہے)۔اس لئے ہم نے بہمہ وجوہ اتمام حجت کے لئے مناسب سمجھا ہے کہ اولاً مرتد کے بارہ میں قرآن ہی کا فیصلہ سنایا جائے۔

### مریدین کے حق میں قر آن کا فیصلہ

یوں تو قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں۔ جو مرتد کے قتل پر دلالت کرتی ہیں لیکن ایک واقعہ جماعت مرتدین کے محتم خدا' قتل کئے جانے کا ایسی تصریح اور ایضاح کے ساتھ قرآن میں مذکور ہے کہ خدا ہے ڈر نے والوں کے لئے اس میں تاویل کی ذرا گنجائش نہیں۔نہ وہاں محاربہ ہے۔نہ قطع طریق۔نہ کوئی دوسر اجرم۔صرف ارتداد اور تنماار تداو ہی

وہ جرم ہے جس برحق تعالیٰ نے ان کے بے در لیغ قبل کا تھم دیا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کی برکت ہے بنی اسرائیل کوجب خدانے فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعونیول کی دولت کا مالک ہنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھمرے ہوئے وعدہ کے موافق حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بناکر کوہ طور پر تشریف لے گئے جمال آپ نے چالیس راتیں خدا کی عبادت اور لذت مناجات میں گذاریں اور تورات شریف آپ کو عطاکی گئے۔

اد ھر توبیہ ہور ہاتھااور اد ھر سامر می کی فتنہ پر دازی نے بینی اسرائیل کی ایک بروی جماعت كوآپ كے پیچے راہ حق سے مثادیا:" وَاَصْلَلْهُمُ السَّامِرِيُّ وَ اَسْتَامِدِيُّ وَاسْتَامِرِيُّ وَاسْتَامِدِيُّ سونے چاندی کا ایک پچھڑ ابنا کر کھڑ اکر دیا۔ جس میں سے پچھ بے معنی آواز بھی آتی تھی۔ بنبی اسر ائیل جو کئی صدی تک مصری مت پرستول کی صحبت باسعہ غلامی میں رہے تھے۔اور جنہول نے عبور بحر کے بعد بھی ایک بت پر نست قوم کو دیکھ کر حضر ت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ ہے ہودہ درخواست کی تھی کہ:

"اَجُعَلُ لَّنَا إِلْهًا كَمَالَهُمُ الِهَة الاعراف آيت ١٢٧" (مارے لئے ہی ایابی معبود ماد بیخے۔ جیسے ان کے معبود ہیں۔

وہ سامری کے اس پھوڑے پر مفتون ہو گئے اور یمال تک کمہ گذرے کہ بی تمہار ااور موکیٰ کاخداہے جس کی تلاش میں موکیٰ بھول کر او ھر او ھر پھررہے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موکیٰ علیہ السلام کی جانشینی کا حق اوا کیا اور اس کفر و ارتداد سے باز آجانے کی ہدایت کی :

"يْقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمُ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحُمْنُ فَاتَّبِعُونِي وَاَطِيْعُواۤ الْمُرِيُ وَالطِيْعُواۤ الْمُرِيُ وَالطِيْعُواۤ الْمُرِيُ وَالْمِيْعُواۤ الْمُرِيُ وَالْمِيْعُواۤ الْمُرِيُ وَالْمِيْعُواۤ الْمُرِيُ وَالْمِيْعُواۤ الْمُرِيُ وَالْمِيْعُوا الْمُرِيُ وَالْمِيْعُوا الْمُرِيُ وَالْمِيْعُوا الْمُرِيُ وَالْمِيْعُوا اللَّهُ اللّهُ اللّ

اے لوگو! تم اس پھوٹے کے سبب فتنہ میں ڈال دیئے گئے ہو حالا نکہ تمہارا پروردگار ( تنما) رحمان ہے تو تم میری پیروی کرواور میری بات مانو۔ ﴾

لیکن وہ اپن اس سخت مر تدانہ حرکت پر جے رہے۔ بجائے توبہ کے یہ کما کہ:

" لَنُ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى بَرُجِعَ اِلَيْنَا مُوْسِلَى ﴿ طَهُ آيت ٩٦ " ﴿ ہَم برایر این اس فعل پر جے رہیں گے یمال تک کہ خود موکی علیہ السلام ہماری طرف واپس آئیں۔ ﴾

ادھر حفزت موی علیہ السلام کو پروردگار نے اطلاع کی کہ تیری قوم تیرے پہنچھے فتنہ (ارتداد) میں پڑگئے۔وہ غصہ اور غم میں تھرے ہوئے آئے۔اپی قوم کو سخت سبت کما۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی باز پرس کی۔ سامری کو بوے ذور سے ڈانٹااور ان کے بتائے ہوئے معبود کو جلا کرراکھ کر دیااور دریا میں تھینک دیا۔

یہ سب ہوا۔ لیکن ان مرتدین کی نسبت خداکا کیا فیصلہ رہا۔ جنہوں نے موکیٰ علیہ السلام کے پیچھے گوسالہ پرستی اختیار کرلی تھی ؟ تود نیا بیس توان کے لئے خداکا فیصلہ یہ تھا :

"إنَّ الَّذِينَ اتَخَذُوا لُعِجُلَ سنيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِّنَ رَبِهِمُ وَذِلَّهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجُزِى المُفترينَ الاعراف آيت ١٥٢" المحيوةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجُزِى المُفترينَ الاعراف آيت ١٥٢" هُ جَهُول نِي يَحْمُ مِن كُومِعُووبنايا ضروران كودنيا مِن ذلت اور خداكا غضب بي الله عنه المنافقة المناف

ور موں سے مسروعے کو معبود ہمایا سرور ان کو دنیا یک دست اور حکدا کا حصب کی ۔ ماہ کررہے گااور مفترین کو ہم ایسی ہی سز اویتے ہیں۔﴾

اوراس غضب و ذلت کے اظمار کی صورت عباد عجل کے حق میں بیہ تبحویز ہوئی جو سورة بقرہ میں ہے:

اب خدای طرف رجوع کرو۔ پھرا ہے آد میوں کو قتل کرو۔ پھر نے کو معبود بنا کراپی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اب خداکی طرف رجوع کرو۔ پھرا ہے آد میوں کو قتل کرو۔ پھ

اور" فاقتلوا انفسكم "مين انفكسم كمعنى وي يين جو" فيم انتم هولاء تقتلون انفسكم "مين بين اور قتل كواپناصلى اور حقيقى معنے سے (جو ہر طرح كے قتل كے خواہ لوہ سے ہويا پھر سے شامل ہے) پھير نے كى كوئى وجہ موجود نهيں بلحہ غضب اور ذلت فى الحيوة الدنيا كالفظ اس كے نمايت بى مناسب ہاور يى غضب كالفظ دوسرى جگہ عام مرتدين كے حق مين ہمي آيا ہے۔

جيماكه فرمات إلى: "مَنُ كَفَرَ بِاللهِ مِنُ بَعُدِ إِيْمَانِهَ إِلاَّ مَنُ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مَٰ مُطُمَئِنٌ بِالأَيْمَانِ وَلَكِنُ مَّنُ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدَرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبَ مِنْ اللهِ مَطْمَئِنٌ بِالأَيْمَانِ وَلَكِنُ مَّنُ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدَدُرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبَ مِنَ اللهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ النحل آيت ١٠٦"

اس تھم کا نتیجہ جیسا کہ روایات میں ہے یہ ہوا کہ کئی ہزار آدمی جرم ارتداد میں خدا

کے تھم سے موئی علیہ السلام کے سامنے قبل کئے گئے۔اور صورت یہ ہوئی کہ قوم میں سے
جن لوگوں نے پچھوے کو نہیں پو جا تھاان میں سے ہرا کیہ نے اپنے عزیز و قریب کو جس نے
گوسالہ پرستی کی تھی اپنے ہاتھ سے قبل کیا اور جیسا کہ بھش روایات میں آیا ہے قاتلین کا اپنے
عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے قبل کرنا یہ اس کی سز اتھی کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو ارتداد
سے روکنے میں کیوں تباہل کیا؟:

"وَلَمَّا سَتُقِطَ فِي آيُدِيهِمُ وَرَاوا أَنَّهُمُ قَدُضِئَلُوا قَالُوا لَئِن لَّمُ يَرُحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ · الاعراف آيت ١٤٩"

جبوہ نادم ہوئے اور معلوم کرلیا کہ وہ رستہ سے بھٹک رہے ہیں تو کہنے سکیے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پررحم نہ فرمائے گا اور ہم کو نہ بخٹے گا تو ہم ضرور خسار دا تھانے والوں ہیں سے ہول گے۔﴾

لیکن اس توبہ نے بھی ان کو دنیا کی عقومت سے نہیں بچایا۔ جیسا کہ اب بھی بعض اقسام مرتد کے متعلق علماء کا بھی فتو گ ہے کہ وہ توبہ کے بعد بھی صدأ قتل کیا جائے گا۔ خواہ توبہ آخرت کا عذاب کواس سے اٹھاوے۔

ای طرح گوسالہ پرستوں ہے بھی اگر چہ دنیا میں خدا کی تعزیر ساقط نہیں ہوئی۔ لیکن قبل کئے جانے کے بعد خدانے احکام اخروی کے اعتبار ہے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔اور ان قاتلین کی بھی جنہوں نے اپنے اقرباء کے ارتداد کے معاملہ میں مداہنت کی تھی :

"ذْلِكُمْ خَيْرٌ ' لَّكُمُ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ · البقره آيت ٤٥ "

ہے تمہارے خالق کے یمال تمہارے حق میں بہتر ہے پھر خدانے ان کی توبہ قبول کرلی کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والااور مهر بان ہے۔﴾

محمر علی (مرزائی) جن کی تغییر پر مرزائیوں کوبروانازہے لکھتے ہیں کہ:

لين الن كويادر كان على النهاج كم جوم تد توب ك بعد على صدأيا تعزيراً قبل كياجائد جيساك عباد عجل ك شخب اس كم حق من بيد معافى كى آيت الي به جس طرح سارق ك باره من "والستّارِق والستّارِقة فَاقُطَعُواۤ اَيُدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكَالاً مِن اللهِ وَاللهُ عَزِيْن مَكِيم المائدة آيت ٢٨ "ك بعد: "فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلُمِهِ وَاصلتَح فَإِن الله يَتُوبُ عَلَيْهِ اِن الله عَفُون رَّحِيم المائدة آيت ٢٩ " ك والمائدة آيت والمن والمن والمائدة آيت والمن والمن

اس کی معافی کی طرف اشارہ ہے اگر چہ سرقہ کی سزاد نیامیں اس سے ساقط نہیں ہوتی۔

الحاصل واقعہ عجل سے بیبات خوبی واضح ہوگئی کہ مرتدین کی ایک جماعت کو جس کی تعداد ہزاروں سے کم نہیں تھی حق تعالی نے محض ارتداد کے جرم میں نمایت المانت اور ذلت کے ساتھ قبل کرایا۔اور ارتداد بھی اس درجہ کا قرار دیا گیا کہ توبہ بھی ان کو خدائی سزا سے محفوظ نہ کر سکی۔بلحہ توبہ کی مقبولیت بھی اس صایر انہ مقتولیت پر مرتب ہوئی۔

کما جاسکتا ہے کہ یہ واقعہ موسوی شریعت کا ہے۔ امت محمدیہ علی ہے حق میں اس سے تمسک نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہو ناچا ہے کہ پہلی امتوں کو جن شرائع آور احکام کی ہدایت کی گئی ہے اور قرآن نے ان کو نقل کیا ہے۔ وہ ہمارے حق میں بھی معتبر ہیں۔ اور ان کی افتداء کرنے کا امر 'ہم کو بھی ہے جب تک کہ خاص طور پر ہمارے پینجبر ہماری کتاب اس حکم ہے ہم کو علیحہ ونہ کر دیں۔

چندانبیاءومرسلین کے تذکرہ کے بعد جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں نبی کریم علیہ کے خطاب ہواہے کہ:

"اُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَهِهُ لَا هُمُ الْفُتَدِهُ الانعام آيت ٩٠ " ﴿ يه وه لوگ بين جن كوخدان بهايت كى توآب بهى ان كى بدايت بر خطئ ﴾ يه خطاب فى الحقيقت وم كو سنانا ہے۔ خود محمد على (مرزائى) اپنی تفسير ميں لکھتے ہيں

" قرآن شریف ئیں کسی انسان کاذکر ہویا کسی قوم کا سب مسلمانوں کی تعلیم کے ''ہے۔''

پس اس قاعدہ سے بنی اسر اکیل کے مرتدین کو قتل کئے جانے کے تھم میں بھی تعلیم ہم ہی مسلمانوں کو ہو گی۔

مرید کا قیصله سنت رسول الله علیسی سے خصوصاجب که دوسری آیت کی معیت میں خودر سول الله علیہ کا عام و تمام فیصله

رسابب درو ترن یک تا میک درو دن سریک تا یک

بھی (جو: "لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إلَيْهِمْ · النحل آيت ٤٤ "كَ تَحْت مِن داخل كِ) يي جواكه:

" من بدل دینه فاقتلوه ، " (جواپادین بدلے اسے قبل کر دو۔) (میج حاری ص ۲۳۳ج اس ۲۳، ۲۳۱)

محمہ علی (مرزائی) نے بخاری کی اس حدیث کے ساتھ خوب مصلھا کیا ہے۔اور اس طرح اینے دل کی گندگی کواور بردھایا۔ کہتے ہیں کہ

" بہال دین سے کیا مراد ہے۔ کیا ہر ایک دین کوبد لنے والا واجب القتل ہے تو یہودی سے کوئی نصر انی منے یا ہندو سے عیسائی وہ بھی واجب القتل ہوگا۔"

(نعت الله کی سنگهاری ص ۵ طخص)

کیا محمہ علی (مرزائی) ایمان سے کہ سکتے ہیں کہ جبوہ یہ لکھرہ سے خودان کا ضمیر اندرسے ان پر لعنت نہیں کررہا تھا؟ کیاوا قعی طور پروہ رسول اللہ علی ہے کہی ایک لفظ کا بھی کوئی ایسا مطلب لیما جائز سمجھتے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہو کہ ہر شخص جو اپنا پر انا فہ ہب چھوڑ کر اسلام میں آتا جائے اسے تم قتل کرتے جاؤ۔ یہاں تو آپ معنی ڈالنے پر سوامی دیا ند سے بھی گوئے سبقت لے گئے۔ جس وقت آپ کے دل میں یہ سوال آیا تھا کہ حدیث میں جو مسلمانوں کو خطاب ہے: " من بدل دینه فاقتلوہ ، "اس میں کو نسادین خدا کے رسول کی مراد ہے تواس کے جواب میں قرآن کی آوازیر کان دہر اہوتا۔ جو کتا ہے کہ

"إِنَّ الْكَرِيْنَ عِنْدَ اللهِ الأِسلامُ • آل عمران آيت ١٩" ﴿ لَا شُورِينَ عَنْدَ اللهِ الأِسلامِ عِيدِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ الْ

﴿ بلاشبہ دین تواللہ کے نزدیک اسلام بی ہے۔ ﴾

"وَمَنُ يَّبُتُغِ غَيُرًا لِأُسِئلاً مِ دِينًا فَلَنُ يَّقُبَلَ مِنْهُ • آل عمران آيت ١٩" وَمَن يَّبُتُغِ غَيُرًا لِأُسِئلاً مِ دِينًا فَلَنُ يَقْبَلَ مِنْهُ • آل عمران آيت ١٩" وجوكو لَي اسلام كي سواادر دين كي تلاش كرے تووه اس سے ہر گر قبول نہيں كيا

جائےگا۔﴾

گر آپ کے دل میں تووہ خداکا دین ہے ہی شیں۔ اس لئے آپ مجبور ہیں کہ کافرول کے دیا گاہ اللہ ناء بقرشع بما نبیه )

بہر حال حدیث سیحے نے مرتد کے معاملہ میں خواہ دہ بر مر پریار ہویانہ ہو فیصلہ کردیا کہ دہ داجب القتل ہے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ حضور نے کمال بلاغت ہے من ارتد عن دینہ منیں فرمایا کہ شاید کسی کوشبہ ہوتا کہ یہ صرف اس کے حق میں ہے جو مثلاً یمود ہے وغیرہ کسی نمیں فرمایا کہ شاید کسی کوشبہ ہوتا کہ یہ صرف اس کے حق میں ہے جو مثلاً یمود ہے وفیرہ کسی نمی ہوتا کہ واجب نمی ہونے کے لئے خدائی دین کو تبدیل کرناکا فی ہے ضرورت نمیں کہ جس نمیہ ہے آیا مقال میں لوث کرجائے۔

## خدائے عزوجل اور رسول خداعلیہ دونوں کا فیصلہ مرید کے متعلق <sup>م</sup>

یمال تک تو آپ نے مرتد کے بارہ میں خدالور رسول علیہ کا الگ الگ فیصلہ سنا۔ اب بیک جائی بھی سن کیجئے :

حضرت او موی اشعری اور معاذی جبل پر رسول الله علی نے یمن کا علاقہ تقسیم کردیا تھا۔ دونوں اپنا اپنے علقہ میں کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ معنی مسلم او موی شکے پاس بغرض ملا قات آئے دیکھا کہ ایک مخص ان کے پاس بعد ها کھڑا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ مرتد ہے یعنی پہلے یہودیت سے اسلام لایا۔ پھر یہودی بن کیا۔ حضرت ابو موسی شنے حضرت معاذشہ کا کہ تشریف رکھے۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گاجب تک یہ قل نہ کر دیا جائے۔ تین مرتبہ یمی گفتگوہوئی۔ معاذ میں جبل نے فرمایا: "قضاء الله ورسدوله ، " یعنی یہ الله کاور اس کے رسول کا فیصلہ بن جبل نے فرمایا: "قضاء الله ورسدوله ، " یعنی یہ الله کاور اس کے رسول کا فیصلہ بنانچہ وہ قبل کر دیا گیا۔

# زناد قبہ کے متعلق حضرت علیؓ کا فیصلہ

یہ تو آپ نے ان دو صحابیوں کاذکر سناجو غالباً آپ کے خیال میں علماء دیوہ مد سے بھی زیادہ تنب نظر نہا ہے۔ اب ن کے چوشے خلیفہ مفترت علی کرم اللہ وجہہ

### ک (بھول آپ کے ) تنگ نظری بھی ملاحظہ سیجئے:

"عن عكرمة قال اتى على بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لوكنت انالم احرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتعذ بوا · بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل

دينه فاقتلوه وصحيح بخارى ص١٠٢٣ ج٢"

﴿ حضرت على من إلى چند زنادقه لائے گئے۔ انہوں نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر ائن عباس کو بینجی انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا توان کو جلاتا نہیں کیونکہ رسول اللہ علی لے نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب (آگ) ہے کسی کو سزامت دو۔ البنۃ میں ان کو مُثَلَّ کرتا کیونکہ

رسول الله علي عن فرمايا كه جواينادين تبديل كرے۔اس كو مثل كر دو۔ ﴾

حافظ ابن ججر ؓنے فتح الباری میں رولیات نقل کی ہیں۔ جن میں تصر تے ہے کہ بیاز نا دقه مریدین تھے۔ پھر بعض علاء کابیہ قول نقل کیاہے کہ:

"ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا ان الله خلق شَيئاً ثم خلق منه شيئًا آخر فدبرالعالم باسره ٠ وبسمونها العقل و النفس الى قوله ولهم مقلات سخيفة في النبوات وتحريف الأيات وفرائض العبادات، فتح الباري ص٢٣٩ج١"

﴿ اورزنا وقد میں ہی ہے باطنیہ فرقہ ہے (جن کے خیالات تخلیق عالم کی نسبت تقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبوت اور تحریف آیات و عبادات میں ان کے اقوال نهايت زئيل (يهوده) بين \_ ﴾

اس سے ظاہر ہواکہ جس کو فقہا زندیق کہتے ہیں وہ مرتد ہی ہے۔ اور زنا دقہ ونمر تدین کا حکم آپ کو معلوم ہو چکا۔

فل مر تد کافیصلہ اجماع آئمۃ الاسلام ہے؟ قرآن و سنت کے بعد تمام آئمۃ الاسلام کا متفقہ فیصلہ بھی قتل مرید کے متعلق سن ليجد المام عبدالوباب شعراني ميزان كبرى من تحرير فرمات بين:

"وقداتفق الائمة على ان من ارتد عن الاسلام وجب قتله وعلى ان قتل الزنديق واجب وهوالذى يسرالكفر ويتظاهر بالاسلام ميزان ص ١٦٥ج٢"

﴿ تمام ائمہ کااس پر اتفاق ہو چکاہے کہ جو مخص اسلام سے پھر جائے یاز ندیق ہو اس کا قبل واجب ہے اور زندیق وہ ہے جو اندرونی کفر کے باوجود اسلام سے مظاہرہ کرتا رہے۔ ﴾

اس عبارت كورده كريد آيت بهي توادت فرمايي : .

وَمَنُ يُسْنَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعُدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِهِ مَاتَوَلَٰى وَنُصلِهِ جَهَنَّمَ وُسَنَآءَ تُ مَصِيرًا النساء آن مَصِيرًا النساء آن وَلَهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

جہ جس کسی نے رسول کی ' مخالفت کی ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستہ کے سواکسی اور استہ پر چلا تو ہم اس کو حوالے کریں گے اس چیز کے جس کو وہ اختیار کرتا ہے اور واخل کریں گے دوزخ میں اور وہ براٹھکانا ہے۔ ﴾

قل مرتد کے متعلق قیاس شرعی اور عقل سلیم کا کیا تھم ہے

چونکہ مضمون اندازہ سے زیادہ طویل ہو تاجارہاہے۔اس لئے قرآن 'سنت اجماع پیش کرنے کے بعد چند الفاظ حافظ این قیم کے نقل کرتا ہوں جن سے معلوم ہوگا کہ کا فرح بی اور مرتد کا قتل کرتا ہوں جن ہے معلوم ہوگا کہ کا فرح بی اور مرتد کا قتل کیا جانا عقل سلیم اور قیاس صحیح کا اقتضاء ہے۔فرماتے ہے :

"فاما القتل فجعله عقوبة اعظم الجنايات كالجناية على الانفس فكانت عقوبة من جنسه وكالجناية على الذين بالطعن فيه والارتداد عنه وهذه الجناية اولى بالقتل وكف عدو ان الجانى عليه من كل عقوبة اذابقاء من بين اظهر عباده مفسدة لهم ولا خيرير جى فى بقاء ه ولا مصلحة فاذا

حبس شره وامسك لسانه وكف اذاه والتزم الذل والصغارو جريان احكام الله ورسوله عليه واداء الجزية لم يكن في بقائه بين اظهر المسلمين ضرر عليهم والدنيا بلاغ ومتاع الى حين وجعله ايضا عقوبة الجناية على الفروج المحرمة لما فيها من المفاسد العظيم واختلاط الانساب والفساد العام اعلام الموقعين ص٢١٨ج٢"

﴿ فدا تعالیٰ نے کئی طرح کی سزا کیں مقرر کی ہیں۔ ان ہیں سے قل سب سے بوے جرم کی سزا ہو سکتی ہے۔ مثلاً کی بے گناہ کو ہلاک کر دینایا کی عورت کی آبر دریزی کرکے منہ کالا کر نایادین حق پر طعن کر نادرات سے پھر جانا۔ اور جب قل عمد کی سزا قل ہے تو دین برباد کرنے کی سزا بطریق اولی قل ہوئی چاہئے کیونکہ ایک نفس کا اہلاک دین کی تباہی سے زیادہ فتیج نہیں ہے۔ پس اس مخص کا دجو دجو دین حق پر طعن کرےیاس سے پھر جائے مسلمانوں کی جماعت کے اندر بروی خرائی کا باعث ہے جس کے باقی رکھنے میں کسی نیکی اور بہتری کی امید نہیں کی جائی ہرا گراہ ہوئی اور فیون کرنے والوا پنی زبان کوروک لے اور اپنی شرارت بہتری کی امید نہیں کی جائے ہوں آگر وہ طعن کرنے والوا پنی زبان کوروک لے اور اپنی شرارت سے باذر ہے اور مسلمانوں کو دکھ نہ دے اور ذیل و خوار اور خد الور رسول کے احکام کے سامنے بہتری کی امید نہوں کر رہنا پہند کرے۔ تو اس چندروزہ زندگی میں اس کے لئے گنجائش ہے۔ پ

یمال تک ہم نے اولہ اربعہ سے قتل مرید کابقدر کفایت ثبوت پیش کر دیا ہے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ اس کی مزید تشریخ کی جائے گی۔

یہ بات رہ گئے ہے کہ بعض کو گول نے قر آن کی وہ آیات پیش کی ہیں جن میں مرتد کے انکال حبط ہونے یاان پر لعنت پر سنے یا آخرت میں غضب اور عذاب ہونے کا ذکر ہے ان آیات میں ساتھ کی ساتھ اس کے قل کئے جانے کا تھم ند کور نہیں۔

کیکن اس میں تو غالبًامر زائیوں کو بھی تر دونہ ہو گاکہ قتل عمد کی سز ااسلام میں قتل ہے' پر حق تعالیٰ نے جس جگہ قرآن میں بیہ فرمایا ہے' پر حق تعالیٰ نے جس جگہ قرآن میں بیہ فرمایا ہے

"وَمَنْ يَّقُتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فَيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَاعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيْمًا النساء ٩٣"

(اور جو شخص کسی مسلمان کو عمداً قتل کرے گا تو آخرت میں اس کی سز اجہنم ہو گ جس میں ہمیشہ رہنا ہو گااور اس پراللہ غضب اور لعنت کرے گااور ایسے شخص کے لئے غدائے عذاب عظیم تیار کرر کھاہے۔ ﴾

تواس کابدلہ صرف یہ قرار دیاہے کہ اس کو دوزخ میں خلود ہوگااور اللہ کا غصہ اور
اس کی لعنت اس پر ہے اور خدانے اس کے لئے برا عذاب تیار کرر کھا ہے۔ تو کیا اس جگہ
صرف اخروی سزاند کور ہونے سے مرزائیوں کے ملیۂ ناز مفسر کے نزدیک قاتل کو بھی دنیا
میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟۔ اگر بھی آپ کی قرآن فنمی اور نکتہ سنجی ہے تواہے نام نماد اسلام
اور اس کے فلفہ کو آپ دنیا میں خوب نیک نام کریں گے۔

اگر آپ قاتل کی نسبت فیصلہ کرنے میں آیت مذکورہ کے ساتھ قر آن کی دوسری
آیات کو بھی ملاتے ہیں تو مرتد کے متعلق فیصلہ کرتے دفت ایسا کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟۔

آپ کتنی ہی کو مشش کیجئے اور احادیت و آثار سے بھاگ کر قر آن کی پناہ لیجئے۔ گر
قر آن آپ کو ضرور دھکے دے گااور آپ کے حیل فاسدہ کے منہ پر طما تھیے مارے گا۔ کیونکہ
رسول اللہ علیات سے بھا گئے والے کے واسطے خداو ند تعالیٰ کے بیمال کوئی پناہ نہیں ہے۔

## مرتدكي نسبت اسلامي حكومت كافيصله

قرآن عدیث اجماع ویاس کے فیصلوں کے بعد ایک خالص اسلامی حکومت (افغانستان) کا فیصلہ بھی وی ہوتا تھاجو ہوا۔ لیکن جب سے دولت عالیہ افغانیہ کی سب سے بوی شرعی عدالت نے نعمت اللہ قادیانی کو اس کے ارتداو کے جرم میں نمایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کرایا ہے مرزائی امت نے اس خالص اسلامی قانون کی متنفید اور رسول اللہ علیہ کی ایک محکم سنت کے احیاء ہے خلاف سخت شور وہنگامہ بیا کررکھا ہے۔ بھی وہ افغانستان کے مقابلہ پر امریکہ اور پورپ کو ابھارتے ہیں۔ بھی ہندوؤل سے فریاد کرتے ہیں۔ بھی آزاد منش ایڈرول کو اکسانا چاہتے ہیں اور سب سے آخر میں رائے عامہ سے ایک کی حکومتول کا جاتی ہیں۔ بھی اور ب وام یکہ کی حکومتول کا جاتی ہوگی ہیں۔ بھی دار کی حکومتول کا جاتی ہیں۔ بھی آزاد منش ایڈرول کو اکسانا چاہتے ہیں اور سب سے آخر میں رائے عامہ سے ایکن کی حکومتول کا جاتی ہیں۔ بھی دار کی حکومتول کا جاتی ہوں۔ بوام یکہ کی حکومتول کا جاتی ہوں۔

ہتایا ہوا ہے اور نہ کا نگر لیں یا کسی اور د نیوی انجمن کی منتظمہ کمیٹی ہے اس کی منظوری میں رائے لی گئی ہے۔ اور نہ ہی پیلک کے غوغائے عام یا دوٹروں کی کثرت کو اس کے پاس کئے جانے میں کی گئی ہے۔ اور نہ ہی پیلک کے غوغائے عام یا دوٹروں کی کثرت کو اس کے پاس کئے جانے میں کچھ د خل ہے۔ وہ تو ایک آسانی فیصلہ ہے جو خدا کے ان و فادار بریدوں کے ہاتھوں سے نفاذ پذیر ہوتا ہے۔ جن کی نسبت قرآن تھیم میں بیدار شاد ہوا ہے:

"فَسنَوُفَ يَاتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُوَّ نِيْنَ أَعِرُةً عَلَى الْمُوَّ نِيْنَ أَعِرُةٍ عَلَى الْمُوَّ نِيْنَ أَعِرُةٍ عَلَى الْمُوَّ نِيْنَ اللّٰهِ وَلاَيَخَافُونَ لَوْمَةَ لآثِمٍ • ذَلِكَ فَضَلُ اللّٰهِ يُوَّتِيُهِ مَنْ يَسْنَآءُ • مائده آيت ٤٥"

﴿ تو قریب ہے کہ خدالائے گائیک الی قوم کو جن کودہ محبوب رکھتا ہے اور وہ خدا کو محبوب رکھتی ہے کا فرول کے مقابلہ میں غالب اور مومنین کے سامنے خاکسار' جو جہاد کرے گی خدا کے راستہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے گی ہے خداکا فضل ہے جس کو چاہے دے۔ ﴾

وہ ایک فرمان رسالت ہے جس کا اقتال ان بی سعیدروخوں کا حصہ ہے جن کوحن تعالیٰ نے اپنیاغیوں کی سرکوئی کے لئے سارے جمان میں ہے چن لیاہے اور جن کواس نے محض اپنے افضال ہے:" اَنفید آءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمُ ، الفتح آیات ۲۹" کا تمغہ مرحت فرمایا ہے۔

تج توبیہ کہ اس دور فتن میں جب کہ الحاد اور لا نہ بہیت کی رو کے خلاف کوئی کام
کرنے کی بہت ہی کم جرات ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضر ت امیر عازی ایدہ اللہ بونہ و نصرہ نے اس
سنت سیہ کوزندہ کر کے بارگاہ النی اور قلوب مؤ منین میں وہ عزت پیدا کرلی ہے جو انسانوں ک
دی ہوئی اور بادشاہوں کی تسلیم کی ہوئی عزنوں سے بالانز ہے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس
گور نمنٹ کے قانون کو قبول کر تا اور اس کی جمایت کر تاہے اس کی پشت پر اس گور نمنٹ کی
سار نی خانقت ہوتی ہے۔ پس ضرور ہے کہ جوبادشاہ خدائی قانون کی حمایت اور متنفیذ کرے
خدائی طاقت اس کی حامی اور سر پرست ہو۔ اس لئے ہم کو یقین رکھنا چا ہے کہ اعلیٰ حضر ت
امیر غازی جس وقت تک قانون اللی کو بلا خوف" لو مة لائم "اپناد ستور العمل بناتے رہیں

گے۔خدائی طاقت ان کوہر شیطانی طاقت کے مقابلہ میں مظفرو منصور کرے گی:

"فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَولُهُ وَجِبُرِيْلُ وَصِنَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمَلَّئِكَةُ بَعْدَ ذُلِكَ ظَهِيُرٌ • تحريم آيت ٤ "

آج تاجدار افغانستان نے اقامت حدود الہیہ ہے قرن صحابہؓ کی باد تازہ کر دی اور ر سول کریم علی کے روح مبارک کو خوش کرنے میں اس بات کی یکھ برواہ نہیں کی کہ دنیاان

كووحش متمجهے كى ياجابل\_

انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اسلام کے حقیقی حسن وجمال اور قدرتی سادگی و خوب صورتی ہے پر دہ اٹھادیا اور اس نے بناؤئی خوب صورتی اور مصنوعی رنگ وروپ ہے اس کوبے نیاز ثابت کر دیا جس میں اسلام کے نادان دوست یاد اناد منمن اسے پیش کررہے تھے۔

امير كابل جيے خالص خود مخار اسلامی فرمان روائے اسلام كى بير خد مت كچھ زيادہ عجیب سیں۔لیکن تعجب اور تعجب سے زیادہ مسرت ہم کو اس بات برہے کہ غلام ہندوستان کے اسلامی اخباروں کو (جن میں معزز زمیندار اور سیاست خصوصیت سے قابل ذکر ہیں)حق تعالیٰ نے ایسی سیدھی سمجھ اور مؤمنانہ جر اُت اور صراط منتقیم پر چلنے کے لئے بھیرے کی وہ روشنی عطافرمائی ہے۔ جس نے حضرت محمد رسول الله علیہ کے لائے ہوئے اسلام کی اصلی ہیئت اور فتنہ عظیمہ مرزائیت کے گفریات اوربد نتائج کا مشاہدہ کرنے کے لئے عافلوں اور بے خبروں کی آنکھوں کے سامنے اجالا کر دیاہے۔

مسلمان قوم کے حق میں بیہ بردی مبارک فال ہے کہ اس کے مؤ قر اخبار تجارتی مقاصد اور لومة لائمين كى يرواه نه كرك تھيك تھيك اسلامي تعليمات لوگول كے سامنے پیش کریں اوران کی حمایت پر علیٰ وجہ البصیرۃ کمربستہ ہوں۔

ان اخباروں کی روش افغانستان کے اس فعل کی تائید و تتحسین میں حق پرست مسلمانوں پریہ ثامت کر رہی ہے کہ یہ اخبار محض کسب زر کا آلہ نہیں بلعہ اسلام کے بہترین خادم ہیں۔ جو جاہتے ہیں کہ حدسے برھے ہوئے آزاد مسلمانوں کے جذبات و محسوسات کی ثرین کو پچھے ہٹا کر ای سیدھی لائن پر کھڑا کر دیں۔ جور سول اللہ علیہ اور آپ کے

صحابہ ؓ نے عرب کی زمین پر پچھائی تھی۔

لاہوری پارٹی کے امیر (محمہ علی مر زائی) تو لکھتے ہیں کہ:

(نعت الله كي سنكهاري من ١٠)

گر میں انہیں خوش خبری سناتا ہوں کہ دس سال نہیں۔ اس نے اولوالامر مسلمانوں کو نہایت ہی مملک آزادی کی طرف ترقی کرنے سے تیرہ سوسال پیچھے ہٹادیا ہے۔ مسلمانوں کو نہایت ہی مملک آزادی کی طرف ترقی کرنے سے تیرہ سوسال پیچھے ہٹادیا ہے۔ مرزائیوں کوہوی فکرہے کہ افغانستان کا بیہ فعل جب اسلام کی طرف منسوب ہوگا

مرزا ہیوں لوہوی فلرہے کہ افغانستان کا بیہ علی جب اسلام کی ظرف مسوب ہوگا توغیر مسلم قومیں اسلام سے نفرت کرنے لگیں گی اور بیہ سمجھ جائیں گی کہ اسلام صرف تلوار کے زورسے قائم رکھا جاسکتاہے اور بیرا کیسی کی روک اشاعت اسلام کے راستہ میں ہوگی۔

کین قرون اولی کا تجربہ ہم کو یہ بتلا تا ہے کہ جب صدیق اکبر اور دوسرے خلفاء اللہ عدیم ارتداد کا فیصلہ حضور علی ہے تھم کے موافق تکوار کی نوک سے کیا جاتا تھا حتی کہ بعض او قات سر زمین عرب کا وسیع رقبہ مرتدین کے خون سے رتھین ہو گیا۔ اس وقت اشاعت اسلام کی رفتار ترقی اس قدر سریع اور جیرت میں ڈالنے والی تھی م کہ جے حضور علیہ کے ایک عظیم الشان معجزہ کے سوالور پچھ نہیں کہا جا سکتا۔

جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہیں ٹامت کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا تو تف بھی روانہ رکھتے ہے۔ کہ من بدل دینه فاقتلوہ ، "کی تغیل میں ایک لحہ کا تو تف بھی روانہ رکھتے ہے۔ لیکن مرزائیوں کے لئے یہ کس قدر تعجب اور غصہ کا مقام ہوگا کہ ان ہی صحابہ کے عہد میں ہیشمار کفار 'اسلام کے حلقہ بھوش بنتے گئے۔ نہ تووہ قتل مرتدین کو دیکھ کر اسلام سے بدگان ہوئے اور نہ انہوں نے حاملین اسلام سے نفر سے کی۔ باعہ وہ یہ دیکھ کر کہ مسلمان حکم انوں کے زیر سایہ جہاں تمام یہودو نصاری اور دوسری غیر مسلم اقوام اس طرح آزادانہ زندگی ہمر کرتے اور اپنے نہ ہی و ظائف کو بلاروک ٹوک بجالاتی ہیں۔ کسی مرتد کا ہیدر یخ قتل زندگی ہمر کرتے اور اپنی وروہ یہ کہ ان کے کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان صرف ایک ہی چیز کے خواہاں ہیں اور وہ یہ کہ ان کے دین میں زہر لیے جراخیم کی تولید نہ ہونے پائے۔ اور بھی ہوجائے تو اس کو ترقی اور تعدیہ کا

موقع نه مله جراثيم ارتداد كافناكرنا في الحقيقت بقيه سيح ايماندارون كي حفاظت كرناب-مر تدکاوجودایک مجسم فتنہ ہے جس سے کمزور اور سادہ لوح مسلمانوں کے خیالات میں تشویش اور ان کے جذبات میں حلاظم پیدا ہو سکتا ہے۔

جولوك عدر سالت من اسيخ آدميون كو: " أمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَجُهُ النُّهَارِ وَاكْفُرُواۤ اخِرَهُ ﴿ آلَ عمران آيت ٧٢ " كَامْتُوره دِيتَ تَصَّدالَ کی غرض بھی "لعلهم پرجعون "بی تھی لینی ہے کہ کچھ مصنوعی مسلمانوں کو اسلام سے پھرتے ہوئے دیکھ کریچ مؤمنین کو بھی جھوٹ اور باطل کی طرف آنے کی تز غیب ہو گی۔ با كم ازكم يد خيال كرك كه آخر بجه تووجه ب كه بدلوگ اسلام قبول كرنے كے بعد اس منحرف ہو گئے ہیں۔ان کے دلول میں بھی ایک طرح کاتر دواور تذبذب پیدا ہو جائے گا۔

ای لئے اسلام نے ارتداد کے مملک جرافیم کو بتاہ کر ڈالنے کے لئے پوری قوت استعال كرنے كا تحكم ديا ہے۔

بہتر ہے کہ مرتد کولولا سمجھاؤ۔اس کے شبہات کاازالہ کرد۔ آگر دہ غداکی تھلی تھلی آیات دیکھنے اور واضح د لاکل سننے کے بعد بھی اپنی معاند انہ ضد اور ہٹ د ھرمی پر قائم رہے۔ ادر اپنی ہوا و ہوس یا اوہام باطلہ کی پیروی سے بازنہ آئے تو مسلمانوں کی جماعت کو اس کے زہر کے وجود سے پاک کردو کہ:" تبین رشدمن الغی ، "کے بعد دین میں کوئی اکراہ سُمِى ﴿ يَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحُيٰى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ الانفال

ایک مخض انفاقاً گھوڑے ہے گریڑا۔ ٹانگ ٹوٹ گئے۔ ہٹری کے ریزے ادھر ادھر محمس گئے۔ سول سر جن کا کام یہ ہے کہ ہٹری کو جوڑے ' زخم صاف کرے ' پٹی باندھے اور مرہم لگائے۔لیکن اگر کسی تدبیر ہے ذخم مندیل نہ ہوسکے 'بلحہ اس کے سر ایت کرنے اور باقی ٹانگ کو بھٹی ٹر اب اور مسموم کر ڈالنے کا اندیشہ ہو تو کیااس وقت اس سول سر جن کا یہ ایک مشفقانہ فرض نہیں ہو جاتا کہ وہ ٹانگ کے مسموم حصہ کو کاٹ کر پھینک دے اور فاسد عضو بدن ہر بید سمجھ کر کچھ رحم نہ کھائے کہ گھوڑے سے گرنالور ٹانگ ٹوٹ جانالور مریض کا ذخم

مندمل نہ ہونااس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس وقت سول سر جن کا فرض ہے دیکھنا نہیں کہ آیا مریض نے اپنے اختیار سے مرض کو پیدا کیا ہے باختیاری طور پر پیدا ہو گیا ہے۔ بائحہ اپنے اختیار کودیکھناہے جسے وہ مریض کے ہقیہ اعضابدن کو بچانے کے لئے استعال کر سکتا ہے۔

یاد رکھو کہ ارتداد ایک سخت زہریلامادہ ہے جو جسم مسلم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خدائی سول سر جن جب اس کی تحلیل یا افراج کی تدبیر سے تھک جاتے ہیں تو:" آخد الحيل السيف"ك قاعده الساس عضوفاسد كوكاث كريجينك دية بين اورده ايباكرني كُ وقت فداكي طرف ہے : "وَلاَ تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأَفَةً فِي دِيْنِ اللَّهِ • النور آیت ۲ "اور: "وَاغُلُظْ عَلَیْهِم • توبه آیت ۷۳ کے مخاطب ہوتے ہیں۔

تحسی سخت آپریشن کا مشاہدہ کرنے ہے بعض او قات نازک دل عور تیں یا بعض ضعیف القلب مرد بھی غش کھا کر گریڑتے ہیں۔لیکن آگر کوئی کمزور دل ڈاکٹر اس ہے متاثر ہو کر آبریشن چھوڑ بیٹھے تو نہیں کما جاسکتا کہ وہ پڑار حمرل ہے بائعہ کما جائے گا کہ وہ اپنے منصب ہے معزول کردینے کے قابل ہے۔

ہم کو خدا کا پراشکر ادا کرنا جاہئے۔ کہ اس نے موجودہ عمد انحطاط میں امیر غازی المان الله خان اور ان سے پہلے ان کے والد مرحوم کو وہ اختیار ات جھٹے اور ان اختیار ات کے استعال کی توفیق مرحمت فرمائی جو جسم مسلم کو نهایت ہی سمی آلائشوں ہے یاک کرنے اور اصلاح ہر لانے کے لئے ضروری تھے۔ اگر بفرض محال یہ صحیح بھی ہو کہ امیر صاحب کے اس فعل سے اشاعت اسلام میں مجھ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تواس میں بھر بھی کوئی شبہ نہیں کہ حفاظت اسلام میں اس ہے بوی بھاری مدد ملے گی اور شاید قادیان کی کسی چو تھی بحری کواب مدت تک بیہ ہوس نہ ہو گی کہ اعلانیہ افغانیوں کے اسلام یاان کی متحدہ قومیت میں سینگ مار کر کابل کے فتحہ خانہ ہے شہادت کا فخر حاصل کرے۔

مر زامحود ( قادیانی) ہویامحمہ علی ( لاہوری )ان کوچاہئے کہ وہ دول یورپ یاسوراجی ہندومسلمانوں کوا تناہے و قوف نہ سمجھیں کہ وہ سب کے سب امیر کابل کو آپ کے کہنے سے ا تناسفاک اور جابل سمجھ لیس سے کہ وہ دول غیر کے تمام سفر اء کو اس قدر مامون و مصنون

ر کھنے اور افغانی ہندوؤں کو ہندوستانی ہندوؤں سے زیادہ آزادی اور طمانیت عطا کرنے کے باوجود مثق تیخ آزمائی یا مجمر واکراہ اسلام پھیلانے کے لئے قادیان کی ایک بحری (نعمت اللہ) پر شمشیر چلا کرخوش ہوتے ہیں۔

کوئی شبہ نہیں کہ کسی آومی کو عمدا قل کر ڈالناہ ی سخت چیز ہے۔ مگر قرآن نے جس كوفتنه كما بهوه قل سے بھى يوھ كر سخت ب "وَالْفِتُنَةُ أَشْنَدُ مِنَ الْقَتُلِ • البقره

آيت ١٩١" " وَالْفِتُنَةُ اَكُبَرُ مِنَ الْقَبُل البقره آيت ٢١٧"

يه فتنه دين حق سے بننے يا مثائے جانے كا فتنہ ہے۔ جس پر: " وَاحْذُرُهُمُ أَنُ يَّفُتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مِآ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ مائده آيت٤٩ "مِن مَعْب كيا كيا ماورجس کو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے مرتد کو سالہ پرستوں کو مخاطب کرتے موت : " يَقَوُم إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وطه آيت ٩٠ سے تعبير فرمايا تقالور جوال كفار كالميشد مقمع نظرر ہتاہے۔

جن کی نبت قرآن میں کما گیاہے:

"وَدُّوالُوتَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً · النساء آيت٨٩" ﴿ وه چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کا فرہیں تم کا فرہو کران کے مرامر ہو جاؤ۔ ﴾

"وَدَّكَثِيْرٌ ' مِّن أَهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا •

حَسنَدُامِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ • البقره آيت ١٠٩ "

الل كتاب ازراه حسديد آرزور كھتے ہيں كہ تم كوايمان لانے كے بغد ىمركا فرىياۋالىس\_﴾

"وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمُ عَنُ دِيْنِكُمُ إِنِ اسْتَطَاعُو ٠ البقره آيت٢١٧"

وہ ہمیشہ تم ہے اس لئے جنگ کرتے رہیں گے کہ اگر ان کابس چلے تو تم کو تمهارے دین سے ہٹادیں۔ ای فتنہ کے روکنے آور مثانے کے لئے وہ حارجانہ اور مدا فعانہ جماویالسیف مشروع

کیا گیا جس کا خیال مسلمانوں کے دلوں سے محو کرنے کے لئے لاہوری پارٹی کا لغوی اور محودی پارٹی کا بغوی اور محودی پارٹی کا بروزی نی مبعوث ہوا ہے۔ پڑھو: "وَقْتِلُوهُمُ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتُنَةً وَيَّدُونُ الدِّيْنُ لِلَّهِ البقره آيت ١٩٣"

﴿ دِشَمَال اسلام ہے اس وقت تک نزوکہ فتنہ کا وجود نہ رہے اور خداکا دین بی عالب ہو کررہے۔ ﴿ جیماکہ :"لِیُظُهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِهِ الفتح آیت ۲۸ " ہے مفہوم ہو تاہے۔)

سیح حاری میں ابن عمر سے اور سنن ابن ماجہ میں عمر ان بن حصین سے منقول ہے کہ اس فتنہ سے مراد ارتداد کا فتنہ ہے۔ (دیکھو فتح الباری ص ۱۳۶۰ اور ای طرح اشارہ صحیح مسلم میں سعد بن ابی و قاص کی روایت میں موجود ہے۔

پس اسلام کاسار اجماد و قال خواہ ہجوم کی صورت میں ہویاد فاع کی مرف مرتد بنے یا ہانے والوں کے مقابلہ میں ہے۔ جس کی غرض ریہ ہے کہ فقنہ ارتداو 'یااس کے خطرہ سے مؤمنین کی حفاظت کی جائے اور ریہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ مرتدین کا جو مجسم فتنہ ہیں استیصال ہواور مرتد ہنانے والول کے حملول اور تدبیر ول اور ان کی شوکت و قوت کو جس سے وہ مسلمانوں کے ایمان کو موت کی دھمکی دے سکتے ہیں ہر ممکن طریقہ سے روکا جائے یا توڑا

چنانچہ کفاراگر جزید دے کراسلامی رعایا بننے یا مسلمانوں کے امن میں آجانے باباہمی مصالحت اور معاہدہ کی وجہ سے مسلمانوں کو عملاً مطمئن کر دیں کہ وہ ان کے دین میں کو تی رخنہ اندازی نہ کریں گے اور ان کے غلبہ اور شوکت کی وجہ سے مسلمانوں کو مرتد مائے جانے کا کوئی اندیشہ باتی نہ رہے گا تواہی اقوام کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانا جائز نہیں۔

"حَتَّى يُعُطُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ التوبة آيت ٢٩" ﴿ يَمَالُ يَعُطُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ التوبة آيت ٢٩" ﴿ يَمَالُ تَكَ كَهُ وَهُمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَنْ الْمُشْنُرِكِيْنَ اسْتُجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ

ثُمُّ اَبُلِغُهُ مَامَنَهُ · التوبة آیت ۲" \* اسمنکه مامنکه نامیکه التوبه آیت ۲" ﴿ اگر مشركين مِن سے كوئى تم سے پناہ مائكے تو تم اس كو پناہ ديدويمال تك كه وه الله کا کلام س لے پھراس کواس کی امن کی جگہ پہنچاد د۔﴾

"وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلُم فَاجُنَح لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ • الاانفال ﴿ اگروہ صلح کے لئے جھکیں تو تم بھی اس کے لئے جھک جاؤلور خدا پر بھر وسہ

کرو۔♦

"فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْا اِلَيْكُمُ السِّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ

لَكُمُ عَلَيُهِمُ سَبِيُلاً ﴿ النساء آيت ٩٠ " پراگروہ تم ہے علیحدہ رہیں اور نہ لڑیں اور صلح کی سلسلہ جنبائی کریں تو پھراللہ

تعالی نے ان کے مقابلہ میں تم کو کوئی راستہ نہیں دیا۔

"وَإِنْ نَّكَثُواۤ آيُمَانَهُمُ مِّن بَعُدِ عَهُدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِيُنِكُم فَقَاتِلُواۤ أَئِمُّةَ الْكُفُر • التوبة ١٢ "

اگر عمدو بیان کے بعد اپنی فتمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر زبان درازی کریں تولڑونم کفر کے سر داروں ہے۔ ﴾

پس جماد بالسيف خواه جمومي مو (ليمني بطريق حفظ تقدّم) ياد فاعي (ليمني بطريق چاره سازی ) صرف مؤمنین کی حفاظت کے لئے ہے۔ اور بدایک ایسا فطری حق ہے جس سے کوئی علقمد اور مهذب انسان مسلمانوں کو محروم نہیں کر سکتا۔اس لئے احکام جماد کی نبست جو قرآن میں بخرت موجود ہیں یہ شمیں کما جاسکتا کہ وہ:"لآاِکرَاہَ فیی الدِّیُن البقرہ آيت٢٥٦" اور: "اَفَانُتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤُمِنِيُنَ · يونس آيت٩٩" کے معارض ہیں۔ بلحہ کما جائے گا کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں۔البتہ جو فتنے دین میں رخنہ

ڈالتے ہوں ان کے روکنے میں ضرور اکر او ہے۔ یعنی جمال تک مسلمانوں کی طاقت میں ہو گا فتنه کواجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے سر نکالے یا نشوو نمایائے۔

اگر اسلام کی اسی حفاظت خود اختیاری کے معنی اس کابرور شمشیر پھیلایا جانا ہے تو

میں اقرار کر تا ہوں کہ بیٹک ایس حفاظت کے کئے شمشیر استعال ہوتی ہے اور برابر ان اوگوں کے ہاتھوں سے جنہیں خدا ایس قوت اور توفیق عشے گا استعال ہوتی رہے گی: "الجہاد ماض الی یوم القیامة ، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۱ سین ابی داؤدج ۱ ص حاظمیه ۲٤۷ کتاب الجہاد "خواہ قادیان کا متبتی اپنے قلم کی چوں چوں سے کتابی اس موارکی جھکار کویست کرناچا ہے۔

ہم جمد اللہ! خوب سیجھتے ہیں کہ اسلام کے بہت ہے داناد شنوں نے اس امرکی حالیت میں کہ اسلام ہر گزیزور شمشیر نمیں پھیلا موٹی موٹی کمائیں لکھی ہیں۔ اور کیسی خوب صورتی اور دانائی ہے ایک پچی بات کہ کر دوسری کچی بات (جماد بالسیف) کی اہمیت اور ولولہ کو مسلمانوں کے دلوں ہے محوکر ناچا ہا ہے اور اسلام کے بہت سے نادان دوست بھی ان کی اس منافقانہ ہمدردی کا شکار ہوگئے ہیں اور انہوں نے اپنی اصلاح کی قینچی ہے مسئلہ جماو کے بازو کر ڈالے ہیں۔ لیکن یا در کھئے کہ قائمین بالحق کا گروہ نہ تو کسی کی تجمیل و تحمیق ہے ڈر تا ہے۔ اور نہ کسی کی مکاری اور چرب لسانی سے لیج ا ہے۔ وہ بلاخوف تردید کہتا ہے کہ تم حقیقت جماد سے جائل ہو' اور خدائے قدوس کی انتائی و فاداری اور اس کی راہ میں شجاعانہ سر فروشی کو آگر تم وحشیانہ حرکت اور نہ ہی دیوا گئی ہے موسوم کرتے ہو تو ہم اپنی دیوا گئی اور تمہاری فرزا گئی کی میار میں اور نہ ہی دیوا گئی ہے موسوم کرتے ہو تو ہم اپنی دیوا گئی اور تمہاری فرزا گئی کی نبان میں صرف انتانی کہ سکتے ہیں :

آذمودم عقل دور اندیش را بعدازی دیوانه سازم خویش را اوست دیوانه که دیوانه شد شد اوست فرزانه نه شد اوست فرزانه که فرزانه نه شد

بہر حال قبل مرتد یا جہاد بالسیف کا تھم مسلمانوں کو فقنہ سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے جس کااول مخاطب امام صاحب اقتدار ہوتا ہے۔ جن ممالک میں مسلمانوں کاامام صاحب اقتدار نہ ہو وہاں عام مسلمان اس فتم کے احکام کے مکلف نہیں ہیں (جیسے ہندوستان ہے) ہماء علیہ ہندوستان کے مرتد یا غیر مسلم اقوام کو نعمت اللہ خان کے قبل سے خوف کھانے کی کوئی ملیہ ہندوستان کے مرتد یا غیر مسلم اقوام کو نعمت اللہ خان کے قبل سے خوف کھانے کی کوئی

وجہ نہیں۔بائعہ خود افغانستان کی غیر مسلم رعایایا مستامنین کو بھی جیسا کہ مشاہرہ کیا جارہاہے کوئی خطرہ نہیں۔لاہوریپارٹی کے (مرزائی)امیر کی سمجھ میں ابھی تک بیہ فلسفہ نہیں آیا کہ:

(ایک ہندہ پنیمبر اسلام علیہ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ کر حکومت افغانستان کے بندہ پنیمبر اسلام علیہ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ کر حکومت افغانستان کے

ماتحت آزاد ہے۔ ایک عیسائی یا بہودی آپ علی کے کو نعود باللہ مفتری قرار دے کر حکومت افغانستان کے کسی عمدہ پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان سے کمہ کر کہ خاتم النبین کے یہ معنی ہیں یہ نہیں۔ (بعنی خاتم النبین کا تاویل باطل کے پر دہ میں انکار کر کے)واجب القتل یہ معنی ہیں یہ نہیں۔ (بعنی خاتم النبین کا تاویل باطل کے پر دہ میں انکار کر کے)واجب القتل ہوجاتا ہے۔"

یجھافسوس ہے کہ ایس سے معاور مونی سیات امیر جماعت احمد ہی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ؟۔ وہ کروڑوں انسان جوہر کش قلم و سے باہر رہتے ہیں۔ اور انہوں نے آج سک انگریزوں کی حکومت اپ اوپر قبول نہیں کی' آزاد ہیں۔ کہ جو چاہیں قانون اپ لئے گئے منا کمیں اور جس طرز سے چاہیں زندگی ہر کریں۔ انگریزی حکومت کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکنوہ محفی جوہر کش حکومت اور بر کش قانون کو قبول کر کے انگریزی رعایائن چکاہے' میں۔ لیکنوہ محفی جوہر کش حکومت اور بر کش قانون کو قبول کر کے انگریزی رعایائن چکاہے' وہ چاہے بغاوت کا جھنڈ اکھڑ اکر دے اور سڈیشن یا نارکی پھیلائے اور حکومت کے قانون کو توڑے۔ ساتھ بی زبان سے بیہ بھی کہتا ہے کہ میں انگریزوں کی وفادار رعایا میں سے ہوں حکومت اس سے اغاض نہیں کر سے جو کہ حکومت آگر اس کے لئے بھانی یا جس دوام کی سزا تجویز کرے تو یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ جب کروڑوں آو می و نیا میں انگریزی حکومت ان باہر ایسے موجود ہیں جو انگریزی قانون اور اس کی حکومت کو قطعاً نہیں مانے۔ اور حکومت ان باہر ایسے موجود ہیں جو انگریزی قانون اور اس کی حکومت کو قطعاً نہیں مانے۔ اور حکومت ان سٹریشن کے جرم میں اس قدر سخت اور سٹگین سز ادی جا تھوں کی اقرار کرنے والے شخص کو سٹریشن کے جرم میں اس قدر سخت اور سٹگین سز ادی جا رہی ہے۔

خوب سمجھ لوکہ جو شخص اسلام میں واخل ہووہ اس کے حلقہ حکومت میں آگیا۔
اور اس نے اسلام کے پورے قانون کو اپنے تق میں قبول کرلیا۔ اب آگروہ اسلام کا ذبانی دعویٰ
رکھتے ہوئے اسلام سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے۔ اور خاتم النبین کی
رعیت بننے کے بعد کسی کذاب کو جدید نبی مان کر فی الحقیقت آپ علیہ کے دعوائے خاتم
ہے سم

17

النیمین کو جھٹلاتا ہے وہ اسلام کابائی ہے۔ پس اسلام کی طرف سے وہ یقینا ایک سراکا مورد ہوگا۔ جس کے موردوہ غیر سلم لوگ نہیں ہیں جو ابھی تک اسلام کے حلقہ میں وافل ہی نہیں ہوئا و جس کے موردوہ غیر سلم لوگ نہیں ہیں جو ابھی تک اسلام کے حلقہ میں وافل ہی تہدید آجر آزادی ہے ابھی تک متنع ہور ہے ہیں۔ امیر جماعت احمد یہ سوال کرتے ہیں کہ : "اگر مسلمان حکومتیں اپنے مکوں میں یہ قانون ہائیں گی کہ کی غیر مسلم کو ان کے ملک میں اپنے نہیں تواس کے بالمقال کیا عیسائی طاقتیں ای قشم کی قانون اسلام کے خلاف ہمائے میں جانے گی کہ ان کی حکومت میں تبلیغ اسلام کی قانون اسلام کے خلاف ہمائے ہیں جو تبلیغ اسلام کی ہمائے ہیں کہ تبلیغ اسلام کاکام دنیا میں قطعی طور سے رک جائے گا۔"

رنست اللہ کی تعلیم کی قانون افغانستان میں بہت پہلے سے دانگ ہے اب اگر اس اجازت نہیں دے سکن اسلام کا کئی قانون افغانستان میں بہت پہلے سے دانگ ہے اب اگر اس اپنی قلم و میں تبلیغ اسلام کوروک و ہیں تواکر چہ ہم مسلمان اپناس عقیدہ کے موافق کہ آج دنیا میں صرف ایک نہ جب اسلام بی سچاور کھل اور عالمگیر نہ جب ہو سکتا ہے ان کی اس بعد شرور کہ ہی نہیں کہ سے ان کی اس بعد شرور کی ہی نہیں کہ سے تاہم یہ ضورہ ہے تاہم میں سچاور کھل اور عالمگیر نہ جب ہو سکتا ہے ان کی اس بعد شورہ کے موافق کہ آج کو حق جانب نہیں کہ سے تاہم میں ضوارہ ہی تبلیغ اسلام کوروک و ہی سے اور مکمل اور عالمگیر نہ جب ہو سکتا ہے ان کی اس بعد شورہ کے دی جو اب بیں کہ سے تے۔ تاہم میں سچاور مکمل اور عالمگیر نہ جب ہو سکتا ہے ان کی اس بعد شورہ کو حق جانب نہیں کہ ہے تاہم میں ضوارہ ہے دو ایسا کر گذریں تو ہم ان کوروک ہی نہیں کہ سے تے۔ تاہم میں ضرور ہے کہ وہ ایسا کر گذریں تو ہم ان کوروک ہی نہیں نہ سے تیں کہ میں کہ سکتا ہوں کوروک ہی نہیں نہ سے تو ہم ایسان کی دوروک کہ بھی نہیں کہ سکتا ہو تو ہم کی دوروک کی تعلق کوروک کر کی تو ہم ایسان کر دوروک ہیں تو ہم کان کوروک ہیں نہیں کہ سے تاہم میں ضرور ہے کہ وہ ایسان کر دوروک کوروک ہیں تو ہم کی نہیں کوروک کوروک ہیں تو ہم کی دوروک کی تو کر دوروک کی تو کی سے تاہم میں خور کی کر کی تو ہم کی کوروک کی تو کر کی کوروک کے تاہم میں خور کی کوروک کی تو کر کی کوروک کی تو کر کی کوروک کی کی کوروک کی تو کر کی کوروک کوروک کی کوروک کی تو کر کی کوروک کی تو کر کی کوروک کی کوروک کی کوروک کی تو کر کوروک کی کوروک کوروک کی ک

مسلمانوں کا اسلام سے نگلنا ہیں بعد ہوجائے گا اور میں خیال کرتا ہوں کہ موجود دولت کی حفاظت غیر موجود دولت کی تخصیل ہے اہم اور مقدم ہے۔ کی چھوٹی سے چھوٹی اور ضعیف سلطنت کی غیر ت بھی اس کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنے حاصل شدہ حقوق و فوائد کی حفاظت کی غیر ت بھی اس کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنے حاصل شدہ حقوق و فوائد کی حفاظت کی مخر اٹھانے سے پہلو تمی کو ایک حفاظت کی مخر اٹھانے سے پہلو تمی کرے۔ حالا نکہ دہ جانتی ہے کہ اس تحفظ کے سلسلہ میں اس کے سپاہیوں کا نقصان نفیم کے سپاہیوں سے بہت ذیادہ ہوگا۔

سپاہیوں سے بہت ذیادہ ہوگا۔

پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام اپنے پیروں کے ایمان کی حفاظت میں ایس فیر ت اور

سکتے' نتیجہ بیہ ہوگا کہ ایک طرف اگر نومسلموں کاسلسلہ رک جائے گا تو دوسری جانب پرانے

ſ**\*** ◆

مضبوطی نه د کھلا دے۔ اس خوف سے کہ اس کو دوسری جگہ بعض غیر حاصل شدہ فوا کہ سے محروم ہو ناپڑے گااینے حاصل شدہ حقوق کی حفاظت سے دست بر دار ہو جائے۔

مرزامحود قادیانی اور محمر علی مرزائی مع اپنی ذریات کے ایوی چوٹی کا ذور لگاکر عیسائی طاقتوں سے ایسا قانون بدوا لیس اور تبلیغ اسلام کے قانو ناروک دیئے جانے کا گناہ اور قبل مرتد کے جواب میں قتل کئے جانے دالے نو مسلموں کا خون اپنی گردن پر اٹھالیں۔ لیکن وہ یہ امید ہر گزندر کھیں کہ افغانی حکومت ان کی ان دھمکیوں سے مرعوب ہوکر اپنا اسلامی قانون بدل ڈالے گی اور ان کو یہ موقعہ دیا جائے گاکہ افغانستان کے نمایت ہی کے اور سے مسلمانوں میں ایک جھوٹے نبی کا نام لے کر اور غیر مسلموں کے ایجنٹ من کر تفرقہ اندازی

"اسلام کی فتح اس میں نہیں کہ مسلمان ملکوں میں دوسرے ندہب کی تبلیغ رکی رہے۔ در سے۔ بعد اسلام کی فتح یہ اسلام کے مخالف اپنی ساری مادی طاقتوں کو خرج کرلیں اور جس قدر اسلام سے لوگوں کو فکا لئے کے لئے لگا سکتے ہیں لگالیں اور آخر دیکھ لیں کہ کس طرح میں قدر اسلام سے لوگوں کو نکا لئے کے لئے لگا سکتے ہیں لگالیں اور آخر دیکھ لیں کہ کس طرح میں قدر اسلام سے لوگوں کو نکا لئے کے لئے لگا سکتے ہیں لگالیں اور آخر دیکھ لیں کہ کس طرح میں قدر اسلام سے لوگوں کو نکا لئے کے لئے لگا سکتے ہیں لگالیں اور آخر دیکھ لیں کہ کس طرح میں قدر اسلام سے لوگوں کو نکا لئے کے لئے لگا سکتے ہیں لگالیں اور آخر دیکھ لیں کہ کس طرح میں دوسرے ہیں۔ "

كرتے پھريں۔ محمد على (مرزائي) كہتے ہيں كه:

بینک اس نتیجہ کا ہم کو بھی یقین ہے اور خداکی مهر بانی اور ایداو سے ہم کو پوراو ثوق ہے کہ اسلام کے خلاف سب و جالانہ کو ششیں اندرونی ہوں بابیر ونی آخر کارناکام ہو کر رہیں گی۔ لیکن اس یقین اور و ثوق سے بید لازم نہیں آتا کہ ہم پر ائی کی جس کو شش کو ظہور ہیں آنے سے پہلے رو کئے پر قادر ہوں نہ رو کیں اور جس بدی کو نمو وار ہونے سے قبل ہی ہم بند کر سکتے ہیں ہیں نہ کر سکتے ہیں ہیں نہ کر سکتے ہیں ہیں۔

اسلام صرف بھادر ہی نہیں ' کیم بھی ہے۔ وہ اپنی بھادر می کے جوش میں اور آفری فنظر کا نہیں کر تا۔ بلحہ بطور انجام بیدنی جمال تک فنظر انداز نہیں کر تا۔ بلحہ بطور انجام بیدنی جمال تک ممکن ہو فقنہ کے آنے سے پہلے ہی بعد لگا تا ہے 'اگر اس پر بھی فقنہ کے آنے سے پہلے ہی بعد لگا تا ہے 'اگر اس پر بھی فقنہ کسی جگہ نہ رک سکے تو پھر بھاور انہ مقابلہ کر تا ہے۔ اور بہ صورت میں انجام ہیں ہو تاہے کہ حق کی فنخ اور باطل کا سر نیجا ہو۔

حضرت ابو بحرات مرتدین پرچرهائی کی۔ لیکن جب انہوں نے مانعین زکوہ سے (تھم ذکوہ نے میں انہوں نے مانعین ذکوہ سے (تھم ذکوہ نہ میں کی وجہ سے ) قبال کاار ادہ کیا تو حضر ت عمر اور دوسرے صحابہ مانع آئے کہ تم

کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ قال کیے کروگے ؟ آپ نے فرمایا کہ: "ندوں دوتا ہوں میں نہ میں اور اور میں اور میں

"والله لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة • "

ہندا کی قشم میں ضرور اس مخص سے قال کردل گا جو نماز اور زکوۃ میں فرق

کے گا۔ ﴾ کے گا۔ ﴾

رے مادیں چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے معترضین کی سمجھ میں بیبات آگئی اور حق تعالیٰ نے

ابو بحر صدیق سے ہاتھ سے فتنہ ارتداد کااستیصال کر دیا۔اور حق کو دہ فتح و نصرت نصیب ہوئی

بیوں سامیں سے ہو تھا ہے سند ارسرارہ میساں درویہ اور کہ بعد میں صحابہ الد بخرا کے اس کارنامہ پر دشک کرتے ہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ مانعین زکوۃ اگر خلیفہ کے مقابلہ میں چڑھ کر آئے تھے تو کیا حضرت عراجیے جلیل القدر صحابہ اس کی مدافعت سے حضرت او بحر صدیق کورو کے سے کیا انہوں نے : " فَقَادِلُوا الَّذِی تَدَبْغِی حَدِّی تَقِیْ اِلْی اَمْرِ اللّٰهِ وَ المحجدات کے انہوں نے : " فَقَادِلُوا الَّذِی تَدَبْغِی حَدُّی تَقِیْ اِلْی اَمْرِ اللّٰهِ وَ المحجدات کی مقابلہ یہ معرت او بحر صدیق سے جواب میں بیدنہ فرمایا کہ بیا اور خلافت کے مقابلہ پر انہوں نے چڑھائی کی ہے۔ اس لئے ان سے اثر ناضرور اوگ باغی جی اور خلافت کے مقابلہ پر انہوں نے چڑھائی کی ہے۔ اس لئے ان سے اثر ناضرور

لوگ باغی ہیں اور خلافت کے مقابلہ پر انہوں نے چڑھائی کی ہے۔ اس لئے ان سے از ناضرور ہے۔ جو جواب دیاوہ صاف ہتلاتا ہے کہ اگر کوئی جماعت مسلمان ہونے کے بعد نماز یاز کو قایا اسلام کے کسی قطعی تھم کے مانے سے انکار کرے گی تو اس سے ضرور قال کیا جائے گا۔

اسلام کے منگی مسلی ملم کے مانے سے انکار کرے کی کو اس سے صرور قبال کیا جائے۔ تاد قتیکہ دہ رامر است پر نہ آجائے۔

ہاں! حنفیہ نے قل مرتد کے تھم سے عورت کومٹنی کماہے۔ اگرچہ حبس دوام کا

تھم وہ بھی دیتے ہیں۔ بیاس لئے نہیں کہ جرم ارتداد کی سزاقتل نہیں ہے۔ باعد ایک ہی جرم کی دوسزائیں مجر مین کے احوال کے نقاوت کی ہناء پر ہیں۔ میں پہلے ٹائت کر چکا ہوں کہ ارتداد اسلام سے بغاوت کا نام ہے۔ تو کیا حکمت وانصاف کی بڑی بڑی کہ کی گور نصنفوں کے یہاں بھی بغاوت کے جرم کی سزاہر ایک مجرم کے حق میں یکسال ہے ؟۔

ِ پِس اگر امام او حنیفہ ؒ نے بعض نصوص کے اشارہ سے دو مجر مول کے لئے ایک ہی یہ ہم جرم کی دو سزائیں تبویز کی ہیں تواس پر کیااعتراض ہے؟۔ کیاشر بعت ہیں آمہ (لونڈی)اور حرہ کی حد ہیں فرق نہیں ہے۔ حالا نکہ جرم ایک ہی ہوتا ہے۔ کیاایک ہی فعل زنازانی کے محصن اور غیر محصن ہونے کے فرق سے الگ الگ سزاول کا موجب نہیں ہے؟ای پرمر تداور مرتدہ کی جرم ارتداواور اس کے مدارج کو قیاس کرلو۔ لینی مرتداور مرتدہ کی سزاول کے مفاوت سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ سزاجرم ارتداد کی نہیں ہے۔ زیادہ تو ضیح چاہو تو پر اور محترم مولانا سراج احمد صاحب اور مولانا میرک شاہ صاحب کے مضابین کا مطالعہ کرو۔

اب میں مضمون ختم کر تا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس کے جواب میں مجھے بہت ی گالیاں وی جائیں گی۔ لیکن میری پھر بھی بی دعا ہو گئی کہ خدائے قاور و توانا مرزائیوں کو ارتداد کی ولدل سے نکال کر دنیا و آخرت کی مزاہ پیائے۔ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اور باوشاہ اسلام امیر افغانستان کو اجراء حدود اسلامیہ اور محافظ حقوق سلمین کی بیش از بیش تو فیق مرحمت فرمائے:

بسمالله الرحن الرحيم

# يذنيب لعني

### ضميمه الشهاب

"حامداً ومصلياً • "

خداکا شکر میں کس زبان سے اداکروں جس نے میرے تا چیز رسالہ" الشہاب" كوعام وخاص مين وه حسن قبول عطا فرماياجس كالمجعد لكصة وفت مجمد بهمي اندازه نه تعاري

الشہاب کی اشاعت شروع ہوئی اور چاروں طرف سے اس کی مانگ ہونے گلی۔ َ شكريداور محسين كے بہت سے خطوط آئے مسلمانوں كو توقع سے يوھ كر فائدہ پہنچا۔اور حق تعالی نےباطل پر ستوں کے دلول میں اسی بدیبت وال دی کہ آج ویردھ ماہ سے زائداس کی اشاعت کو ہوا۔ لیکن مرزا ئیول کی کوئی پارٹی بھی جواب سے عمد ہد آ ہنہ ہو سکی۔

ر سالہ کے یو ہے ہوئے اثر کو دیکھ کر مرزائی دانت پیس رہے ہیں۔اور ان کے سینوں پر آرے چل رہے ہیں۔لیکن جس طرح انہیں تبول حق کی توفیق نہیں ہوئی جواب

ديينے كى ہمت ہمى شيں ہوسكى۔ البيته آج ۲ جنوری ۱۹۲۵ء کوایک رساله مسٹر محمد علی مر زائی امیر جماعت احمد بیر

لا ہور کا انفاقاً ہمارے ہاتھ آیا جو سزائے ارتداد کے متعلق ان کے پہلے رسالہ کی صدائے باز گشت سے زیادہ نہ تھا۔اس رسالہ پر ۲۲ دسمبر کی تاریخ پڑی ہے۔اور دیوبند ہے ۹ انومبر کو الشہاب "خودان کے نام روانہ ہو چکا تھالیکن آپ ایپے رسالہ کے بالکل آخر میں لکھتے ہیں کہ: "مضمون یہاں تک بہتے چکا تھا کہ رسالہ اکشہاب ملا۔ گویاد بوہند سے لاہور ایک ماہ

ے زائم میں رسالہ یَا نجا۔"

بهر حال آپ (محمر علی م فن) ئے جدیدر ، ایکاخلاصہ چندالفظ میں یوں ہو سکتا

ہے کہ: "کسی شرعی مسئلہ کے اثبات سے لئے تنین چیزیں ہیں۔ قرآن ٔ عدیث 'اجتمادا نمہ۔ " اجتمادا نمہ میں خطا ہو سکتی ہے۔ حدیث بھی غلط روا پتول اور غلط فنمیوں سے محفوظ

نہیں ہے۔ لہذاان دونوں سے علیحدہ ہو کر صرف قر آن رہ گیا جو محفوظ ہے۔ پس اس کے

خلاف جو چیز آئے گی رد کردی جائے گی۔ اور خلاف کا مطلب بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کے مرعوم معنی اور تفییر کی روسے جس مسئلہ میں قرآن خاموش بھی ہواس کے متعلق صحیح سے

مزعوم معنی اور تفسیر کی روہے جس مسئلہ میں قرآن خاموش بھی ہواس کے متعلق صحیح سے صحیح اور ناطق سے ناطق حدیثیں بھی ہیہ کہ کر نظر انداز کر دی جائیں گی کہ ان کا ذکر قرآن

مجیح اور ناطق سے ناطق حدیثیں بھی ہیہ کہ کر نظر میںان کی متلائی ہو ئی تفسیر سر موافق نہیں ہیں

میں ان کی ہتلائی ہوئی تغییر کے موافق نہیں ہے۔ اس طرح تمام مسائل اور مباحث کا فیصلہ اس ایک اصول ہے ہو جاتا ہے اور کسی

اس طرح تمام مسائل اور مباحث كافيمله اس ايك اصول به وجاتا به اوركسي فتم كى كدوكاوش كى ضرورت نهيس د بتى اس تميد كه بعد آپ في وه آيات قرآنيه بيش كى بين جن مين مرتدك قتل ك جافى كا حكم نهيس بدنديد كه اس كه قتل نه كرف كاذكر بين جن مين مرتدك قتل ك جافى كا حكم نهيس بدنديد كه اس كه قتل نه تُومِنًا مُتَعَقِدًا بي بيس بين بين في الله من يقتل مؤمِنًا مُتَعَقِدًا فَهُ وَمَن يَقْتُلُ مَنْ مِن الله عَدَابًا فَهُ عَذَابًا فَهُ عَذَابًا فَهُ مَا الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ لَهُ عَذَابًا

فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا والشَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا والنساء آیت ۹۳ و پیش کرکے یہ کئے گئے کہ قل عمر کی سزاہمی قل نہیں مرکونک اس آیہ و میں اوجود کی قل عمر کا ذکر کراگا می ساتھ کے ساتھ کر ساتھ قاتل کی منا

ہے۔ کیونکہ اس آیت میں باوجود میکہ قلّ عمد کاذکر کیا گیا۔ محمر ساتھ کے ساتھ قاتل کی سزا قلّ نہیں ہتلائی گئی۔

اس کے جواب میں وہ کہ سکتے ہیں کہ یمال سزادینااور نہ دینادونوں سے سکوت سے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں : "کُیبَ عَلَیْکُمُ الْقِصنَاصُ فِی الْقَتُلَی ، البقرہ

آیت ۱۷۸ "فرماکر قاتل کی سز ابتلادی گئی۔ محیک اس طرح ان کو سمجھنا چاہئے کہ:" فاقتلواانفسد کے ، "کھی جو مرتدین

ہی کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے اس میں ہم کو تعلیم دے دی گئی کہ ارتداد کی سزا اللہ کے نزدیک قتل ہے۔ آپ نے میرے استدلال قرآنی پر بیچو تاب نؤ بہت کھائے اور علاء کو گالیاں بھی

اب کے میرے اسلالال فرائی پر چے و تاب توجہت تھا۔ خاور علماء کو فالیاں می دیر ہے۔ در علماء کو فالیان میں دیر جواس نبی (مرزا قادیانی) کے امتی کے لیے نہا ہیں۔ جوذمائم اخلاق سب و شم اور

TMY

لعن و طعن کی شکیل ہی کے لئے شاید مبعوث ہوا تھا۔ لیکن آیت قرآنی: "فاقتلو النفسدکم" کاکوئی مطلب پھر بھی نہ ہتلا سکے۔ آپ نے میرے استدلال پر جو سوالات کئے ہیں ان کا نمبر وار جو اب سنتے:

سوال نمبرا: ......... کیا گوسالہ پرستی ہے بینی اسر ائیل مرتد ہے؟۔ اگر یہ سیح ہے توکسی قوم کا عقیدہ خواہ پچھ ہو کیا عملی طور پر کسی تعلیم ہے انحراف پرار تداد کا فتوی صادر ہو سکتا ہے۔ اور کیا آج لا کھول مسلمان جو قبر پرستی اور کئی قتم کی:" من دون الله ، " پرستش میں مبتلا ہیں۔ ان پرار تداد اور سنگساری کا تھم صادر ہو سکتا ہے ؟۔

جواب نمبر ا: المسكم والله موسلى فَنَسبى طه آيت ٨٨ "ال ك ارتداد اعلان ہوكه : " هذا الله كم والله موسلى فَنَسبى طه آيت ٨٨ "ال ك ارتداد ہونے ميں ہى آپ كو كھ تردد ہيں ؟ \_ ہر تو كھلى سے كھلى مت پرستى ہى آپ كے نزديك كفر نہيں ہوگ كي قبر برست به كم علي الله كم الله كا اور حضرت محمد علي كا معبود ہے (معاذالله)

سوال نمبر ۲: ...... قرآن شریف میں صاف ندکور ہے کہ سامری کو جواس ساری شرائت کابانی تھا قبل نہیں کیا گیا۔ سوال بیہ کہ تھم شریعت کوسب سے بڑے مرتد پر کیوں نہ صادر کیا گیا؟ یہ کیاوہ اس قوم کا مولوی تھااور اس لئے تھم شریعت سے مشتی تھا۔ پر کیوں نہ صادر کیا گیا؟ یہ کیاوہ اس قوم کا مولوی تھااور اس لئے تھم شریعت سے مشتی تھا۔ جواب نمبر ۲: ....سامری اس شرارت کا ایسا تی بانی تھا جیسا آنخضرت علیا ہے۔

جواب نمبر ۲: ....سامری اس شرارت کاایا ای بانی تھا جیسا آنخضرت علیہ کے عمد میں عبداللہ بن الی : " رئیس المنافقین قصه افك ، "کا بانی اور: " و الذی تو کئی کبر که النور آیت ۱۱ " کا مصدال اعظم تھا۔ گر آپ کو شایدیہ خبر نہ ہو کہ حسب روایات صححہ اس پر حد قذف جاری نہ کی گی۔ حالا نکہ حضرت حمال بن ثابت فی فیرہ مو مینین پر حد قذف جاری نہ کی گی۔ حالا نکہ حضرت حمال بن ثابت فی فی ۔ حقیقت یہ ہے کہ منافقین سب سے بوھ کر شرار تیں کرتے حد قذف جاری ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ منافقین سب سے بوھ کر شرار تیں کرتے ہیں۔ بھوٹ بیں۔ بھوٹ بیں۔ بھوٹ بیں۔ بھوٹ بیں۔ بھوٹ این کاوربات مادی ہوئی ان کو کوئی باک نہیں ہو تا ساری کارروائی کرے بھی قانونی ذو سے اینے کو بچالیے ہیں۔ جس ان کو کوئی باک نہیں ہو تا ساری کارروائی کرے بھی قانونی ذو سے اینے کو بچالیے ہیں۔ جس اک کا ہوری یار ٹی باجود یکہ مرزا قادیانی کی ان کیاوں کے حرف

بر ف صحیح وصادق ہونے پر ایمان رکھتی ہے 'جو دعاوی نبوت پر مشتل ہیں۔ مگر ازراہ خداع و فریب زبان سے بھی زیادہ فریب زبان سے بھی نیادہ عربی نہیں مانتے۔ سامری کا نفاق ان سے بھی زیادہ عربی تھا۔ وہ شر وع بی سے مومن نہ تھا۔ بلعہ ایک پکامنافق تھاجو ملت موسوی کی گھات میں رہتا تھا گویاوہ اس عمد کا عبد اللہ بن افی تھا۔ علامہ سید محمود الوی بغد ادی روح المعانی میں بہت ہے اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں :

" وبالجملة كان عندالجهور منافقايظهر الايمان وببطن وببطن لكفر و وح المعانى ص ٨٩ ج ٥ "ليل جيماكه ميل رساله "الشهاب " ميل بتلا چكا بول منافق كا وكام كطع بوت مرتد عليمده بيل الله كاسام كان مرتدين كويل ميل منافق كا وكام كطع بوت مرتد عليمده بيل الله كالله منافق كا وكام كفي براوى " فأن تنيل آيا بال الله كويه مزاوى " فأن أن في المحلوق أن تَقُول لا مساس وإن لك مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَه سورة طه آل من عربي "

جواب نمبر ۳: .......... آپ ثامت کیجئے کہ گو سالہ پر ستی میں ساری کی ساری قوم مبتلا تھی۔لفظ قوم توبار ہاقر آن میں ایسے واقعات کے ذیل میں استعال ہو اہے جن کا تعلق مخصوص جماعت یاافراد نے تھا۔

سوال نمبر ٣ : ...... قرآن شریف میں ان کی توبہ قبول کرنے کا کھی ذکر ہے۔
اور ای واقعہ کا ذکر کرکے یہ کھی فرمایا ہے: "فُمَّ عَفَقُ نَاعَنُکُمْ عِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ

مَثْنَكُرُونُنَ البقرہ آیت ٥٢ " ﴿ ہم نے تہیں معاف کردیا تاکہ تم شکر گذار بنو ۔ ﴾ اگر
قتل کردیئے گئے تو وہ معافی جس پر شکر گذاری کا حکم ہوتا ہے اور جو اس دنیا کی زندگی ہے
تعلق رکھتی ہے کیا تھی ؟۔

جواب نمبر مم: ......اگر اس آیت میں ان ہی مقتولین کی معافی کا ذکر ہے تو

ہوں۔ بیشک نجات اخروی کے اعتبار سے ان کی توبہ مقبول ہو چکی اور جب اس کی مقبولیت کی اطلاع باتی توم کودی گئی توباہمی تعلقات کی ہمایران کو بھی شکر گذار ہو ناچاہئے۔

اگر کسی کے مال 'باپ 'ہمائی 'بہن کا جرم حق تعالیٰ معاف کردے اور اس ہے اپنا عذاب اٹھالے تو کیا یہ ایک طرح کا احمان اس مخفل پر نہیں ہے ؟۔ دیکھو: " پنبنی اسٹر آئیل اذکر وانیعمینی الّینی اُنعمت علیٰکم البقرہ آیت ٤ " یمی ان بنی امر ائیل کو خطاب ہور ہاہے جو آنخضرت علیہ کے عمد میں موجود تھے۔ اور جس انعام کا ان پر ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً فرعون کے ہاتھ سے نجات دلانا 'وریاسے پار کرناوغیرہ وو غیرہ وہ ان بنی امر ائیل سے متعلق شمیں بلعہ ان کے اسلاف سے متعلق تھا۔ ای طرح یمال ہی سمجھ لو۔ اور اگر آپ کے نزدیک و نیا میں بان کا جرم معاف ہو چکا تھا تو: " اِنَّ الَّذِینَ التَّذَا وَا الْعِجُلُ سَیَنَا لُهُمْ غَصَنَب " مِن رُبِّهِمْ وَ ذِلْهُ فِی الْحَیْوةِ الدُّنیُنَا الاعراف آیت ۲۰۱۲ "کس طرح صحح ہوگا کیا فدا تعالیٰ ایک جرم معاف کر کے پھرای پر مز ابھی دیتا ہے۔ طرح صحح ہوگا کیا فدا تعالیٰ ایک جرم معاف کر کے پھرای پر مز ابھی دیتا ہے۔

سوال نمبر 6: ........... کیا یہ صحیح ہے کہ راغب جیسے امام لغت نے: "فاقتلوا انفس کے معنی یہ کھی لیسے ہیں: "قیل عنی بقتل انفس اماطة الشہوات " یعنی قل نفس سے مراد شہوت کادور کرنا ہے تووہ تصر تحاور ایضاح کمال رہی جس کا مولوی صاحب کودعویٰ تھا۔

جواب نمبر ۵ : ......راغب نے یہ معنی خود اختیار نہیں کے کسی اور کا تول نقل کیا ہے۔ وہ بھی ہصدیفہ تحریض اور بیہ پتہ نہیں کہ اس کا قائل کون ہے۔ اور کس رتبہ اور درجہ کا ہے۔ ایک ایسے مجمول قائل کے غیر معروف تول کے مقابلہ میں کیا۔

" إنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجُلُ سَيَنَا لُهُمْ غَصْنَبُ مِّنُ رَبِّهِمُ وَلَالَةُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا الاعراف آيت ١٥٢ " ے آپ دست بردار بوجاكيں كے ؟ - كيا الْحَيْوةِ الدُّنْيَا الاعراف آيت ١٥٢ " ے آپ دست بردار بوجاكيں كے ؟ - كيا : "اماطة الشهوات ، "اور نفس كثى بھى خداكا غضب اور ذلت ہے ایسے غير ناشى عندالد ليل احمالات كى مضمون كى صراحت اوروضوح كوباطل نميں كر سكتے ۔

یه توامیر جماعت احمد به لا بهورکی قرآن دانی کا حال تھا۔ اب حدیث فنمی کا نمونه - ویکھئے میں نے سنت رسول اللہ علیہ کے ذیل میں چند احادیث قولیہ صحیحہ پیش کی تھی۔ آپ (محمد علی مرزائی) فرماتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم علیہ کے اقوال وارشادات ہیں۔ سنت رسول اللہ علیہ تو آپ کا عمل ہوتا ہے۔ عمل د کھلاؤ۔

بلاشہ جولوگ احادیث رسول اللہ علیہ ہے گھر اتے اور بھا گئے ہیں خداکی لعنت سے پھھا ایے خطی ہو جاتے ہیں کہ موٹی موٹی ویزوں کے سیحضے کامادہ بھی ان میں نہیں رہتا اور دنیاکی ذلت اور آخرت کی رسوائی سب کو بھول جاتے ہیں۔ کی اونی طالب علم سے پوچھ لیا ہوتا کہ علائے حدیث واصول صرف فعل رسول اللہ علیہ کی کو سنت کہتے ہیں یا حضور علیہ کے قول کو بھی ؟ رباعہ آگر قول و فعل میں معارضہ ہوتو قول کو فعل پرتر جے دیتے ہیں۔

امیر جماعت احمدید کا احمال اور قول و فعل میں احمیاز اس حد تک پینی گیا ہے۔ کہ حضرت معاذبی جبل کی صحیح حدیث قصناء الله و رسوله، "کو قرآن کے مقابل صحافی کا ایک فعل قرار ویتے ہیں۔ اور پھر کھیانے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ فہ کور نہیں۔ ہمیں کیا علم ہے کہ اس مرتد نے اور کیا کچھ کیا تھا۔ گویا آپ کا جبل (نہ جانا) بھی بخاری کی صحیح حدیث کورد کر سکتا ہے ؟۔

یہ امتی تواپنے نبی ہے بھی یوھ گیا۔ کیونکہ مر زاغلام احمد قادیانی توکسی حدیث کور د کرنے کے لئے اپنی و حی کی آڑ کپڑتے تھے۔ لیکن آپ (محمد علی مر زائی) کے یہاں ایک چیز کانہ معلوم ہونا بھی اس کے روکرنے کے لئے کفایت کر تاہے۔

اجماع انتر جو میں نے لام شعر انی "کی کتاب سے نقل کیا تھا اس کا جب کچھ جو اب نہ بن پڑا تو فرماتے ہیں کہ: "یسستناب ابدا ، "اور:" لاقتل الابحداب "اس کے معارض ہے۔

گرید نہ ہتلایا کہ یہ جملے اجماع کے مخالف کس طرح ہیں۔ جن بھن لوگول کی رائے بیتاب لبدا کی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آگر مرتد قتل ہے پہلے ارتداد ہے توبہ کرلے بیتاب لبدا کی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ آگر مرتد قبل ہوتی رہے گی۔ اجماع اس کرلے 'پھر ارتداد کیا پھر توبہ کرلی اور اسی طرح کر تار ہاتو توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ اجماع اس پرہے کہ مرتدواجب الفتل ہے اور ان حضر ات کے نزدیک جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ

بعد توبہ مرتد ہی نہیں رہتا پھر کیوں قبل کیا جائے۔فی الحقیقت یہ جملہ ان علاء کے مقابلہ میں ہے جو فرماتے ہیں کہ تیسری د فعہ مرتد ہونے والے کی توبہ بھی قبول نہیں۔

اور: " لاقتل الابالحراب . "جس جَّكه لكهاه وبين اس كى تفعيل بهي موجود ہے کہ حراب سے بالفعل جنگ کرنا مراد نہیں اور آپ خود بھی:" إِنَّمَا جَزَّقُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ • سورة المائده آيت ٣٣ "كى تفيرين تنليم كرد جين کہ ہر جگہ حراب کے معنی جنگ کرنے کے نہیں ہوتے اور اس کے شواہر قر آن شریف سے (ديمويان القرآن ص ١١٥)

قیاس شرعی جومیں نے حافظ این قیم سے نقل کیا تھااس کا آپ نے بچھ ذکرنہ کیا بلحہ اس کی جگہ ایک دوسری عبارت جو میں نے اس سیاق میں نہیں لکھی تھی نقل کر دی اور افسوس کہ اس کا بھی کھے جواب نددے سکے۔

ميرے مضمون ميں ايك جگه"آخر الحيل السيف"عرفى كاب جمله آگيا تھا جے کا تب نے نئے میں لکھ دیا آپ اسے آیت قرآنی سمجھ کر قرآن میں تلاش کررہے ہیں۔ حالا نکہ بہتر ہو تاکہ آپ اے کابل کے اسلحہ خانہ میں تلاش کرتے۔آپ کہتے ہیں کہ جس طرح خلیفة المسلمین کو بور پین طاقتول کے دباؤے قل مرتد کا قانون بدلتا پڑا'ان علماء کو بھی ذلیل ہو کرایک دن ایباکر نابڑے گا۔

تحكر آپ كو يہيں ہے سمجھ ليما جاہئے تھاكہ علماء ربائعين كوحق تعالیٰ نے كياجراً ت اور توت تلمی محشی ہے کہ جو چیز آپ کے اوعاء کے موافق پور پین طاقتوں کے دباؤ سے خلیفة المسلمین تک کومانی برای ہےاسے آج تک ہندوستان کے محکوم مولوبول نے نہاناتم تمام علماء كو مرزا قادياني كي طرح بزدل اور دريوك نه سمجھو۔ بچول الله و قوية ايسے علماء قليل کثیر برامہ موجود رہیں گے جو تکواروں کی جبک اور ہندو قول کی کڑک کے بیچے بھی حق کا اظہا کریں ہے۔

اور خدانہ کر دہ اگر افغانستان بھی ایک قانون اسلامی کو تبدیل کر دے گاوہ (علماء) جب بھی تبدیل نہ کریں گے۔ آپ نے تو آثر میں چند سوالات جو پمفلٹ میں کئے تھے پھر اعادہ کیاہے لیکن ان سب کا جواب یہ ہے کہ ناظرین کرام ایک مرتبہ ازراہ مربانی پھر رسالہ "الشهاب"كوير" هاليس.

انشاء الله تمام وساوس شيطانيه كے لئے لاحول كاكام دے گا۔ اور كوئى ضرورى سوال ایبانہ ملے گا جس کا جواب اس میں موجود نہ ہو۔ میں تطویل کی ضرورت نہیں سمجھتا کیونکہ آپ نے عملاً میرے رسالہ کے سارے مضامین کو تتلیم کرلیا ہے۔ اور جن ایک دو امور کی نسبت بیدووایک ورق سیاہ کئے ہیں اس کی شافی اور مبسوط بحث جارے رسالہ میں پہلے ے موجودے:" وَمَن لَّمُ يَجُعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ "

تم ہزارباریر اکولیکن جو کاری ضرب"ہلشماب"نے تماری اصل بدیاد پرلگائی ہے وہ خدا کے فضل سے بے اثر نہیں گئے۔ جن کروڑوں مسلمانوں کو آپ کے مرزا قادیانی نے وائرہ اسلام سے نکالا تھاوہ اس ر سالہ ہے اطمینان یا رہے۔ اور دنیا میں جو چند نفوس مر زا قاویانی نے مسلمان چھوڑے تھے ان کے دلول میں حق تعالی نے ایسار عب وال دیاہے کہ وہ

إب "الشهاب" كے كسى مطالعه كرنے والے سے اپنے ارتداد كو نميں چھيا سكتے۔

ایک طرف اگر مرزائی اور آریہ اور عیسائی چند جاہلوں کو مرتد بہارہے ہیں تو دوسری طرف خدا تعالی حق کانور پھیلارہاہے۔ بہت سے عافلوں کی آئیسیں تھلتی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کی فطری کشش ہے اسلام کی طرف جذب ہوتے جاتے ہیں۔

"كُلاُّ نُمِدُّ هَـُؤُلآءِ وَهَـُؤُلآءِ مِنْ عَطآءِ رَبّك · وَمَاكَانَ عَطآءُ رَبّك مَحُظُورًا • بنى اسرائيل آيت ٢٠ "

> تم جلتے رہواور غیظ کھاتے رہو۔ ہاری طرف سے بیہ جواب ہے۔ "قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِهُمْ ۖ بِذَاتِ الصَّدُورِ • آل عمران آيت١١٩" الراقم شبيراحمه عثائي ديوبعه

> > 41

١٠ جمادي الاخرى ١٣٤٣ ه

## سالانهرد قاديانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان کے مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر ضلع جسکہ میں ''ر د قادیا نیت وعیدسائیت کورس'' ہوتا ہے۔ جس میں ملک ہر کے نامور علاء کرام ومناظرین پیکچرز دیتے ہیں۔ علاء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ سسسسسر ہائش 'خوراک 'کتب ودیگر ضروریات کا اہتمام مجلس کرتی ہے۔ ودیگر ضروریات کا اہتمام مجلس کرتی ہے۔ رابطہ کے لئے۔ رابطہ کی لئے۔ رابطہ کے لئے۔ رابطہ کے لئے۔ رابطہ کے لئے۔ رابطہ کی اللہ عمری کی ہے۔ رابطہ کے لئے۔ رابطہ کی لئے۔ رابطہ کی لئے۔ رابطہ کی لئے۔ رابطہ کی لئے۔

ناظم اعلی : عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت حضوری باغ رودٔ ملتان



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفی وسلام علی خاتم الانبیاه و اما بعد!

قادیانول کے ایک مضمون کے جواب میں دارالعلوم دیورہ کے کچھار

کے ایک شیر اور پاکتان کے پہلے شخ الاسلام حضرت مولانا شیر احمد عثانی
صاحب نے یہ مضمون تحریر کیا۔ جس کانام "صدائے ایمان" تجویز ہوا۔

یہ جمادی الثانی ۵۰ سامے کی تحریر ہے اور جمادی الثانی ۱۳۲۲ میں ٹھیک

بہتر سال بعد دوبارہ شائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سعادت
حاصل کرری ہے۔

فالحمدالله اولاً وآخرا

فقیرانتٰدوسایا ۷ ر ۲ ر ۲۲ ۲۲۲ اه ۷ ۲ر ۸ ر ۲۰۰۱ ع

### بسم الثدالرحن الرحيم

امابعد! رسول کر یم علی کی ذات مبارک کھا اسک کفر توڑے کہ ہر مخص جس کے دل میں کفر کی کوئی رگ ہو آپ علی کے دل میں کفر کی کوئی رگ ہو آپ علی کے دل میں کفر کی کوئی رگ ہو آپ علی کے تعددہ محسوس کر تاہے کہ آپ علی کی کر تی میں اس کا ذوال اور آپ علی کی زندگی میں اس کی موت ہے۔ تعجب ان لوگوں پر جو اسلام سے محبت کا دو آپ علی کی زندگی میں اس کی موت ہے۔ تعجب ان لوگوں پر جو اسلام سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ قرآن کر یم پر اپنا یقین ظاہر کرتے ہیں۔ دردد پڑھتے ہیں اور سلام بھیدجتے ہیں باوجود اس کے رسول کر یم علی کی ذات پر تملہ کرنے سے نہیں ڈرتے اور ایسے عقا کدد خیالات پھیلاتے ہیں جن سے رسول اللہ علی کی شان مبارک کی سخت تنقیص ہوتی ہوتی ہوراس طرح عوام الناس کے دلوں سے آپ علی کی محبت کم کرکے اپنی محبت و تعقیم کا سکہ خطانا جا ہے ہیں۔

دیکھو قادیان کا متنبی سردر کا نئات جناب سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے مجزات کی کل تعداد تین ہرارہتلا تاہے۔
مجزات کی کل تعداد تین ہرارہتلا تاہے۔
سیری میں ۲۰۰ ترائن ص ۵۳ ان ۲۰

کیکن خوداینے معجزات کی تعداد دس لا کھیمان کی ہے۔

سکویاسیدالانبیا علی عظمت و شان میں اس مفتری ہے تین سو تینتیس درجہ کم وے (العیاذباللہ)

قرآن كريم من خداوند قدوس نے مارے حضور علیہ كى نبت فرمايا ہے: "إِنَّا فَدَحْنَا لَكَ فَدُحًا مُّبِيْنًا ، الفتح آيت ١" به مفتری اس کو بھی ہر داشت نہ کر سکااور صاف لکھ دیا کہ:

"فتح مبین ، " کاوقت جارے نی کریم کے زمانہ میں گذر گیااور دوسری فتح باقی رہی کہ کے زمانہ میں گذر گیااور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ سے بہت بوگ اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کاوقت مسے موعود (لیعنی خوداس مفتری) کاوقت ہو۔ " (خطبہ الهامیہ ص ۲۸۸ مخزائن ص ۲۸۸ ج۱۱)

خوداس معتری)کاوفت ہو۔ (خطبہ المامیہ میں ۱۸۸ بخوائن می ۱۸۸ ج۱۱) سکویا حضور علیہ کی فتح اگر مبین تھی تواس مفتری کی فتح این ہے اور وہ ظاہر تھی تو

دیا حور میصی میں میں میں میں ہوتا ہے۔ یہ اظہر ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کا ئنات علیہ کی نسبت فرملیا:

" هُوَالَّذِي اَرُسلَ رَسنُولَهُ بِاللَّهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدَيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ • الفتح آيت ٢٨ "

ُ ﴿ وہی خداہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین دے کر جمیجا تاکہ سب اویان پراس کوغالب کر دے۔ ﴾

یہ مفتری کہتاہے کہ:"اس آیت کا مصداق تو میں ہوں اور قر آن میں یہ میری خبر دی گئی ہے۔"

غرض اس نے قسم کھائی ہے کہ جوہزرگی اور سیادت ہمارے آقاد مولی سیدنا محمہ رسول اللہ علیق کے لئے ثابت ہوگی اس کو کسی نہ کسی طرح کم کرکے یا جھوٹ اور خلط ثابت کرکے رہو نگا۔ حق تعالی نے تمام انبیاء اور بذر بعد انبیاء کے ان کی امتوں سے عمد لیا تھا کہ جو کوئی ان میں ہے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کہ بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کہ بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کہ بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کہ بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کے بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کہ بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کہ بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پر ایمان لائے اور ان کی تا کید و حمایت کے لئے کی سے دور ان کی تا کہ بیت ہے کہ ان کا موال کے لئے کہ بیت ہے۔ میں سے خاتم الا نبیاء کا زمانہ پر ایمان کی تا کہ بیت ہے جو سے دور ان کی تا کہ بیت ہو تا کہ بیت ہے کہ بیت ہے۔ میانہ کی بیت ہو تا ہمانے کی ان کی تا کی بیت ہو تھا کہ بیت ہو تا ہمانے کی بیت ہو تا ہمانے کا نہانہ ہو تا ہمانے کیا کی بیت ہو تا ہمانے کی بیتا ہمانے کی بیت ہو تا ہمانے کی بیت ہو تا ہمانے کی بیت ہو ت

اس کئے سرور کا نتات خاتم الا نبیاء حضور علیہ نے سیح صدیث میں فرمایا کہ:
"اگر موکی علیہ السلام زندہ ہوتے توان کو بھی میری اتباع سے چارہ نہ تھا۔"

لیکن یہ سب باتیں صرف قرآن وحدیث کے مانے والوں کی عقیدت وہیم ت میں اضافہ کرنے والی عقیدت وہیم ت میں اضافہ کرنے والی تھیں۔ خداوند کریم کاارادہ یہ ہواکہ امام الا نبیاء سید المرسلین علیہ کی سیادت و امامت کے عقیدہ کو محض کاغذی دستادیزوں یا زبانی شماد توں اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے حلقوں تک محدود نہ رکھا جائے بائے اس نویل یا ناوق عادت مظاہرہ کیا

جائے جس کے سامنے موافق و خالف کو طوعاً وکر ہا سر تسلیم جھکالیما پڑے اس کی صورت ہے قرار دی کہ جب دنیا ہیں اسلام و کفر یابلظ دیگر حق وباطل کی فیصلہ کن معرکہ آرائی اور بالکل آخری کشکش کا وقت آجائے۔ اس وقت انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم 'حضرت عینی مسیح علیہ السلام کو خاتم مطلق وسید پر حق حضرت محمد میں الله عقبہ کا نائب اور امت محمد بیا قائمہ ماکر نمایت اگرام واجلال کے ساتھ آسان سے زمین پر لایا جائے۔ آپ زمین پر نزول فرما کر نمایت اگرام واجلال کے ساتھ آسان سے زمین پر الیا جائے۔ آپ زمین پر نزول فرما کر میں اسلام کا غلغلہ بلند کریں۔ اور یہ سب کھ ابنانام لے کر نمیں بلند اس سیدو آقا کے نام سے ہوجس کے آپ نائب بناکر ٹھے گئے ہیں۔

اس وقت آپ اپنی رسالت کی طرف کوئی خصوصی دعوت ندویں گے بلحہ محمہ رسول اللہ علیقے کی طرف مخلوق کو بلا کیں گے اور با کبل کے دستور و آگین پر نہیں 'خالص قر آن و سنت کے احکام پر بعدوں کو چلا کیں گے جن لوگوں نے ان کو خدا بہایا تھاان کو بتلا کیں گے کہ میں خداکا ایک عاجز بعد و بول بلحہ اس کے سب سے یوئے بعد کے اور رسول کا تمیع می کر اور اس کی امت میں شامل ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت آشکار ابوگا کہ جو عمد انبیاسے لیا گیا تھااس کی نوعیت کیا تھی۔ دنیا دیکھ لے گی کہ ہمارے حضور علیقے کی اور اس امت محمہ بید مرحومہ کی وہ شان ہے کہ جو مقد س و مکر م وجود اس قدر تعظیم و سکر یم سے آسان رفعت پر اشکیا تھا۔ آنجان کی خاطر آسان سے اثر تاہے اور خالص ان کی کتاب و سنت کا اتباع کر کے مثالہ یتا ہے کہ بوٹ سنت کا اتباع کر کے مثالہ یہ بیرو کی کو میں۔ انتشاب اور آگین محمد کی کی پیرو کی کو ایس نے لئے فخر سجھتے ہیں۔

سبحان الله! وہ منظر کیسا عجیب اور کیسا قابل فخر ہوگا جب سر در کا نئات علیہ کی سر دری اور انبیاء پر آپ علیہ کی فضیلت و سیادت اس خارق عادت طریق سے علی رؤس الاشماد ظاہر ہوگا۔ ایک مومن محمدی کے لئے کون ساموقعہ اسسے زیادہ مسرت وانبساط کا ہوسکتاہے۔ شایداس کئے حدیث میں ارشان واکہ:

"كيف انتم اذا دل . شم ابن مريم مسسسالخ،"

﴿ تمهار اس وقت كيا حال ہوگا جب ابن مريم عليه السلام تمهارے اندر نزول فرمائيں گے۔﴾

۔ شخ اکبر نے تو یمال تک لکھ دیا کہ آخرت میں بھی مسے علیہ السلام کا حشر دومر تبہ ، دفعہ انبیاء ورسل کے زمرہ میں لور ایک مرتبہ امت محمدیہ علی ہے ذمل

ہوگا۔ ایک دفعہ انبیاء ورسل کے ذمرہ میں لور ایک مرتبہ امت جمدیہ علی کے ذمل میں۔ (واللہ اعلم) خیال کروکہ اس صورت میں ہمارے دین لور ہمارے پیغیر علی (فداہ الل وائی) کاکس قدر اعزاز واکرام ہے اور وہ وقت نے لور پرانے عیسائیوں کے لئے کس قدر

ولت اوررسوائي كابهونا چاہئے۔

و ت درر و س دو ہو ہے۔

تادیان دالول کو یہ ہی تا گوار ہواکہ کی دفت ان کے سفید فام عیمائی آ قادل کو خود حضرت میں آسان سے انزکر اس طرح خفیف در سواکریں۔ انسول نے فوراً قادیان سے ایک جھوٹا میں گھڑ اکر دیا تاکہ آسان سے اس سے میں کوانز نے نہ دیں۔ ٹھیک ای طرح جو تم نے مناہوگاکہ ایک" پر ندہ" رات کو اس غرض سے پاؤل لوپر کر کے سو تا تھااگر کمیں آسان گر نے ساہوگاکہ ایک" پر ندہ "رات کو اس غرض سے پاؤل لوپر کر کے سو تا تھااگر کمیں آسان گر نے لگے تو اس کو اپنے پاؤل پر روک سکے : " پُریند وُن اَن یُبندِ لُوا کَلْمَ اللّٰهِ ، الفت می آسان امامت و یہ لوگ کہ جم ہر گز سر در کا نئات علی کی اس نمایال شان امامت و سیادت کا جلوہ دنیا کو دیکھنے نہ دیں گے کہ حضرت میں آسان سے آئیں۔ حضرت محمد رسول

سیادت کا جلوہ و نیا کو و یکھنے نہ دیں گے کہ حضرت میے آسمان سے آسمی۔ حضرت محمد رسول اللہ علی اللہ علی میں شامل ہوں اللہ علی ترین نائب اور و فادار جرنیل کی حیثیت سے امت محمد یہ میں شامل ہوں اور این نائب اور کی ایک کے ایک ایک کی حیثیت سے امت محمد یہ میں شامل ہوں اور این نفس کو در میان سے بالکل الگ کر کے اعلان کریں کہ:

" میں سارے جمال کو محمدی پرچم کے نیچے جمع کرنے اور ان کے وشمنوں کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں۔"

کماجاتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے سب سے بوے نبی کو آسمان پر نہ اٹھایا تو حضرت میں کی عزت الن سے بوٹھ کر کیول کی جائے کہ وہ بجائے قبر میں دفن کئے جائے کے اسمان پر ہیں اور استے زمانہ تک نہ مریں ؟ لیکن ان کورباطنول کو یہ معلوم نمیں کہ محمہ رسول اللہ علی تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالی ایک آسمان پر نمیں 'تمام آسمانوں سے بھی او پر لے گیا۔ اور حضر سے میں جو اتا کہ حضر سے کی آسمان پر نمیں ہوا تا کہ حضر سے کو آسمان پر لے جاکر صحیح وسالم رکھنا بھی ان بی محمہ علی کے طفیل میں ہوا تا کہ

وقت موعود پران کی نیامت کا فرض ادا کرنے کے لئے ای عزت کے ساتھ اتارے جا کیں جس عزت کے ساتھ چڑھائے گئے تھے۔

پس فی الحقیقت ان کا آسان پر لے جایا جانا۔ دوبارہ زمین پر لانے کے لئے تھاآگر دنیا
پر محمد رسول اللہ علیہ کی عظمت وسیادت اور اس امت کے خیر الا مم ہونے کا مظاہرہ مد نظر
نہ ہوتا تو نہ حضرت مسیح کو آسان پر (جو موطن کون و فساد نہیں ہے) سے جانے کی ضرورت
تھی اور نہ استے طویل زمانہ تک ذیدہ رکھنے کی !

مسلمان جائے ہیں کہ تمام آسان فرشتوں سے آباد ہیں اور کتنی طویل مدت سے فرشتے ایک حالت پرالان کماکان موجود ہیں۔ لیکن صرف اتنی بات سے انبیاء ورسل پران کی فضیلت ثابت نہیں ہوئی۔ اس سے ہوھ کرید کہ چاند 'سورج' ستارے آج تک یکسال حالت پر زمین سے کس قدربلعہ مقام پر ہیں۔ کیاان ستاروں کو انبیاء علیم السلام سے جو ای زمین پر پیدا ہوئے 'جوانی اور بوھاپے کی منزلیس طے کیں اور آخر ای زمین کے نیچ دفن کئے گئے' پیدا ہوئے 'جوانی اور بوھاپے کی منزلیس طے کیں اور آخر ای زمین کے نیچ دفن کئے گئے' افضل کما جائے گا؟۔ اس پر بھی آگر کوئی جائل عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے :" دفع الی السماء ، "سے فائد واٹھا تا ہے تو اٹھانے دو! اس کی حماقتوں اور ہماری مصلحت بینیوں السماء ، شے فائد واٹھا کرخود میں کی بیٹھے۔ السلام کی موقعہ دیا جاسکتا ہے کہ میکے علیہ السلام کی موت سے فائد واٹھا کرخود میں کی بیٹھے۔

مرزامحمود نے بہت رورو کرمیان کیاہے کہ "آنخضرت علیہ نے کہ میں الی الی ختران ختیاں اٹھا ئیں اور صحابہ نے الیں الی قربانیاں کیں جن کا عشر عشیر بھی حضرت مسے اور ان کے حواریوں سے ظاہر نہیں ہوا۔ (گو قادیانی مسے جو تمام شانوں میں اپنے کو اصل مسے سے دوھ کر مثلا تاہے اس کا عشر عشیر بھی نہ دکھلا سکا۔) بھر کیو نکر مان لیاجائے کہ حضرت مجمد علیہ تو آسان پر نہ اٹھائے جا ئیں اور حضرت مسے اٹھالیے جا کمیں۔ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہود نیوں سے ڈر کراپنے بی کو آسان پر اٹھالیتاوہ اسی زمین میں بی ان کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس کے دشمنوں کو تباہ کر سکتا تھا۔

بلاشبہ ہمارے آقاوسید محمدر سول الله علیہ نے نہایت طویل مدت تک جو تختیال

الهائين ان سے آپ كامر تبه كم شين مو تابلىد بر هتا ب:

" کما قال عَلَمْ الله فی الحدیث نصن معشر الانبیاء اشد بلا شم الا مثل الم مثل مثل فا لا مثل " اور جیسا ہم اوپر لکھ بچے ہیں اور حضور کے ای علوم تبت کے آثار و ثمرات میں سے یہ ایک اثراور ثمرہ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کو دوبارہ آپ علیہ کی امت کے زمرہ میں شریک کرنے کے لیے آسمان پر محفوظ رکھا گیا ہی مسے کا آسمان پر اٹھانا اگر کوئی عزت و فضلیت کی چیز ہے اور بے شک ہے تو وہ عزت و فضلیت بھی نتیجہ اور غرض و غایت کے اعتبار سے حضرت فاتم الا نبیا علیہ کے ہوئی۔

رہایہ کمناکہ آسان پرلے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی کیاز مین پر خدا حفاظت نہ کر سکتا تھا؟ تو کیا آپ ہتلا سکتے ہیں کہ مجمد علیقہ کو کہ سے مدینہ اہر اہیم علیہ السلام کو عراق سے شام لے جانے کی کیا ضرورت تھی ؟۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ ان کو وطن عزیز ہی میں رہنے دیتا اور اس سر زمین سے جس کی نسبت حضور علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قتم سب شہروں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے 'الگ نہ کر تا اور سب دشمنوں کو وہیں رہتے ہوئے زیر کردیتا اور دوستوں کو وہیں کو جی جن سب ذیر کردیتا اور دوستوں کو وہیں کو جی جن سب کا جواب حافظ شیر ازی نے دیا ہے کہ ؛

حدیث از مطرب ومی گودراز بر کمتر جو که کس نکشو دو نکشاید بحکمت این معمه

پس تمام سے ایمان داروں کو لازم ہے کہ اسے ایمان کی حفاظت کریں اور ان
عظیم الشان فتنوں کی شب دیجور میں قرآن مجید وسنت کی روشن سے علیحدہ نہ ہوں بہت سے
لئیرے 'ڈاکو' چور' اچکے گھات میں گئے جیں تم سے دولت ایمان چھین لیں اور بظاہر نبی
کریم علی کی محبت وعظمت کا دم ہمرتے ہوئے بہت ہوشیاری سے اندر ہی اندر تممارے
دلوں سے ان چیزوں کو نکالنے اور اپنی عظمت و محبت کا سکہ بٹھانے میں کامیاب ہو جا کمیں لیکن
اولاً اللہ کی تو نی اور 'ٹانیا مؤمنین کی فراست سے امید ہے کہ وہ رہبر ور بزن میں فرق کریں
گے اور ان میاروں کو اسے ملعون مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔

مسلمانو! ہوشیار ویدار ہو۔ان دجالوں کے مخالطات میں بت آؤ۔ قرآن دسنت کی حیل متین کو مضوط تھاہے برکھو اور اپنے سید و آقاسر درکا نات علی کے نائب اعظم حضرت میں کو آسان سے آنے دو کہ ان کا آنا عیسائیت یہودیت اور ہر قتم کے کفر کا جانا ہے۔ ان کی ذندگی دجالوں کے لیے بیام موت ہے۔ اس لیے یہ دجال صفت ہمیشہ ان کی آمد کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹاتے رہے ہیں۔ تم ان کی آمد پر یقین رکھو۔ کیونکہ یہ چیز قرآن کر مے واحادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے۔

ہاں!ان کی آمدے پہلے اپی سر توڑ کو ششوں اور مجاہدانہ قربانیوں ہے عامت کرو
کہ ہم : " والحرین مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمُ الجمعه آیت ۳ " میں ای ہے می کے ہر
اول ہیں جو سارے جمال کے سروار حضرت ججدر سول اللہ علی کے ایک جرنیل اعظم کی
حیثیت سے دنیا کو علم اسلام کے بیجے جمع کرنے والا ہے۔

والله الموفق والمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين ١!!!

جمادي الاخرى ١٢٥٠



## شيزان كى مصنوعات كابائيكاك يجية!

شیزان کی مشروبات ایک قادیانی طاکفہ کی ملکت ہیں۔افسوس کہ ہزارہا مسلمان اس کے خریدار ہیں۔ اس طرح شیز ان ریستوران جو لا ہور 'راولینڈی اور کراچی ہیں بڑے ذور سے چلائے جارہے ہیں۔ای طاکفے کے مریراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سرپرسی کرنا اپنے عقیدہ کا جزو سجعتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب گر (سابقہ رادہ) ہیں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد ہیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی مستقل گاہک ہے۔اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گاہک ہے اور جو چیز کی مرتد کے ہاں بکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ شیز ان کے مسلمان گاہوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے ہمول بن پر نظر ہوتی۔ شیز ان کے مسلمان گاہوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے ہمول بن پر نظر ہو ور مرز اغلام احمد قادیائی کو نی ہائے اور سواد اعظم اس کے نزد یک کا فر ہو اور جمال نائوے فیصد ملازم قادیائی ہوں ایک روایت کے مطابق شیز ان کی مصنوعات میں چناب گر کے بہشدتی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

## اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلو کہ شیز ان اور ای طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیئو گے اور شیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان اداروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حضور علی کے کیا جہاب دو گے ؟۔ کیا تہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدوں کی بیشت یہی کررہے ہو۔

( آغا شورش کا شمیری )



#### سم الله الرحمٰن الرجيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفى وسلام على خادم الانبياء اما بعد!

محدث كير حفرت مولاناسيد محديد رعالم مير محى مهاجر من كشره
آفاق تعنيف ترجمان المنة جلد سوم ص ۵۲۱ سے ۵۹۳ تك كا حصه
"حضرت سيدنا عينى عليه السلام" كى شخصيت حيات رفع ونزول كے
مباحث ير مشتل ہے۔ عليحده كمالى شكل ميں "نزول عينى عليه السلام" كے
مباحث ير مشتل ہے۔ عليحده كمالى شكل ميں "نزول عينى عليه السلام" كم مباحث ير مشتل ہے۔ عليحده كمالى شكل ميں "نزول عينى عليه السلام" كام ير بھى سورت ضلع مجرات انثراب شائع ہوا۔ اس كو كماب حداكا حصه
مايا جارائيا۔

قر آن وسنت اور عقل کی روشن میں اس کے مباحث ایمان پرور ہیں۔ مطالعہ فرمائیں مے تو قلب و جگر ایمان وابھان کو جلاء نصیب ہو گی۔

فقیرالٹدوسایا ۷۲۲؍۲۲۳اھ ۷۲؍۸؍۱۲۷ء

#### بسم الله الرحن الرحيم

سید ناحفرت عیسلی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی ایک اہم سر گذشت کے متعلق چند جدید علمی اور منصفانہ نکات قر آن وحد بیث اور تاریخ کی روشنی میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ہوئی علامت ہے اس لئے اس کو عالم کے تغییری نظم و نسق کی مجائے تخریب عالم کے نظم و نسق پر قیاس کرنا چاہئے۔

حضرت عیمیٰی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں رفع و نزول کی سر گذشت بے شک عجیب تربے لیکن اس پر غور کرنے ہے قبل سب سے پہلے بیہ سوال سامنے رکھنا چاہئے کہ بیہ مسئلہ کس وور اور کس شخصیت کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ دنیا کے روز مرہ معمولی واقعات بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلاف سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں اور ان کی تصدیق و بحذیب میں برافرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی زمین پر ایک خطہ زمین ایسا بھی ہے جمال مہینوں کی رات اور میں برافرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی زمین پر ایک خطہ زمین ایسا بھی ہے جمال مہینوں کی رات اور میں بر مسافر موسم سر ما میں خشکی کی طرح سواریوں پر چلتے ہیں اسی طرح انسانوں کا اختلاف بھی ہے۔ خلا ہر ہے کہ شیاعت و طاقت اور وانائی و فرزائی کے دہ بعید سے بعید کارنا ہے جو رستم واسسفند یار 'انور ب شیاعت و طاقت اور وانائی و فرزائی کے دہ بعید سے بعید کارنا ہے جو رستم واسسفند یار 'انور ب اور بٹلر 'اسٹالن اور لینن و غیرہ کے حق میں بے تامل قابلی تصدیق سمجھے جاتے ہیں وہ عام اور بٹلر 'اسٹالن اور لینن و غیرہ کے حق میں بے تامل قابلی تصدیق سمجھے جاتے ہیں صرف عام انسانوں کے حق میں بردے تامل کے بعد بھی بمثل قابلی تصدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بردے تامل کے بعد بھی بمثل قابلی تصدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بورے تامل کے بعد بھی بمثل قابلی تصدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حق میں بورے تامل کے بعد بھی بمثل قابلی تصدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام

انسانوں کے حالات کے لحاظ سے یا صرف اپنے دور اور اپنے زمانہ کے حالات پر قیاس کر کے کسی صحیح واقعہ کاانکار کر دیتا کوئی معقول طریقتہ نہیں ہے۔

لہذا مسئلہ نزول پر عث کرنے کے دفت بھی سب سے پہلے اس پر غور کر لینا ضروری ہے کہ بیدواقعہ کس دوراور کس ذمانہ سے پھر کس شخصیت سے متعلق ہے۔جب آپ ان دو سوالوں پر محققانہ نظر ڈالیس کے تو پوری وضاحت سے ثابت ہوگا کہ بیدواقعہ تخریب عالم یعنی قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہے اور تخریب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے نقیری دور کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔ پس آگر تخریب عالم کے وہ سب واقعات جو نقیری دور کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔ پس آگر تخریب عالم کے وہ سب واقعات جو نقیری دنیا کے بعد کے واقعات سے مختلف ہونے کے باوجود قابل تقمدیق ہیں تو پھر اس ایک واقعہ کی تقیدیق میں آپ کو تامل کیوں ہے ؟۔

واقعہ فی تصدیر میں آپ ہوتا کی بحالت اور اس کی تخریب کے دونوں واقعات استے عائب ہے دونوں واقعات استے عائب ہے دونوں واقعات استے عائب ہے دونوں واقعات پر ورانظر عائب کی دنیاد کھ کر ان کا تصور بھی نہیں کر سکار آپ عالم کی تخلیق کے واقعات پر ورانظر والیں زمین کس طرح بمائی گئی پھر کس طرح بھائی گئی۔ آسان کس طرح بھائے گئے۔ آدم کس طرح بیدا ہوا۔ پھر کس طرح فلانت ارضی قائم ہوئی۔ اس طرح بیدا ہو کے۔ ان کا جوڑا کس طرح بیدا ہوا۔ پھر کس طرح فلانت ارضی قائم کی ذمہ داری خود قر آن کر یم نے اپنے سرد کھی ہے۔ اگر آپ ان بیس سے ایک واقعہ بھی عالم کی ذمہ داری خود قر آن کر یم نے اپنے سرد کھی ہے۔ اگر آپ ان بیس سے ایک واقعہ کے قدم بیس کی ختا بھی ختا ہی کا درائی بناء پر ایک جماعت نے تو سرے سے تخلیق عالم بی کا از کار کے قدم عالم کار استہ لے لیا ہے۔ گر آپ کے نزد یک کیااس کا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟۔ کسی طرح جب آپ تخریب عالم کے واقعات پر نظر والیس کے تودہ بھی عجیب ور اس طرح جب آپ تخریب عالم کے واقعات پر نظر والیس کے تودہ بھی عجیب ور اس میں نظر آتے ہیں۔ یعنی کمی نہ پھٹنے والے آسان مکورے کلائے ہو جا کمیں نے آفاب و ماہتا ہو رہ بھی جبور کی بیا ہیں۔ والے ہی

یوے بوے بیاڑروئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئمیں گے اور بیہ سار اکا سار اعالم ہستی عدم

تحض اور صرف نیستی کے تحت آ جائے گا۔ بیہ اور ان جیسے اور بہت سے عقل سے بالا تر واقعات کے بیان کی ذمہ داری بھی خود قرآن کر ہم ہی نے اٹھائی ہے۔ اب اگر آپ ان کی تصدیق کا فیصلہ موجودہ عالم کے واقعات کے پیش نظر کرنے بیٹھ جائیں تو کیا آپ کوئی سیج فیصلہ کر سكيں گے۔ليكن ہاں! جب آپ عالم كى تخليق اور اس كى تخريب كے دونوں سرے ملاكر دیکھیں گے تو دونوں آپ کوبالکل بکسال صورت میں نظر آئیں گے۔

پس چونکہ حضرت علیہ السلام کے نزول کا مسلہ بھی عالم کے در میانی واقعات كاسئلہ نميں بلحہ تخريب عالم كے واقعات كى ايك اہم كڑى ہے۔اس كے اپن جگہ وہ بھی معقول ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تمام مر دول کے ذندہ ہو ہو کر ایک میدان میں جمع ہونے کاذمانہ قریب آرہاہو تواس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسانوں سے زمین پر آناکون ی مدی بات ہے ؟۔ بلحد اس طویل گشدگی کے بعد سے جسمانی نزول مجموعہ عالم انسانی کے جسمانی نشاہ ٹانید کے لئے ایک بدی اور محکم بر ہان ہے۔ای لئے حضرت عیسی علیہ السلام ک شان من ارشاد ہے:" وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ " يعنى حضرت عيلى عليه السلام قيامت كى ا کی سجسم علامت ہیں۔ در منتور میں حضرت اتن عباس اور حسن اور قبارہ اے منقول ہے کہ اس آیت کامعداق قیامت سے قبل حضرت عینی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔

اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ بیہ پیشگوئی ہے کسی شخصیت کے متعلق وہ شخصیت کسی عام بھری سنت کے تحت کوئی بھر ہے یاان سے پچھ الگ ہے تو آپ کو میں ثابت ہوگا کہ وہ صرف عام انسانوں ہی ہے نہیں بلحہ جملہ انبیاء علیهم السلام کی جماعت میں بھی سب سے الگ اور سب ہے متاز خلقت کا بھر ہے۔ جتنے انسان ہیں وہ سب مذکر و مؤنث کی دو صنفول سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے انسان ہیں جن کی تخلیق صرف ایک صنف انسانی ہے دجود میں آئی ہے۔ پھر اس میں شمثل جبر ئیلی اور نفخهٔ مکی اور تکلم فی المهد کے واقعات اور بھی عجیب تر ہیں۔ان کے معجزات دیکھئے تووہ بھی سیجھ نرالی شان رکھتے ہیں۔ان میں ہے ہر ہر معجزہ ایباہے جس میں "باذ آن اللہ" کی قید نگانی پر تی ہے۔ان کے گزشتہ دور حیات میں ملکیت کا آنا غلبہ ہے کہ کھانے پینے 'رہنے 'سہنے' شادی و

نکاح کا کوئی نظم و نسق ہی نہیں ملتا۔ بول معلوم ہو تا ہے گویاوہ ان سب ضروریات سے منزہ و مبراتی مجے کے ایک فرشتہ ہیں۔ پھرجب ان کی ہجرت کامر طلہ سامنے آتا ہے تو یہال بھی ان کی شان سب سے نرالی نظر آتی ہے۔ لیعنی ان کی ہجرت کسی خطائد ارضی کی بجائے اس عالم کی طرف ہوتی ہے جو ملکوت اور ارواح کا ستفر ہے۔ غرض ان کی حیات کے جس گوشہ پر نظر ڈالئےوہ ملکو تیت کا کیپ مرقعہ نظر آتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے جولقب ان کو عطا فرمایا ہے۔ وہ بھی سب ہے متاز ہے اور اس نوع کا لقب ہے جس ہے ان کی زندگی کی بیہ سب خصوصیات اجمالی طور پربیک نظر سامنے آجاتی ہیں لینی "روح الله" اور "کلمتہ الله" گو بنی آدم جتنے تھی ہیںان سب کی روحیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اور اس کے تھم ''کن ''ے آئی ہیں تھریماں اس روح کی آمد میں کوئی ظاہری واسطہ بھی نہ تھااور جو واسطہ تھاوہ ایباہی تھاجس کے موجود ہونے سے عالم قدس کی طرف ان کی نسبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام کا تمام وہ تذكره حيات ہے جوان كے آسانوں ير جانے سے قبل سے متعلق ہے۔اب آپ نازل ہونے کے بعد ان کے حالات پر نظر ڈالیں تووہ پہلی زندگی کے بالکل پر عکس ہیں۔ یہاں ان کے تمام معاملات میں دنیاکا مرتب نظم دنسق ملتاہے حتی کہ نکاح وولادت کا بھی اور اس ہے بھی پڑھ کر ان کی حیثیت ایک امام وامیر کی ثابت ہوتی ہے۔ گویاوہ انسانوں میں بھی کوئی معموبی طبقہ کے انسان نہیں بلعہ اس اعلیٰ طبقہ کے انسان ہیں جن کی قیادت میں اسفل طبقہ کے انسان ترقی کر کے اعلیٰ طبقہ کے انسان بن سکتے ہیں۔ غرض ان کی حیات کے بید دو دور تمامتر قدرت کے ان عجائبات سے مشلبہ ہیں جو عالم میں وست قدرت کے ہراہ راست پیدا کروہ ہیں وہ میک وقت بن باب پیدا ہو کر آغاز عالم کے دافعات میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشلبہ ہیں: "إِنَّ مَثَلَ عِيسُنى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَل آدَمَ • آل عمران آيت ٩ ه "اورا تَى طويل غيبت ك بعد عالم کے خاتمہ پر جسمانی نزول فرما کر علامات قیامت میں بھی شار ہیں:" وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَلسَنَّاعَةِ فَلاَتَمُتُرُنَّ بِهَا الرخرف آيت ٦١ "أَرْ أَيَكَ طَرْفُ أَيْنِ بَهِلَى حَياتٍ مِن آسانوں پر جاکروہ فرشتوں سے مشابہ ہیں تو دوسری طرف نزول کے بعد موت اور پھر

آنخضرت علی کے پہلو میں مدفون ہو کر عام انسانوں کی صف میں بھی داخل ہیں۔اگر پہلی

409

زندگی میں ان کا مجز ہ احیاء ہوتی ہے تو نزول کے بعد دوسر ہے دور حیات میں امامت د جال ایعنی قبل د جال ہے۔ ان کی بیا موائح حیات قرآن کی بیان کر دہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت ۱۵۹:" وَإِنْ مِنْ أَبُلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَ بِهِ ..... اللخ ، "آئدہ ان کی وفات ان کے نزول کی شاہے جیسا کہ آئندہ اس کی تشریح آئے گی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور آثر ذمانہ میں پھرائی جم عضری کے ساتھ اتر آنا۔ نہ عام انسانوں کی سنت ہے اور نہ ذمانہ کے عام واقعات کے موافق ہے۔ لیکن اگر آپ بیہ دوبا تیں ملحوظ رکھیں کہ بیہ مسئلہ تخریب عالم کا ایک مقد مہ ہے اور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے عام وستور کے موافق نہیں تو پھر بنظر انساف اس میں آپ کو کوئی تردونہ ہونا چاہئے۔ قر آن کر یم نے حضرت عیمی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دیکر بیدواضح کر دیا ہے کہ ان کی بستی کو عالم کے در میانی سلسلہ پر قیاس کرنا صبح نہیں۔ اگر ان کے حالات کو قیاس کرنا ہی ہو تخلیق عالم کے در میانی سلسلہ پر قیاس کرنا صبح نہیں۔ اگر ان کے حالات کو قیاس کرنا ہی ہو تخلیق عالم کے در میانی سلسلہ پر قیاس کرنا صبح نہیں۔ اگر ان کے حالات کو قیاس کرنا ہی ہو تخلیق عالم کے حالات پر قیاس کرنا ہو کے تمار داسب تعجب جاتار ہے گا۔

اصل بہے کہ مادی عقول کے نزدیک کچھ بھی ایک مسئلہ نہیں ہے جو زیرا نکار آرہا ہوبلحہ عالم غیب کے تمام حقائق بی زیرا نکار ہیں۔اور در حقیقت بہ عقل و نقل کی اصولی جنگ کا ٹمرہ ہے ارباب عقل یہ سیجھتے ہیں کہ اخبار انبیاء علیہم السلام سب خلاف عقل ہوتے ہیں اور اصحاب نقل یہ سیجھتے ہیں کہ جو بات بھی عقلی ہو وہ سب شریعت کے خلاف ہوتی ہے 'یہ نزاع وجدل در حقیقت عقل و شرع کا صیح مفہوم متعین نہ کرنے سے پیدا ہورہاہے۔

عافظ الن تميه لكھتے ہيں: رين

"کون نہیں جانتا کہ قر آن و سنت نے جانجا عقل کی تعریف فرمائی ہے بلحہ اپنی دعوت کا مخاطب ہی صرف اہل فہم اور اہل عقل کو قرار دیاہے۔ مجنون اور پچاس کی وعوت کے احاطہ سے ہی باہر ہیں لیکن جب بعض اہل بدعت نے بعض کلامی مسائل کو جو در اصل قر آن و سنت کے بھی خلاف تھے اصول دین میں داخل کر دیااور اس کا نام عقلیات رکھا تو اب اہل شرع کو عقلیات کے نام ہی ہے ایسی نفرت پیدا ہو گئی جو شخص بھی عقلی استدلال کر تا نظر آثالان کے نزدیک بدعتی اورباطل پرست سمجھا جا تا اور دو سری طرف جب عقلانے اہل شرع موہ سائل ہے جو صریح عقل اور بھی تاریخ کے خلاف ہے۔ اس پران کا بید و کوئی ساکہ وہ قرآن وصدیث کے بیان کر دہ ہیں توان کے دلول ہیں نفس قرآن وسنت بی کے متعلق خلاف عقل ہونے کی بد گمائی پیٹھ گئے۔ حتی کہ اب جو قرآن وسنت ہے استدلال کر تاان کے نزدیک قانون فطرت اور تقاضائے عقل کا مخالف ہو تا۔ یہال غلطی دونوں فریق کی ہے عقلا ء کی غلطی بہ ہے کہ انہوں نے شخص کے بغیر ہر خلاف عقل بات کا نام شرع کے وال رکھ دیا؟۔ اور علاء کی کو تابی ہے کہ انہوں نے جو عقل صحیح کا نقاضہ نہ تھا۔ اس کو شرع کے مفہوم ہیں کیے داخل کر دیا؟۔ حالا تکہ شریعت کا ایک مسلہ بھی ایسا نہیں ہے جو عقل سلیم کے نزدیک قابل انکار ہویا محالات کی تعریف ہیں آتا ہو لیکن جب کی لہد ائی غلطی پر پچھ بدت گزر جاتی ہے تو دہ غلطی دائے ہوتے ہوتے عقائد کا دیگ پیدا کر لیتی ہے اور جو کسی صحیح حقیقت پر تائج و آثار مر تب ہوتے ہیں۔ اس لئے آگر مسائل پر گفتگو ہے آثار مر تب ہوتے ہیں وہی اس غلطی پر مرتب ہونے گئے ہیں۔ اس لئے آگر مسائل پر گفتگو کر نے سے قبل عقل و شرع کا صحیح صحیح مفہوم متعین کر لیا جائے تو عقلاء اور علاء کے آثار مر تب ہوتے ہیں وہی ان بہت نگ ہو ستی کر میا جبر خلاف عقل بات کو شرع کی معیوں میں داخل کرنے کی سعی کر مائز ک کر دیں اور حقلا شرع کی ہر بات پر خلاف عقل بات پر خلاف عقل بات پر خلاف عقل بات پر خلاف عقل بونے کی بر بات پر خلاف عقل وہ نے کی بر بات پر خلاف عقل وہ نے کی بر بات پر خلاف عقل وہ کی کی کر ہیں اور خلی کی صحیح معیار مقرر کر لیں۔ "کر کیں۔ "کی کہ بر بات پر خلاف عقل وہ کی کہ کی کی کر دیں اور خلی کوئی صحیح معیار مقرر کر لیں۔ "کر کیں۔ "کی کہ بر بات پر خلاف عقل وہ کی کے دیں وہ خل کر دیں اور خلی کوئی صحیح معیار مقرر کر لیں۔ "کر کر دیں اور خلی کوئی صحیح معیار مقرر کر لیں۔ "کر کر کیں۔ "کی کہ بر بات پر خلاف عقل وہ کی سعی کر ای کی کی کر دیں اور خلی کوئی صحیح معیار مقرر کر لیں۔ "کر کیں۔ "کر کی کی کر دیں اور خلی کی کی کی کر کیں۔ "کر کر کیں۔ "کی کر کیں کر کی کی کر کیں کر کر لیں۔ گر کیں کر کی کر کیں کر کی کوئی صحیح کر کر کیں۔ گر کیں کر کیں کر کیں کر کیں کر کیں کر کیں۔ گر کیں کر کیں کر کیں کر کیں کر کیں کر کیں کر کر کیں کر کیں کر کیں کر کیں کر کی کر کی کوئی صحیح کر کیں کر کر کیں کر کر کیں کر کیں کر کیں کر

خلاصہ بہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ قابل تسلیم نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ عالم کے تخایق و تخریب کے دوسرے تمام واقعات بھی قابل تسلیم نہیں ہیں اور اگروہ سب قابل تصدیق ہیں تو پھر یہ مسئلہ بھی قابل تصدیق ما نتا ہوگا۔ صرف اس لئے آغاز عالم کے تخریبی تعمیری واقعات سے آپ کی ذندگی کا اب کوئی تعلق باتی نہیں رہایہ مستقبل بعید کے تخریبی واقعات کے موجودہ دور کے انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے ان سب سے صرف نظر کر کے حث کا رخ صرف مسئلہ نزول میں مخصر کر دیتا اپنے نفس کو بھی مخالطہ میں رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی مخالطہ میں ڈالنا ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کے جزئی معاملات کی اہمیت

واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس کھاظ ہے ہمی سب میں ممتاذ ہے کہ ان کے جزئی جزئی واقعات کو بھی قر آن کر یم نے اصولی معاملات کی کی اہمیت دی ہے۔
مثلاً ان کی ولادت کا معاملہ یہ ایک جزئی معاملہ ہے گر ان کی ولادت کو بھی قر آن کر یم نے بڑی اہمیت سے ذکر کیا ہے۔ یعنی فرشتہ کا جورت بخر می آنا اور اپنی آمد کی غرض وغایت بتانا۔
اس پر حضرت مر یم کانا کقو ائی کی حالت میں تعجب فرمانا پھر فرشتہ کا جو اب اور اس کے بعد ان کے حد ان کے ریان میں پھونک مارنا یہ سب تفصیلی ذکر ہیں۔ حتی کہ ان کی والدہ کا در در وہ بھی 'پھر ولادت اور اس پر لوگوں کی چہ میگو کیاں بھی ' ظاہر ہے کہ ان سب معاملات میں سے کس معاملہ کو اصولی اور بدیادی کما جا سات بھی الی ہے جس معاملہ کو اصولی اور بدیادی کما جا سکتا ہوں اور جس پر عقیدہ رکھنا کوئی ضروری بات موالمہ کو اسے بڑئی معاملہ کہ کر ٹال سکتے ہوں اور جس پر عقیدہ رکھنا کوئی ضروری بات نہ ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اہم واقعہ کو صرف ایک جزئی معاملہ کہ کر آپ کیو نکر عقائد کی فرست سے خارج کر سکتے ہیں۔

مئله نزول کی حیثیت کتب عقائد میں

#### مسکله نزول کی حیثیت احادیث میں ·

میں۔ جیساکہ متواتر حدیثوں سے تاست ہے۔"

اس بارے میں اگر حدیثوں پر نظر ڈالیں تو تمیں صحابہ ہے تقریباً موحدیثوں میں باسالیب مختلفہ اس مسئلہ کو ہتر ارفتمیں کھا کھا کر دہرایا گیاہے۔ (ان صحابہ کے اساء مبار کہ یہ بیں جن کی تفصیل روایات دیکھنی ہول تو رسالہ " المتصدیح بما تواتد فی نزول المصدیح "مؤلفہ محرّم جناب مولانا محمد شفیع صاحب مفتی پاکتان ملاحظہ فرما کیں۔ المصدیح "مؤلفہ محرّم جناب مولانا محمد شفیع صاحب مفتی پاکتان ملاحظہ فرما کیں۔ (۱) سداو ہر رو (۲) سے جار بن عبداللہ (۳) سدن سمعان (۴) سداوں بن سمعان (۴) سداوں بن سمعان (۴) سداوں بن سمعان (۴) سداوں بن سمعان (۴)

(دیکموبر محیطاص ۲۳۳۳)

ائن عمر (۵).....طذیفه ئن اسید (۲)..... ثوبان (۷)..... مجمع (۸).....ابوامامة (۹).....ائن مسعود (۱۰).....ابع نضر ق(۱۱)..... سمرة (۱۲)..... عبد الرحمان بن جبر (۱۳).....ابوالطفیل (۱۳)......انس (۱۵)... واثله (۱۲).....عبد الله بن سلام (۱۷)..... ان عباس (۱۸)..... اوس (۱۹).....عران بن حصین (۲۰)....عائشة (۲۱).....عند (۲۲).....عائشة (۲۲).....عدر (۲۳).....عبد الله بن مفضل (۲۳).....عبد الرحمٰن بن سرة (۲۵)..... ابوسعید الخدری (۲۲)..... عمار (۲۷)..... ربیع (۲۸)..... الحسن (۲۵)..... عروه بن رویم (۳۰)..... کعب (۳۱)الامام جعفر رضی الله عنم اجمعین الحسن (۲۹).....عروه بن رویم (۳۰).... کعب (۳۱)الامام جعفر رضی الله عنم اجمعین محد ثمین الله عنم اجمعین محد ثمین

### مسئله نزول کی حیثیت انجیل میں

پھراس مسئلہ کی حقیقت ایک عام اور مجمل پیشگوئی کے سمجھ لینے میں کتنی ہوئی فرو گذاشت ہوگی۔ انجیل متی باب ۲۳ آیت ۳ میں ہے: "اور جب وہ ذیتون کے پہاڑ پر پیٹھا تھا اس کے شاگر دول نے خلوت میں اس کے پاس آکر کہا ہم ہے یہ کہ کہ یہ کب ہوگا اور تیر ب آئے کا اور زمانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے ؟ ۔ تب یبوع نے جو اب میں ان سے کہا خبر دار کوئی تہیں گر اہ نہ کرے کیونکہ ہمتر ہے میر ہے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہدوں کو گر اہ کہ یں گے۔ اور تم لڑا ئیوں اور لڑا ئیوں کی افواہوں کی خبر سنو گے۔ خبر دار مت گھبر ائیوا کیونکہ ان سب باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ پر اب تک آخر نہیں ہے کہ قوم خبر دار مت گھبر ائیوا کیونکہ ان سب باتوں کا ہونا ضرور ہے۔ پر اب تک آخر نہیں ہے کہ قوم قوم پر اور باد شاہت بر چڑ دو آئے گی اور کال اور مر بی پڑے گی اور جگہ جگہ یہ ہمونچال قوم پر اور باد شاہت بر چڑ دو آئے گی اور کال اور مر بی پڑے گی اور جگہ جگہ یہ ہمونچال

آئیں گے میہ سب کچھ مصیبتوں کاشروع ہے۔" آئیں گے میہ سب کچھ مصیبتوں کاشروع ہے۔"

انجیل متی باب ۲۳ آیت ۳۱۲۲۳: "اس وقت اگر کوئی تم ہے کے کہ دیکھو متے ہیاں ہے یاوہ ال ہے اوہ اللہ ہے یا ہوں گے اور ہموٹے نی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ ہونے دی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ ہونے دی نشان اور عجیب کام دکھا کیں گے کہ اگر ممکن ہو تویر گزیدوں کو بھی گمر او کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم ہے کہ دیا ہے۔ پس اگر وہ تم ہے کہیں کہ دیکھووہ میلان میں ہے تو باہر نہ جانا۔ دیکھووہ کو ٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے جبی پورب ہے کو ند کر پہنے میں باہر نہ جانا۔ دیکھووہ کو ٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے جبی پورب ہے کو ند کر پہنے میک دیکھوں گئے دیکھوں گئے دی کو اس کر قاب کو اس کے دور آان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گالور چاندا پی روشن نہ دے گالور سازے آئی روشن نہ دے گالور سازے آئی اور اس وقت این آدم کا شان سے گریں گے اور آسانوں کی قو تیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت این آدم کا نشان آسان پر دکھائی دے گالور اس وقت ذمین کی ساری قو تیں چھاتی پیٹیں گی اور این آدم کو نشان آسان پر دکھائی دے گالور اس وقت زمین کی ساری قو تیں جھاتی پیٹیں گی اور این آدم کو نشان آسان پر دکھائی دے گالور اس وقت زمین کی ساری قو تیں جھاتی پیٹیں گی اور این آدم کو نشان آسان کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ "

#### انجيل متى باب ۴۳ آيت ۳۳٬۳۳۲

"اب انجیر کے در خت کی ایک تمثیل سیموجو نمی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گری نزدیک ہے۔ اس طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو توجان لوگہ وہ نزدیک ہے۔ اس طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو توجان لوگہ وہ نزدیک ہے بعد دروازہ پر ہے۔ "

#### اعمال باب ا'آبیت'9

"اوروہ یہ کہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیااور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جبوہ آسان کی طرف تک رہے تھے۔ دیکھودومر دسفید

پوشاک بہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے۔ اے جلیل مردو! تم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھتے ہو۔ یمی بیوع جو تمہارے پاس سے آسان پراٹھایا گیاہے اٹی طرح جس طرح تم نے اسے آسان کو جاتے دیکھاہے پھر آئےگا۔"

مسکه نزول کی حیثیت قر آن کریم میں

مسئله نزول کی اہمیت اور اصول دین ہے اس کا تعلق

المركمادي عول كواس التابى الكارب-فالى الله المشتكى

موجودہ دور کے مصرین کی نظریمال ایک اور واضح حقیقت سے بھی چوک گئے ہے دہ صرف اس عد میں اُلھ کررہ گئے ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبر صرف ایک پیشگوئی ہے اور جس طرح دیگر پیشگو ئیال نہ صرف صدافت رسون کا ایک معیار ہوتی ہیں یہ بھی ای نوع کی ایک پیشگوئی ہے۔لہذاجوامت اس رسول کی تقدیق پہلے سے کر چک ہے اس کے حق میں اس کی اہمیت کیاہے ؟ اور اسی غلط فنمی میں انسول نے بیہ سمجھ لیاہے کہ اصل دین ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ان کو بیہ علم ہی نہیں کہ اس پیشگوئی کو ایک اصولی اہمیت بھی حاصل ہے۔ کیونکہ اہل کتاب کی دو مرکزی جماعتوں کا نقطہ صلالت میں پیشگوئی ہے۔

عافظ این تمیه لکھتے ہیں کہ :

"كتب سابقه مين دو مسيح كي آمر كي پيشگو كي كي حمّى تقي ايك مسيح بدايت كي جس كا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسری مسیح صلالت کی بجس کا مصداق د جال ہے۔ جب حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھے ہودے بہدود نے ان کو تو مسیح صلالت کا مصداق ٹھمر الیااور اس لئے ان کی ایذار سانی اور قتل کے دریے رہے اور جب مسیح صلالت ظاہر ہو گا۔ یعنی د جال تواس کو مسیح ہدایت کا مصداق ٹھمرائیں گے۔ بھی دجہ ہے کہ تمام یہود د جال کی انتاع کر لیں گے۔ اس کے برعکس نصاریٰ ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كوگومسيح بدايت كامصداق تومانا مگر حدے بوها كران كوا قانيم ثلاثة كاايك جزيباليا\_اب یمال ان دونول پری پری جماعتول کو جو بسیبط ارض پر پھیلی پری ہیں ایک مسیح کی آمہ کا ا تظارلگ رہاہے میںود کو تواس لئے کہ ان کے نزدیک مسے ہدایت کی جو پیشگوئی کی گئی تھی اس کا ظہور ابھی باقی ہے۔لہذا مسیح ہدایت کو آنا جائے اور ن<u>صاریٰ</u> کو اس لئے کہ ان کے زعم میں وہی مسے دوبارہ آکر مخلوق کا حساب لیں گے اور بھی دان قیامت کادان ہو گا۔"

(الجواب الصحيح ص١٣٣١ ١٨١ ١١١)

اس مسئلہ پر عث کے وقت اگر اس اہم تاریج کو بھی سامنے رکھ لیاجا تا توبیہ واضح ہو جاتا کہ اس پیشگوئی کی حقیقت نہ صرف ایک پیشگوئی کی ہے اور نہ ایک جزئی واقعہ کی بلحہ اس کا تنام تر تعلق اصول دین کے ساتھ ہے کیونکہ رسالت اور قیامت کے دونوں مسئلے اصولی مسئلے ہیں اور اس مسئلہ کو ان دونول سے گرا تعلق ہے۔ یمال یمودیوں کی بیہ گر اہی کتنی اصولی سمراہی تھی کہ انہوں نے مسیح ہدایت بعنی خدا تعالیٰ کے ایک سیجے رسول کو مسیح صلالت بعنی د جال خمر الیاتھا۔ اور نصاریٰ کی یہ گر ابی بھی کتی اصولی تھی کہ انہوں نے خداتھائی کے ایک رسول کی آمد کو خدائی آمد اور اس کی آمد کے دن کو قیامت کا دن سمجھ رکھا تھا۔ ان دواصولی غلطیوں کی اصلاح پر دنیا کی ان دوبرو ہی ہو کی امتوں کے ایمان کا دار و مدار ہے۔ اس لئے آنخضر تعلیق خلطیوں کی اصلاح پر دنیا کی ان دوبرو ہی ہو گی امتوں کے ایمان کا دار و مدار ہے۔ اس لئے آنخضر تعلیق خلات کی آمد کی پیشگوئی کی وہی اہمیت محسوس فرمائی ہے جو کسی اصولی محاملہ کی کی جاسکتی ہے اور مسیح ہدایت اور مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کی تفصیلات ہیاں فرماد کی ہیں کہ پھر آئندہ ان دونوں کے فرک خلور کے وقت ان کی شناخت ہیں دونوں قوموں کو کوئی مخالطہ نہیں لگ سکتا یہود آنکھوں سے دکھے لیس کے کہ جس کو انہوں نے "مسیح ضلالت" سمجھا تھا (والعیاذ باللہ!) در حقیقت وہ مسیح ہدایت سے اور نصار کی کویہ خوب ثابت ہو جائے گا کہ جس کو انہوں نے خدائے تعالی کا شریک مخدر الیا تھا۔ در حقیقت دہ اس کی ایک ہو کی مخالوں تو دعینی علیہ السلام ہی کی ذبان سے دور کر می منائی اسر دی علویاں خود عینی علیہ السلام ہی کی ذبان سے دور کر دی جا کیں اسے قبل اسے و ملل کے راستہ میں جشنی رکاد ٹیس ہو سکتی تھیں دہ دی جا کیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور الک ایک ایک کر کے سب دور کر دی جا کیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور الک ایک ایک کر کے سب دور کر دی جا کیں اور ملل ساویہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور

## حضرت عبيلى عليه السلام كى ابميت تاريخى نظر ميں

صدانت سے پوراہو جائے۔ "ق تَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِيدُقًا قَعَدُلاً . "

یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء علیم السلام میں سے نہیں ہیں۔
جن کا تذکرہ تاریخ نے محوکر ڈالا ہوبلے ان اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ ہر
دور میں ہوی اہمیت کے ساتھ ہو تارہا ہے۔ اہل کتاب کے وہ ہوے ہوے گروہ ان کی ایک ایک
علیحدہ تاریخ رکھتے ہیں اور خود اہل اسلام کے پاس بھی ان کی ایک منقع تاریخ موجود ہے۔
یبود کی تاریخ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ اس لئے ان کے
نزدیک توان کی حیات اور دوبارہ تشریف آوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ رہ گئے نصاری تو ہو۔
ان کی دوبارہ تشریف آوری کے قائل ہیں مگروہ اس دن کو قیامت کا دن سمجھتے ہیں اور مجمل
طور پران کے سولی چڑھائے جانے اور ذندہ ہوکر آسانوں پراٹھائے جانے کے بھی قائل ہیں۔
طور پران کے سولی چڑھائے جانے اور ذندہ ہوکر آسانوں پراٹھائے جانے کے بھی قائل ہیں۔

# عيسى عليه السلام كى و فات كى اہميت تاريخ كى نظر ميں

فرق نہیں نہ وہ عقلاً کے نز دیک قابل توجہ ہے نہ یہ قابل النفات ہو <sup>سک</sup>تی ہے۔

سے بات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نی اولوالعزم ہیں۔ان کی امت بھی السلال کے ساتھ کسی انتظاع کے بغیر اب تک چلی آر ہی ہے پھر ان کی موت اور ان کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب بر کسے مخفی رہ گیا۔ بالخصوص یہود جوان کے قتل کے مدعی تنے وہ اس اہم واقعہ سے کسے غفلت اختیار کر سکتے تنے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کے لئے ان کی قبر کی نشاند ہی ان کے لئے سب سے کھلا ہوا ہوت تھی۔ گریمال نہ تو بہودان کی قبر کا پتہ نشان بتا سکتے ہیں اور نہ اس بارے میں نصار کی کے باس ہی کوئی صحیح علم ہے اد ہر

حضرت عیسی علیہ السلام اور آنخضرت علیہ کی بعثت کے در میان جو مدت ہے وہ تقریباجیم سوسال کی مدت ہے۔ بیرا تنی طویل مدت نہیں کہ اس میں کسی الیں اولوالعزم تاریخی شخصیت کی قبراتی لا پنة ہو جائے کہ نداس کے مانے والول بلحد بو جنے والول کو معلوم ہواور نداس کے د شمنوں کو۔اس امت میں نہ معلوم کتنے اولیاء الله گزر چکے ہیں جن کی و فات پر اس ہے کہیں زیادہ مدت گزر چکی ہے گران کی قبریں آج تک تازہ یاد گاریں معلوم ہوتی ہیں پھر عیسیٰ غلیہ السلام کی موت اور ان کی قبر کی ایس ممنامی یہ کیسے قرین قیاس ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ آنخضرت علیہ نے تشریف لا کران کے حق میں بھی موت کا ایک حرف نہیں فرمایااور ندان کی قبر کا کہیں نشان بتایا۔ در آنحالیجہ یہ مسائل آپ کی آتھوں کے سامنے زیر بحث چل رہے تھے۔اس کے برعکس فرملیا توبیہ کہ وہ دوبارہ تشریف لائیس کے اور ابھی ان کی و فات نہیں ہوئی لور قبر ہتائی تو مستقبل بعید میں اپنے پہلو کے قریب مدینہ طیب میں اس سے زیادہ تعجب خیزیات ہے ہے کہ قر آن کریم نے تر دیدالوہیت کے موقعہ پر حضر ت عیسی علیہ السلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔مثلان کا کھانا کھانا" کا فا يأ كُلن الطَّعَامَ · المائده آيت ٧٠ "مكران كى الوبيت كے خلاف جوسب سے واضح ثبوت تھالیتنی ہیہ کہ وہ مریکے ہیں اس کوایک پہلے بھی عیسا ئیول کے مقابلہ میں ذکر نہیں فرمایااور نہ مبھی آپ کی زبان مبارک ہے یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو مدت ہوئی و فات ہو چکی ہے۔ پھروہ خداکیے ہو سکتے ہیں؟ حالا نکہ بار ہاعیسا ئیول کے ساتھ آپ کے مکالمات ہوئے ہیں۔ پھراس تحقیقاتی دور میں جہاں جبل ایورسٹ (Evarest) پررسائی ہو چکی ہو فرعون کی لاش دستیاب ہو چکی ہواور سفینہ نوح علیہ السلام کے نشانات معلوم کئے جانچکے ہوں وہاں کیا اس مقدس رسول کی قبر مخفی روسکتی تھی ؟۔ان حالات میں بھی اگر اپنی جانب ہے ہم ان کی موت اور قبر کی نشاند ہی کے مدعی بلتے ہیں تو تاریخی د نیامیں اس کی کیا قدر و منزلت مجھی جا

أكر حضرت عبيئي عليه السلام كي و فات ہو چكى تھي تو نصاريٰ اور اہل

اسلام خاص طور بران ہی کی حیاتکے قائل کیوں ہیں؟

یهاں تھوڑاساغوراس پر بھی کرلیٹا چاہئے کہ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو پھر تمام انبیاء علیهم السلام میں ہے ایک ان ہی کی خصوصیت کیا

تھی کہ ان ہی کے معاملہ میں نصاریٰ سے لے کراہل اسلام تک ان کی حیات اور ان کے نزول

کے سلسل کے ساتھ قائل چلے آرہے ہیں۔ چلئے نصاریٰ اگر اپی فرط عقیدت ہے کسی بے اصل بات کا دعویٰ کر ڈالیں تو جائے تعجب نہیں مگریہاں ان علاء اسلام کے لئے اس کا کیا

محل ہو سکتا تھا۔جو ہمیشہ تردید الوہیت میں سرگرم رہے ہیں بلحہ اس سلسلہ میں کسی کے قلم

ہے ایسے کلمات بھی نکل گئے ہیں کہ اگر کہیں اتنی بردی تہمت ان کے سر نہ رکھی جاتی تووہ کلمات ہر گزان کے ذیر تلم نہ آ سکتے تھے پھر کسی غلطی کااگر امکان تھا تو چلئے یہ کسی خاص فرد

میں ہو سکتا تھا۔ نیکن جمہورامت اور صحابہ و تابعین پھرائمیہ دین اور مفسرین وشار حین سب ہی كاليك بديمى البطلان غلطي برمتفق موجانا كيونكر قرين قياس مانا جاسكتا ہے۔ چلئے اگر بيد مسئله

الہیات کے وقیق مسائل یاحیات مرزخی کے بالاتراز فہم کیفیات کی طرح کوئی باریک مسئلہ ہوتا تو بھی کسی غلط فنمی کاامکان تھا۔ گمرا یک شخص کی موت و حیات کاسئلہ تو کوئی ایبا پیچیدہ مسئلہ نہ تھاجس کے فہم میں کوئی و شواری تھی یااس میں اختلاف رائے کی کوئی تخبائش تھی ہے تو عام

انسانوں ہے لے کر انبیاء علیهم السلام کی جماعت تک کی ایک عام سنت بشری تھی پھر انبیاء علیهم السلام کی تمام جماعیّت میں ہے ان ہی کی موت میں غلط فنمی کیوں پیدا ہو گئی اور جیر ت در حبرت بیہ کہ وہ آنخضرت علی ہے دور میں بھی صاف نہ ہو سکی بلحہ اور مشخکم ہوتی رہی۔ پس

اگر حقیقت حال بیہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی و فات ہو چکی ہے تو پھر کسی تاریخ سے یہ ثبوت پیش کرنا لازم ہو گا کہ تم از تم مسلمانوں میں اس کے خلاف ان کی حیات کے عقیدہ کی بدیاد کب سے بڑی۔ کیکن بہال تو ہم جتنا صحابہ و تابعین اور ان سے اوپر احادیث مر فوعہ کی طرف نظر کرتے چلے جاتے ہیں اتناہی ہم کور فع و نزول کا ثبوت اور بہم پہنچتا چلا جاتا ہے اور

اس کے یہ عکس آخر میں موت کے عقیدہ کی بدعت سئیہ جس کسی فرد نے ایجاد کی ہے تاریخ
انگلی رکھ کراس کا نام و نشان بتاتی ہے اور ہمیشہ اس کو مسلمانوں کے خلاف عقیدہ کا شخص شار
کرتی ہے۔ حتی کہ اس مدت میں جو مدعی مسیحیت گزرے ہیں وہ بھی اپنے دعویٰ ہے قبل تمام
عمر اس بارے میں عام امت کے ساتھ می نظر آنے ہیں۔ بیبات دوسری ہے کہ جب زمین
ہموار ہوگی اور انہوں نے خود مسیح ہونے کا دعویٰ شروع کیا تو پھر جس عقیدہ پران کی ساری
عمر گزری تھی اس کو انہوں نے مشر کا نہ عقیدہ ٹھمرا دیا بائے اس سے یوٹھ کر اس مضمون کی
صیحے سے صیحے حدیثوں کے متعلق ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے مکروہ ترین الفاظ بھی لکھ
مارے ہوں۔ کبئرت کلیمة تنہ تہ من آفوا ہو ہم ، اِن یُقُولُونَ اللَّا کَذِبًا!

حضرت عیسی علیہ السلام اگروفات پاچکے ہیں توان کے متعلق حدیث و قرآن میں کہیں موت کاصاف لفظ کیوں نہیں

اس مقام پرید وقیقہ بھی قابل فروگذاشت نہیں ہے کہ ایک انسان کی موت کاواقعہ
کون سا پیچیدہ واقعہ ہے جس کے بیان کرنے میں ایک معمولی ہے معمولی انسان کو بھی کوئی
د شواری ہوسکتی ہے۔ اگر قرآن کریم کی ایک جگہ بھی صراحت کے ساتھ بید لفظ فرمادیتا کہ
" ان عیسسی هات " لیتی عیسیٰ علیہ السلام مر پچے ہیں تو ہس اس ایک ایک لفظ سے ساری
بحدید ختم ہو جا تیں اور ہے وجہ لفظ تو فی پر وفتر کے دفتر ترج کرکے یہ خامت کرنے کی
ضرورت ندر ہتی کہ تو فی لفت عرب میں موت کے ہم معنی ہے۔ افسوس ہے کہ لفظ تو فی ک
موت کے معنی میں خامت کرنے کے لئے تو عمریں صرف کی گئیں گراس پر بھی ایک لحہ ک
موت کے معنی میں خامت کرنے کے لئے تو عمریں صرف کی گئیں گراس پر بھی ایک لحہ ک
لئے بھی غور نہ کیا گیا جب عرفی زبان میں موت کے لئے دوسر اصاف لفظ موجود تھا تو پچر
یہاں موضع اختلاف میں اس صاف اور سید سے لفظ کو چھوڑ کر ایسے مشتبہ لفظ کو کیوں اختیار
کیا گیا ہے جو یوی کاوشوں کے بعد بھی موت میں منجھر نہیں ہو سکت الحضوص جبکہ عیسائی یہ
ڈ نکہ جارہے ہوں کہ وہ اللہ تھے۔ والعیاذ باللہ! تو کیا یہ بات سید ھی اور صاف نہ تھی کہ اللہ کا
شب سے پہلانام: "المحیی " ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مر پچے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو

نصاریٰ بی کی تردید کے لئے اتری اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو:"الحدی القیوم" كمه كران كى ترديد كى من مكر سارى سورت ميل ايك بار بھى عيسى عليه السلام كے حق ميل

موت كالفظ نهيو لأكيابه

## حضرت عیسیٰ علیه السلام کی موت کامسکله عام انسانوں کی موت پر قیاس کرنا صحیح نهیں

یہ اچھی طرح واضح رہنا جاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مسئلہ صرف عام انسانوں کی موت پر قیاس کرے طے نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ عام انسانوں کی حیات و موت سے قومی تاریخ یا غربی عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اس لئے یہال طویل ممشد گی کو بھی موت کا قرینه بنالیا جاتا ہے لیکن ایک ایسے اولوالعزم نبی کی و فات کامسکلہ جس کی حیات و موت کی حد دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے چل رہی ہو پھر جس کی حیات کے واضح اور متحکم ولائل بھی موجود ہوں اس کو صرف عام انسانوں پر قیاس کر کے کیسے طے کیا جا سکتا ہے۔ بیبالکل اتنابی غیر معقول ہے جتنا کہ کسی ایسے زندہ فخض کی طویل گمشدگی سے اس کی موت کا تھم نگا دیتا جس کی حیات کی شہادت معتمد اخبار ات کے ذریعے بھی اور خو داس کے بیانات سے بھی مسلسل موصول ہور ہی ہو۔ یہاں کوئی عاقل ایسا نہیں ہو گاجوان حالات میں صرف اس کی مدت سفر کے غیر معمولی طوالت کی وجہ سے اس کے ترکہ تقتیم کا دعویٰ کسی عدالت میں دائر کر سکے اور نہ کوئی عدالت یہاں اس کی وراثت کی تقیم کا تھم دے سکتی ہے۔ خوب یاد رکھو جہال کوئی معاملہ خاص دلائل کی روشنی میں پایئہ جبوت کو پہنچ

جائے۔وہاں صرف عام قیاسات سے کوئی تھم لگانا تھلی ہوئی غلطی ہے۔مثلاً آج جبکہ فرعون کی لاش پختہ ثبوت کے ساتھ دریافت ہو چکی ہے تواب محض اس بناء پر اس کاانکار کرنا کہ ا کے غرق شدہ لاش کاوہ بھی سینکڑوں سال کے بعد صحیح وسالم مر آمہ ہو ناچو نگہ عام دستور کے خلاف ہے۔اس لئے فرعون کی لاش کار آمہ ہونا بھی قابل تشکیم نہیں یا قابل یفین نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قیاس کی عقل و تاریخ کے نزدیک کوئی و قعت نہیں ای طرح حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ بھی ہے یہاں صرف عام قیاسات اور عام دلائل پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیو نکہ ان کامعاملہ قرآن وحدیث کے واضح سے واضح اور مستقل طور پر علیحدہ میان میں آجا ہے۔

#### حیات و موت کامسکلہ دنیا کے عام واقعات میں شامل ہے پھر قرآن وحدیث میں اس کی اہمیت کیوں ہے ؟

اس امر پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ حیات و موت دنیا کے عام واقعات میں شامل ہیں بہت سے انبیاء علیهم السلام فوت ہوئے اور بہت سے نااہل امتوں کے ہاتھوں شہید مھی ہوئے۔اس طرح مستقبل میں بہت سے مبارک اور نامبارک افراد دواشخاص کے ظہور کی پیشکو ئیال کی حمی ہیں۔ ممر آخر ان سب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمداور ان کی حیات کے مسئلہ کی اہمیت کیا تھی کہ کتب سابھہ سے لے کر قر آن کریم تک نے اس کے بیان و ابیناح کا اہتمام کیا ہے اور آنخضرت علیہ نے بھی بارباران کے متعلق نزول کی پیشگوئی فرمائی اور اس کی اتنی تفصیلات میان فرمائی بین جتنی که کسی اور دوسرے مخص کے متعلق نہیں فرمائیں۔ یقیناس کی وجہ بی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا تعلق آئندہ زمانہ سے ابھی باقی ہے۔اگر حضرت عيسى عليه السلام بھى د دسرے انبياء عليهم السلام كى طرح فوت ہو يكيے ہوتے توجس طرح ان کی موت اور سوائح موت کی تفصیلات سے سکوت اختیار کر لیا گیا تھا۔ یمال بھی - سکوت اختیار کرلیاجاتا مکرچو تکه ان کرانهی دوباره تشریف لاناباقی تقاراس کے آپ نے ان کی آمری تفصیلات کا خاص اہتمام فرمایاہے تاکہ جن کے متعلق پہلی بار دوبروی قومیں ممر اہ ہو چکی تغیں دوسریباراب وہ اپنی اپنی غلطیوں کو صاف طور پر سمجھ جائیں اور اجماعی حیثیت ہے جس طرح وه بهلی بار کفریر جمع مو می تخصیر۔اس مرتبه ایمان پر جمع موسکیں اور: "وَإِنْ مِنْ أَهْل الْكِتابِ إِلاَّ لَيُوَمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ • "كَي يَشَكُولَى يُورى آبِ وَتابِ سے يورى بو جائے۔ آنخضرت علی کایدواضح اور شافی میان جس طرح کیه اس امت پرایک احسان عظیم ہے اس طرح دوسری امتوں پر بھی ہے کہ ان کو صرف آپ علیہ کے طفیل میں حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی صحیح معرفت اور ان پر صحیح ایمان کا سامان میسر آگیا۔ اس سے آنخضرت علیہ کے فضل دیرتری کا اندازہ لگایا جا سکتاہے کہ وہ مسائل جو آج تک الجھے ہوئے چلے آرہے تھےوہ

آپ علیہ کے دور میں کس طرح سلجھے چلے جارہے ہیں۔

نافہم لوگ یہ کتے ہیں کہ جن کی پہلی آمدامتوں کے فتنے کا موجب بنی ان کی دوسری آمدے ہدایت کی کیا توقع ہوسکتی ہے ؟ اور انتا بھی نہیں سیجھتے کہ اس کی ذمہ داری آگر تمام ترامتوں پر عاکد ہوتی ہے توان کی دوبارہ آمد میں خطرہ کیا ہے اور اس کا مطلب ہیہ ہے کہ بیہ ذمہ داری خودان بی پر عائد ہے۔والعیاذ باللہ! توبیر اور است خدا کے ایک معصوم رسول پر حملہ ہے اور سیجے معنی میں بہود کی اتباع ہے۔ ہمارے میان سے بدواضح ہو حمیا کہ ان کی دوبارہ تشریف آوری در حقیقت اس عمیق حکمت کے اظہار کے لئے ہے کہ بیات عالم آشکار اکر دی جائے کہ جن کو جماعتوں نے مرکز ضلالت ٹھمرایا تعلہ بیان کی شقاوت تھی در حقیقت وہ مر کز ہدایت تھے اور اس طرح جمال ایک طرف ان کی بزرگی ثامت ہو دوسری طرف آنخضرت علیلنو کی عظمت شان بھی ظاہر ہو۔ کہ اب جو جمان تھر کے ما فہم تنے وہ آپ کے دور میں کتنے باقہم بن سکے ہیں۔

خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ نزول کی اہمیت

یہ امر بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی و فات ہو چک ہے اور اب وہ دوبارہ تشریف شیس لائیں کے تو حدیثوں میں نزول کی پیشگوئی خاص ای نام و نبت کے شخص کے متعلق کیول کی گئی ہے اور کیوں صاف طور پر دنیا کے دستور کے موافق اس کاوی نام ذکر نہیں کیا گیا جو اس گااصل نام تھا؟۔ نیزیہ سوال بھی اہم ہے کہ کسی ا یک حدیث میں ان کے متعلق ولاوت کاسید ھالفظ کیوں نہیں فرمادیا گیا تا کہ بیبات صاف ہو جاتی کہ جو شخص آئندہ آنے والا ہے وہ عام انسانوں کی طرح کسی دفت پیدا ہو گا اور وہ مسے اسرائیل نہیں بلحہ کوئی اور دوسراانسان ہے۔ بالخضوص جبکہ امام مہدی اور د جال جو بھی مبارک ونا مبارک انسان آئندہ ظاہر ہونے والے تنے ان کے حق میں ولادت بی کاصاف لفظ

یولا گیاہے اور ان کی وہی نام و نبتیں ذکر فرمائی گئی ہیں جو ان کی اصل نام و نبتیں تھیں۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر میے ابن مریم ور حقیقت فوت ہو چکے تھے اور ان کی جائے کوئی اور شخص ان کا ہمرنگ اس امت ہیں پیدا ہونے والا تھا تواس کے حق میں کہیں ولادت کا لفظ ہولانہ جا تا اور کی ایک حدیث میں اس کے اصلی نام و نبیت کی تصریح نہ کی جاتی اور کہیں اس کے اصلی شہر اور محل پیدائش کا پتہ بتایانہ جا تا بلحہ ہر ہر مقام پر وہی نام و نبیت وہی شہر وہی تمام صفات اور وہی چید ذکر کیا جا تا جو در حقیقت میے اسر ائیل کا تھا۔ کیا جس نام و نبیت والے شخص کے متعلق عیسائی قوم دوبارہ آمہ کا انتظار کر رہی تھی اس نام و نبیت والے شخص کی دوبارہ آمہ کا نظار کر رہی تھی اس نام و نبیت والے شخص کی دوبارہ آمہ کی پیشگوئی کر کے عیسائیوں کی کھلے طور پر تائید کرنی نہیں ہے ؟۔ اس انداز بیان کا مطلب آمہ کی سید ھی بات کو لور الجھاد بیااور ہدا ہے کی جائے اور گر ای میں جتا کرنا ہے۔ والعیاذ باللہ !

اور جمال ولادت كاصاف لفظوار دہے۔اس كے معنی نزول كے كر ڈاليں۔

غیر مؤفت پیشگو ئیوں کا انکاریا تاویل دونوں خطرناک اقدام بین جو پیشگوئیاں مؤتت نہیں ہیں ان کے متعلق قبل از دقت تھک کریہ کہنا کہ

بول یہ اس اول کا مسیح و مدی جب آج بھی نہ آیا تو آخر کب آئے گا؟۔بالکل کفار کے اس قول کے مسلمانوں کا مسیح و مدی جب آج بھی نہ آیا تو آخر کب آئے گا؟۔بالکل کفار کے اس قول کے مشلبہ ہے جو انہوں نے انبیاء علیم السلام کے مقابلہ میں قیامت کے بارے میں کما تھا:

"وَيَقُولُونَ مَعْى هُوَ ٠ قُلُ عَسَنَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ٠ بنى اسبرائيل آيت ٠ ٥ "

حقیقت یہ کہ اسلام چو تکہ قیامت تک باتی رہنے والا ند ہب ہا ۔ اس لئے اس کی پیٹگوئی کا دامن بھی قیامت تک وسیع رہنا چاہئے۔ بہت می پیٹگوئیاں ہیں جو انخضرت علیقہ کے زمانہ میں پوری ہو چکیں پھر کچھ حصہ ہے جو صحلہ کے زمانہ میں پورا ہولہ اس کے بعد اسی طرح ہر دور میں ان کا ایک ایک حصہ پورا ہو تارہا۔ حتی کہ پورے و ثوت کے ساتھ کما جاسکتا ہے کہ زمانہ کا کوئی دور خالی نہیں گزرا جس میں آپ کی پیٹگوئی کا کوئی نہ کوئی مصہ آنکھوں کے سامنے نہ آتار ہا ہو ۔ کہ عمیں ہٹکا موں کی سرگذشت بہت مختمر اور جامح الفاظ میں اگر آپ کو پڑھنی ہو تو آپ ان الفاظ میں پڑھ لیجئے۔ جو صحیح مسلم میں موجود ہیں "ایک زمانہ آگ گا جس میں ایسی جنگ ہوگی کہ قاتل کو یہ حدث نہ ہوگی کہ وہ کیوں قبل کر رہا ہے اور مقتول کو یہ علم نہ ہوگا کہ وہ کس جرم میں قبل کیا جارہ ہے۔ ہم نے آتکھوں سے دکھی لیا کہ ان ہٹکاموں میں قبل کا بھی فتشہ تھا کہ ایک انسان دوسر سے انسان اور ایک جماعت لیا کہ ان ہٹکاموں میں قبل کا بھی فتشہ تھا کہ ایک انسان دوسر سے انسان اور ایک جماعت و میں ختی کہ دیا س

خلاصہ یہ کہ آپ علی پیٹگو ئیوں کو صرف گزشتہ زمانہ میں ختم کر دینا اور مستقبل میں پوری ہوئے گا بیٹگو ئیوں کا قبل از وقت انظار کر کر کے تھک جانا اور ان کے مستقبل میں پوری ہونے والی پیٹگو ئیوں کا قبل از وقت انظار کر کر کے تھک جانا اور ان کے انکار پر آمادہ ہو جانا در حقیقت یہ آپ علی کی عموم بعثت کا انکار ہے کیونکہ اگر آپ علی کی انکار پر آمادہ ہو جانا در حقیقت یہ آپ علی کی عموم بعثت کا انکار ہے کیونکہ اگر آپ علی کی موم

مفت مارا جار ہاہے ؟۔

بعثت قیامت تک کے لئے ہے تو پھر اس کی صدافت کے نشافات بھی دنیا کے ہر دور کے انسان کے سامنے آنے چا ہیں۔ اس کئے قر آن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی پیشگو ئیال آپ ہی حیات طیبہ میں پوری ہول گی۔ بلحہ بعض یعنی کھے کالفظ فربایا ہے:

"وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوُنَتَوَقَّيَنَّكَ قَالِيُنَا مَرُجِعُهُمُ٠ يونس آيت ٤٦"

"وَإِنْ يُكُ كَانِبًا فَعَلَيُهِ كَذِبُهُ • وَإِنْ يُكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِيُ يَعِدُكُمُ • المؤمن آيت ٢٨"

اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آپ قبل ازوتت انظار کرے خود خود تھک جائیں اور پھر صریح حدیثوں کی ایسی ایس تاویلیں کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں جو دنیائے عالم میں قابل مصحکہ اور سارے دین میں شبہ کا باعث بن جائیں کیونکہ جب وین کے الن واضح الفاظ کی یہ حقیقت ثامت ہو تو پھر کیا اطمینان کیا جاسکتا ہے کہ ذات و صفات اور حشر ونشر اور جنت و دوزخ کے واضح الفاظ کی صحیح حقیقیں کیا ہوں گی اور اس طرح بورے کے یورے دین پر کیا اطمینان باتی رہ سکتا ہے ؟۔

قر آن کریم میں نزول کامسکلہ بھی رفع جسمانی کی طرح ' صاف طور پر کیوں ذکر میں نہیں آیا

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے آسان پر جانے اور مقتول نہ ہونے کا تذکرہ صرف یہود کے اسباب لعنت کے بیان کے ضمن میں آکیاہے۔ اس ضمن میں قرآن شریف نے یہ نقل کیاہے کہ یہود واقع کے خلاف الن کے قل کرنے کے مدعی ہیں اور نصاری گوبہت می بے شخیق با تیں بناتے ہیں مگرا جمالاً ان کے رفع کے قائل ہوئے یہاں قابل توجہ صرف یمی مسئلہ تھا کہ وہ مقتول ہوئے یا نہیں رفع کے قائل ہیں۔ اس لئے یمال قابل توجہ صرف یمی مسئلہ تھا کہ وہ مقتول ہوئے یا نہیں اور اگر مقتول نہیں ہوئے تو آسان پر اٹھائے گئے یا نہیں۔ رہاان کے نزول کا مسئلہ تو وہ کی مقام پر بھی زیر حث نہیں آیا۔ پھر ہم کو کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتاکہ نزول یا عدم نزول کا مسئلہ تو وہ کسی مقام پر بھی زیر حث نہیں آیا۔ پھر ہم کو کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتاکہ نزول یا عدم نزول کا

مئلہ کمی اہل کتاب نے آپ علی کے سامنے پیش کیا تھا۔ لہذاجب یہ مئلہ کہیں آپ کے سامنے زیرصف بی نہیں آیادورنہ قرآن کریم بی کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا تواب صراحت کے سامنے زیرصف بی نہیں آیادورنہ قرآن کریم بی کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا تواب صراحت کے ساتھ نرول کالفظ ذکر ہوتا تو کیے ہوتا۔ ہاں!اگر نزول کامئلہ بھی اس وقت کہیں ذیر حف آ جاتا تو جس طرح یہاں رفع کالفظ صراحت کے ساتھ نہ کور ہوا تھا۔ نزول کالفظ بھی یقیناً ای طرح صراحت کے ساتھ ذکر ہو جاتا لیکن جب یہ مئلہ کہیں ذیر حف آیابی نہیں تواب قرآن کریم میں صراحت لفظ نزول کا مطالبہ کرنا گئی بڑی بے انصافی ہے اور اگر بالفرض یہ لفظ نہ کور ہو بھی جاتا جب بھی حلہ جو طبیعتوں کو فائدہ کیا تھا؟۔ آخر صحیح صدیثوں میں یہ لفظ بار بار آیا اور آنخضرت علی جانا جب بھی حلہ جو طبیعتوں کو فائدہ کیا تھا؟۔ آخر صحیح صدیثوں میں یہ لفظ بار بار آیا اور آنخضرت علی جانب سے قسموں کے ساتھ آیا گر پھر ان کو کیا فائدہ ہوا؟۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یعنی آمد کافی کاستلہ خواہ کتابی اہم کیوں نہ ہو گراس وقت وہ زیر عصف ہی نہ تھاہاں قومی تاریخ کے لحاظ ہے جو فرقد ان کے رفع جسمانی کا قائل تھاوہ ان کی آمد کافی کا بھی ختظر تھااور اب تک ہے اور جو ان کے قتل کا لمد می تھاان کے نزد یک ان کی آمد کافی کا بھی ختظر تھااور اب تک ہے اور جو ان کے قتل کا لمد می تھاان کے نزد یک ان کی آمد کا فی کا معند خود خود خامت ہو جا تا ہے اور اگر شخص یہ ہو کہ وہ مقتول ہو گئے والعیاذ باللہ ) تو پھرایک شخص کے دوبارہ آمد کی عصف می پیدا نہیں ہو سکتی لہذ ااگر قرآن کر یم کی کسی آیت میں رفع کے صاف لفظ کی طرح زول کا لفظ نہ کور ہو تا ہی کول ضرور می ہے ؟۔ جبکہ کی کسی آیت میں کوئی قرق نہیں پڑتا پھر فاص نزول کا لفظ نہ کور ہو تا ہی کیوں ضرور می ہے ؟۔ جبکہ قرآن کر یم یہ تصریح کر تا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی وفات نہیں پائی اور قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب کو ان پر ایمان المعاتی ہے اور فلا ہر ہے کہ جو شخص ذکرہ آسان پر اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک اس کو موت نہیں آئی ضرور ہے کہ وہ زئین پر ناذل ہو۔ تا کہ اہل کتاب ان کو اپنی آئکھوں سے دیچ کر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ اپنی مقررہ مدت عمر پوری کر کے دنیا کی آئکھوں کے سامنے وفات پاکر مہ فون ہوں۔ ان کے حضر سے ابو ہر برق خصر سے عسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث روایت کر مے فرات ہیں کہ آگر اس پیشگوئی کو تم قر آن میں الفیظ میں دیکھنا چاہو تو سورہ نساء کی ہی آیت پڑھ کو ''وران مین آخل الکیخاب عسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث روایت کر کے فرات بڑے ہیں کہ آگراس پیشگوئی کو تم قر آن

إِلاَّ لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ٠ "

آیت بالامیں مفرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے جو سب سے زیادہ صاف اورواضح لفظ موسكتا تقاده قبل موده كالفظ ب-جس كامقصدييب كهجس زنده فخض كى اب تك وفات ثامت نہيں ہوئى۔اس كى حيات كے لئے كسى اور دليل كى ضرورت كيا ہے۔ يمال جو تخص ان کی موت کامد عی ہویہ فرض اس کا ہے کہ وہ ان کی موت ثامت کرے۔ پھر آبت بالا میں خاص امل کتاب کے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کو ان پر اس وقت بھی صحیح ایمان حاصل ہے۔لہذاجن کاایمان لانا قابل ذکر ہوسکتا تھادہ صرف اہل کتاب کا ایمان ہے۔اب اگر فرض کر او کہ اہل اسلام بھی نصاریٰ کی طرح ان کے سولی پرچڑھنے کو تتلیم كرتے ہوں يا يبودكى طرح ان كے مرده ہونے كے قائل ہوں تو پھر اہل اسلام كا ايمان بھى ان بر صحیح ایمان نہیں رہتا۔ اہل کتاب آگر اس بارے میں ایک غلطی پر بیں تو اہل اسلام بھی د دسرے اعتبارے غلطی میں مبتلا ہیں بھراس شخصیص کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ قر آن کریم نے جہال ان کی موت کی صاف نفی فرما کریہ بتایا ہے کہ ابھی آئندہ ذمانہ میں اہل کتاب کوان ہر ایمان لانلباقی ہے اس طرح دومری طرف یہ بھی تصریح کی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو ان بر شمادت دیناباقی ہے۔ ان دونول باتول کے لئے ان کی تشریف آدری لازم ہے کیونکہ شمادت شہود سے مشتق ہے۔ لہذا عینی علیہ السلام جب تک کہ مجر تشریف لا کر ان میں موجود نہ ہوں ان پر محوای کیسے دے سکتے ہیں۔ بھی دجہ ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماكين كَ : "وَكُنْتُ عَلَيْهُمُ شَنَهِيْدًا مَّادُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْنَنِي كُنْتَ انْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ المائدة آيت١١٧" يعني من ان يرمواه تفاجب تك كه من ان من

آیت بالاے معلوم ہواکہ حضرت عینیٰ علیہ السلام پر دو زمانے گزرے ہیں ان میں سے آپ کی شمادت کا زمانہ صرف وہ ہے جس میں کہ آپ ان کے اندر موجود تھے اور دوسر ازمانہ جس میں کہ آپ ان میں موجود نہ تھے۔ وہ آپ کی شمادت سے خارج ہے۔ پس آئندہ اہل کتاب پر آپ کی شمادت کے لئے دوبارہ آپ کی تشریف آوری ضروری تھمری۔ ۲۸

موجو در ہااور جب تونے مجھ کواٹھالیا تو توبی ان کا گران حال تھا۔

اسی لئے حضرت الد ہر برہ اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل فرماتے ہیں۔ جیرت ہے کہ یہ صحافی جلیل القدر تو نزول کی پیشگوئی کو قرآنی پیشگوئی کتا ہے ایک بد نصیب جماعت وہ ہے جواس کو حدیدی پیشگوئی بھی کہنے کو تیار نہیں :"وَمَنَ لَمْ يَجْعَلِ بد نصیب جماعت وہ ہے جواس کو حدیدی پیشگوئی بھی کہنے کو تیار نہیں :"وَمَنَ لَمْ يَجْعَلِ بدنالله لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ،"

# ۔ قرآن کریم کے رفع جسمانی اور حدیث کے نزول جسمانی کے اہتمام فرمانے کی حکمت

حجیت حدیث کے مضمون میں ہم یہ بات پوری وضاحت سے لکھ بچے ہیں کہ صدیث و قرآن کے مائین متن و شرح کی ہی نسبت ہے۔ آیات قرآن یہ اور قریحات حدیثیہ پر آپ بھتنا غور کرتے بطے جائیں گے۔ یہ حقیقت آپ کوا تی ہی روش ہوتی چلی جائے گی۔ ای لئے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جمال کہیں قرآن کریم کسی مصلحت کے پیش نظر کسی مسلد کا ایک پہلوا پے بیان میں لے لیتا ہے تو فورااس کا دوسر اپہلو حدیث لے لیتی ہے اور اس طرح مسلد کے دونوں پہلوصاف ہوتے بطے جاتے ہیں۔ اور در حقیقت حدیث کے بیان کہلائے کا مشاء بھی ہی ہے۔ مثلاً جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے صف رجال میں آیک ہناہ کن فاحشہ کی ہیاد والی تو آن کریم کے اس عمل کی حرمت پر ذور دیاا پنا نداز بلاغت کے فاحشہ کی ہیاد والی قرآن کریم کے اس عمل کی حرمت پر ذور دیاا پنا نداز بلاغت کے خلاف سمجھا۔ فاہر ہے کہ جب اس ماحول میں اس نوع کا وجود ہی نہ ہو تو پھر اس کا تذکرہ کریم خواہ مؤاہ ذہنوں کو اس طرف متوجہ کیوں کیا جائے لیکن چو کلہ شر می نظر میں ان ورونوں عملوں کی حرمت کا دونوں عملوں کی حرمت کا دونوں عملوں کی حرمت کا دونوں مناف کی حرمت کا مناف میں اس کی حرمت کا دونوں عملوں کی جان میں اس کی حرمت کا امال کی تا متال کیا تھا اور اس طرح دونوں صفوں کے احکام وضاحت سے ہمارے میں اس کی حرمت کا اعلان کیا تھا اور اس طرح دونوں صفوں کے احکام وضاحت سے ہمارے ماضے آگے۔ امال کی تا تا کی اس عمل کے حرمت کی قرآن کر بم میں اعلان کیا تھا اور اس طرح دونوں صفوں کے احکام وضاحت سے ہمارے ماضے آگے۔ امال کی اس عمل کے حرمت کی قرآن کر بم میں اعلان کیا تھا اور اس طرح دونوں صفوں کے احکام وضاحت سے ہمارے ماضے آگے۔ اس عمل کے حرمت کی قرآن کر بم میں ہوگیا کہ اس عمل کے حرمت کی قرآن کر بم میں ہوگیا کہ اس عمل کے حرمت کی قرآن کر بم میں ہمارے اس میان کے حرمت کی قرآن کر بم میں ہمارے اس میان کر میں کی قرآن کر بم میں

صنف ر جال کی تخصیص اور حدیث میں صنف نساء کی تخصیص کا سبب کیاہے؟۔ای طرح

ساوی عذر کے لیام میں صنف نساء کے ساتھ حدود اعتزال اور اختلاط کامسکلہ ہے۔ بعنی اس زمانه میں عور تول سے کسی حد تک الگ رہنا جا ہے اور کمال تک ان سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے۔ یمال یمود نے تو اجتناب نجاسات کے باب میں اتنا مبالغہ کرر کھا تھا کہ ان لیام میں وہ اینے گھروں میں بھی داخل نہ ہوتے تھے اور نصاریٰ نے اتنی لا پروای اختیار کرلی تھی کہ نجاسات سے اجتناب کرنے کاان کے ہال باب بی ندار و تھا۔ (الجواب المسحیح ج اس ۲۳۲) جب اس مسئلہ کے متعلق آنخضرت علیہ سے سوال ہوا تو چونکہ یہاں قرآن كريم نے اپنے بيان ميں اعتزال كا پيلو لے ليا تعالور يمي ضعف بعرى كے مناسب بھي تعالور صاف فرماديا تفاكد: " فَاعْتَزِلُوا النِّسنَآءَ فِي الْمَحِينُ فَ البقره آيت٢٢٢" النالم میں عور تول سے الگ رہو تواس کے جواب میں آپ نے اپنے قول وعمل سے فور احدود اختلاط مان فرما يئر سيح مسلم ج اص ١٣٣ مي ب كه جب آيت:" فَاعُعَزِلُوا النِسِنَاءَ فِي المُحِينُضِ • "باذل مونى توآنخضرت المالية فرمايا:"اصنعوا كل شئى الالنكاح • " لین ان ایام میں ہم بستری کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ اب اندازہ فرمائے کہ قرآن کریم نے تو نفظ اعتزال کا فرمایا تھا پھر آپ علی کے اس کی تشریح میں حدود اختلاط کیوں میان فرما کیں۔ حقیقت رہے کہ حدود اعتزال اس وقت تک معین ہی نہیں ہوسکتی تھیں جب تک کہ حدود اختلاط ميان من ندآجاكي :" وبصد هاتبين الاشبياء ، "لهذا يهال ده حديثين جوان ايام میں امهات المومنین کے ساتھ آپ کے اختلاط کے متعلق ردایت کی گئی ہیں۔اس روشنی میں پڑھنی جا ہئیں تاکہ بیبات پورے طور پر حل ہو جائے کہ ان میں آپ نے اس تاکید کے ساتھ اس کی عملی وضاحت کی کیا ضرورت معجمی تھی۔ غرض جمال بھی قرآن کریم نے مسئلہ کے عموم کے باوجود کسی و قتی مصلحت ہے اس کا ایک پہلومیان میں لے لیاہے دہاں اس کا دوسر اپہلو فور آمدیث نے لیا ہے اور در حقیقت حدیث کے میان ہونے کا بھی مشاء بھی ہے۔ اس مقام

اس مقدمہ کے ذہن نشین کر لینے کے بعد جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملہ پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ جب قر آن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ

سے حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ کر لیما جا ہے۔

السلام کے رفع کامسکہ وضاحت ہے آ چکا تھا تو یہال صدیث کا فرض بھی ہوناچاہیے کہ دہ ای صابطہ کے ما تحت رفع کے بعد نزول کامسکہ جو اس کا دوسر ایملو ہے بورے طور پر روش کر دے۔ اس لئے نزول کا دوسر ایملو حدیثوں میں اتنی تفصیل و تاکید ہے قسمیں کھا کھا کہیاں کیا اور اس کو مختلف محلبہ اور مختلف مجلسوں میں پیرا ہے بہ بیرا ہے اتناداضح فرمادیا کہ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں کسی شبہ کا محل باتی نہیں رہا۔ دوسری طرف قرآن کریم کے لفظ رفع کی ایسی تشر ہے ہوگئی کہ اب اس میں اونی ساہمام بھی باتی نہ رہا۔ اب آپ قرآنی لفظ رفع کی ایسی تشر ہے ہوگئی کہ اب اس میں اونی ساہمام بھی باتی نہ رہا۔ اب آپ قرآنی لفظ رفع کی ایسی تشر ہے ہوگئی کہ اب اس میں اونی ساہمام بھی باتی نہ رفع جسمانی اور نزول میں سے ماتی اطلاع بائے گا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو مخف جم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس کو ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس کو ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس کو ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس کو ساتھ کی ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ اس کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی سات

اب یہ عقیدہ بھی حل ہو گیا کہ مدیثوں میں جس کثرت کے ساتھ نزول کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کثرت کے ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا اور ای طرح قرآن کریم میں جس صراحت کے ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس صراحت کے ساتھ نزول کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن کریم ان کے رفع کی تقریح فرما چکا تھا تو اب حدیث کی نظر میں یہ مسئلہ توایک طے شدہ مسئلہ تھا۔ اس کے بھرار کی ضرورت کیا تھی۔ اس کے عرار کی ضرورت کیا تھی۔ اس کے عدیثوں میں افل کے دوسرے پہلو پر بعنی نزول پر زور دیا گیا اور اس پہلو پر زور دیا گیا اور اس پہلو پر زور دیا گیا اور اس پہلو پر زور دیا

حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق جتنی تفصیلات ثابت ہو چکی ہیں کیااس کے بعد بھی یہاں تادیل کرنا معقول ہے؟!!!

حفرت عیسی علیہ السلام کے نزول کامسئلہ ہر ممکن تشریح کے ساتھ معرض بیان میں آچکا ہے۔ بینی علیہ السلام کے نزول کامسئلہ ہر ممکن تشریح کے ساتھ معرض بیان میں آچکا ہے۔ بینی آپ کا اسم مبارک آپ کا نام ونسب اور اس خاص نسب نامہ کی خصوصیت بینی صرف ماں سے آپ کی پیدائش آپ کا حلیہ مبارک۔ اس شہر کا نام جمال آپ کا نزول ہوگا

اور پھر خاص اس جگہ کانام بھی جہاں آپ کا نزول ہو گا۔ نزول کا وقت اور اس وقت آپ کا تکمل نقشہ۔ نزول کے بعد پہلی نماز میں آپ کا امام یا مقتدی ہونا۔ آپ کا منصب۔ آپ کی خدمات مفوضہ۔ آپ کی مدت قیام۔ آپ کے وور کی محیر الھول فراوانی اور عدل وانصاف۔ آپ کی زندگی کے اہم کارناہے 'آپ کی شادی کرنااور اولاد ہونا حتی کہ آپ کا وفات یانا اور آپ کے مد فن کی مکمل تحقیق-اب انصاف سے فرمائے کہ اس مسلہ کے سجھنے کے لئے آپ کواور کن تغصیلات کا نظارہ۔اب سوال بہ ہے کہ کسی واقعہ کی تعیین و تشریح کے لئے اس سے زیادہ آخر اور کیا طریق اختیار کیا جائے۔ آج د نیوی مقدمات میں صرف مدعی اور مدعی علیہ اور ان کے باپ دادول کے نام ان کی تعیین کے لئے کافی سمجھے جاتے ہیں اور آئندہ مقدمہ کی تمام کارروائی اس معین شدہ مخص ہے متعلق سمجی جاتی ہے اسی طرح خطوط 'ھے۔ منی آرڈر اور ر جسٹریاں وغیرہ صرف شہر اور اس مخض کے نام لکھ دینے سے اس کو تقتیم کر دی جاتی ہیں۔ حبرت ہے کہ جب دنیا کے ہر چھوٹے ہوے شعبہ میں معمولی درجہ کی تعیین کافی سمجھی جاتی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اتنی مفصل تاریخ کیوں ناکافی ہے ؟۔ اچھا فرض کر لیجے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کامسکلہ آپ خود اپنی عبارت میں اداکر ناچامیں تو آخر آپ وہ اور کس طرح اداکریں گے کہ اس کے بعد اس میں کوئی ایمام باقی نہ رہے۔اگر ذر حقیقت اس پیشگوئی کا مصداق رسول اسر ائیل کی جائے خود اسی است کا کوئی فرد ہو جو اسی امت من پيراهونے والا موجس كاندىيە نام مو 'ندىيە نسب نامد 'ندىيە حليد 'ندىيە جائے نزول 'ندىيە منصب اور نہ یہ کارناہے تو کیا اس بیان کو ایسے مخص کے حق میں ایک ممراہ کن بیان نہ کہا جائے گا۔ کیا آج کسی مخص کی پیدائش کا معمولی مسئلہ کوئی ادنیٰ زبان دال مخص بیان کرنے کا ارادہ کرے تووہ ای طرح اس کو مجازواستعارہ کی بھول بھلیاں میں اد اکرے گا۔ چہ جائیکہ ایک رسول اوررسول بحى جوافصت العرب والعجم بوريس أكرد نيوى معاملات ميس بادشابول ے لے کر فقراء اور اولیاء ہے لے کر رسولوں تک کی بیدائش کے لئے بیہ لفظ استعال نہیں

کئے جائے تو پھر مجازواستعارہ کی بیرساری رام کہانی خاص حضرت عیسٹی علیہ السلام کے بارے

میں کیوں گائی جاتی ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کے معاملہ میں سب سے زیادہ اہم لفظ رفع کا علیہ السلام کے معاملہ میں سب سے زیادہ اہم لفظ رفع کا لفظ قر آن کریم کی نظر میں اتناہم نہیں

حضرت عیسی علیہ السلام کے معاملہ میں سورہ آل عمران میں تمن لفظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ توفی من فع الی اللہ اور تعلیم اور سورہ نساء میں جمال ان کے مقدمہ برخاص طور پر بحث کی گئی ہے۔ وہاں صرف رفع الی اللہ کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ان نتیوں الفاظ میں تطهیر کالفظ توفی ور فع کے تابع ہے کیونکہ کفار ہے ان کی تطهیر کا مقصدان ہے ان کی علیحد گی تھی اب دہ خواہ کسی صورت ہے بھی ہواس لئے قابل عث دوی لفظ ہیں۔ تونی 'رفع الی اللہ ان دو میں سے جس لفظ کوان کے مقدمہ میں بصدیعه ماضی ذکر کیا گیا ہے۔وہ صرف لفظ رفع کا ہے جس کا بیہ مطلب لکا ہے کہ تونی اور رفع کے دو وعدول میں سے رفع کا وعدہ تو آنخضرت علی کے دورے پہلے پہلے بوراہو چکا تھااور ای لئے اس کوبصدیف ماضی ادافر مایا سمیا ہے اور کسی آیت سے میہ خامت نہیں ہو تا کہ نوفی سمعنے موت کاوعدہ بھی اس وقت پورا ہو جکا تهاراس کنے اس کوبیسیغه ماضی ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ہال! سوره ما کده میں حضرت عیسی علیہ السلام كى اپى زبان سے توفى كالفظ كوبى بيغه ماضى استعال كيا كيا كيا ہے۔ مرحسب تصريح قر آن کریم وہ ان کے مقدمہ کے ذیل میں نہیں ہے بلعہ اس سوال کے جو اب میں ہے جو محشر میں ان سے ہو گااور ظاہر ہے کہ قیامت سے قبل ان کی موت واقع ہوناسب کو مسلم ہے لیکن جہال قرآن کریم نے ان کے مقدمہ پر عث کی ہے اور ان کے معاملہ کے انکشاف کی طرف توجه فرمائی ہے۔وہاں صرف لفظ رفع ہی استعمال فرمایا ہے اور تو فی کا لفظ ذکر نہیں فرمایا جِيهًا كه سوره نساء مِن ہے: " وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننًا • بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ • آيت١٥٧ "ب ہات بقینی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کمیابلیمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ا بنی طرف اٹھالیا۔اگر تو فی کے معنے موت ہوتے اور ان کی موت واقع ہو چکی ہوتی تو ضروری

خلاصہ بیہ ہے کہ اس معاملہ میں اصل فیصلہ کن لفظ رفع کا ہے اس لئے مقدمہ کے

تفاكه يهال:" بل توفاه اليه · "فرماياجا تار

فیصلہ میں خاص طور پر اس لفظ پر زور دیا گیا ہے اور تونی کے لفظ کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس لئے یہاں جنبول نے لفظ تونی کی لغوی شخفیق پر اپناوقت خرج کیا ہے وہ بالکل ضائع کیا ہے کیونکہ تونی خواہ کسی معنی میں بھی مستعمل ہو گر قرآن کریم نے اپنے فیصلہ میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کیا یہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کیا یہ امر قابل غور نہیں ہے کہ آگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو آخر ہر مقام پر اس حقیقت کا اخفاء کیول کیا گیا ہے اور کیول صاف الفاظ میں یہ نہیں فرمادیا گیا:" وماقتلوہ یقینا بل مات ، "

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامسکہ پوری تفصیلات کے ساتھ زیر بحث آچکاہے بیمال ان کے معاملہ میں ایک ایک لفظ بر علیحہ ہے کرنامعقول نہیں

ی ہے ہے ہے۔ یہ میں علیحدہ محث کرنامعقول نہیں ۔ علیحدہ محث کرنامعقول نہیں ۔ یہ بات بھی بوی اہمیت کے ساتھ یادر کھنے کے قابل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کا یہ معالمہ قدرے مشترک طور پر ایک توی تواتر رکھتا ہے کتب سابقہ سے لے کر قر آن کر یم اور احادیث نبویہ تک اس کے جزئی جزئی جزئی دا قعات کی تنصیل آنگی ہے۔ یمال کتب لغت اٹھا کر صرف نزول یا صرف لفظ رفع یا صرف تونی کے الفاظ پر علیحہ و علیحہ وحث کرنی صرف ایک ہے معنی عث ہے بلتہ ایک حقیقت کے مستح کرنے کے متر اون ہے۔ سید ھی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جتنے تفصیلی واقعات معرض بیان میں آچکے جی ان کی روشنی میں انافاظ کے معنی متعین کئے جائیں کیونکہ الفاظ صورت واقعہ کے بغیر ایک وسیلہ ہوتے ہیں۔ یمال واقعہ سے قطع نظر کر کے الفاظ میں مجاز واستعارہ کی ہے وجہ عث کھڑی کر دینی صد ورجہ غیر معقول ہے۔ پس کسی لفظ کے معنی حقیق یا مجازی متعین کرنے کے لئے صرف لغت ورجہ غیر معقول ہے۔ پس کسی لفظ کے معنی حقیق یا مجازی متعین کرنے کے لئے صرف لغت کی عام عث شروع کر دینی صحیح طریقہ نہیں بلعہ پہلے اس کے استعال کا محل اور دوسر سے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثال لفظ اسد عربی زبان میں اس کے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثال لفظ اسد عربی زبان میں اس کے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثال لفظ اسد عربی زبان میں اس کے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثال لفظ اسد عربی زبان میں اس کے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثال لفظ اسد عربی زبان میں اس کے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثال لفظ اسد عربی زبان میں اس کے

معنے "شیر" ہیں اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ عربی اردو محاورات میں ایک بھاور شخص کو بھی

عجازاشیر کمہ دیتے ہیں۔اب کس سے صرف" هذا اسد" مکاجملہ س کر یی رث لگائے جانا کہ اس جملہ کا مقصد صرف کسی بہادر فخض کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس محاورہ کے لئے دواوین عرب اور شعراء کے کلام ہے استدلال کرتے چلے جانا کتنی ہوی غلطی ہے۔ ہمااو قات اس کے متکلم کے لئے باعث ہلاکت بھی بن سکتی ہے۔ یہال اس بحث سے پہلے یہ تحقیق کرنی ضروری ہو گی کہ بیہ جملہ کس مقام پر کما گیاہے۔بستی میں 'یا جنگل میں 'کسی عام مجمع میں 'یا کسی بیابان میں سیاق کلام کسی کی مدح و ثناء کا ہے یاخوف وہر اس کا 'اب اگریہ جملہ جنگل میں کسی مخص کی زبان سے لکتا ہے جس کے سامنے شیر کھڑا ہے۔اس کی آواز کانپ رہی ہے اور جسم لرزر ہاہے تواس وقت انصاف فرمائیے کہ لفظ"اسد" کے مجازی معنی بیعنی بہادرانسان مرادلیما اور اس کے لئے ہزاروں اشعار پڑھ ڈالنالور نہی کے چلے جانا کہ اس مخض کی مراد شیر نہیں بلحه ایک بهادر انسان کی طرف اشاره کرناہے۔ کیاایک صحیح العقل انسان کاکام ہو سکتاہے ؟۔ اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر بحث معاملہ میں بھی ان تمام تغصیلات کو پیش نظر ر کھنا لازم ہے جو سیح طریقوں سے ثابت ہیں پھر جب اس طرف بھی نظر کی جائے گی کہ قر آن وحدیث میں جو جو الفاظ استعمال کئے صحنے ہیں۔وہ الفاظ کسی دوسر ہے مخص کے حق میں میک وقت آج تک استعال نہیں کئے محے تو یقینا ہے ماننا پڑے گاکہ ان کا معاملہ ہی سب ہے جداگانه معامله ہے۔ چنانچہ لفظ توفی اور رفع کا علیحدہ علیحدہ استعمال قر آن کریم میں آپ کو بہت عبکہ نظر آئے گالیکن ایک ہی شخصیت کے بارے میں یہ دونوں لفظ ایک ہی سیاق میں کسی دوسری شخصیت کے متعلق آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ سورہ آل عمران میں حضرت عيسى عليه السلام كى شان ميں يہ ہر دولفظ اس طرح سے فرماد يے گئے ہيں: "يْعِيسْنى إنِّي مُتَوَفِّيُكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴿ آل عمران آيت ٥ "الْ كَعلاده كَى كَ صُ مِن الن دونول لفظوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ اس طرح نزول کا لفظ بھی محادرات میں بہت جگہ آپ کی نظروں سے گزرے گالیکن نزول کے ساتھ رفع اور رفع کے ساتھ نزول ' پھر نزول کی اتنی تفصیلات کسی ایک مقام پر بھی کسی کے حق میں آپ کی نظروں سے نہیں گزریں گی نہ کسی لغت میں 'نہ

20

شعراء کے کلام میں'نہ کسی آیت میں اور نہ کسی حدیث میں۔ پس جب آپ ان جملہ امور

اسلام صرف علمی مذہب نہیں بلحہ سلف صالحین سے اس کی عملی صورت بھی منقول چلی آتی ہے۔ لہذا محض کتب لغت کی حدود سے اس کی کوئی اور شکل ہنالینادر ست نہیں

بیبات بھی اچھی طرح ذہن نظین کرلینی چاہئے کہ اسلام صرف ایک علمی ندہب نہیں ہے جس کو صرف دما فی کاوشوں نے پیدا کیا ہوبلعہ وہ ایک مجموعی شکل وصورت کے ساتھ عملا بھی منقول ہو تا چلا آیا ہے۔ ہمارے دین کا تمام تر تعلق اوپ ہے ہم نیچے سے کی منقول ہو تا چلا آیا ہے۔ ہمارے دین کا تمام تر تعلق اوپ ہے سے ہم نیچے سے کی منظول ہو تا چلا آیا ہے۔ ہمارے دین کا تمام تر تعلق اوپ سے سحابہ نے اس کی منظوم کی منظوم سے شعبہ اعمال اور اس کے بدیادی عقائد بھی سکھے۔ آپ علی نے ان پر خود بھی ایمان رکھا اور ان بی پربعد کی امت کو ایمان رکھنے کی وصیت فرمائی اور پھر کسی در میانی انتظام کے بغیر اس طرح دین میر دہو تا رہا ہے۔ اوھر حفاظت البید کا ہے عجیب کرشمہ تھا کہ عث و تحمیص کا جو طرح دین میر دہو تا رہا ہے۔ اور ای میں ختم ہو چکا تعلد ہے وہ قرن ہے جس کے متعلق مرحلہ تھا وہ سب تع تا بعین کے احول بی میں ختم ہو چکا تعلد ہے وہ قرن ہے جس کے متعلق خیر بہت کی شمادت خود اسان نبوت سے نکل چکی ہے۔ اس لئے جب کسی دین کے مسئلہ پرعث خیر بہت کی شمادت خود اسان نبوت سے نکل چکی ہے۔ اس لئے جب کسی دین کے مسئلہ پرعث کی جائے تواس کو محض دماغی کاوش اور لغت کی مدد سے از مر نو شروع کر دینا ایک بدیادی غلطی کی جائے تواس کو محض دماغی کاوش اور لغت کی مدد سے از مر نو شروع کر دینا ایک بدیادی غلطی

ہے۔ یمال ریسرے سے اصول کادین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کام خود انبیاء علیم السلام کا بھی نہیں اس کو قدرت میں رکھا ہے۔ ان کی بھی میں اس کو قدرت میں رکھا ہے۔ ان کی بھی میں اس کو قدرت میں رکھا ہے۔ ان کی بھی مجال نہیں کہ تھم ایزدی کے بغیر وہ ایک نقطہ کا اضافہ یا ایک نقطہ کی ترمیم کر سکیں۔ چنانچہ ارشادہ :

"وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ايَاتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ لَاَيَرُجُونَ لِقُآءَ نَااثُتِ بِقُرُآنِ غَيْرِ هَذَآ أَوْبَوْلُهُ قُلُ مَايَكُونُ لِى أَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ قِلْقُآيَ نَفْسِى إِنْ أَتَّبِعُ بِقُرُآنٍ غَيْرِ هَذَآ أَوْبَدِلُهُ قُلُ مَايَكُونُ لِى أَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ قِلْقُآيَ نَفْسِى إِنْ أَتَّبِعُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُولُهُ مِنْ قِلْقَآيَ مِنْ اللَّمَايُولُهُ فَلَ مَايَكُونُ لِى أَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ قِلْقَآيَ مِنْ اللَّمَايُولُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ

جب ہمارے کھلے کھلے احکام ان او گول کو پڑھ کر سناتے جاتے ہیں تو جن او گول کو ہماری ملا قات کی امید نہیں وہ تم سے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ اس کے سواکوئی اور قر آن لاؤیا کم ان کم اس میں کچھ ردوبدل کر دوان سے کہہ دو کہ میر اتوابیا مقدور نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی ردوبدل کر سکوں میں تواسی پر چلنا ہوں جو میرے یاس وحی آتی ہے۔ اس میں کوئی ردوبدل کر سکوں میں تواسی پر چلنا ہوں جو میرے یاس وحی آتی ہے۔

اس ترمیم و تبدیل کا تحمار کی الفاظ بی پر خمیں ہا بعد اس کے معانی کو بھی شامل ہوروہ لفظی ترمیم سے زیادہ شدید ہے۔ یہود بے بہود نے دونوں قسموں کی تحریفی کی تحصی ہوں ۔ قورات کے الفاظ میں بھی اور ان کے معانی میں بھی ۔ قرآن کر بیم جو نکہ آخری کتاب سخی اس لئے دہ دونوں قسموں کی تحریفوں سے محفوظ ہے۔ لفظی ترمیم کا تو یہاں کوئی اسکان میں نہیں۔ ربی معنوی ترمیم و تحریف قوامت کے بعض کھے فرقوں نے گواس میں بود کو بھی مات دے وہ اصل دین پر پچھ اثراند از نہیں ہو کہ بھی اس دور ہی کا دورہ کا دورہ اور پائی کا پائی علیحہ ہیا جا تارہا ہے۔ بین آگر کوئی فخص آج یہ میں اور ہر دور میں دورہ کا دودہ اور پائی کا پائی علیحہ ہیا جا تارہا ہے۔ بین آگر کوئی فخص آج یہ دعوی کر نے گئے کہ نماز یں پائچ نہیں صرف دو ہیں اور ای کے لئے دمائی تیاشیدہ دلاک کا فرمیت آگر و میں نہازیں پڑھاکر تی تعی ہاتا ہوگا کہ پائچ نمازوں کی فرمیت آگر مرف دو تی نماز یں پڑھاکر تی تعی ہاتا ہوگا کہ پائچ نمازوں کی فرمیت آگر فلط ہے تو پچر اس کی بدیاد کس دون سے قائم ہوئی۔ ای طرح مسلہ جنت دودوز خوشتے اور جنات د غیرہاکی حقیقتیں صرف لفظی بحقوں سے نئی نگ ہاکر چیش کر نیں بھی خلط ہیں کو نکہ جنوں کو نکھ کے خات دودوز خوشتے اور جنات د غیرہاکی حقیقتیں صرف لفظی بحقوں سے نئی نگ ہاکر چیش کر نیں بھی خلط ہیں کو نکھ جنات دو فیرہاکی حقیقتیں صرف لفظی بحقوں سے نئی نگ ہاکر چیش کر نمیں بھی خلط ہیں کو نکھ کو نکھ کے خات دودوز خوش کے نہوں کو نکھ کھیں کو نکھ کو نکھ کو نکھ کی کا کو نکھ کی کو نکھ کی کو نکھ کی کو نکھ کو نکھ کی کو نکھ کو نکھ کی کو نکھ کی کو نکھ کو نکھ کو نکھ کے نکھ کی کو نکھ کو نکھ

حضرت عیسی علیہ السلام سے متعلقہ آیات پر غور کرنے سے قبل یمال ان کے مقدمہ کی پوری وہ روئیداد جو قر آن کریم نے نقل فرمائی ہے اور فریقین کے بیانات پیش نظر رکھناضروری ہیں

قرآن کریم پر غور کرنے سے قبل یمال سے غور کر این بھی ضروری ہے کہ حضرت علیہ السلام کے معاملہ میں جو مسئلہ ذیر عث آیا ہوہ کیا مسئلہ ہے اور وہ کیوں ذیر عث آیا ہے۔ جب آپ اس طرف توجہ فرہا کیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ نساء میں جس امر کی اہمیت محسوس کی گئی ہے وہ سے کہ جو قوم کل تک خدائے تعالیٰ کی تعموں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی آثر کیوں ایک لخت وہ الن تمام تعموں سے محروم کر دی گئی اور کیوں تعموں کی جو ائم کا جائے لعنت کا مورود بن گئی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے ان کے ان بے در بے جرائم کا ذکر کیا ہے جو ایک سے ایک بدتر تھے اور جس کی کہ یہ قوم عادی بن چکی تھی جو جرائم ان کے بیاں شار کئے گئی۔ ان میں کچھ تو ان کے حیانا کی اقوال ہیں اور کچھ زشت افعال ان کے حیانا کے افعال میں خدا تعالیٰ کے مقدس انبیاء علیم السلام کا قبل کرنا ہے اور ان کے حیاناک اقوال میں معصومہ حضر ت مریم علیہاالسلام پر بہتان طر ازی اور ان کے مکی صفت فرزند مطمر اقوال میں معصومہ حضر ت مریم علیہاالسلام پر بہتان طر ازی اور ان کے مکی صفت فرزند مطمر کے متعلق قبل کرنے کادعویٰ کادب ہے۔ اب ہم کود کھنا ہے ہے کہ یہاں یہود ملعون کامیان کیا

ہاور پھران میانات ہی کی روشنی میں قرآنی فیصلہ پر غور کرناہے۔

یہ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی حیثیت چونکہ ایک تھم اور فیصل کی ہے اس لئے ہم
کویہ امر خاص طور پر طحوظ رکھنا چاہئے کہ جس معاملہ کے متعلق قرآن کریم نے فیصلہ فرمایا
ہے۔ اس میں فریقین کے میانات کیا نقل کئے ہیں۔ یمال کسی ایک حرف کا اپنی جانب سے
اضافہ کرنا جو مقدمہ کی جان ہو قرآن پر خیانت یا عجز کا ہوا اتمام ہے 'یہ بات ہر مخف جا نتا ہے
کہ ہر عدالت کے لئے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ فریقین کے میانات نمایت احتیاط کے ساتھ
ضبط کرے اور بالحضوص جو اجزاء کسی فریق کے مقدمہ کی اصلی روح ہوں۔ ان کو پورے طور

یہ الفاظ جس طرح اوپر سے منقول ہوتے چلے آئے ہیں اس طرح ان کے معانی بھی اوپر ہی سے مفہوم اور معلوم ہوتے چلے آئے ہیں ای طرح ختم نبوت اور نزول مسیح علیہ السلام کے الفاظ كاحال ہے۔ بيہ بھی امت میں ہمیشہ ہے مستعمل ہوتے چلے آئے ہیں اور ہر دور میں اس کے صرف میں ایک معنی سمجھے گئے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے بعداب کوئی نبی نہیں ہے گااور اس کے ساتھ مید بھی منقول ہوتا چلا آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنے والے ہیں اب ذرا اس پر غور فرمائے کہ ایک طرف نبی کی آمد کی ممانعت بھی منقول ہے اور اس کے ساتھ اسرائیلی رمول کی آمد بھی منقول ہے۔اب اگر کوئی صرف اپنی دماغی کاوش ہے ہیہ کہنے بیٹھ جائے کہ جب آپ علی کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں یا اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تواور نبی بھی آئیں گے تواس کا حاصل صرف اپنی دماغ کاوش ہے ایک ۔علمی دین بیانا ہو گااس کو منقول شدہ دین نہیں کہا جا سکتا اور اگر فرض کر لو کہ ہمارا کہتا صحیح نہیں تو پھر آپ کو کسی تاریخ ہے یہ ثامت کرنا ہو گاکہ فلال تاریخ ہے اس غلط عقیدہ کی بدیاد قائم ہوئی ہے گریماں اسلامی تاریخ تو در کنار اگر اس بارے میں دوسرے اہل غداہب ہے آپ اس امت کاعقیدہ یو چیس تووہ بھی کسی تر د دے بغیر آپ کو بہی بتائیں گے کہ ان کے نز دیک کوئی نبی پیدا نہیں ہو گا۔ ہاں! وہی عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی رسول آئمیں گے۔اس وفت بیہ محث نہیں ہے کہ بیہ عقیدہ خلاف قیاس ہے یا نہیں اور نزول کے اور خاتم کے لغت میں معنی کیا ہیں اور ختم نبوت اور نزول میں حروف تطبق کیا ہے۔ بلحہ محث صرف یہ ہے کہ امت میں ان الفاظ کے معنی کیا سمجھے جاتے رہے ہیں تو آپ صرف اسی ایک ند کورہ بالا نتیجہ پر پہنچیں گے۔ یمی وجہ ہے کہ تفسیرول میں اور شروح حدیث میں کتب عِقائد میں اور دین کے تمام معتبر لٹریچر میں اسی حقیقت کو د ھر آیا گیا ہے اور اسی حقیقت کے ماتحت ہرید عی نبوت اور ہرید عی میسحیت کی تکفیروتر دید کی گئی ہے۔ لہذایهال صرف مجازواستعاره یاناتمام نقول یا مبهم یا محرف الفاظ سے کوئی ایسی حقیقت تراش لینی جو آج تک امت کے بیان کروہ حقیقت کے برعکس ہو

دین محمری کملانے کے قابل نہیں اس کو نیادین کمنا ہوا ہے۔

یر واضح کر دے آج بھی اگر کوئی عدالت فریقین کے بیانات قلم بعد کرنے میں ایسی تقفیر کر جائے تواس کے حق میں رید کتفاہر استگین جرم شار ہو تا ہے۔ پس جارے نزدیک جوبات یمال صورت واقعہ کو آسانی ہے حل کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم فریقین کے بیانات کو حاشیہ آرائی کے بغیر ویکھیں۔ اس کے بعد کسی تاویل کے بغیر قرآنی فیصلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔اس قاعدہ کے موافق جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سامنے رکھتے ہیں تو جو بیان ہم کو یہاں یہود کا ملتا ہے وہ صرف بیہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا ہے۔ رہایہ کہ کس غرض ہے ان کا قتل کیا ہے اور کس آلہ ہے قتل کیا ہے۔ اس کو انہوں نے نہ یہاں ہیان کیا ہے اور نہ ریہ باتیں ان کے نزدیک کچھ اہم معلوم ہوتی ہیں جس بات پر انہوں نے اسپے بیان د عویٰ میں زور دیا ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی تشخیص د تعیین ہے۔ دوم ان کے قتل کرنے کابور اجزم ویقین ہے اس لئے مقتول کے صرف نام یالقب ہی پر انہوں نے کفایت نہیں کی بلحہ خاص طور بران کی خاص مادری نسبت کا بھی ذکر کیاہے ' یعنی والد کے بغیر بیدائش اور اس سے بھی زیادہ ہیہ کہاہے کہ بیہ مخص وہی ہے جو ''ر مول اللہ'' کملا تا ہے۔اس کے بعد انہوں نے اپنی جس جر اُت کاہیباکانہ ذکر کیا ہے وہ قتل کا جرم ہے۔ چنانچہ اس کو بھی انہوں نے لفظ ''اُن '' سے ذکر کیا ہے جو عربی زبان میں جزم ویقین کے لئے مستعمل ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان کونہ تواسیے فعل قتل میں کوئی شبہ ہے اور نہ اس مقتول کی ذات میں کوئی شبہ ہے جس کے قتل کا ان کو دعویٰ تھااس سے زیادہ کوئی اور بات بہال نقل نہیں کی گئے۔

نصاری کے متعلق یہاں قر آن کریم نے صرف اتا ہی کہاہے کہ وہ بیٹی طور پر کو بیات نہیں کتے مخلف با تیں ہاتے ہیں اور چندوجوہات کی بناء پر حقیقت کاان کو کچھ پہ ہی نہیں ہے اس لئے صرف اٹکل کے تیر چلانے کے سواان کے لئے چارہ کار ہی کیا ہے۔ ہاں! اجمالی طور پران کایہ خیال ضرور تھا کہ وہ اپنے جسم ناسوتی یالاحوتی کے ساتھ آسانوں پراٹھائے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قر آنی الفاظ کے مطابق جو بات یمال متنازع فیہ نظر آتی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف زندہ شخصیت ہے یہود کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا

اس لئے قرآنی فیصلہ بھی ہم کو صرف اسی بیان کی روشنی میں دیکھنا چاہئے۔

ہاں کوئی تذکرہ ہے اور نہ روح کا تذکرہ معرض محث میں لایا جاسکتا ہے کیو نکہ روح کے متعلق نہ
یمال کوئی تذکرہ ہے اور نہ روح کا تذکرہ معرض محث میں لایا جاسکتا ہے کیو نکہ روح کا معالمہ
ایک غیبی معالمہ ہے وہ انسان کے ادراک ہے بالا تربات ہے۔ اس پر نہ یمود کوئی جمت قائم کر
سے جیں اور نہ قرآنی بیان کو وہ تسلیم کرتے جیں۔ اس لئے حسب تصریح قرآن کر یم ان کے
وعویٰ ہی میں روح زیر حدث نہ تھی تو فیصلہ میں اس کاذکر کیسے آسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قبل کا
فعل جہم پر وار دہو تا ہے روح پر وار د نہیں ہو سکتا۔ لہذاان کے مقابلہ میں جب قرآنی فیصلہ یہ
ہوکہ وہ مقول نہیں ہوئے بلحہ مرفوع ہوئے جیں تو یمال رفع ہے جم می کار فع مراد ہوگا

# حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرجانے کی جدید داستان

یمان ایک جماعت کا خیال ہے ہے کہ یہود نے حضرت عینی علیہ السلام کو سولی پر چھادیا تھا۔ ان کے سر پر کا نؤل کا تاج بھی رکھا' منہ پر تھوکا بھی اور جو بچھ نہ کرنا تھاوہ سب کچھ بھی کر لیا تھا۔ (والعیاذ باللہ) حتی کہ جب ان کو پورا یقین ہو گیا کہ انہوں نے ان کو در حقیقت مار ڈالا ہے تو ان کو سولی ہے اتارا گر ان میں زندگی کی کوئی رمتی باقی تھی آخر وہ چھپ کر کھیم یا دنیا کے کسی اور غیر معروف شہر میں آکر اپنی موت سے مرگئے تھے۔ اس جماعت کے زدید مارا جاتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ اس لئے دہ حضرت عینی علیہ السلام کے رسول ہونے کی موت مرتا ہے۔ اس لئے وہ چاہتے تھے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے رسول ہونے کی جائے ان کا ملحون ہونا ثامت کریں۔ اس لئے ان کے زدیک ہے از اس ضروری تھا کہ ان کی موت سیم بین یعنی موت ہوتا کہ وہ ان کے لعنتی ہونے کا ثبوت بن سکے۔ اس جماعت کو یمود کے یہ موت صلبی موت ہوتا کہ وہ ان کے لعنتی ہونے کا ثبوت بن سکے۔ اس جماعت کو یمود کے یہ سب جرائم مسلم ہیں یعنی ان کا سولی و ینالور تمام ابانت کے اسباب کاار تکاب کرنا حتی کہ ان کو اس نومت میں پنچاد ینا ان کا سولی و ینالور تمام ابانت کے اسباب کاار تکاب کرنا حتی کہ ان کو تو دید کی کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہے اور یمال قر آئی تردید کا حاصل صرف یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے معاملہ ہیں گواسباب موت تردید کا حاصل صرف یہ ہو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے معاملہ ہیں گواسباب موت

سب پورے ہو چکے تھے گر ان میں کچھ جان باقی رہ گئی تھی۔ اس لئے وہ صلیبی موت سے نہیں مرے بلحہ کہیں جاکر خود اپنی موت سے مرے ہیں۔ اس لئے ان کی موت لعنتی موت نہیں ہوئی بلحہ ان کو بڑی عزت کی موت نھیب ہوئی ہے۔ اور ان کے بڑے ورج بلتہ ہوئے ان کے نزدیک :" جَلُ رُّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ''کی تغییر بی ہے۔

ہوئے ان کے مزدیک نے بکل رفعہ اللہ اللہ اللہ وہ می تسیریں ہے۔ اب اگرواقعہ در حقیقت میں تھاجواس جماعت کا خیال ہے تو یمال حسب ذیل امور

قابل غور ہیں :

الف)......اگر در حقیقت یبود کا دعویٰ یهال ان کی صلیبی موت کا تھا تو پھر کیاوجہ ہے کہ قرآن نے ان کے بیان میں صلیب کا دعویٰ نقل نہیں کیااور کیوں قتل کا ایک

عام لفظ نقل کیاہے۔

(ب) .....اور کیاوجہ ہے کہ جبکہ ان کا تمام زور صلیبی موت کے متعلق تھا تو تردید میں صرف نفی قبل پر زور دیا گیا ہے اور کیوں ایک ایسے غیر متعلق جرم کی نفی پر زور دیا گیا ہے اور کیوں ایک ایسے غیر متعلق جرم کی نفی پر زور دیا گیا ہے ہے گیا ہے ہیں تھا۔ یعنی فعل قتل 'ظاہر ہے گیا ہے جس کی نفی ہے ان کے وعویٰ کی تردید کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی فعل قتل 'ظاہر ہے

کہ بیہ ایک عام جرم ہے جو صلیب اور غیر صلیب ہر آلہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قتل کی نفی پر انڈندروں طان ای سام جرم کی نفی رہ زیروں طاک لاریک میزان

توزور نه دینااورایک عام جرم کی نفی پر زور دینایه کهال تک مناسب ہے۔ دوی سے میں کتنے عرب سے تاریخ

(د).....اس تفسیر کی مناء پر میہ غور کرنا بھی ضروری ہے کہ جو چیز موقعہ وار دات پر واقع ہوئی وہ میر تھی کہ وہ کشمیر یااور کسی طرف چلے گئے تھے۔ رہاان کی موت کامسکلہ اس تواگران کی موت کمیں جاکر واقع ہوئی تو یہ سالوں یا مد تول بعد کا معاملہ ہے۔ پس جوبات یمال صور ت حال بتانے کے لئے ضروری تھی اس کو کیول حذف کر دیا گیا ہے اور صاف طور پر یہ کیول نہیں فرمادیا گیا کہ یمود نے ان کو سولی نہیں دی بلعہ دہ ذیدہ کشمیر وغیرہ کمیں چلے گئے متھ تاکہ یہ بات واضح ہو جاتی کہ صلیبی موت سے بچنے کی ان کی شکل کیا ہوئی۔ پس اصل حقیقت کا تو اخفاء کرنا اور موت کی آیک عام سنت کا بیان کرنا یہ کس ورجہ بے محل اور غیر متعلق بات ہے۔

(ه)......اس سے یوھ کر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصل بات ان کی طبعی موت تھی تو یہاں: " بَلُ رَّ فَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ ، "کی جائے: " بل حوفاه الله "کمنا ذیاده مناسب تھا تاکہ ثابت ہو جاتا کہ وہ صلیبی موت سے نہیں مرے بلحہ طبعی موت سے مرے بیں اور جب اپنی طبعی "وت سے مرے بیں تور فع در جات کامسئلہ خود مؤد ثابت ہو جاتا ہے۔ بیں اور جب اپنی طبعی "وت سے مرے بیں تور فع در جات کامسئلہ خود مؤد ثابت ہو جاتا ہے۔ اس اگر صورت حال کا اعشاف ہوتا ہے تو وہ اس صورت سے ہوتا ہے کہ یہال ان کی طبعی موت کاذکر کیا جائے۔

لیکن آیت بالا میں یہال ان تنیوں الفاظ میں سے کوئی لفظ شیں ہے:

- (۱).....نه.....ي : "وما صلبوه يقينا بل رفعه الله اليه " (۲).....نه........ : "و ما قتلوه يقينا بل اذهبه الله الي الكشمير "
- (٢).....نه....ي : "وما قتلوه يقينا بل اذهبه الله الى الكشمير" (٣)....نه.....ي : "وما قتلوه يقينا بل تو فاه الله"

اب اگر ہم اس جماعت کے خیالات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں تو ہم کویہ اقرار کرنا

پڑے گاکہ سرے سے یہود کا اصل وعویٰ ہی یہاں فہ کور نہیں لینی خاص صلیب وینا۔ کیونکہ

ان کے میان کے مطابق ان کی لعنتی موت ہونا اس وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ یہ ثابت ہو

جائے کہ ان کی موت صلیب کے ذریعہ واقع ہوئی ہے۔ اس لئے یمال ان کے دعوے میں

قتل کے عام جرم کا نقل کرنا مدعین کے دعویٰ کے بھی اور ان کے مقاصد کے بھی بالکل

ظان ہیں۔ اس طرح جب ہم قرآن کریم کے فیصلہ پر نظر کرتے ہیں تو یمال بھی واقعہ کی

اصل صورت بالکل مہم نظر آتی اور صورت حال کا پچھ انکشاف نہیں ہوتا کیونکہ نہ یمال ان

کے تشمیر جانے کا ذکر ہے نہ ان کے طبعی و فات پانے کا کوئی تذکرہ ہے۔ اس لئے اس کا کوئی انکشاف نہیں ہو تا کہ ملز مین جس کے قتل کے اس شدوید کے ساتھ مدعی تھے۔ اگروہ مخف مقتول نہیں ہوا تو آخر پھر کدھر گیا۔ فاہر ہے کہ ایسے شخص کے متعلق جونہ صرف ان کے زیر حراست آ چکا تھا بلحہ ان کی آئھوں کے سامنے مر نہی چکا تھا صرف ہے کہ دیتا کہ وہ سولی پر نہیں مرا تھا بلحہ ان کی آئھوں کے سامنے مر نہیں چکا تھا صرف ہے کہ دیتا کہ وہ سولی پر نہیں مرا تھا بلحہ عزت کی موت مرا تھا کیا تشفی شخش تھا۔

ہاں!اگریہ کہ دیاجاتاہے کہ ہم نے اس کو فلاں مقام پر بھیج دیا تھااورای کے ساتھ یہ بھی داضح کر دیا جاتا کہ مدعیین کے لئے اس مغالطہ لگنے کاباعث کیا تھا تو بے شک صورت حال پر روشنی پڑسکتی تھی لیکن صرف ہے کہہ دیتا کہ ان کی عزت کی موت داقع ہوئی ہے بے معنی فیصلہ ہے اور بالکل بعید از قیاس بھی ہے کیونکہ جولوگ ان کے تقل کے مدعی تھے وہ یہود تھے اور اس بارے میں ان کو اتنا یقین تھا کہ اپنے بیان میں اس کے متعلق تا کید اور یقین کے جتنے طریقے وہ استعال کر سکتے تھے سب استعال کر چکے تھے۔ اب اگر قر آن کریم ہے تشلیم کر لیتاہے کہ تم نے ان کو سولی ہرچڑھادیا تھا مگر جب وہ سولی ہے مر دہ سمجھ کرا تارے گئے تھے تو وہ پورے طورے نہیں مرے تھے۔اگرچہ تم کو مر دہ معلوم ہوتے تھے پھربعد میں ان کو کسی غیر جگہ لے جاکر خود ہم نے ان کو موت دی تھی یہ بیان جتنا خلاف تیاس ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے خاص کر جب کہ ان کی موت سبلیم کرلی جائے جولوگ بقینی اسباب قتل کاار تکاب کر چکے تھے ان سے میہ کمنا کہ وہ ان اسباب سے نہیں مرے بالکل اتنی ہی مضحکہ خیز ہات ہوگی جیسے کوئی قاتل بی صفائی کے بیان میں رہے کہ مفتول کے پبیٹ میں چھر اتو میں نے ہی گھو نیا تھا تھر مقتول اس کی دجہ ہے نہیں مر لبل<del>ے آ</del>وہ اپنی طبعی موت سے مراہے۔ بیہ سب جانتے ہیں کہ قاتل کے بقینی آلہ قتل کے استعال کرنے کے بعد ان حالات میں جبکہ موت کا ظاہری سبب وہی ہو۔ کوئی عدالت اس کے اس عذر کو معقول نہیں سمجھے گی بابحہ اس کی ساعت مقتول کے حق میں ایک ظلم تصور کرے گی پھریمال سولی کا جرم تشکیم کر لینے کے بعید اور وہ بھی اس حد تک کہ ملزمین کے نزدیک اس کی موت یقینی ہو چکی ہو خالق کا ئتات کا میہ فیصلہ وینا کہ وہ تہادے مارنے سے شیں مرے بلحہ ہمادے مارنے سے مرے ہیں ان کے مقابلہ میں کیااثر

انداز ہو سکتاہے۔بالحضوص جبکہ اس بعید از قیاس وعوے کے لئے کوئی قرینہ بھی یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس فیصلہ کو تتلیم کرلیاجائے تواس کا مطلب یی نظے گا کہ اپنے دشمن کی ہلاکت جو ہر شخص کا مقصد ہو تاہے یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پورا کر دیا تھاد شمنوں کے مقابلہ میں 'اب یہ حث کھڑی کرنی کہ ان کی یہ موت ہوی عزت کی موت کے مارک کے ہاں کی یہ موت ہوی عزت کی موت کے مارک کے مارک کے دخوں پر نمک یاشی ہے کم نہیں۔

بیوات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ حسب بیان قرآن کریم یہود کے جرم کی جو نوعیت عیسیٰ علیہ اسلام کے جرم کی جو نوعیت عیسیٰ علیہ اسلام کے معاملہ بیل تھی وہی نوعیت دوسر نے انبیاء علیم السلام کے ساتھ بھی تھی۔ یعنی قتل ' دونوں مقامات پر قرآن کریم نے ایک ہی لفظ قتل کو استعال فرمایا ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کو اس نے تسلیم نہیں کیالوردیگر انبیاعلیم السلام کے حق بیل تسلیم کرلیا ہے تواب سوال یہ ہے کہ جب بیال مصوصیت کیا تھی اکہ ہی اور دعویٰ بھی ایک تھا تو بھر صرف ایک عیسیٰ علیہ اسلام کی خصوصیت کیا تھی کہ ان کے حق بیل ان کے دفعر دومانی یاعزت کی موت کی تصر تک ضروری مصوصیت کیا تھی کہ ان کے حق بیل ان کے دفعر دحانی یاعزت کی موت کی تصر تک ضروری محمی گئی ہے اور دیگر انبیاعلیم السلام کے حق بیل ان کی موت کے متعلق ایک کلمہ تک نہیں فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہو دکا مقصد ان کے قتل کرنے ہے بھی اس کے سوالور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہو دکا مقصد ان کے قتل کرنے ہے بھی اس کے سوالور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہو دکا مقصد ان کے قتل کرنے ہے بھی اس کے سوالور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہو دکا مقصد ان کے قتل کرنے ہے بھی اس کے سوالور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہو دکا مقصد ان کے قتل کرنے ہے بھی اس کے سوالور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہو دکا مقصد ان کے قتل کرنے ہے بھی اس کے سوالور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا نکہ یہو دکا مقصد ان کے قتل کرنے ہے بھی اس کے سوالور کیا تھا کہ ان کے فرمایا گیا۔ حالا کہ یہو دکا مقصد کی تعلق العمال کہ بیال

کیا اس سکوت کا مطلب ہے نہیں نکاتا کہ ان کے معالمہ میں رفع روحانی پار فع در جات تنظیم نہیں کیا گیا۔ والعیاذ باللہ! حقیقت ہے کہ روئ کے رفع یاعدم رفع کامسکلہ نہ بہال ذریعت تھااور نہ یہ مسکلہ کسی کے حق میں خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یادیگر انبیاء علیمم السلام ذیر عث آنے کے قابل ہے۔

پھر اگریہاں رفع ہے رفع روحانی مراو ہوتا تو کیا اس کے لئے صرف:" بل رفعه الله"کالفظ کافی نہ تھا۔ یہال لفظ الیہ کابے ضرورت کیوں اضافہ کیا گیاہے ؟۔ صیبی موت کالعنتی ہو نااور اس کے مقابلہ میں عزت کی موت کا افسانہ اسلام میں بالکل بے اصل بلحہ غیر معقول ہے

ر فع روحانی اور عزت کی موت کا بیر سار اا فسانه اس پر مبدنی ہے کہ صلیبی موت کے لعنتی موت ہونے کی شریعت کی نظر میں کوئی اصلیت بھی ہولیکن اگریہ سخیل ہی ہے بدیاد ہے تو پھرنہ قرآن کریم کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے اور نہ کسی غلط بدیاد پر وہ اسیے صحیح فیصلہ کومبنی کر سکتا ہے۔جباس پر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لعنتی موت کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہال کفار جتنے ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں۔ خواہ زنده ہول یامر دہ۔ سولی پاکر مریں یا گولی کھاکر۔ آخر جب ملعون قرار دیتے سکتے تو کیا ہے لعنت ان کے دم کے ساتھ ساتھ نہ رہی۔ یقیناً حیات سے لے کر موت اور موت سے لے کر قیامت اور قیامت سے جنم تک ان کے دم کے ساتھ گی رہے گی۔ جملہ ادبیان ساویہ میں موت کے اجھے اور برے ہونے کا تعلق انسانوں کے اعمال پر رکھا گیا ہے نہ کہ کسی خاص آلہ قتل پر اور میں بات معقول بھی ہے بیہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ ایک یا کباز انسان اگر سولی پر مارا جائے تووہ صرف اس خاص آلہ قتل کی وجہ سے لعنتی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قر آن كريم نے ديگر انبياء عليهم السلام كے متعلق يهود كے جرم قتل كا عتراف كر لينے كے باوجو دان کی عزت کی موت ہونے کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور نہ اس بدیمی بات کی طرف توجہ کی ضرور، ت تھی بلحہ جس بات کی اہمیت محسوس فرمائی۔وہ بیہ ہے کہ بیہوہ مقدس جماعت ہے جس کے قتل کاوبال بیہ ہے کہ جو جماعت کل تک نعمت کا گہوارہ بنبی ہوئی تھی۔ابوہ مور د لعنت بن گئی ہے۔ تعجب ہے کہ یمال سیاق کلام تو یہود کے ملعون ہونے کے اسباب بیان کرنے کا تھااور اس میں بے بعیاد اور الٹا عیسیٰ علیہ السلام کے ملعون ہونے نہ ہونے کی محث

کھڑی کروی گئی۔

### ر فع کالفظ قر آن کریم میں ایک جگہ بھی لعنتی موت کی تردید کے لئے مستعمل نہیں

عث کادوسر اپہلویہ ہے کہ لفظ رفع کے معنے پر بھی غور کر لیمنا چاہئے کیا یہ لفظ عرف قر آن میں کہیں عزت کی موت کے لئے استعال ہوا ہے؟۔ جمال تک ہم نے قر آن کر یم اور کتب لغت پر نظر کی ہے ہم کو اس لفظ کے معنی کہیں لعنتی موت کے بالقابل عزت کی موت دیے الفابل عزت کی موت دینے کے ثابت نہیں ہو کے بائد اس لفظ کا استعال غیر ذی دوح میں بھی ہو تا ہے۔ جمال موت کا احتال عی نہیں۔ ارشاد ہو تا ہے : " رفع کا الستام وات بفید عقد فرون نها ، "

#### ر فع کے معنی قر آن ولغت میں

یماں لفظ "رفع" آسانوں کے متعلق استعال ہوا ہے۔ ای طرح اس کا استعال زندوں اور مردوں میں بکیاں نظر آتا ہے جس سے ثامت ہو تا ہے کہ موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔اب آیات ذیل پر نظر فرمائے!

- (۱)..... وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوُقَ بَعُضٍ دَرَجاتٍ الزخرف أَيت ٣ُ٢٣
- (٢)...... " يَرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِيئنَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِيئنَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتِ المجادله آيت ١١"
- - (٣).....:"قَرَفَعُناهُ مَكَانًا عَلِيًّا مريم آيت٧٥"
  - (۵)...... "وَرُفَعُنَالَكَ ذِكُرَكَ ١٠لانشراح آيت ٤"
- (۲)۔۔۔۔۔۔:" وَرَفَعَ اَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرُشِ ﴿ يوسِف آيت ٢٠٠ " ان تمام آيتوں ميں دفع کالفظ انسانوں ہى ميں استعمال ہواہے گر کسی ایک جگہ ہی

اس کے معنی عزت کی موت کے مراد نہیں ہیں بات مردوں میں اس کا استعال ہی نہیں ہوا۔
یہاں ایک برامغالط ہے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کا مسلہ گویا صرف لفظ رفع ہے
پیدا ہو گیا ہے اور اس لئے ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ رفع کا لفظ رفع جسمانی کے لئے کہیں
آیا ہے یا نہیں۔ در حقیقت یہ عث کارخ بلٹنے کے لئے صرف ایک چال ہے۔ اصل سوال یہ تھا
کہ یہ لفظ عزت کی موت کے لئے کہیں استعال ہوا ہے یا نہیں اور چو نکہ یہ معنی کہیں ثابت نہیں۔ اس لئے عث کارخ بد لئے کے لئے ذہنوں کو ایک دوسرے سوال کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے تاکہ اصل سوال کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے تاکہ اصل سوال کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے تاکہ اصل سوال کی طرف کسی کاذبن متوجہ ہی نہ ہو سکے۔

اصل بات بیہ ہے کہ رفع کالفظ صرف بلند کرنے اور اٹھانے کے معنی میں مستعمل ہو تاہے۔اس میں نہ جسم کی خصوصیت ہے نہ روح کی بلحہ وہ غیر ذی روح میں بھی مستعمل ہو تاہے۔جب عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جسم کار قع اس لئے مراولیا گیاہے کہ یہال ز ریحث جسم ہی کامعاملہ تھا۔ یہود اس کے قتل کے مدعی تھے اور نصاریٰ اس کے رفع کے۔ پس جب یہاں روح زیر بحث ہی نہ تھی تور فع سے روح کار فع مر اد ہو کیسے سکتا تھا۔اس مقام کے علاوہ قرآن کریم میں کسی جگہ اور کسی شخص کے متعلق بیہ بحث نٹیس ملتی کہ وہ قتل کیا گیا ہے یا ہے جسم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔اس لئے کسی اور جگہ خاص جسم کے رفع کی کوئی دلیل موجود سیں ہے۔ پس انسانوں میں جن کے جسم مشاہدہ میں ہوتے ہیں جب بد لفظ استعال ہو تاہے تو چو تکہ وہاں ان کے جسم کے رفع کا احمال ہی نہیں ہو تا۔اس لئے وہاں معنوی رفع لینی در جات کی بلندی مراد ہوتی ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ اس لفظ کا استعال ہر قتم کی بلندی کے لئے ہوتا ہے جسم کی ہویا معنوی 'جیسا موقع اور محل ہو گااس کے مطابق اس کے معنی مر اد لئے جائمیں گے۔ بہی حال لفظ توفی کا ہے وہ بھی زندوں اور مرووں دونوں میں یکسال مستعمل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں لفظ توفی 'رفع نزول اور اس کی بوری تفصیلات موجود ہیں۔اس کے ساتھ یہال قومی تاریخیں بھی موجود ہیں۔ پس یہ مسئلہ قومی تاریخ اور آبات واحادیث کی روشنی سے ٹابت ہوا ہے۔ یہ سمجھنابردی نافنمی ہے کہ یہ مسئلہ صرف لفظ ر فع کی پیداوار ہے جیساکہ آیت نمبر ۲ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین کے

جسمانی رفع کامعاملہ صرف لفظار فع سے پیدائیں ہوابلعہ اس کے لئے دوسر سے خارجی قرائن ہمی ہے ہمی تھے اور یہاں تو قرائن نہیں بلعہ دلائل موجود ہیں اور وہ بھی واضح سے واضح اور متحکم سے متحکم۔ خلاصہ یہ کہ جب ایک طرف لعنتی موت کا افسانہ بے بدیاد ثابت ہو تا ہے اور دوسر ئی طرف رفع کا استعال بھی عزت کی موت یعنی لعنتی موت کی تردید کے لئے نہیں ملتا تو پھر آیت بالاکی یہ تفییر کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔

# حضرت عیسی علیہ السلام کامصلوب ہونا قر آن کریم سے اور اس کی تردید

اب ذرااس پر مھی نظر ڈالتے چلئے کہ خاص عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان کاسولی دیا جانا۔ ان کے سر پر کا نٹول کا تاج رکھنا۔ ان کے منہ پر تھوکا جانا اور طرح طرح سے ان کی تو بین و تذلیل کرنا کیاہیہ تاریخ قر آن کریم کو مسلم ہے ؟۔

میں اسے بروھ کر فیاضی کی مثال ملنانا ممکن ہے۔

اس کے علاوہ سورہ ما کدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیمیٰی علیہ السلام پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ال میں ایک براانعام یہ بھی شار کیا ہے:" و کِاذُ کَفَفُتُ بَنِی اسلارَ آئِیْلَ عَنْكَ ، "اور یہ انعام بھی قابل یاد ہے جبکہ ہم نے بدنی اسرائیل کو تم سے دور روکے رکھا۔ اب آگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بدنی اسرائیل نے حضرت عیمیٰی علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا تھا اور سب نارواسلوک ان کے ساتھ کر لئے تھے تو کیابنی اسرائیل کی ساتھ کر لئے تھے تو کیابنی اسرائیل کی اس وسترس کے بعد عرفی اوب و لغت کے لحاظ سے فہ کورہ بالا جملہ استعمال کرنا تھے ہے۔ دوم پھر کیا یہ در دناک مظالم اور تذکیل و تو بین کا سلوک اس قابل ہے کہ ان کے عجیب در عجیب مجزات اور نزول ما کرہ چیسے انعامات کے پہلو یہ بہلوا یک انعام مناکر اس کو ذکر کیا جائے۔

تيسرے سورہ آل عمر الن ميں بيدار شاد ہے:

"وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ • آل عمران آيت ٤٥" يهود نے بھی خفيہ سازش کی اور ہم نے ان کے مقابلہ میں خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والول میں سب سے بہتر وہر ترہے۔

آیت بالا سے ٹابت ہوتا ہے کہ جب ہود ہے بہدود نے حفرت عینی علیہ
السلام کے قتل کی تدبیر یں کیں توان کے مقابلہ میں اللہ تعالی نے بھی تدبیر فرمائی اوریہ ظاہر
ہے کہ جب قدرت خود ضعیف انسان کی تدبیر کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہوجائے تو پھر کی ضعیف یا قوی تدبیر کیا چل سکتی ہے ؟۔ یہ بات الگ ہے کہ جب قدرت تدر تے وامہال سے قانون کے ماتحت کی گرفت کا ارادہ ہی نہ فرمائے تو پچھ مدت کے لئے انسان اپنی سب تدبیر وں میں کامیاب نظر آئے لیکن اگر قدرت الہیہ ان تدابیر کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہو جائے تو کیا پھر اس رسوائی وذلت کی کوئی مثال مل سے جو یہاں حضرت عینی علیہ السلام کے معاملہ میں نافہوں نے اپنی جانب سے تراش کی ہے اور کیا اب و شمنوں کے مقابلہ میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ کرنا کہ " والله خینر المفاکرین کو "اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بو ھرا کا اللہ اللہ کے اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بو ھرا کو اللہ اللہ کوئن کرا گھری کرنا کہ " واللہ کھی نسیں ہے۔ (معاذاللہ!)

### لفظ مکر کے معنی عربی لغت میں خفیہ تدبیر کے ہیں

یہ خوب واضح رہنا چاہئے کہ یمال قر آن کریم نے یمود کے مقابلہ میں جو لفظ استعال کیاہے وہ لفظ کرہے جس کے معنی لغت میں خفیہ تدبیر کے ہیں۔ پس اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ یمال کوئی تدبیر الیی ہونی چاہئے جس کادشمنوں کو علم بھی نہ ہو سکے اور نتیجہ کے لحاظ سے وہ اس درجہ ناکام بھی رہیں کہ پھر ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کا : " خَیْدُ الْمَاكِرِیْنَ ، " ہوناروزروشن کی طرح واضح ہو جائے۔

آنخضرت علیہ کے ہجرت کے واقعہ میں لفظ مکر کااستعال بھی ہوا ہے۔ ہجرت کے واقعہ میں لفظ مکر کااستعال بھی ہوا ہے۔ ہ ہے ہر دومقامات پر تدبیر اللی اور اس کا موازنہ اور آنخضرت علیہ کی شان پر تری کا کاس میں ظہوں

# شان برتری کا آس میں ظہور

اس فتم کا ایک جملہ قران کریم میں ہم کو آنخضرت علی کے ہجرت کے متعلق ہے ۔ ہجرت کے متعلق مجھی ملکا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :" ویَ مُکُرُون ویَ مُکُرُاللَّهُ ، وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِیُن ، الانفال ، ۳ "ادھر تووہ خفیہ سازش کررہے تھی اور ادھر خدا خفیہ تدبیر کررہا تھا اور خداسب سے بہتر تدبیر کر بے والا ہے۔

یمال بھی قریش کی سازش کاذکر ہے پھر اس کے مقابلہ میں اللہ تعالی کے خفیہ تدیر فرمانے کا تذکرہ ہے اور آخر میں پھروئ کلمہ دہرایا گیاہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کما گیا تھا بعنی :" وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاكِریْنَ ،"

عجیب بات ہے کہ ہجرت کے گئے جب آنخضرت علی گواپی گھرسے نکلے تویمال بھی کفار محاصرہ کر چکے تھے اور یمال بھی آپ علی کے حضرت علی کواپی جائے چھوڑ گئے تھے اور حضرت علی کواپی جائے چھوڑ گئے تھے اور حضرت علینی علیہ السلام جب آسانوں پر ہجرت کرنے گئے تویمال بھی دسٹمن گھیر اڈال چکے تھے اور یمال بھی ایک مخفس ان کی جائے دشمنوں کے ہاتھوں میں موجود تھا قرآن کریم نے دونوں مقامت پر اپنی تدبیر اور کفارکی غلط فئمی کواسی لفظ ''کر'' سے ادا فرمایا ہے۔ ان دونوں

ہجرتوں میں جب خدائی تدبیر کا موازنہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو تدبیر آنخضرت علی کے حق میں ظاہر ہوئی وہ دشمنوں پر ایک بڑی کاری ضرب تھی۔ان دونوں مقامات پر خدا تعالیٰ کے بیدود نول رسول گود شمنول کے نریخے میں سے صاف نکل گئے اور کسی کابال میانہ ہو سکا مگر غور فرمائے تو آپ کو معلوم ہو گاکہ آنخضر بت علیہ کا اینے دشمنوں کے علم میں اسی سر زمین پر صحیح وسالم موجو در ہنالور ہر معرکہ میں ان کو شکست و بیتے رہنا آخر ۸ ھ میں اینے آبائی وطن کو فتح کر لیما جتنا قریش کے لئے سوہان روح ہو سکتا تھا۔ آخر حضرت عیسلی عليه السلام كا آسانوں ير حليے جانا يهوو پر شاق نهيں ہو سكتا ؟۔ ادھر حضر ت عيسيٰ عليه السلام کے معاملہ میں ایک مقتول لاش بھی موجود تھی مگراس کے حضرت عیسی علیہ السلام ہونے نہ ہونے میں بہت ہے شہمات پیدا ہو گئے تھے۔اس لئے یہ مسئلہ زیر حث آگیا تھا کہ مقول وہی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں یا کوئی دوسر المحض مگریمال حضرت علی سب کے جانے بجانے مخص تھے۔ یمال قریش کو پورایقین ہو گیا تھا کہ آنخضرت علی کے شبہ کے بغیر ان کے ہاتھوں سے نکل کیے ہیں اور پھر طرفہ بیا کہ ان سے ذرا فاصلہ پر ان کاسر کیلنے کے لئے موجود بھی ہیں۔ پھر حضرت عیسی علیہ السلام باایں ہمہ راً فت ورحمت جب دوبارہ اینوطن لوث كر تشريف لائميں مے تو يمال ان كے دشمنول كے حق ميں قتل مقدر موارحتى كه یمودی ایک ایک کرے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گالور آنخضرت علی جب لوث کر اینے وطن مکہ مکر مہ بہنچے تو آپ کے دشمنوں کے حق میں بیہ مقدر ہواکہ وہ آپ پر ایمان لا کمیں اور پھروہی آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہو ہو کر آپ پر اپنی جانیں قربان کریں۔ ذرا اس پر بھی غور فرمائے کہ آنخضرت علیہ کی دائمی فتح و نصرت کے لئے ایک بار آپ کی ججرت اور ہجرت کے بعد پھراسی مقام پر فانتحانہ واپسی مقدر ہوئی توعیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بھی اگریپلے ان کی ہجرت پھراینے وطن اصلی کی طرف داپسی مقدر ہو تو اس میں تعجب کیا ہے۔ یمال اگر فرق ہے تو صرف دار الجرت ہی کا توہے۔ یعنی دہاں دار الجرت آسان مقرر ہوا اور یہال مدینہ طبیبہ گراللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بیہ دونوں مقامات برابر تھے۔ مال اگر

فرق تھا توخود روح اللہ اور عبداللہ کی جانب سے تھا اروح اللہ اور کلمت اللہ کی طبعی کشش

آسانوں کی طرف تھی آخر جو نفخه جرئیل سے ظاہر ہوئے وہ جاتے تو اور کمال جاتے عبدالله کی طبعی کشش زمین کی جانب تھی۔اس لئے اگروہ کسی خطہ ارض کی طرف نہ جاتے تو اور کمال جائے ؟ \_ بے شک خدا تعالی قادر تھا کہ آنخضرت علیہ کو بھی آسانوں پر اٹھالیتالیکن کیا ہے اس آفری رسول کی شان کے مناسب ہو تا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسانوں پر تشریف لے سکے توان کے بغد دوسر ارسول اعظم دنیا کو نصیب ہو گیالیکن آپ علی تشریف لے جاتے توامت کا تکہبان کون ہو تا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگر دوبارہ تشریف لا نمیں سے توان کواس امت میں شامل ہونے کا دوسر اوہ شرف حاصل ہو گاجس کی الوالعزم انبیاء عليهم السلام تمنائيس ركھتے تھے۔ليكن اگر آنخضرت عليك دوبارہ تشريف لاتے تو آپ كو كون سادوسر اشرف حاصل ہوتا پھرروح الله أكر آسانول ير محتے تو وشمنول سے حفاظت كے لئے بلائے گئے اور آنخضرت علی جب آسانوں پر بلائے گئے تو صرف تشریف و تکریم کے لئے بلائے گئے بھر حضرت عیسی علیہ السلام اگر گئے تو چوشے آسان تک مجئے اور آنخضرت علیا تشریف لے گئے تو ساتوں آسان طے کر کے وہاں تک پہنچ سکتے جمال جاتے جرائیل علیہ السلام کے بھی پر جلتے تھے۔ان دونوں ہجر توں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر امام رازی کے قلم سے کیاا چھا جملہ نکل گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جو شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میسر ہواوہ عروج تھااور جس شرف ہے آنخضرت علیہ نوازے سکئے اس کانام معراج ہے۔ میں

"الهم صل وسلم و بارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب المعراج والبراق والقلم وعلى اله واصحابه تسليما كثيرا كثيرا . " ر الله الله الله الله تعالى كا شاك : " حَدَيْرُ الْهَاكِرِيْنَ · " دونول جُكه عيال تقى اور دونول مقامات بين اس كاجو ظهور مواوه كامل بى تقاممر كياجو تدبير حضرت عيسى علیہ السلام کے لئے جلوہ گر ہوئی وہ خاتم الا نبیاء علی کے لئے مناسب تھی۔

ِ كَتَابُولِ فِي بِال إوه روح الله يتصاور بيه عبد الله بيل.

ہارے ند کورہ بالا بیان سے بیہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اگر ہم حضرت عبیلی علیہ السلام كامصلوب ہونااور آفر كار كشميروغيره ميں جاكر كہيں اپن طبعی موت ہے مرجانا تشكيم كر لیں تواس کے لئے نہ تو قر آنی الفاظ میں کوئی گنجائش ہے اور نہ بی دنیا کی تاریخ اس کی شمادت
دے سکتی ہے اور نہ اس میں خدائی تدبیر کا پچھ ظہور ہو تا ہے اور نہ اس تقدیر پر یہود کے دعویٰ
کی کوئی معقول تر دید ہو سکتی ہے کیونکہ جب سولی کے ساتھ جملہ موت کے مقدمات تسلیم کر
لئے جائیں اور گفتگو صرف اتنی رہ جائے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو تم نے مارلیا کہیں گمام
مقام میں لے جاکر خود ہم نے مارا تواب یہ گفتگو ایک عبث گفتگو ہے۔ اس کا حاصل بی ہے کہ
جوبات و شمن چاہتے تھے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود پوری فرمادی۔ والعیاذ باللہ!

# حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب در فع کی شخفین قرآن کی روشنی میں

ای طرح صلیب کے تنگیم کر لینے کے بعد یمال نصاری کی تھی کوئی تردید نہیں انکاتی کیونکہ جب اصولی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کاسولی چڑھنا تنگیم کر لیاجائے اور رفع جسمانی کا قرآن کر یم خوداعلان فرمادے تواب ان کے ساتھ بھی جواختلاف رہے گاوہ صرف نظریات ہی کارہے گااور صلیب پرستی کی یہ ایک بعیاد قائم ہوجائے گی۔ اس لئے ضروری ہے کہ آیت کے اصل مفہوم پر غور کیاجائے۔ اور جو مطلب کی تاویل کے بغیر اس سے ظاہر ہو تا ہواس کا عقادر کھاجائے۔ پیلے ایک بار پوری آیت پڑھ لیجے :

"وُقَولِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسِولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنُ شَنْكٍ مِّنَهُ مَا لَهُمْ بِهِ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنُ شَنْكٍ مِّنَهُ مَا لَهُمْ بِهِ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنُ شَنْكٍ مِّنَهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ البِّبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيننا ، بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيناً مَن عِلْمُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيناً حَكُيْمًا ، النساء آيت ١٥٧"

اور ہم نے ان کو سزامیں جتلا کیا۔ ان کے اس کسنے کی دجہ سے کہ ہم نے مسے عیسی این مریم کو قتل کر دیاہے۔ حالا نکہ نہ انہوں نے قتل کیالور نہ ہی ان کوسولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیالور جولوگ ان کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر کوئی دلیل نہیں ہجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو

یقیناً قبل شیس کیابلے ان کواللہ تعالیٰ نے اپی طرف اٹھالیا ہے اور اللہ تعالیٰ زیر دست حکمت والے ہیں۔

آیت بالا کے مطالعہ کے بعد جوبات پہلی بار سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ غلیہ السلام کے قتل کے مدعی تصاور اس بارے میں وہ اپنے پورے جزم ویقین كااظهار كرتے تھے ليكن نصارى چو نكه باہم خود مختلف تھے۔اس كئے مختلف باتيں كہتے تھے ان ہر دو فریق کے مقابلہ میں قرآن کریم کا فیصلہ ہیہے کہ دونوں کے دونوں غلطی پر ہیں۔ یہود کا د عویٰ قتل توسر اسر غلط ہے۔اس لئے اس کو دوبار رد کیا گیاہے تاکہ جتنازور انہوں نے اپنے تول تنل کرنے پر صرف کیا تھااتا ہی اس کے اٹکار پر صرف کیا جائے۔ رہ گئے نصاری تووہ قدرے مشترک طوریران کے مصلوب ہونے کے آج تک قائل ہیں۔اس لئے ضروری تھا کہ گووہ کسی بات کے مدعی نہ ہوں مگر ان کے اس غلط خیال کی تردید بھی کر دی جائے۔اس لئے یہود کے دعویٰ قتل کے ساتھ ساتھ صلیب کی بھی نفی کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی داضح کر دیا گیا کہ ان کو اور پچھ علم نہیں ہے وہ صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو قوم ایئے یقین کاد عویٰ رکھتی ہو صرف اس کی تردید کر دیتااس کے کئے کچھ تشفی مخش نہیں ہو سکتا۔جب تک کہ اس کی غلط فنمی کے اسباب بھی ہیان نہ کر دیئے جائیں۔اس کو:"وَلَكِنُ شَنْبَهُ لَهُمْ" ہے سان كيا گيا ہے۔ يعنى يمال قدرت كى طرف سے م کچھ ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے تھے جس کی روسے حقیقت حال ان پر مشتبہ ہو گئی تھی۔ ا بک طرف چونکہ سبت کا دن آرہا تھااس لئے اس ارادہ بدکی محمیل میں ان کو خود عجلت تھی دوسری طرف اس قتم کے ہنگاموں میں جو ایک طبعی وحشت ہو اکرتی ہے وہ بھی ان پر سواڑ تقی اس لئے اپنی دانست بیں گوانہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی کے قتل کا قصد کیا تھا تگران مشتبه کن حالات کی وجہ ہے وہ اس ار اد مبدییں ناکام رہے لور ان کی توجہ اس طرف قائم ندرہ سکی کہ وہ کس کو قتل کرزہے ہیں اور اس کی تھلی شمادت یہود و نصاریٰ کاباہم اختلاف ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ صورت حالات ضرور کچھ ایسی پیجیدہ بن گئی تھی کہ حس و مشاہدہ کا یہ صاف واقعہ بھی مبہم ہو کررہ گیا تھااور پیچیدگی کی وجہ سے قرآن نے واقعہ کے انکشاف کی

طرف توجہ فرمائی ہودای جرم کے اور تکاب کا وعوی کرتے سے لیکن چو نکہ دیگر انبیاء علیم السلام معلق بھی یہودای جرم کے اور تکاب کا وعوی کرتے سے لیکن چو نکہ دیگر انبیاء علیم السلام کے معالمہ میں دوائی واقع ہوں گئے قرآن کریم نے نہ ان کی کوئی تردید کی ہوارنہ ان کے معالمہ میں کی شبہ واٹھیاہ کا قذکرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑتا قرآن کریم نے نہ بنیں فرمایا۔ اور نہ بیا تھم الحاکمین کی شان کے مناسب تھا اور غالباً لفظ مرافتہ کا تقافہ بھی یکی تھا کہ خفیہ تدیر کو کچھ خفیہ ہی رہنے دیا جائے۔ اب موال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر در حقیقت مقتول کی لاش ان کی آئھوں کے سامنے موجود تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تصابحہ کوئی دوسر اان کا شعبیعه مخص تھاجو عجلت میں غلطی سے قر کر دیا گیا تھا۔ تو بیتانا چاہئے کہ کچر عیسیٰ علیہ السلام نہ تصابحہ کوئی دوسر اان کا شعبیعه مخص تھاجو عجلت میں غلطی سے قر کر دیا گیا تھا۔ تو بیتانا چاہئے کہ کچر عیسیٰ علیہ السلام ہی جو د تقی دہ عیسیٰ علیہ بیتانا چاہئے کہ کچر مقتول کی جو لاش موجود تھی دہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اس لئے قرآن کر یم نے اپنے فیصلہ میں قرآن کی نوبی کے بعد بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا تھا اس لئے زمین پر ان کی حال شرک راعیت ہو لیا سکتے ہو تک کے اقد رہ کیا تھا۔ اس لئے زمین پر ان کی حال شرک راعیت ہو یا سکتا ہے۔ اس لئے یہاں خواص طور پر اپنی ایک دو صفتوں کا ذکرہ فرما کر حمیہ کو ختم کر دیا ہے جن کے اقراد کے بعد کوئی مات کو پاسکا ہے۔ اس لئے یہاں خاص طور پر اپنی ایک دو صفتوں کا ذکرہ فرما کر حمیہ کو ختم کر دیا ہے جن کے اقراد کے بعد کوئی مات کو پاسکا ہے۔ اس لئے یہاں خاص طور پر اپنی ایک دو صفتوں کا ذکرہ فرما کر حمیہ کو ختم کر دیا ہے جن کے اقراد کے بعد کوئی

استبعادباتی نہیں رہتا۔ یعنی : "وکان اللّه عَزِیْزًا حَکِیْمًا ، "
یعنی اللّه کی ذات یوی توانا اور یوی حکمت والی ہے۔ اس کے سامنے یہ سب باتیں
آسان ہیں۔ اس واضح فیصلہ ہے جس طرح یبود کی کھلی ہوئی تردید ہو گئی ای طرح نصار کی
کے ند ہب کی تمام بعیاد ہمی منہدم ہو جاتی ہے کیونکہ جب صلیب کا سار اافسانہ ہی ہے سروپا
طابت ہوا تو اب کفارہ کا اصولی عقیدہ ہمی خود خود باطل ہو گیا۔ اب اگر حصرت عیسیٰ علیہ
السلام کا مسئلہ اسی صدیر ختم ہو چکا تھا اور مستقبل زمانہ کے ساتھ اس کا کچھ تعلق باتی نہ رہا تھا
تو آئندہ آیت میں اس کی دوسری تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی لیکن چونکہ
یہاں ایک اور مشکل تر سوال سامنے آگیا تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ آسانوں پر اٹھائے گئے ہیں تو پھر
کیاوہ آسانوں ہی پر وفات پا کیس گے۔ اس لئے اس کی ہمی وضاحت کر دی گئی اور پوری قوت

کے ساتھ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ ابھی ان کو طبعی موت نہیں آئی بلعہ موت سے قبل اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے۔ اس لئے یقیناً وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لا کیں گے اور اب خدا تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر بھی عالم آشکار اہو جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو یقیناً جسم کے ساتھ ہی

"وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ شَنَهِيُدًا -النساء آيت١٥٩"

اور کوئی اہل کتاب نہیں ہو گا گر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ (عیسی علیہ السلام) ہوں گے ان پر گواہ۔

کی وجہ تھی کہ حضرت او ہر بر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صدیث میان فرماتے تو یہ بھی فرماتے کہ یہ پیشگوئی صرف حدیثی نہیں قرآنی ہے اور یک آیات الابڑھ کر سناویت اب یہ مسئلہ الکل سمجھ میں آگیاہوگا کہ حدیثوں میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے باربار بریان فرمانے کی اہمیت کیوں محسوس کی گئی ہے یہ ظاہر ہے کہ رفع جسمانی چو نکہ عام انسانوں کی سنت نہیں تھا۔ اس لئے اس کی تعنیم کے لئے اس حقیقت کے ذہن نشین کرنے کی بڑی اجمیت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی اور ابھی ان کو آسان سے انزا ہے اور جال جیسے انران کی موری کی وفات نہیں ہوئی اور د جال جیسے انران کی عام انسانوں کی سنت کے مطابق و فات باتا ہے اور خاتم الا نبیاء علیا ہے کہ پہلو میں و فن ہونا ہے۔ یہ انسانوں کی سنت کے مطابق و فات باتا ہے اور خاتم الا نبیاء علیا ہے کہ پہلو میں و فن ہونا ہے۔ یہ قرآنی بیان اور قرآنی بے لاگ فیصلہ ان لین یہ نصار کی کی کھی موافقت ہے۔ کیو نکہ اگر ہم یہ و دیوں کی اجازع ہو ان کو بصلوب مان لین یہ نصار کی کی کھی موافقت ہے۔ کیو نکہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر کمی غیر معلوم مقام پر جاکر ان کی عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر کمی غیر معلوم مقام پر جاکر ان کی قرآن موت مان لیت ہیں تواس کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ یہودونسار کی کی وہ غلط باتیں جن کی قرآن

اختلاف صرف نظریات کا اختلاف رہ جاتا ہے یہود کے ساتھ تواس لئے کہ ان کی موت کے وہ بھی قائل تھے فرق صرف بیدرہ گاکہ یہ موت لعنتی تھی یاعزت کی اور نصاریٰ کے ساتھ اس لئے کہ جب وہ سولی دید ہے گئے تواب اس کی حقیقت امت کی تطبیر اور کفارہ تھی یا پچھ اور ' ظاہر ہے کہ الن امور کے اصولاً تسلیم کر لینے کے بعد یہ نظریاتی اختلا فات بالکل ہے بتیجہ بیں۔ ہماری فہ کورہ بالا تغییر کی بناء پر دونوں قوموں کے عقائد کی تخویدیادی اکھڑ جاتی ہو اور قرآن کریم پراپی جانب سے کسی حاشیہ آرائی کی کوئی ضرورت بھی باتی نہیں رہتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد جملہ اہل اسلام کے مزدیک بھی وفات پائیں گے زیر اختلاف ان کی گزشتہ موت ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بیبات ہمیشہ یاور کھنی چاہیے کہ اہل اسلام
جہال ان کے رفع کے قائل ہیں ای کے ساتھ نزول کے بعد ان کی موت کے بھی قائل
ہیں۔اسبارے میں ہمارے علم میں آیک متنفس کا اختلاف بھی نہیں یوں توان کی ولادت بلعہ
ان کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ان کی تردید الوہیت پر بر ہان قاطع ہے لیکن صرف ان کی موت کا
عقیدہ مستقل اس کی آیک الیمی واضح ولیل ہے جس کے بعد ان کی الوہیت کی تردید کے لئے
کسی اور ولیل کی حاجت نہیں رہتی۔لہذ اان کی ولادت اور موت تسلیم کرنے کے بعد اگر آیک
ہزاربار بھی ان کے رفع الی السماء کا اقرار کرلیا جائے تواس میں عیسا کیوں کے مسئلہ الوہیت کی
کوئی تائید نہیں ہوتی۔اس لئے اگر بالفر ض یہاں این عباس یا کسی اور مختص سے ان کی موت
منقول ہوتی ہے تواس کواجماع امت کے خلاف سمجھنا بہت ہوئی غلطی ہے۔

# حضرت ابن عباس کی تفسیر کی تشخفیق

پس آگریہ تشکیم کر لیا جائے کہ ابن عباسؓ سے انی متوفیک کی تفییر انی میتک مروی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس سے کی ٹامت ہو گا کہ عیسی علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے مگر اس کا انکار کس کو ہے۔ زیر بحث تو یہ ہے کہ وہ موت ان کو آچکی اور کیاوہ فی الحال مر دول میں شامل

بیں۔اوراب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ دعوے سے کہاجا سکتا ہے کہ نہ یہ حضر تائن عبال سے منقول ہے اور نہ امت مسلمہ بیں کسی اور معتمد عالم سے بلحہ این عبال سے باسناد قوی یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور نزول کے بعد پھر وفات یا ئیں گے اور ٹھیک ہی تمام امت کاعقبیدہ ہے۔

# امام بخاری کی کتاب التفسید میں حل لغات کا حصہ خودان کا تصنیف کروہ نہیں بلحہ امام ابو عبید کائز تیب دادہ ہے

یمال بے علمول کو ایک مخالطہ یہ بھی لگ گیا ہے کہ ابن عباس کی نہ کورہ بالا تفییر چو نکہ امام خاری کی کتاب میں موجود ہے۔ لہذااس سے خامت ہوا کہ امام خاری کی کتاب میں موجود ہے۔ لہذااس سے خامت ہوا کہ امام خاری کی کتاب میں عینی علیہ السلام کے نزول کی حدیث بھی موجود ہے تو پھر کس دلیل سے یہ سمجھ لیا گیا کہ اس موت سے گزشتہ موت مراد ہا بعد جب خود حفر ت ابن عباس سے بھی یہ خابت ہے کہ یہ موت نزول کے بعد والی موت ہو تو مان بات ہے کہ امام خاری کے نزدیک بھی اس موت سے وہی مراد ہے اور اس کی واضح دلیل یہ مان بات ہے کہ امام خاری کے نزدیک بھی اس موت سے وہی مراد ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ان بی کی کتاب میں عینی علیہ السلام کے نزول کا اقرار بھی موجود ہے۔

پھر ان مسکینوں کو اتا علم بھی نہیں کہ امام خاریؒ نے کتاب المتفسید میں جو
لغات اور تراکیب نحویہ نقل فرمائی ہیں یہ خودان کی جانب سے نہیں ہیںبا کہ ان کی جانب سے
صرف وہی حصہ ہے جو انہوں نے اپنی اساد کے ساتھ روایت فرمایا ہے اصل بات یہ ہے کہ
امام خاریؒ کے پاس ابد عبید کی کتاب المتفسید موجود تھی۔ لمام موصوف نے اس پوری
کتاب المتفسید کو کسی تنقیدوا تخاب کے بغیر مجنمہ اٹھا کراپی کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ لہذا
جتنے اقوال مرجوحہ اصل کتاب میں موجود تھے وہ بھی سب کے سب یمال نقل ہوگئے ہیں۔
لہذا یہ سمجھنا الکل بے اصل ہے کہ امام خاریؒ نے خاص طور پر این عباسؓ کی اس تفیر کو اختیار
فرمایا ہے۔ بلحہ حقیقت یہ ہے کہ ابد عبید کی کتاب المتفسید میں چو نکہ ابن عباسؓ کا یہ قول
مروی تھا اور جب امام خاریؒ نے ان کی پوری کتاب المتفسید ہی کو اپنی کتاب میں کئی اس تخاب

کے بغیر تقل کر دیا تھا تو یہ جزء بھی چو نکہ ابد عبید کی کتاب میں موجود تھااس لئے وہ بھی یہال نقل ہو گیا ہے۔اہل علم کو احیمی طرح معلوم ہے کہ کتاب المتفسید میں بہت سے مقامات پر حل لغات میں تسامح بھی ہواہے اقول مرجوحہ بھی نقل ہو گئے ہیں اور ان کی تر تیب میں بھی اچھا خاصہ اختیال واقع ہو گیاہے لیکن امام بخاری خودان جملہ نقائص ہے بری ہیں۔اس کی ذمہداری اگر عائد ہوتی ہے تواہ عبید برعائد ہوتی ہے۔امام خاری کی کتاب کی علوصحت کے متعلق جود عویٰ ہے وہ ان احادیث مر فوعہ کے متعلق ہے جو اس میں اسناد کے ساتھ امام نے از خودروایت فرمائی ہیں نہ کہ ان ا قوال کے متعلق جو اسناد کے بغیر کسی جانب سے کتاب میں نقل ہوئے ہیں۔لہذااب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ ان کے نزدیک نمہ کورہ بالا تفہیر میں حضرت عیسی علیہ السلام کی موت سے دہ موت مراد ہے جو آخر زمانہ میں تشریف لانے کے بعد ہو گی ادر اس موت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس طرح این حزم کی طرف بھی موت کی نبیت کی گئی ہے۔اگر چہ کسی شاذ فرد کے اختلاف سے جمہور امت کی رائے ہر کیاائر یر سکتا ہے۔ دہ بھی این حزم جیسے محنص کے اختلاف سے ،جس کے تفر دات امت میں ضرب المثل ہیں لیکن وہ بھی متعدد مقامات پر اس کی تصریح کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں تشریف لائیں گے۔ لہذا ذیرِ اختلاف مئلہ پر ان شاذ نقول کا بھی کوئی اثر نہیں۔ چنانچہ انن حزم نے اپنی کتاب المحلی ص ۹۱ سین عینی علیہ السلام کے نزول کو امت کاعقیدہ شار کیاہے۔ دیکھوج ساص ۴ سم کتاب الفصل میں بھی اس کی تصریح کی ہے۔

"وقد صح عن رسول الله عَلَيْظِلَم بنقل الكواف التى نقلت نبوته و اعلامه و كتابه انه اخبره انه لانبى بعده الاماجائت الاخبار الصحاح من نزول عيسلى عليه السلام الذى بعث الى بنى اسرائيل وادعى اليهود قتله و صلبه فوجبت الاقرار بهذه الجملة وصح ان وجودالنبوة بعده عليه السلام لايكون البته ص٧٧ج١ الفصل ج٢ ص٣٣ ص٥٥٬٧٣٠٨ كتاب مذكور٠"

اس کے علاوہ اور متعدد مقامات میں بھی اس عقیدہ کوامت کا عقیدہ لکھاہے:

"جس جمهور امت نے آپ کی نبوت اور اس کی علامات اور قر آن شریف کو نقل كياب اى امت نے صحيح طريقول ہے رسول الله عليہ ہے يہ بھی نقل كيا ہے كہ آپ عليہ ہنے پیہ خبر دی ہے کہ آپ علی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ سوائے ایک علیہ السلام کے کہ ان کے نزول کی خبر سیح حدیثوں سے امت ہے میہ وہی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور جن کے قتل وصلب کا بہود نے دعویٰ کیا تھا۔ لہذاان باتوں کا قرار کرناہم پر لازم ہے اور نیر بطریق صحیح ثامت ہے کہ نبوت کاوجو و آپ علی کے بعد ہر گزنہیں ہو گا۔" قر آن کریم میں مشر کانہ عقائد کی تر دید کا جتنااہتمام کیا گیاہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔نصاریٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدانتعالیٰ کے بیٹے تھے لیکن جب اس نبست کی نامعقولیت ان کے سامنے ظاہر کی جاتی ہے تودہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ولدیت اور ابنیت سے ان کی مراد حقیقی معنی نہیں ہیں بلحہ اتحاد کی وہ خاص نسبت ہے جو مائن خالق اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور اس کو مجازا اس لفظ سے ادا کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کے استعال سے چونکہ عیسائیت کی تفظی تائیہ ہوتی تھی۔اس کئے قر آن کریم نے بہال مجاز و استعارہ کی بھی اجازت نہیں دی بلحہ اس عنوان ہی کو خواہ وہ کسی معنی سے ہواییے سخت غیظ و غضب كاباعث قرارويا بـــــــار شادب :

"تَكَادُ السَّمْوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنُشْنَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّالُجِبَالُ هَدًّا •

أَنُ دَعَوُ الِلرُّحُمْنِ وَلَدًا • مريم آيت • ٩ "

ابھی اس افتراہے آسان بیٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور بہاڑ ڈھے کر گر یرس اس پر کہ بکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد۔

پس آگر قر آن کریم لفظ این اور ولد کا مجازی استعال بھی حرام قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں عیسائیت کی تقویت اور اس کی تروتج ہوتی ہے تواگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع لیعنی اُسان پر اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی صرف عیسا ئیوں کا عقیدہ تھااور اس میں مشر کانہ عقیدہ کی ذرا بھی غلط تائید ہوتی تھی تو یہ کیسے ممکن تھاکہ وہ ٹھیک ای لفظ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں خود استعال فرما تاجو عیسائی استعال کرتے تھے۔ یہ کیسی عجیب در عجیب منطق ہے کہ یہود نے جب : "إِذًا قَدَلْمَا "کہا توان کی تردید میں تو قر آن کر یم نے دو بار : "وَمَا قَدَلُوهُ " فرمایا محر جب عیسا یُول نے "رفع " کہا تو قر آن کر یم نے ایک بار بھی "و ما رفع " نہیں فرمایا ہے " رفع کا اللّٰه اِلَیٰهِ " میں لفظ "الیہ "کاوراضافہ فرما کر رفع کے عقیدہ کولور مضبوطہ ادیا کیا اس ہے یکی نتیجہ ہر آ مہ نمیں ہو تاکہ عیلی علیہ السلام کے رفع الله السماء کے بارے میں عیسا یُول کا عقیدہ بالکل در ست تھا۔ البتہ ان کے مصلوب ہونے کا خیال چو تکہ بالکل ہے اصل تھا اس لئے جس طرح کہ یمود کی تردید میں : "وَمَاهَدَلُوهُ " کالفظ فرمادیا گیالوراس طرح اللی خیال چو تکہ بالکل ہے اصل تھا اس لئے جس طرح کہ یمود کی تردید میں : "وَمَاهَدَلُوهُ " کالفظ فرمادیا گیالوراس طرح اللی گیاسی کی ہر دوجاعتوں کی تردید میں : "وَمَاهَدَلُوهُ " کالفظ فرمادیا گیالوراس طرح اللی عقیدہ کتاب کی ہر دوجاعتوں کی تردید علیحہ علیحہ ہو گیا کیو نکہ ان کے قد جب میں کفارہ کا عقیدہ عیسا یُول کے بیادی عقیدہ کرا میں عقیدہ کرا کی تعقیدہ کی ماف تردید فرمادی تو پھر اس پر جتنی ہے اصل بیادی حیاست و مقاحد البیال ہی دائر صلیب کی صاف تردید فرمادی تو پھر اس پر جتنی ہے اصل تقیر و تو دس منہ میں ہوگئ۔

### حضرت عيسى عليه السلام كي خدمات ميں صليب شكني كا نكته

یہ تکتہ یاور کھنے کے قابل ہے کہ صلیب چو نکہ حضرت عینی علیہ السلام ہی دوبارہ تشریف لاکر خود سے پوتی گئی تھی اس لئے ضروری ہوآکہ حضرت عینی علیہ السلام ہی دوبارہ تشریف لاکر خود اس کے توڑنے کا تھم دیں تاکہ جن کے نام پریہ شرک ایجاد ہوا تھا۔ ان ہی کے تھم سے اس کا استیصال بھی ہو جیسا کہ عرب نے حضرت ایر اہیم خلیل اللہ کے سرست پر بستی کی جھوٹی تہمت لگائی تو خود آپ کے سب سے عظیم اور جلیل القدر فرزند یعنی آنخضرت علیہ نے نے تشریف لاکراس کی تردید فرمائی اور فی مکہ عیں اپنے دست مبارک سے ان تمام ہنوں کی تصویر می کو تو کے نام پر خانہ کھبہ کے اندر بنائی گئی تھیں یہ خیال کتاا حقانہ تصاویر محوکر دیں جو ملت ایر ایجی کے نام پر خانہ کھبہ کے اندر بنائی گئی تھیں یہ خیال کتاا حقانہ سے کہ عینی علیہ السلام آگر صلیب توڑدیں گے تو عیسائی اور بہت می صلیبیں ہمالیں گے۔ آگر سے کہ عینی علیہ السلام آگر صلیب توڑدیں گئے تو عیسائی اور بہت می صلیبیں ہمالیں گے۔ آگر یہ تو کیا یہ قابل مطحکہ نہ ہوگا۔ اصل بات

یہ ہے کہ فاتح کی مت فکنی اور صلیب فکنی کا اندازہ غلامانہ ذہنیت کا محکوم ہو کر ہو ہی نہیں سکتا جو صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے توڑی جائے گی وہ پھر بھی منائی نہیں جاسکتی جیسا کہ جو مت آنخضرت علی کے دست مبارک سے توڑے گئے وہ جزیرہ بہیں جاسکتی جیسا کہ جو مت آنخضرت علی کے دست مبارک سے توڑے گئے وہ جزیرہ

عرب میں آج تیرہ سوسال کے بعد بھی دوبارہ معبود نہیں بن سکے۔ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ وار فع ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خوف سے حقائق بیان کرنے میں ادنی پس و پیش بھی اختیار کرے قرآن كريم كى شان اس سے بہت سد ہے كه وہ اسے سياق ترديد ميں صرف وشمنول کے خوف سے مسی حقیقت پر بھی پانی پھیر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اگر '' رفع'' کے لفظ ہے ان کی الوہیت کے بارے میں کوئی بے سبب انتخباہ پیدا ہو سكتا تفا تواس سے كئى درجه زيادہ اشتباہ لفظ"ر دح الله" كور كلمة الله" سے پيدا ہو تا تھا۔ چنانچه آج تک عیسائی ان بی الفاظ کو لے کر اہل اسلام کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے معجزات کاحال بھی ہے مگر کیا ایک ایسے بعر پر جس میں جملہ بھری خواص کھلے ہوئے نظر آرہے ہوں بے دلیل الوہیت کی تھت رکھ دینے والوں کی قرآن کر ہم نے کوئی رعایت کی ہے۔ کیااس نے "روح الله" اور "کلمنة الله" کالقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود ہی نہیں دیا۔ کیا بے عقلوں کے خوف ہے ان ہے احیاء موتی کا معجزہ عطاکر نے میں کوئی ہیں و پیش کیا كيا ہے۔ اگر نامعقول جماعت نے دلاكل بھريت بى كوير عكس دلاكل ربوبيت ساؤالا ہو تو اس میں سر تاسر جرم ان بی کا ہے۔ لہذا یمال قرآن کریم پریہ زور ڈالناکہ اس نے" رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ "كَالفظ كِول استعال فرمايا ب- ايباى ب جيساي كمناكه اس في كلمة الله اورروح الله كالفظ كيول استعال فرمايا؟ \_خوب مادر كهواگر جم ايني مزعوم خير خوابي ميس قر آن كريم کے صریح الفاظ کی تاویل کریں گے تواس کا نتیجہ صرف قرآن کریم کے الفاظ کی تحریف

نہیں ہو گاناسمہ بہت ہے حقائق کاانکار بھی ہو گا اگر رب العزت کے ان کے بن باپ پیدا

فرمانے میں نامن<sup>ے</sup> ولوں کی رعایت کا حق تھی کو نہیں ہے تو اس سے ان کے زندہ آسانوں ہر

اٹھانے میں نامعقولوں کی رعابت کے مطالبہ کاحق کس کو ہے قدرت و تھمت والا ہمیشہ اپنی قدرت و تھمت کے مطاہر کر تارہے گا:" فَمَنُ شَنَآءَ فَلَیْوُمِنُ وَّمَنُ شَنَآءَ فَلَیُوُمِنُ وَّمَنُ شَنَآءَ فَلَیکُفُرُ، " شبہات اور وساوس کا اثر عقائد کی تخریب ہے کسی صحیح حقیقت کی تغییر نہیں۔ بس صرف شبہات سے عقائد کی ترمیم کرناغلط ہے تغییر نہیں۔ بس صرف شبہات سے عقائد کی ترمیم کرناغلط ہے خود ان کا جواب وینا جائے۔

د لیر ہنادیتا ہے کہ اس کے نوس خنتہ عقید د کے خلاف انسان واضح ہے واضح دلا کل کی تاویل بلعمہ

تح یف میں ذرا نہیں شر ما تااور اس طرح وہ انسان کو دین ہے منحرف کر دیتاہے اور اس کے ایمان بالغیب کی ساری و نیابر باد کر ڈالٹا ہے۔اس کی مثال حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہے یہاں بھی صرف شبہات پیدا کر کے پہلے وہ اس یقین کو منز لزل کرنے کی سعی کر تا ے اور جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھر انسان کو بیسیوں صدیوں کی تادیل باعد انکار پر آمادہ کرویتا ہے۔ مثلاً میہ بیدا کر تاہے کہ وجال کو قتل کرنے کے لئے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تشریف لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے۔ پھرانتے دن ان کا زندہ رہنا کیوں تشکیم کیا جائے ادر اس کے لئے جتنے مقد ہات ہو سکتے ہیں ان کو خوب مبر ہن کرتا چلا جاتا ہے کیکن ایک مؤمن ان شبهات کی مناء پر قرآن و حدیث کی تاویل کرنے کی جائے خود ان شبهات ہی کے جواب کی طرف متوجہ ہو تاہے اور صرف وساوس داوہام سے اپنے قیمتی ایمان کو زخمی نسیس کر تا۔ اگر یہاں کتب سابقہ اور اہل کتاب کی تاریخ پر ذرا نظر کی جائے تو معلوم ہو گا کہ کتب سابقہ بین دو مسیح کے آمد کی پیٹیگوئی کی گئی تھی ایک مسیح ہدایت اور دوسر امسیح صلالت چونکہ یہود نے مسیح بدایت کو مسیح صلالت کا مصداق قرار دیدیا تھااور مسیح صلالت کواس کے یر عکس مسیح ہدایت تھسرایا گیا۔اس لئے کیایہ مناسب نہ تھا کہ مسیح صلالت کے ظہور کے وقت خود مسیح ہدایت ہی تشریف لا کراس کے مقابلہ پریہ ثابت کرویں کہ مسیح ہدایت کون ہے اور مسيح صلالت كون تاكة ايك طرف جويهلے مسيح مدايت كو مسيح صلالت تھرانے والے تنے وہ <sup>c</sup> جھوٹے ثابت ہوں اور دوسری طرف مسیح صلالت کی اتباع کرنے والے بھی نامر او ہو جا کمیں اور اس طرح جو مغلطے پہلے لگ میچے تھے اب وہ خود ان ہی کی زبان سے دور ہو جائیں۔ صلیب ان کے نام سے یو جی گئی تھی وہی آگر اس کو توڑیں اور سور بھی ان ہی کے نام سے حلال کیا گیا تھا اب وہی آ کر اس کے قتل کا تھم دیں اور اس طرح قرب قیامت میں یہوو و نصاری پر خدا کی جحت بوری ہو ادر انتحاد و ملل کے سلسلہ میں جنتنی رکاو ٹمیں ہو سکتی تھیں وہ ایک ایک کر کے سب اٹھ جائیں ادر آفر میں پھر دین ای طرح ایک ہی باقی رہ جائے جیسا کہ آغاز عالم میں ایک

نیز چونکه د جال آخر میں مد ئی الوہیت و گااور احیاء موتی کامد می ہو گااس کئے کیا ہے

ى وين تمن "وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدُلاً • الانعام آيت ١١٥"

پھرجب جم نبوت پرزیادہ گرائی سے نظر ڈالی جاتی ہو معلوم ہو تاہے کہ اس کا تقاضہ بھی ہیں ہے کہ ضرورت کے وقت امت میں کسی نبی کی پیدائش کی جائے کوئی گزشتہ نبی آئے کیونکہ وجال آئبر کے آمد کی پیشگوئی نوح علیہ السلام سے لے کر آنخضرت علیقے تک تمام انبیاء علیم السلام کرتے چلے آئے ہیں اور آنخضرت علیقے کے ادشادسے ثابت ہو تاہے کہ اتنیوں گر ابی دنیا کی پیدائش سے لے کر آج تک بھی ظاہر شیں ہوئی اس لئے یہ انتازت تا کہ اتنیوں گر ابی دنیا کی پیدائش سے لے کر آج تک بھی ظاہر شیں ہوئی اس لئے یہ انتازت کہ وجال ایک مرکزی طاقت ہے اور ایک مرکزی طاقت کے مقابلہ کے لئے ضرور کوئی مرکزی طاقت بی آئی مناسب ہے۔اب آگر اس کے مقابلہ میں کسی امتی کو کھڑ اکر دیاجا تا تودہ اس کا صحیح مقابل بی شیس ہو سکتا تھاد نیا ہیں بھی گئتی ہیں پہلوانوں کا جوڑ دیکھا جا تاہے اور اس طرح حکومتوں کے مقابلہ کے وقت بھی ان کی طاقتوں کا توازن ضروری ہو تاہے جس کو آج کل حضرت عرش نے عرض کی کہ یار سول اللہ! حکم دیجئے تو ہیں اس کی گر دن اڑا دوں تو اس کے حضرت عرش نے غرط کیا۔" ان یکن ھو خلن مسلط علیہ "آگریہ وہی دجال آئبرے تو

تم اس کے قل پر مسلط نہیں ہو سکتے۔ پس جب امت میں حضرت عمر جیسا بھی اس کو قبل نہ کر سکے تواب دوسر اکون اس کا قاتل ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضروری ٹھر اکہ اس کا قاتل کوئی نہیں ہوایا گیا بلعہ نبی ہو۔ پس جب نبی کی ضرورت کے وقت بھی اس امت میں ہے کسی کو نبی نہیں ہمایا گیا بلعہ ان ہی گزشتہ انبیاء علیم السلام ہی میں ہے ایک نبی کو لا کر کھڑ اکیا گیا تو فرما ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اب کتناواضح ہو گیا۔ گویا آج تک ختم نبوت کا خبوت صرف علمی تھا اور اس وقت تاریخ اور مشاہدہ ہے بھی اس کا جبوت ہو گیا۔ گویا آج تک ختم نبوت کے دوت پھر انبیاء سابقین ہی میں اور مشاہدہ ہے بھی اس کا جبوت ہو گیا کیو تکہ جب ضرورت کے دوت پھر انبیاء سابقین ہی میں کا ایک رسول آیا تو یہ اس کا بدی جبوت ہو گیا گیوت ہے کہ در حقیقت رسولوں میں ہے کوئی فرد بھی باتی نہیں رہا تھا۔ اس لئے یقینا آنخضرت علیا تھی سب سے آخری رسول تھے۔ لہذا اب یہ شبہ نہیں رہا کہ جب آپ خاتم النبین ہیں تو آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیے آئیں گے بلحہ ان کا نزول ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا خبوت ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو مشاہدہ میں یہ نزول ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا خبوت ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو مشاہدہ میں یہ نزول ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا خبوت ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو مشاہدہ میں یہ نزول ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا خبوت ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو مشاہدہ میں یہ نزول ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا خبوت ہو گا۔ اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو مشاہدہ میں یہ

کیے ٹامت ہو تاکہ سب رسول آ کے ہیں اور آپ ہی سب سے آخری رسول ہیں۔
جلد اول (تر جمان المنة) میں ختم نبوت کی پہلی حدیث میں ہم یہ بھی بتفصیل لکھ
کے ہیں کہ حسب تقریخ قرآن کریم آنخفر شائی کے حق میں جملہ انبیاء علیم السلام
سے ایمان اور ہو قت ضرورت نفرت کا عمد بھی لیا جا چکا ہے۔ اس لئے یوں مقدر ہوا کہ عیسیٰ
علیہ السلام تشریف لاکر اپنی طرف سے اصالت اور دوسرے انبیاء علیم السلام کی طرف سے
وکالت اس عمد کو پور افر ما کیں۔ کیاان چندوجو ہات سے جو فوری طور پر زیر قلم آگئے ہیں گزشتہ
شبمات کا جواب نہیں ہوجاتا۔

کتاب اللہ میں اور حدیثوں میں دیگر موجودہ کتب ساویہ کے مقابلہ میں مجازات اور استعارہ کا استعال بہت کم ہے اور بیہ اسلام کا ایک طرہ انتیاز بھی ہے اور بیہ اسلام کا ایک طرہ انتیاز بھی ہے جاں تک ہم نے غور کیا ہے ہم کو یمی ثابت ہوا ہے کہ دیگر کتب ساویہ کی نبت

ہماری شریعت میں استعارات و مجازات کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ کتب سابقہ کی موجو دہ صورت ير كوكوئى اعتاد نسيس كيا جاسكتا تاجم مارے موازنہ كے لئے ان كے موجودہ نسخول كے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور سامان بھی نہیں ہے۔ جب ہم حدیث و قرآن کریم کی پیشگو سکوں اور اس کے دیگر بیانات کی کتب سابقہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہم کو آ فاب در خٹال کی طرح میہ واضح ہوتاہے کہ جاری شریعت نے اس بارے میں استعارات و مجازات کا دائرہ بجز ان مجازات کے جو حقیقت سے زیادہ متعارف ہول بہت تنگ رکھا ہے اور عقائد کے باب سے تواس کا کوئی تعلق بی نہ رکھا۔ اس کے مرخلاف موجودہ انجیل کا حال بیہ ہے کہ اس میں الوہیت در سالت کے بدیادی مسائل بھی مجازات واستعارہ کے بیرایہ میں ادا کئے گئے ہیں۔ حتی کہ منصف عیسائی ہے کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کے غدیب میں توحید کامسئلہ بھی تقدیر کے مسئلہ کی طرح ند ہب کا ایک رازاور نا قابل فہم مسئلہ ہے اس کے بر عکس قر آن کریم کابیان ہے یمال عقائدواحکام کا توذکری کیاہے پیشگو ئیول کاعام باب بھی اس طرح کھول کھول کر بیان كرديا كياہے كم كسى صحيح فهم والے فخص كے لئے ان ميں كوئى ترود نہيں رہتا فارس وروم كى جنگ میں فنح کی پیشگوئی ' فنح کمہ کی پیشگوئی 'اعضاء انسانی کا کلام کرنا' د جال کی پیدائش اس کااور اس کے والدین کا نقشہ 'سر کے مل انسانوں کا محشر میں چلنا'مر ہنہ قبور سے نکلنالور مر دول اور عور تول کا ایک میدان میں ای طرح جمع مونا۔ غرض حشر ونشر اور جنت و دوزخ کی وہ تفصیلات جو مادی عقلوں کے نزدیک حضرت عینی علیہ السلام کے نزول سے کہیں بعید نز جیں۔ان سب کے متعلق صاحب شریعت کی طرف سے ہم پر بھی زور دیا گیاہے کہ وہ سب کی سب حقیقت بی حقیقت ہیں اور کسی تاویل کے بغیر ہمیں ان کو حقیقت بی پر محمول کرنا ع ہے۔ چنانچہ اگر جنت کے تذکرہ میں حسب الانفاق اس کاؤکر آگیا ہے کہ دہاں انسان کی ہر خواہش بوری ہو گی توسامعین نے مجھی اس کو مبالغہ پر حمل نہیں کیابات این این دوق کے مطابق وی سوالات کئے ہیں جوان الفاظ کے حقیقی معنی میں پیدا ہو سکتے تھے۔ مثلاً کسی نے بیہ سوال کیا کہ کیا جنت میں کاشت اور کھتی بھی ہوگی اور جب بھی جنت میں صدفی تعلقات کا

ذكر آكيا ہے توبامعين ميں ہے اس بركس نے ولادت كے مسئلہ كاعل بھى دريافت كيا ہے۔

غرض شریعت اسلام کی تاریخ میں متعظم و نخاطب دونوں کے حالات سے ہم کو کی معلوم ہو تاہے کہ دونوں جانبوں سے شرعی انفاظ کے ہمیشہ حقیقی معنی می مراد لئے گئے ہیں بڑواس کے کہ فصاحت وبلا غت کے لحاظ سے وہاں استعاره و مجازلا تناواضح ہوکہ حقیقی معنی کی طرف عام طور پر ذہن کا انقال ہی مشکل ہو۔ مثلاً صح کے لئے المخیط الابید کی الفظ اور شب کی تاریخ کے لئے المخیط الاسود کا لفظ فصیح لخت میں ایک ایبا مجاز ہو جو دجب اور شب کی تاریخ کے لئے المخیط الاسود کا لفظ فصیح لخت میں ایک ایبا مجاز ہو جو دجب چھوڑ کر یہاں حقیقت کا استعال کرنا گویا اند ازبلاغت ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے باوجو دجب قرآن کر یم کی یہ آیت نازل ہوئی " حقیقی یکھیڈی کئے المخیط الما المنور میں المفید کی یہ آیت نازل ہوئی " حقیق یکھیڈی کئے المخیط ہوئے مجاز کو بھی حقیقت بی پر المنور میں المفرد آیت ۱۸۷۷" تو کسی وباغ نے اس کھلے ہوئے مجاز کو بھی حقیقت بی پر

کے دل میں یہ تمناہوتی تواہیاہی ہو تا مگروہاں کسی کے دل میں یہ تمناہی نہ ہوگی۔

محمول کیالورسیاہ وسفیدرنگ کے دودھا کے لے کراپے تکیہ کے پنچ رکھ لئے اور رات کواس وقت تک کھا تا بیتار ہاجب تک کہ بید دودھا کے علیحدہ علیحدہ صاف صاف نظر نہ آنے گئے۔ بدب مین کواس واقعہ کی اطلاع آنخضرت علی کو پنجی نو آپ نے بلیغانه انداز میں فرمایا تنہمارا تکیہ بھی کتنالمباچ ڈاہے جس کے پنچ دن کی ردشنی اور رات کی تاریکی دونوں سے میں فرمایا تنہمارا تکیہ بھی کتنالمباچ ڈاہے جس کے پنچ دن کی ردشنی اور رات کی تاریکی دونوں

جب بن لواس واقعہ فی اطلاح المصرت علیہ لو چی لو اپ بے بلیغانه اتداز میں فرمایا تہمارا یکیے ہی کتا المباچوڑاہے جس کے نیچ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں ساگئیں۔ بعنی الن الفاظ سے مراد معنی مجازی تھے اور یہاں مجاز ایبا متعین ہے کہ حقیقت کی طرف ذبین جانا ہی مشکل ہے۔ تم نے اس کو حقیقت پر کیسے محمول کر لیالیکن اس انفر ادی فلطی کے باوجو داس کی اتنی اجمیت محسوس کی گئی کہ کلمہ :" من الفجر"اور نازل ہو گیا تا کہ فلطی کے باوجو داس کی اتنی اجمیت محسوس کی گئی کہ کلمہ :" من الفجر"اور نازل ہو گیا تا کہ فلطی کے باوجو داس کی اتنی اجمیت کے اتنا قریب آجائے کہ یمال کی ایک فرد کو بھی احکام کے باب جس اس فلط فنی کا امکان نہ رہے۔

خلاصہ یہ کہ دیگر کتب ساویہ کے مقابلہ میں قر آن کر یم اور احادیث نبویہ کا یہ بھی ایک طغری اقبیاز ہے کہ یمال جملہ بیانات اسنے واضح ہیں جتنا کہ وہ ہو سکتے ہیں پھر اگر ان میں کوئی ایمام رہ گیا ہے تووہ بھی اسی حد تک ہے جو ناگزیر ہے بلتہ وہال یہ ایمام بی مناسب ہے۔ بعض مر تبہ مصداق کے ظہور سے قبل وہ ایمام اس لئے بھی ناگزیر ہو تاہے کہ اس کی تشریک کے لئے عقل انسانی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جیسے مرزخی کیفیات ظاہر ہے کہ عالم مرزخ جب عالم مادیات سے جدا عالم ہے توجب تک ایک انسان اسی عالم مادہ میں موجود ہے وہ عالم مرزخ کے مادیات سے جدا عالم کی یوری تفصیلات کا یور ااحاطہ کیسے کر سکتا ہے۔

اور در حقیقت آخری شریعت کی بھی صفت ہونی بھی چاہئے کیو تکہ پہلی کتب میں اگر کوئی ایمام رہ گیا تو آئندہ نبی نے آکر اس کو واضح کر دیا ہے۔ لیکن آگر ضروری امور میں اس شریعت میں بھی ایمام رہ جائے تواب یمال کون ہے جو آئندہ آکر اس کی ذمہ دارانہ تشریخ کر سنت میں بھی ایمام رہ جائے تواب یمال کون ہے جو آئندہ آکر اس کی ذمہ دارانہ تشریخ جہتدین کا میان اس جگہ ناکافی ہے۔ ان کو یمال دو طرفہ عمل کے لئے وسعت ہوتی ہے۔ اس کے باوجو دان کے میان کی وہ حیثیت نمیں جورسول کے سرکاری میان کی ہوسکتی ہے۔

صريح حديثول ميں تاويل كاخطرناك متيجہ

صری الفاظ اور صری بیانات کو پیچیده بنانے اور ان کی تاویلات کرنے کا نتیجہ بھی المجھار آمد نہیں ہوا۔ یہود نے حضرت عینی علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی میں تاویل کی۔ آخر اس کا نتیجہ سے نکلا کہ حضرت عینی علیہ السلام کو انہوں نے دجال کا مصلات سمجھا اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کو منیخ ہدایت سمجھ کر اس کی اجاع کریں گے۔ اس طرح نصاری نے آخضرت علیقہ کی صاف صاف پیشگو ہوں کی تاویلات کیں۔ آخر اس کا بھی جو نتیجہ ظاہر ہونا تا تخضرت علیقہ کی صاف صاف پیشگو ہوں کی تاویلات کیں۔ آخر اس کا بھی جو نتیجہ ظاہر ہونا تعلی ہوا تا تک میں تاویلات کیں۔ آخر اس کا بھی جو نتیجہ ظاہر ہونا تعلی ہونا تا تعلی کی بدولت آنخضرت علیقہ کا انکار کیا۔ لہذا صاف اور واضح علی میں تاویلات کرنا نمایت خطر تاک قدم ہے اور اس کا ثمرہ بھی ہی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی جگہ غلط مسے میں میں گئے جا کیں اور جب حضرت عینی علیہ السلام کا خل میں میں تو یوں کی طرح ان کا انکار کر دیا جائے۔ آگر نزول عینی علیہ السلام کے متعلق اسے ہوں تو یہود یوں کی طرح ان کا انکار کر دیا جائے۔ آگر نزول عینی علیہ السلام کے متعلق اسے ہوں تو یہود یوں کی طرح ان کا انکار کر دیا جائے۔ آگر نزول عینی علیہ السلام کے متعلق اسے

واضح اور صرح الفاظ میں بھی تاویلات یا مجازات واستعارات جاری کر دینا صحیح ہے تو پھر یہودو نصاری کو بھی قصور وار محمر انا غلط ہوگا جنہوں نے آنخضرت علیہ کے متعلق پیشگو کیوں میں تاویلیں کر کے ابناایمان مرباد کیا۔ والعیاذ جالله من الزیغ والالحاد!

سيدنا روح الله عيسى بن مريم وقطعة مهمة من حياته الطيبة عليه الصلوة والسلام سيدناروح الله عليه الصلوة والسلام اور آپ كي حيات طيبه كي الله عليه الصلوة والسلام اور آپ كي حيات طيبه كي ايك انهم سر گزشت

نزول عيسى عليه السلام حق جزم به النبي عَيْنِ الله عليه عليه عليه

" وفى لفظ من رواية عطاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ورواه ابوداؤد وابن ماجه واحمد فى مسنده ص٤٩٣ والاعج٢ وبطريق الخرفى ص٤١١ ج٢ "

"ولفظه يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى بن مريم وعزاه

السيوطى فى الدرالمنثور ص٢٤٢ ج٢ لابن ابى شيبة وعبدبن حميد واخرجه ابن مردويه وفى لفظه وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين واقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته موت عيسى بن مريم ثم يعيد ها ابوبريرة ثلث مرات "

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانزول یقینی مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ سیخضرت علیقہ نے اس کو قتم کھا کر ذکر فرمایا ہے

حضرت عینی علیہ السلام کے نزول میں اگر عام عادت کے ظاف کوئی بات نہیں تو آنحضرت علیا اللہ کے فتم کھا کھا کر کیول بیان فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہال عینی علیہ السلام کے نزول سے کسی انسان کی ولادت مراد نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی جدید بات نہیں جس پر قتم کھانے کی ضرورت ہو۔ پھر اس پیٹن گوئی کی اہمیت راوی صدیث کی نظر میں اتنی ہے۔ کہ وہ اس کو قرآنی پیٹن گوئی کہ تا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لینا چاہئے کہ جو بیٹن گوئی قتم کے ساتھ صدیثوں میں بیان کی گئی ہوبائے قرآن کریم میں موجود ہووہ جزم ویقین

کے کس درجہ میں ہوگ۔ صدیث ندکور میں ان کے زمانہ کی چندالی ہدکات کا تذکرہ ہی آگیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت عینی علیہ السلام کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہوگ۔ جو شخصیت ہوگ وہ کوئی معمولی محکوم انسان نہیں ہوں گے۔ بدید حاکم بھی وہ حاکم ہوں گے۔ جو وقت کی بڑی طاقت لینی نصر انبیت کا صرف روحانی طور پر ہی نہیں 'بلعہ مادی طور پر بھی استیصال فرما کمیں گے اور شعار نصر انبیت میں سب سے بڑا شعار لینی صلیب اسکونیست و بالاو کرویں گے۔ افروی پر کا ت کے ساتھ و نیوی پر پات بھی ان کے قد موں سے گئی ہوئی ہوئی مول سے گئی ہوئی مول سے گئی ہوئی حضرت عینی علیہ السلام کے وہی ام ر وباہر ہوں گی کہ اس وقت کے انسانوں کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کے وہی ام ر وباہر ہوں گی کہ اس وقت کے انسانوں کے لئے حضرت عینی علیہ السلام کے وہی ام ر انتیار سول ہوئے کابد کی ثبوت ویں گے۔

یہ بھی واضح رہے کہ حدیث ند کور بی حضرت عینی علیہ السلام کو تھم فرملیا گیا ہے اور تھم وہی ہو سکتا ہے جو فریقین کے نزویک مسلم ہواس لئے مانتا پڑتا ہے کہ نازل ہوئے والے وہی اسرائیلی عینی علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ ان کی شخصیت ہی اہل کتاب اور امت محمدیہ علیہ وہ نول کے نزدیک مسلم ہو سکتی ہے۔ اگر بالفر ض اس پیش کوئی کا مصدات کی الیے مخص کو قراد دیا جائے جو خودائی امت بی پیدا ہو تواس کو تھم نہیں کما جا سکتا۔ کیونکہ ایل کتاب کے نزدیک وہ مسلم نہیں ہوگا۔ یہاں تھم یعنی ثالث کی ضرورت اس لئے ہے کہ دنیا کے خاتمہ پر جملہ اویان کا پھر ملت واحد من جانا ضروری ہے اور اس کے لئے اہل کتاب اور الل قرآن کا باہم اختلاف ختم ہو جانا لازم ہے۔ چو نکہ اللہ تعالیٰ کے سب فیصلے و لا تل وہر اپین کی روشنی میں ہوتے ہیں اس لئے اس کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک الیک کی روشنی میں ہوتے ہیں اس لئے اس کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک الیک شخصیت آئے جو فریقین کے نزدیک مسلم ہو تاکہ خدائے تعالیٰ کی جمت وونوں فریق پر پوری ہو جائے اس لئے خود حضرت عینی علیہ السلام ہی کا تشریف لانا مقدر ہوا: " و مَدَّمَّت کَلِمَتُ کُلِمَتُ مَدِنَاتُ صَدِنَاتُ وَ مَدَّمَ اللَّا مُقَدر ہوا: " و مَدَّمَّت کَلِمَتُ کُلِمَتُ مَدِنَاتُ صَدِنَاتُ وَ مِدَنَاتُ کُلِمَتُ کُلِمَتُ کُلِمَتُ کُلِمَتُ کُلِمَتُ مَدِنَاتُ صَدِنَاتُ وَ مَدَّدُ لاَنَابُ کُلُمَتُ کُلِمَتُ کُلُمِنَانُ حَدِیْنَالُ کُلُمُ مِنَالُ کُلُمُ کُلُور کُلُمُ کُلُمِنَانُ کُلُمُ کُلُمُتُ کُلُمَتُ کُلُمُ کُلُمِ کُلُمُ کُلُمُ

(٢) ............... وَاَخُرَجَ اَبُوْيَعُلَىٰ مَرُفُوعًا وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِم لَيَنُزِلَنَّ عِيْسَى بُنُ مَرُيَمَ ذُمَّ لَئِن قَامَ عَلَى قَبُرِى وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأَجِيْبَنَّهُ كَذَافِى روحِ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ ذُمَّ لَئِن قَامَ عَلَى قَبُرِى وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأَجِيْبَنَّهُ كَذَافِى روحِ الْمَعَانِي مَن الاحزاب ج٢٢ص٣٢ زير آيت خاتم النبيين مجمع الزوائد المُعَانِي من الاحزاب ج٢٢ص٣٢ زير آيت خاتم النبيين مجمع الزوائد

ص۲۱۶ج۸ بحواله مسند ابی یعلیٰ"

﴿ آنخضرت عَلِي فَ إِس ذات كَى قَتم كَمَاكُر فرمايا جس ك قضه مين آب كى جان ہے کہ عیسیٰ بن مریم ضرور اتر کررہیں گے اور اگروہ میری قبر پر آکر کھڑے ہوں گے اور مجھ کویا محد علی کہ کر آواز دیں کے تومیں ان کو ضرور جواب دول گا۔ ﴾

(٣)....."عَنُ أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِيلُمْ مَنُ أَدُرَكَ مِنْكُمُ

عِيُسلَى بُنَ مَرُيَمَ فَلَيُقُرِثُهُ مِنِي السَلاَمَ · كذافي الدر منثور ص٢٤٥ج٢ وقدرواه احمد ص٢٩٨ج٢ في مسنده عن ابي بريرة مرفوعاً بسندرجاله

رجال البخاري مستدرك حاكم ج٥ص٥٥٥ حديث نمبر٨٦٧٩"

﴿ انس وایت کرتے ہیں کہ رسول میں نے فرمایا ہے تم میں ہے جس محف کی بھی عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہووہ ان کو میری جانب سے ضرور سلام کمہ دے۔

(٣) ...... "عَنُ أَبِي بُرَيُرَةً مَوْقُوفًا عَلَيْهِ إِنِّي لَأَرْجُو إِنْ طَالَتُ بِيُ

حَيْوةً أَنْ أَدُرِكَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِنْ عَجَّلَ بِي مَوْتُ ۖ فَمَنْ أَدُرَكَهُ فَلْيُقُرِثهُ مِيِّئُ السُّلاَمَ (مسند احمدص ٢٩٨ج٢) ورجاله رجال البخاري وقد اخرج

البخاري بهذالاسناد احاديث فراجع ص١٠٠٧ج وص٩٩٩ج٣" الوہریے فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی دراز ہو گئی توجھے کوامیدہے کہ عیسیٰ بن

مریم سے خود میری ملا قات ہو جائے گی اور اگر اس سے پہلے میری موت آ جائے توجو محض ان کازمانہ پائےوہ میری جانب سے ان کی خدمت میں سلام عرض کر دے۔

ان احادیث سے ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھینی امر ہے اور ایبالیتنی ہے کہ اس پیٹن کوئی کے راویوں کی نظروں میں اس کا انتظار لگ رہا تھا۔ نیزیہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ ان کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے امت کا فرض ہے کہ وہ پیشن کوئی کو یاد رکھے اور جس خوش نصیب کو وہ زمانہ ہاتھ آ جائے اس پر لازم ہے کہ وہ آنخضرت علیہ کے کا سلام پنجاکر آپ علیہ کی وصیت کو پوراکرنے کی سعادت عاصل کرے۔

# ان عیسی علیه الصلوٰة والسلام لم یمت الی الان وانه راجع الیناثم یاتی علیه الفناء حضرت عیسی علیه السلام کی اب تک وفات نمیں ہوئی ان کو تشریف لانا ہے اسلام کی اب تک وفات نمیں ہوئی ان کو تشریف لانا ہے اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔

﴿ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے یہود سے ارشاد فرمایا! عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں ہیں اور قیامت سے پہلے ان کو لوث کر تمہارے پاس آنا ہے۔ ﴾

عجیببات ہے کہ آنخضرت علی نے یہاں حضرت علی علیہ السلام کے معالمہ میں یہود و نصاریٰ کو علیحہ ہ خطاب فرمایا ہے چو نکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ تصور کرتے ہیں اور ان کی دوبارہ آلہ کے منکر ہیں اس لئے جب آپ نے خاص یہود کی خطاب فرمایا توان کے مقابلہ میں خاص طور پر ان کی دوبارہ تشریف آور کی پر زور دیا ہے اور صراحت کے ساتھ ان کی موت کی نفی فرماد کی ہے جس سے فاست ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی منیں ہوئی تو پھر ان کا دوبارہ تشریف لانا خود خود ضرور کی ہے اور اس حقیقت کی مزید تاکید کیس ہوئی تو پھر ان کا دوبارہ تشریف لانا خود خود ضرور کی ہے اور اس حقیقت کی مزید تاکید کے لئے جو شخص آسانوں پر گیا ہے وہی شخص دوبارہ آئے گا لفظ "رجوع" یعنی لوٹے کا استعمال فرمایا ہے۔ اس کے بر عکس نصاریٰ ہیں وہ ان کوخد اما نے ہیں۔ لہذ اان کے نزد یک وہ فتا کے تحت آئی نہیں سکتے۔ لہذا آپ نے جب خاص ان سے خطاب فرمایا توان کو یہ کہ کر قاکل

کیاہے کہ خداوہ ہے جس کو مجھی فنانہ ہواور یکی علیہ السلام کواتر نے کے بعد موت آنی ہے۔ پھروہ خدا کیسے ہوسکتے ہیں۔

وربیع مرسلابیان کرتے ہیں کہ نصار کی رسول اللہ علی کے قدمت میں حاضر ہوئے اور عینی من مریم کے معالمہ میں حضور علی ہے۔ جھڑنے نے گئے اور کہنے گئے کہ آگروہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہ سے تو ہتا ہے ان کا والد کون تھا اور حق تعالیٰ شانہ پر طرح طرح کے جھوٹ اور بہتان لگانے گئے۔ آپ نے ان سے فرملیا کیا تم اتنا بھی نہیں جانے کہ ہر بیٹا پ بہو اکر تا ہے۔ انہوں نے کما کیوں نہیں۔ پھر آپ نے فرملیا کیا تم ہے تنایم نہیں باپ کے مشلہ ہواکر تا ہے۔ انہوں نے کما کیوں نہیں۔ پھر آپ نے فرملیا کیا تم ہے تا گی اور عینی کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی وات بھیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اس کو موت بھی نہ آتے گی اور عینی علیہ السلام کو موت آئی ہے۔ انہوں نے اس کا قرار کیا اور کما بے شک ان کو موت آئی ہے تو پھروہ حق تعالیٰ کے مشلہ کمال رہے۔ کہ

اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ النظام کو موت آپھی تھی تو کیااس حقیقت کے انکشاف کے لئے اس سے زیادہ پر موقع تھا کہ آپ علی ہاں صاف فرمادیے کے اس سے زیادہ پر موقع تھا کہ آپ علی ہیں صاف فرمادیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھی کے مریکے ہیں مگر قرآن وحدیث میں عیسا نیول کے سامنے ایک جگہ بھی ہم کواس کا تذکرہ نہیں ملک سامنے ایک جگہ بھی ہم کواس کا تذکرہ نہیں ملک

وَالدُّأَيَةَ وَطُلُوع الشَّنُمُسِ مِنْ مَغُرِبِهَا وَتُرُولَ عِيْسَى بُن مَرْيَمَ وَياجَوُجَ وَالدُّأَيَةَ وَطُلُوع الشَّنُولِ حَسَنف بالمَشْرِقِ وَخَسَنف بالمَغُرِبِ وَخَسَنف بالمَشْرِقِ وَخَسَنف بالمَغُرِبِ وَخَسَنف بِعِرْيُرَةِ الْعَربِ وَالحِرُ ذَلِكَ نَار تَخُرُجُ مِن الْيَمَيْ صَطُرَدَ النَّاسَ إلى مَحْت رِهِم بجزير يُرةِ الْعَربِ وَالحِد نَار تَحْد فَعَل فَى ظهور عشر آيات وعن واثلة نحوه الخرجه مسلم ص ٢٩٣٦ج ٢ فصل فى ظهور عشر آيات وعن واثلة نحوه الخرجه الطبراني ج٢ص ١٧١ حديث نمبر ٢٠٢٨ والحاكم ج٥ ص ٢٠١ حديث نمبر ٢٠٢٨ والحاكم ج٥ ص ٢٠١ حديث نمبر ٢٠٢٨ والحاكم ج٥ ص ٢٠١ حديث نمبر ٢٠٢٨ والحاكم ج٥ ص ٢٠١٠

وا الطفی می مزید است روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی جارے پاس باہر
سے تعریف لائے۔ اس وقت ہم قیامت کے متعلق تعکو میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کیا
تعکو کررہے ہو ؟ ہم نے عریض کی قیامت کے متعلق اپنے ہیں کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا
قیامت اس وقت تک ہر گز نہیں آسکتی جب تک کہ اس سے پہلے تم وس نشانیال و کیے نہ لو۔
قیامت اس وقت تک ہر گز نہیں آسکتی جب تک کہ اس سے پہلے تم وس نشانیال و کیے نہ لو۔
(۱) وحوال۔ (۳) و جال۔ (۳) وابعہ المارض (۳) مغرب کی جانب سے آئی کا طلوع۔
(۵) عیلی من مر یم کا از نا۔ (۱) یا جوج و ما جوج کا ظہور۔ (۷) تین خسف ایک مشرق ہیں۔
(۸) ایک مغرب ہیں۔ (۹) اور تیسر اجزیرہ عرب ہیں۔ (۱۰) لورسب سے آخر میں وہ آگ جو

حدیث فرکورے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا آنا بیتی ہے گراس سے پہلے حضرت عیلیٰ علیہ السلام کا زول چند اور علامات کے ساتھ بھی اتا ہی بیتی ہے جی کہ ان کی تشریف آوری سے قبل قیامت کا تصور کرنا گویا ہے حقیقت بات ہے۔ نیز حدیث فہ کور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زول جن اور ویگر علامات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر علامت اپنی اپنی نوعیت میں عجیب ہی ہو اور ظاہر ہے کہ انقلاب عالم کے عجیب تر حادثہ کی علامات ایسے ہی مجیب در عجیب ہونی چا ہئیں۔ ان کو تاویلیں کر کر کے دنیا کے عام حوادث کی صف میں تھیچنا قیامت کی حقیقت سے ناوا تھی کی دلیل ہیں ہوئی جا کہ میں عجیب ترہے۔ پس آگریہ علامات اوی حدود سے کیس عجیب ترہے۔ پس آگریہ علامات مادی وجود در دجہ سے کونکہ قیامت کا وجود بدرجہ عقول کے زدیک خلاف عقل ہونے کی ہناء پر قابل تادیل ہیں تو پھر قیامت کا وجود بدرجہ عقول کے زدیک خلاف عقل ہونے کی ہناء پر قابل تادیل ہیں تو پھر قیامت کا وجود بدرجہ عقول کے زدیک خلاف عقل ہونے کی ہناء پر قابل تادیل ہیں تو پھر قیامت کا وجود بدرجہ

ه سو سو

اولی قابل تاویل ہوناچاہے۔ والعیاذباللہ اہل عقل وانصاف کو ذر المحدثدے دل ہے اس پر غور
کرناچاہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا نزول حدیثوں میں قیامت کے قریب تر متعلقات
شی شارکیا گیاہے۔ پھر اگر اس کو قیاس کر ہائی ہے تو قیامت پر قیاس کرناچاہے عالم کے عام
نظم و نسق میں اس کو شامل کر لینا کتنی ہوئ ناوائی ہے۔ حضرت شاہر فیج الدین نے نے پورسالہ
علامات قیامت میں قیامت کی علامات کی دوقت میں قرار دی ہیں۔ صغری (چھوٹی) اور کبری الاس کی اور حضرت عینی علیہ السلام کا نزول علامات کبری میں شامل فر ملیا ہے جس کا حاصل
حدیث کے الفاظ میں ہے ہے کہ اس کے بعد قیامت کا اس طرح انظار کرناچاہے جینے جانور
کے حمل کی مدت پوری ہوجائے کے العد اس کے بعد قیامت کا اس طرح انظار کرناچاہے جینے جانور
اس باب کے آخری حدیثوں میں عنقریب آپ کے ملاحظہ سے گزرے گا۔

احدیث فد کور آگرچہ آیک دوسرے مضمون کی حدیث ہے مگر چو تکہ قیامت سے جائے ہے۔ جائے ہے ہے ہے۔ ہی جائے ہے۔ اس لئے جال حضرت عینی علیہ السلام کی تشریف آوری قیامت کی طرح بھینی مسئلہ ہے۔ اس لئے جب کمیں قیامت کا مذکرہ آتا ہے تواگر وہاں سیات کلام میں ذرا کوئی مناسبت نکل آتی ہے تو مسلمات کی طرح فورا حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی آجا تا ہے۔

خَارِجُ وَبُلَ يَوُمِ الْقِيَامَةِ وَيَسَنَتَغُنِ بِهِ النَّاسُ عَمَّنُ سِوَاهُ • كنز العمال ج ١٤ ص ٦٢٠ حديث نمبر ٣٩٧٣١ "

(٩)......." عَنُ إِبُن مَسْتُغُورٍ مَرْفُوعًا قَالَ إِنَّ الْمَسْيِيحَ بُنَ مَرْيَمَ

انن مسعود آنخضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) یقیناً تشریف لا کرر ہیں گے اور ان کی آمد کے بعد لوگ ان کے سواسب سے بے نیاز ہو جائیں گے۔﴾

يَّ مَا اللَّهِ الْمُنْ عُمَرُ مَرْفُوعًا كَيْفَ تَهُلِكُ أُمَّةً أَنَا فِي أَوَّلِهَا. (١٠)............. عَنُ إِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا كَيْفَ تَهُلِكُ أُمَّةً أَنَا فِي أَوَّلِهَا.

وَعِيْسَىٰ فِئُ أَخِرِهَا ، كنزلَ العمال ج١٤ص٢٦٩ حديث نمبر٢٨٨٣ وصحه في الدر المنثور في ضمن اثركعب وحسنه في الفتح من فضائل اصحاب النبي مُنَالِطِهُ وذكره في المشكوة ص٨٨٥ في ثواب هذه الامة عن رزين بسلسلة الذهب قال في التيسير ص٢٠٣ رواه النسائي وغيره

(۱۱) عن جُبَيُرِبُنِ نُفَيُرِالْحَضْرَ مِى مَرُفُوعًا مُرُسَلاً لَنُ يُخْزِىَ اللّٰهُ أُمّةً أَنَا فِى أَوَّلِهَا وَعِيْسَلَى فِى الجرِهَا كذافى الدرالمنثور ص٥٤٢ج٢ مصنف ابن ابى شيبه ج٥ ص٢٩٢٠ كتاب الجهاد وقال الذهبى في التلخيص هو خبر منكرولم يذكرله وجها وجيها بل الصحيح انه ان لم يكن صحيحا فلا ينحط عن درجة الحسن كما صرح به الحافظ فى الفتح ص٥ج٧ وعن عروة بن رويم مثله كما فى الكنز ج٤١ص٥٣٣ حديث مبر٣٥٨٥٣ وعن كعب مثله مرفوعاً فى ضمن اثره الموقوف عليه كذافى الدرالمنثور وعن جعفر الصادق عن ابيه عن جده مرفوعاً فى حديث نحوه رواه رزين كما فى المشكوة ص٥٨٣ من باب ثواب هذه الامة"

﴿جبیرین نفیررسول الله علی سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی اس امت کو ہر گزناکام نہیں کرے گاجس کے اول میں تو میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ﴾ حدیث ند کور سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بینی ہے اور اس نزول میں الله تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے ایک بوی رحمت بھی پنمال ہے۔ یوں تو نزول میں الله تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے ایک بوی رحمت بھی پنمال ہے۔ یوں تو

ہر گذشتہ امت دور سولوں کے در میان بنی ہوتی چلی آئی ہے گرچو نکہ پہلے ہر رسول کی امت مستقل ہوتی تھی اس لئے اس کو پہلی امت کے آثر جیس شار کرنا ہے متی بات تھی۔ وہاں ہر رسول کا اصل مقام اپنی امت کے لول بی جیس تھا جیسا آتخضرت علیجی گو نصار کی کے بعد تشریف لائے گرچو نکہ آپ مستقل رسول تھے اور آپ کی امت علیحدہ امت تھی اس لئے آپ کو امت عیسی علیہ السلام کے آثر جیس شار کرنا اور یہ کمنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی دو رسولوں کے در میان ہے۔ اس کے لول جیس عیسیٰ علیہ السلام جیس اور آثر جیس آتخضرت علیہ السلام کی تشریف آور کی امت کے دسول تو صرف آتخضرت علیہ السلام کی تشریف آور کی امت کے دسول تو صرف آتخضرت علیہ جیس اور چو نکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آور کی اس اس سے ان کو اس امت کی دی جدید امت نہ ہوگی اس اسے ان کی امت بھی کوئی جدید امت نہ ہوگی اس اس اسے ان کو اس امت کے آثر جیس شار کرنا بالکل درست ہے اور اس امت کے حق جیس یوی

حدیث نہ کور سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آثر میں آنے والے رسول وہی اسرائیلی رسول ہوں مے اور خو واس است میں پیدا نہیں ہوں مے کیونکہ آگر وہ خو داس است میں پیدا نہیں۔ پس یہاں جس طرح است میں پیدا ہوں تو پھر ان کو است کے آثر میں کہنا مناسب نہیں۔ پس یہاں جس طرح اس کے آول میں آنے والے رسول کو اس است میں شار کرنا صبح نہیں بلحہ وہ ایبار سول ہونا چاہیے جو میں آنے والے رسول کو اس است میں پیداشدہ کہنا صبح نہیں بلحہ وہ ایبار سول ہونا چاہیے جو خودر سول ہو گر آئندہ اس کی کوئی علیحہ واست نہ ہوتا کہ اس کو اس است کے آثر میں کہنا صبح خودر سول ہو گر آئندہ اس کی کوئی علیحہ واست نہ ہوتا کہ اس کو اس است کے آثر میں کہنا صبح کہ چونکہ وہ آنخضرت علیق کے بعد میں آئے گا۔ اس لئے دور وَ نبوت کے لحاظ ہے اس کو آپ کی است میں بھی شاد کر ناور ست رہے تو پھر اس میں ایک علیہ السلام کی تبوت کے تحت میں اور اس لئے صبح حدیثوں میں آتا ہے کہ محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر عینی علیہ السلام کی یہ اور اس لئے میں خابر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے خاص ان کے سب آپ بھی خابر دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے خاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے خاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے خاص ان کے شان ایک بار دنیا میں بھی ظاہر ہوگی۔ اس لئے تمام انبیاء علیم السلام میں سے خاص ان کے شان ایک بار دنیا میں خاص ان کے شان ایک بار دنیا میں خاص ان کے سے خاص ان کے شان ایک بیما السلام میں سے خاص ان کے خور سے خور سے خور کے سے خاص ان کے سے خاص ان کے خور کی کور کی کور کی کہ میں کور کور کہ کور کی کی کور کی کے خور کی کھر کور کی کے خور کی کی کور کی کے خور کی کور کور کی کے خور کی کے خور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کر کور کی کور کی کور کی کور ک

اندریدرشته زیاده نمایال رہے گا۔ اس لئے علماء حقائق نے لکھاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اس خصوصیت کا ظہور قیامت کے دن بھی سب میں ممتازرہے گا۔ عجب نہیں کہ:" انا اولیٰ الناس بابن عریم"کی صحیح حدیث میں اس طرف بھی پچھ اشارہ ہو۔

### ان عيسيٰ عليه الصلوٰة والسلام ينزل من السماء ولايولد في الارض

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور زمین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور زمین کے میں میں بیدا نہیں ہوں گے

عليه السيلام • "

و حاطب بن الی بلتعة بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ ہے ہے کو مقوقس شاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ عَلَیْ کانامہ مبارک لے کر

ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے جھے کو اپنی جگہ پر بھایا اور جس ان کے ہاں مقیم رہا پھر کسی فرصت میں انہوں نے جھے کو یاد فربایا اور اپنے نہ ہیں پر رگوں کو بھی دعوت دی اور کہا جھے کو تم سے ایک بات کہنی ہے اور جس چاہتا ہوں کہ تم اس کو خوب سمجھ لویہ کہتے ہیں جس نے عرض کی بقینا فرما ہے ! انہوں نے فرمایا چھا اپنے پیشوا کے متعلق ماڈ کیا وہ نبی ہیں ؟۔ جس نے عرض کی بقینا وہ اللہ کے رمول ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا تو پھر ان کی قوم نے ان کو اپنے وطن ہے ہجرت کر فرم کیا تھا تو انہوں نے کہا تو پھر ان کی قوم نے ان کو اپنے وطن ہے ہجرت کر مجبور کیا تھا تو انہوں نے کیوں ان پر بد دعانہ کی ؟۔ یہ کستے ہی ہیں دیتے کہ وہ اللہ میں شاہ مقو قس سے کہا کیا آپ عیلی علیہ السلام کے متعلق یہ گو ابی نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رمول ہیں تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو پھڑ کر سولی دینے کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے اس وقت ان کے حق ہیں ہے بد دعا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے ؟۔ یہاں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے ؟۔ یہاں کیک کہ اللہ نے دنیا کے اس آسان پر ان کو اٹھا لیا۔ یہ سن کر شاہ مقو قس نے کہا تو خود بھی دانا محض ہے اور جس ہتی کا فیضیا فتہ ہے وہ بھی یوی صاحب حکمت ہے۔ پھ

اس حدیث پیس آنخضرت علی کے ایک محافی حاطب اور شاہ مقو تس کے در میان ایک مربوط گفتگوکا تذکرہ ہے جس کو پڑھ کر بساختہ دل اس کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس گفتگو میں صحافی کو مقو قس کے جواب بیس گو صرف اتنا کمہ دیناکافی تھا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں پر بد دعا کیوں نہیں کی گر انہوں نے شاہ مقو قس پر اور زیادہ ذور ڈالنے کے لئے یہ حقیقت بھی واضح کی ہے کہ آنخضرت علیہ السلام کی ججزت فرمائی تھی وہ و صوف ایک شہر ہے دوسرے شہر کی طرف تھی گر عیسیٰ علیہ السلام کی ججزت تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف تھی۔ طاہر ہے کہ آپ نے وطن چھوڑا گر پھر بھی رہے وطن ہی ہے دوسرے عالم کی طرف تھی۔ طاہر ہے کہ آپ نے وطن چھوڑا گر پھر بھی رہے وطن ہی خبر رہی نہاں وطن کی جبرت نوائی جمال نہ وطن کی جبر رہی نہاں وطن کی ۔ پس بد دعاکا سوال وہاں زیادہ چسپاں ہو تا ہے جمال مظلو میت زیادہ ہو۔ اس پر شاہ مقو قس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا تامعقول بات کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قسل کی تو مدت ہوئی وفات ہو بھی ہے بہد وہ لاجواب ہو کر چپ رہ گیا اور اس کو خو دان کی بھی اور آنخضرت علیہ کی بھی خا تبانہ دادد بنی پڑی۔ معلوم ہوا کہ شاہ مقوقس کی جباعہ وہ لاجواب ہو کر چپ رہ گیا اور اس کو خو دان کی بھی اور آنخضرت علیہ کہ بھی خا تبانہ دادد بنی پڑی۔ معلوم ہوا کہ شاہ مقوقس کی کھی خا تبانہ دادد بنی پڑی۔ معلوم ہوا کہ شاہ مقوقس

کے نزدیک بھی حضرت عینی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تھی بلحہ وہ زندہ آسان پر تشریف بھی جھے وہ زندہ آسان کادنیا تشریف لے گئے ہیں اس لئے آسان ہی ہے اتریں گے ان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کادنیا میں پیدا ہونے کا خیال یہ صرف جدید تراشیدہ افسانہ ہے جس کے نہ اہل کتاب ہی قائل تھے نہ علاء اسلام۔

"وعن ابن عباس فى تفسير قوله تعالىٰ ان تعذبهم فاانهم عبادك وان تغفرلهم اى من تركت منهم ومدفى عمره حتىٰ اهبط من السماء الىٰ الارض يقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك واقروا اناعبيد ورمنثور ج٢ص ٣٥٠"

"وعنه قال لما ارادالله ان يرفع عيسى الى السماء خرج الى اصحابه وفى البيت اثناء عشررجلا من الحوار يين فخرج عليهم من غيرالبيت ورأسه يقطرماء درمنثور ص٢٣٨ج٢"

والا برر الروات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی فرمایا بھالاس وقت تمماری کیا حالت ہوگی جبکہ عیلی علیہ السلام تممارے در میان آسان سے اتریں گے اور تممار العام خود تم میں کا ہوگا۔ (الا ساء والصفات) الن عباس آیت: "وان تعذبہ مسسس النه" کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اگر توان کو عذاب دے تووہ تیرے بعدے ہیں اور اگر توان کو حش دے بین ان لوگوں کو جن کو توباقی رکھے کیونکہ عیلی علیہ السلام کی عمر در از کر دی گئے ہیاں کین ان لوگوں کو جن کو توباقی رکھے کیونکہ عیلی علیہ السلام کی عمر در از کر دی گئے ہیاں تک کہ جب وہ آسان سے زمین پر اتریں اور د جال کو قبل کر دیں تو جو باقی ماندہ اپ مشرکانہ عقیدے سے باز آکر تیم کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں اوریہ اقرار بھی کریں کہ میں تیم ا

مدیث نہ کور میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سینی علیہ السلام کے اسمان ہے انہان ہے اتریں سے ہر چند کہ آسمان کے لفظ کی ان تفصیلات کے بعد جو عینی علیہ السلام کے معالمہ میں ہیان میں آپٹی تغییں کوئی ضرورت نہ تھی گر اس کے باوجود چو نکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ اس لئے آگر بہنر ورت نہ سمی توایک حقیقت کے اظہار کے طور پر بی سمی اس کا جا جا نہ کہ معنرت این عباس بھی جن کے متعلق بید داستان گائی جاتی ہے کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کی موت کے قائل سے مختلف مقامات میں ان کے آسمان پر اٹھا کے حضرت عینی علیہ السلام کی موت کے قائل سے مختلف مقامات میں ان کے آسمان پر اٹھا کے جانے کی تصریح فرماتے ہیں پھر اس میں شبہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت عینی علیہ السلام کو بھی مرنا ہے کلام صرف اس میں ہے کہ بیہ مقدر موت واقع ہو چکی ہے یا آئندہ وہ اتن ہو اس کی موت کا لفظ منقول بھی ہے تواس کے واس کی موت کی طرح وفورا نے شختین گزشتہ موت پر حمل کر لیا جائے جیں لور آئندہ تشریف لا کر عام انسانوں کی طرح وفات یا تیں علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے جا چکے جیں لور آئندہ تشریف لا کر عام انسانوں کی طرح وفات یا تیں علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے جا چکے جیں لور آئندہ تشریف لا کر عام انسانوں کی طرح وفات یا تیں علیہ میں گے۔

 تَضُرُّهُ وَتَنُبُتُ الْأَرُضُ كَنَباتِهَا عَلَى عَهُدِ أَدَمَ وَيُؤْمِنُ بِهِ أَهْلُ الْأَرُض وَيَكُون النَّاسُ اَهْلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ ١ اسحق بن بشير كنزالعمال ج١٤ ص١٦،٦١٨

حدیث نمبر۲۹۷۱"

الن عبال وايت فرمات بي كه رسول الله عليه في خرمايا بسب سے يملے جولوگ د جال کی اتباع کریں گے وہ ستر ہزاریہود ہوں گے۔ان کے سروں پر طیلسان ہوں گے۔اس سلسلہ میں این عباس نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ُ اس ونت سید نا حضرت عیسیٰ علیه الصلوٰة السلام کوه افیق پر آسان سے اتریں گے اور وہ لیام ہادی اور منصف حاکم ہول گے۔ یم نس (باران کوٹ کی طرح ہو تاہے) پینے ہوئے ہول گے۔وہ میانہ جسم کے ستے ہوئے ر خسار اور سیدھے بالوں والے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ ہو گا۔ د جال کو قتل کریں گے لور جب اس کے قتل سے فارغ ہو جائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی اورامن وسلامتی کلیہ عالم ہوگاکہ آدمی اور شیر کا آمناسا منا ہوگا مگراس پر حملہ کرنے کااس کے دل میں ذراخیال نہ آئے گا۔ آدمی سانپ کواپیے ہاتھ میں لے گااور دواس کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچائے گااور زمین کی پیداوار میں وہ برکت ہو گی جو تبھی آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی اور زمین کے بسنے والے ان پر ایمان لے آئیں گے اور سب مخلوق ایک ہی ملت و غرب کی ہو جائے گی۔ 🎝

اس حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ آسان کالفظ موجود ہے اور ان کے دور کے امن وامان اور اصلاح وامان عام كاليها نقشه موجود ہے جس سے بداہة ثابت ہو تاہے كه يقيناً وه کوئی غیر معمولی انسان ہول گے۔اب اگر کسی سے دل میں ہر حقیقت کو مجاز بہا ہما کر اس پیش گوئی کواینے نفس پر صادق کرنے کاجذبہ ہو تواہی کاعلاج کس کے پاس ہے۔

ہاں! جو تشخص کسی کی ہوائے نفسانی کی خاطر آنخضرت علیہ کے ان بھیریت افروز ارشادات کی بجاتاویلات پریقین لانے کوتر جیجوے وہ اینا محکاناخود سوچ لے:

" وَمَن لَّمُ يَجُعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّور. "

جزم النبى عَيَهُولا بان النازل هوعيسى بن مريم الذى ولد من غيراب وشيده بمالا مزيد عليه من ذكر اسمه ونسبه وحليته والاعمال المهمة التى ينزل لها ومنصبه الذى ينزل به وكيفية الامن الشامل وسعة الرزق وفيضان المال وغير ها في عهده عليه الصلوة والسلام

آنخضرت علی کے استدہ استان کے ساتھ فرمایا ہے کہ آئندہ تشریف لانے والے وہ جی عیسیٰ ہوں گے جن کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کے لئے آپ نے ان کے موئی ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کے لئے آپ نے ان کے نام ان کے نسب اور ان کی شکل وصورت بیان فرمانے کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی خدمات مفوضہ ان کا منصب ان کے زمانہ امن عام کی کیفیت رزق کی فراوانی اور منصب ان کے زمانہ امن عام کی کیفیت رزق کی فراوانی اور منظر امور کی تفصیلات بھی بیان فرمادی ہیں

اس حدیث پر بہلی نظر ڈالنے ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یمال ای مسیح (اسر ائیلی علیہ السلام) کا تذکرہ ہے جو ایک باریہ حیثیت نبوت کے پہلے آ چکے ہیں اور وہی اس امت پر ا کی برجی مصیبت کے وقت دوبارہ پھر تشریف لانے والے ہیں۔ کیونکہ زمانے کے لحاظ سے آپ علی ہے وہی استے قریب ہیں کہ ان کے اور آپ کے در میان کوئی نبی نہیں۔اس لئے بھی اس مصیبت کے وقت آپ کی امت کی ہمدروی کا فرض سب سے پہلے ان ہی پر عاکد ہو تاہے۔ نیز آپ نے اس کی مزید توشیح کے لئے ان کاوئی نام و نسب ان کی اس ملکی نظافت و طہارت اور ان کے اس حلیہ مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے جس کے بعد مسی مجنون کے لئے بھی اشتباہ کی کوئی مخبائش باقی نہیں رہتی پھر آپ علیہ نے صرف ان کے ماضی کے سوائح کے سان یر ہی کفایت نہیں فرمائی بلحہ ان کے مستقبل کے ایسے کارنامے اور الیی روشن بر کات کا بھی تذكرہ فرمادياہے جن كے بعد ان كى شناخت ميں كوئى اد في تردد نہيں ہو سكتا۔ اب آكر آپ كے فر مودہ پر ایمان لانا ہے تو وہ واضح ہے واضح انداز میں بیہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اگر اپنے خیالات پر ایمان لانا ہے تو یمود اس سے پہلے آنخضرت علیہ کے حق میں یمی راستہ اختیار کر بچکے ہیں۔ کتب ساویہ صاف ہے صاف انداز میں آپ کے نام ونسب آپ کی شکل و شاكل اور آپ كے كار ما مول كو كھول كھول كر بيان كرتى رہيں اور بيد بد نفيب ان سب كى تاويليس كركرك آپ كا تكاركرتي رہے:" فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِم فَلَعُنَةُ

البلد الذي ينزل فيه عيسي عليه الصلوة والسلام وموضع النزول منه بعينه هياتيه عندنزوله والبركة العامة في الاشياء في عهده عليه الصلؤة والسلام

اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ • "

(١٦) ..... "عَنِ النُّواسِ بُنِ سَمْعَان قَالَ ذَكَرَ رَسَوُلُ الله عَلَيْهِمام

الدُّجَّالِ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحُنَا إِلَيْهِ عَرِفَ ذَالِكَ فِيُنَا فَقَالَ مَاشَنَانُكُمُ قُلُنَا يارَسُولَ اللَّهِ ذَكَرت الدَّجَّال غَدَاةً فَخَفَّضنُتَ فِيُهِ وَرَفَّعتَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُل فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَّال ٱخُونَفَنِي عَلَيْكُمُ إِنْ يُخُرُجَ وَأَنَا فِيُكُمُ فَأَنَا جَحِيُجَةً دُونَكُمُ وَإِنْ يُخُرُجُ وَلَسُتُ فِيْكُمُ فَأَمْرِءُ ۚ جَحِيْجُ نَفُسِهِ وَاللَّهِ خَلِيفَتِي عَلَى كُلَّ مسئلِم إنَّهُ شَابُّ وَطَط عَيُنُهُ طَافة كَانَى أَشْبُهُهُ بِعَبُدِ الْعزىٰ بن قَطَنِ فَمَنُ أَدُرَكَ مِنْكُمُ فَلْيَقُرَءُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَة الكهفِ انَّهُ خَارِجٌ خلَّةً بَيْنَ الشِّيَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثٍ يَمُينًا وَعَاثٍ شَيِمَالاً ياعِبَادَ اللَّهِ فَاثُبُتُوا قُلُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبِثْهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمُ كَسِنَةٍ وَيَوْم كَشْهَر وَّيَوْمُ كَجُمْعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيامِكُمُ قُلُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسننَةٍ اتَكُفِينَا فِيهِ صناوةُ يَوْم قَالَ لِاَاقُدِرُوا لَهُ قَدُرُهُ قُلْنَا يَارَسنُولَ اللَّهَ وَمَا أَسنرَعهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَينت استتَدُبَرَ تَهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدُ عُوْهُمُ فَيُؤُمِثُونَ بِهِ وَيَستُجيُبُونَ لَهُ فَيَامُرُ السُّمَاءَ فَتُمَّطر وَالْأَرْضَ قَتُنبتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهمُ سَار حَتَهُمُ اَطُولَ مَاكَانَتُ ذُرَى واستبنعَهُ صنرُوعًا وَآمَدُّهُ خَوَاصِر ثُمٌّ يأتِي الْقَوْم فَيَدُ عُوْهُمُ فَيَرُدُّونَ عَلَيْه قَوْلُهُ فَنَصِرُف عَنُهُمْ فَيَصنبَحُونَ مَمْحِلِين لَيْسَ بِايْدِيْهِمْ مِنُ شَيْئِي مِنْ أَمُوالِهِمُ وَيَمُرّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخِرِجِي كُنُوَّزُكِ فَتَتُبَعَهُ كُنُوزُهَا كَيْعًا سِيِبَ النحل ثُمَّ يَدُ عُوهُمُ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَنَبَابًا فَيَضَرُبُهُ بِالسَّيْفِ فيَقُطَعهُ جزلتين رَمُيَةَ الْغرض ثُمَّ يَدُعُونُهُ فَيُقبل وَيَتَهلُّل وَجُهُهُ وَيَضحُك فَبَيُنَمَا هُوكَذَالِكَ ادابَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيئحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنُزِلُ عِنْدَالْمَنَارَةِ الْبَيُضاءِ شَرَقِيّ دَمِشْق بَيْنَ مَهُرُ وذَتَيُن وَاضِعًا كَفَّيهِ عَلَى أَجُنحَةِ مَلَكَيُنِ إِذَا طَاطَاءَ رَاسِهُ قطر وَإِذَارِفَعَهُ تُحَدُّ رِمِنُهُ جُمَانُ ۖ كَالَّلُو لَوءِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِيجِدُ رِيعَ نَفُسِهِ إِلاًّ مَاتَ وَنفُسه يَنْتَهِيُ الَّى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرُفه فَيَطَلُّه خَتَّى يُدُركَهُ بِبَابِ لدَّ فيقْتُلهُ ثُمَّ بِأْتِي عنسلى قَوْمَ قدعَصمهُمُ اللَّه مِنْهُ فَيَمُسِح عَنْ

وَّجُوُهِهِمُ وَيُحَدِّثُهُمُ بِدَرِجَاتِهِمُ فِي الْجَنَّةِ فَبَيُنَمَا هُوَكِذَالِكَ إِذْ أَوْجَى اللَّهِ إِلَى عِيْسنى عليه السلام أَنِّيُ قَدُ أَخُرَجُتُ عِبَادً الِي لاَيَدَ انِ لِأَحدٍ بِقِتَا لِهِمُ فَحَّرِنُ عِبَادِى إِلَى الطُّورِ وَيَبُعَثَ اللَّهُ يَاجُوجَ مَاجُوجَ وَهُمُ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلِونَ فَيَمُّرُا وائلهُمُ عَلَى بحَيْرة طَبَريَةِ فَيَشْنُرَبُونَ مَافِيْهَا وَيَمُرُّ احْرُهُمُ فَيَقُولُونَ لَقَدُ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةَ وَيُحُصِرَءُ ۖ نَبِيَّ اللَّهِ عِيْسَنَى عليه السلام واصحابه حَتَّے يَكُونَ رَأْسِ الثُّورِلِاَ حَدِهِمُ خَيْرًا مِنْ مِّأْيةِ دينار لِاَحَدَكُمُ الْيَوُم فَيَرُغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسنى عليه السلام وَأَصنَحَابُهُ فَيُرُسِلُ عَلَيْهِم النَّغَفَ فِي رِقابِهِمُ فَيُصنَحَبُونَ فَرُسنَى كموت نَفُسِ وَاحِدَةٍ ثُمُّ يَهُبُطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسنى عليه السلام وَأَصِنْ عَابِهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلاَيَجِدُونَ فِي مِثْلِي الْأَرْضِ مَوْضَعَ شبِبُرِ الامَلاَتُه زَهَمُهُمْ وَنَتُنُهُمْ فَيَرُغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسِنَى عليه السلام وَأَصنُحَابُه إلى اللهِ فَيُرُسِلُ اللَّهُ طَيُرًا كَأَعُنَاقِ البُخُتِ فَتَحُمِلُهُمُ فَتَطرُحهُمُ حَيُثُ شَنَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّهِ مَطَرًا لاَيَكن مِنْهُ بَيُتُ مَدُروَلاً ويَرِفغسل الْأَرُض حَتَّى يَتُركَهَا كَالَّزِلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرُضِ ٱنُبتِى ثَمَرَطِكِ ورُدَّى بَرُكَطِكِ فَيَوُمَئِذٍ تَاكُلُ الْعَصنَابَةُ مِنَ الرُّما نَةٍ وَيَسَتَظِلُّونَ بِقَحُفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرَّسَلِ حَدَّى أَنَّ الِلقُحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكُفِيُ الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيُنَما هُمُ كَذَالِكَ إِنَا بَعَثَ اللَّهُ رَيْحًاطَيَّبَةَ فَتَا خَذُهُمُ تَحُتَ ٱبَاطِهِمُ فَتَقبَضُ رُوحُ كُلّ مُؤمِن وَكُلٌّ مُستلِم وَيَبُقَى شيرَارُ النَّاسِ يَتَهَا رَجُونَ فِيهَا تهارُجَ الحمر فَعَلَيْهِمُ تَقُومُ السَّاعَةُ • رواه مسلم ج٢ص٤٠٠ ٤٠١ باب ذكر الدجال وابوداؤد ج٢ ص١٣٤ ١٣٥ باب خروج الدجال ولفظه ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق الحديث والترمذي ص٤٨ ج٢ باب ماجاء في فتنه الدجال وغراه في الكنزج ١٤ ص ٢٨٥ تا ٢٨٨ حديث نمبر ٣٨٧٤٠ الابن عساكر وفي لفظه انهبط عيسي ابن مريم واحمد في مسنده ص١٨٢'١٨١ج٤

وابن ماجه ص٢٩٧٬٢٩٦ باب فتنه الدجال وخروج عيسى بن مريم ٠

عیسیٰ علیہ السلام کے شہر کانام اور اس شہر میں خاص محل نزول کانام اور نزول کے وقت ان کا مکمل نقشہ اور ان کے زمانہ کی بر کات

﴿ نُواسِ بْنُ سَمِعَانُ رُوابِيتَ كُرِيِّ بِينِ كَهُ الْكِدُنِ صَبِحَ كُورِ سُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي النَّي اہمیت سے د جال کا تذکرہ فرمایا کہ مارے دہشت کے ہم کو بول معلوم ہونے لگا گویادہ سیس سكى باغ من موجود ہے۔ جب ہم آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے اس د ہشت وخوف کو محسوس کر لیااور ہو چھاتم ایسے پریشان کیوں نظر آتے ہو۔ ہم نے عرض کی یا ر سول الله علیصلی آپ نے صبح د جال کا ذکر اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویاوہ بیس کسی باغ میں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ کوتم پر دجال سے بوھ کر دوسری باتوں کا زیادہ اندیشہ ہے۔ د جال کا کیاہے آگر وہ میری موجو دگی میں نکلا تو تمہارے بجائے میں خوداس سے نمٹ لول گا۔ ورنہ تو ہر مخض خودان کا مقابلہ کرے اور میں نے تم سب کو خدا کے میر دکیا۔ دیکھووہ جوان ہو گا۔اس کے بال سخت گھو تگر والے اور اس کی آنکھ انگور کی طرح باہر کواہمری ہوئی ہوگی۔بالکل اس شاہت کا مخص سمجھو جیسا یہ عبدالعزیٰ بن قطن ہے۔ تو تم میں جو مخص بھی اس کا زمانہ یائے اس کو چاہئے کہ وہ سورہ کہف کی اول کی آیتیں پڑھ لے۔ وہ شام اور عراق کی در میانی گھاٹیوں سے ظاہر ہو گا اور اپنے دائیں بائیں ہر سمت ہوا اود هم مجائے گا۔ تواے اللہ کے بعدو! دیکھواس وفت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی یارسول الله عليه و كنت عرصه تك زمين پررے گا۔ فرمایا چاليس دن ليکن پيٽلادن ايک سال كنير ابر ہو گااور پھر دوسر اایک ماہ اور تبسر اایک جمعہ کے ہر اہر ہو گا۔ اس کے بعد بقیہ دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے بوچھاجو دن ایک سال کے برابر ہو گا کیااس دن میں ہم کو ا یک ہی دن کی نمازیں ادا کرنی کافی ہوں گی۔ فرمایا شیں بلحہ ایک دن کی برابر نمازوں کا ندازہ کر کر کے نمازیں اداکرتے رہنا۔ ہم نے یو چھاوہ کس ر فاریے زمین پر گھوے گا۔ فرمایاس تیز ر فاربادل کی طرح جس کو پیچھے سے ہوااڑائے لار ہی ہو۔وہ پچھ لوگوں کے پاس آگران کوانی خدائی پرایمان لانے کی دعوت دے گا۔وہ اس پرایمان لے آئیں گے۔وہ خوش ہو کر آسان کو

بارش کا تھم دے گا۔ نور آبارش آجائے گی اور زمین کو تھم دے گاای وقت وہ سبز وزار ہو جائے گی اور شام کو جب ان کے حیوانات چراگا ہوں ہے چر کروائیں ہوں گے توان کے او نول کے کو ہان پہلے سے ذیادہ دودہ سے لبریز اور ان کی کو تھیں کو ہان پہلے سے ذیادہ وددہ سے لبریز اور ان کی کو تھیں پہلے سے ذیادہ تی ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد دہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپنی خدائی کی دعوت دے گا مگر وہ اس کو نہ ما نیس گے۔ جب وہ ان کے پاس ہو گا ور ان کو بھی چیارے سب قبط میں جنال ہو جائیں گے اور ان کے قبضہ میں کوئی مال نہ دہ گا۔ سب و جال کے ساتھ چلا جائے گا چر وہ آیک شور زمین سے گزرے گا اور اس کو یہ تھم دے گا اپنے تمام خرانے باہر اگل دے۔ وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے اس طرح ہو لیس گے جیسے کھیوں کے سر دار کے پیچھے بیچھے سب کھیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک خض کو بلائے گا جو اپنے ور سے اس کے بعد ایک خض کو بلائے گا جو اپنے انداز کو راس کے نشانہ لگانے کی جگہ کے در میان فاصلہ ہوتا ہے پھر اس کو آواز دے کر بلائے گاوہ ور اس کے نشانہ لگانے کی جگہ کے در میان فاصلہ ہوتا ہے پھر اس کو آواز دے کر بلائے گاوہ ہنتا کھل کھلاتا چلا جائے گا۔

ادھر وہ یہ شعبہ ہانیاں دکھلارہا ہوگا اوھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھی گا۔وہ دمشن کے مشرقی سفیہ منارہ پر اتریں گے اور دوزر دزعفر انی رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے دو فرشتوں کے بازوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ سر جھکا کیں گے توپائی کے قطرے نیکئے معلوم ہوں گے اور جب سر اٹھا کیں گے توبالوں میں چاندی کے سے موتی گرتے محسوس ہوں گے۔ جس کا فرکوان کے سانس لگ جا کیں گے وہ ذندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس لگ جا کیں گے وہ ذندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس لگ جا کیں گے وہ ذندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس کا اثر استے فاصلہ تک پڑے گا جمال تک کہ ان کی نظر جائے گی وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور بیاں اس کو گڑ لیس گے اور بیاں اس کو تیل سے قبل سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گئی کر دیں گے۔ اس کے قبل سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اس کے فتنہ سے گر رہ ہوں گے اور ان کو تسلی و تشنی دیں گے اور جنت میں ان کے مرات کی حال بیان فرما کیں گئی میں طافت نہیں۔ لہذا میرے بعد وں کو کوہ طور کی گلوق نگلے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طافت نہیں۔ لہذا میرے بعد وں کو کوہ طور کی گلوق نگلے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طافت نہیں۔ لہذا میرے بعد وں کو کوہ طور کی گلوق نگلے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طافت نہیں۔ لہذا میرے بعد وں کو کوہ طور کی گلوق نگلے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طافت نہیں۔ لہذا میرے بعد وں کو کوہ طور کی

طرف لے جاکر جمع کردو۔ پھریاجوج و ماجوج ہر پست ذمین سے نکل پڑیں گے پہلے ان کا گزر طبر یہ کے (مقام کانام ہے) پانی پر ہو گاوہ اس کو پی کر اس طرح ختم کردیں گے کہ جب ان کا آخری گروہ ادھرسے گزرے گا تو یوں کے گا جمعی یمال پانی تھا پھر بیبت المقدس کے خمر بیاڑ پر پہنچیں گے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں کمیں گے ہم زمین والوں کو تو ختم کر چکے لو آؤاب آسان والوں کا بھی کام تمام کردیں اور اپنے تیم آسان کی طرف بھینکیں گے۔ قدرت ان کے تیم وں کو خون آکود کر کے واپس کردیں گا۔

اد هر حضرت عیسیٰ علیه السلام اور ان کی جماعت کوه طور میں محصور ہو گی۔ یہاں تک کہ بیل کا ایک سرانتافیتی ہو جائے گاجیبا آج تمہارے نزدیک سودیتار ہیں۔اس تنگی کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گی۔ان کی دعاہے ان کی گر دنول میں پھوڑے نکل آئیں سے اور وہ سب کے سب ایک دم میں اس طرح بھول بھٹ کر مر جائیں گے جیساایک آدمی مرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے از کر آئیں گے تو زمین نر کمیں بالشت بھر جگہ نہ ہوگی جمال ان کے سڑے ہوئے گوشت کی بدیواور چربی کااثر نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و زارمی کرے گی۔اس پر اللہ تعالیٰ ایک قتم کا پر ندہ بھیجے گا جن کی گرد نیں بہندی او نٹول کی طرح کمی کمی ہول گی۔وہ ان کو اٹھا اٹھا کر جمال اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گاڈال دیں گے اور ایک روایت میں بیر ہے کہ مقام مہل میں پھینک دیں گے۔ پھر مسلمان ان کے تیرو کمان اور تر کمٹول سے سات سال تک آگ جلاتے رہیں گے اور آسان سے اس زور کی بارش مرسے گی کہ کوئی ہستی نہ رہے گی اور جنگل میں کوئی خیمہ نہ بچے گا جس میں بارش نہ ہو۔ یہال تک کہ تمام زمین میں یانی کی نالیوں کی طرح یانی ہی یانی ہو گا۔ پھر زمین کواللہ تعالیٰ کا تھم ہو گا کہ اینے کھل ادرا بنی سب برکت ظاہر کر دے تو وہ برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انارے ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گااور اس کا چھلکاان کے سابیہ کے لئے کافی ہو گالور او نثنی کے ایک مرتبہ کے دودھ میں اتنی پر کت ہو گی کہ ایک دودھ والی او نٹنی کئی کئی جماعتوں کے لئے کافی ہو گی اور ایک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بحری ایک چھوٹے خاندان کو کافی ہو گ۔

مخلوق خدااس فراغت و عیش کی حالت میں ہوگی کہ ایک اچھی ہوا چلے گی اور اس سے مسلمانوں کی بخلوں میں چھوڑے نکل آئیں گے اور ان سب کو موت آ جائے گی اور صرف بدترین فتم کے کافری رہیں گے جو گدھوں کی طرح منظر عام پرزنا کرتے چھریں گے۔ان ہی پر قیامت قائم ہوگ۔ (مسلم شریف)

اس روایت میں جو حصہ مقام مہل کے بعد سے سات سال تک تیر و کمان چلانے کا ہے وہ امام تر ندی کار وایت کر دہ ہے۔

اس مدیث میں د جال کا تذکرہ قدرے محل غور ہے۔ اس کے مباحث اینے محل میں آئیں گے۔ ان میں سے صرف ایک بات کی تشریح یمال کرنی مناسب ہے۔ حدیث ند کورے معلوم ہوتاہے کہ د جال کے زمانہ میں ایک دن ایک سال کی برابر ہوگا۔ حتی کہ اس ا کیک دن میں ایک سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ دن کی اس طوالت کی صورت کیا ہو گی ؟۔اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہارے نزدیک جب دنیا میں ان عجا ئبات کے ظہور کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ توعالم سے موجودہ نظم دنس کے تحت ان واقعات کے حل کر نے اور سمجھنے کی کوشش کرنی بھی مفت کی در دسری ہے۔ تاہم حضرت شاہر فیع الدین نے ا بيغ رساله "علامات قيامت "ميں شيخ محى الدين ائن عرفي ب نقل كيا ہے كه مصائب و آلام کے ان ہنگا موں میں اگر عام گر دو غبار اور غلیظ اہر کی وجہ ہے رات و دن متمیز نہ ہو سکیس تو پچھ بعید نہیں ہے۔ آج بھی معمولی بار شوں میں عصر و مغرب و عشاء کی نمازوں میں نقذیم و تاخیر ہو جانا معمولی بات ہے۔ ذراز یادہ گر ہن لگ جائے تو ظہر کا پیتہ لمنا بھی مشکل ہے۔ مبح کی نماز کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پس بہت ممکن ہے کہ اس سب سے بڑے فتنے کے ظہور کے وقت جس طرح روحانیت کا عالم تاریک در تاریک ہوگا ای طرح عالم عضریات بھی گر دوغبار اور اہر دباراں کی وجہ سے اتنا مکدر اور تاریک ہو جائے کہ صحیح طور پر بیہ اندازہ ہی ممکن نہ رہے کہ رات کب ختم ہوئی اور دن کب آیا اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ فضاء عالم بکسال نظر آنے لگے۔ان حالات میں اس کے سواء اور کیا صورت ہو گی کہ او قات نماز کا صرف ایک اندازہ رکھا جائے۔ رہا گھڑیوں کا سوال تو گو گھڑیاں موجود ہیں گر سب جانتے ہیں کہ خاص کر

عرب میں نمازوں کا تعلق اب بھی آفتاب کے طلوع وغروب ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی غروب آفتاب پر یمال سب گھڑیوں میں ۱۴ بجاد نے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام سال میں یمال مغرب و عشاء کا وقت بھی نہیں بدلتا۔ یعنی مغرب ہمیشہ بارہ بچے اور اس کے بعد عشاہ ہمیشہ فریرہ ہے کے قریب ہوتی ہے اور اس لئے روز مرہ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ گھڑی کو فریرہ ہوتی ہے اور اس لئے روز مرہ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ گھڑی کو تمید ہوتی ہے اور اس لئے روز مرہ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ گھڑی کو تبدیلی موسموں کے لحاظ ہے آگے پیچھے کر فا پڑتا ہے۔ دو سرے شروں میں تاریخ کی تبدیلی مفسل سب کے بعد ہوتی ہے۔ یمال ہمیں اس پر گفتگو کرنی نہیں ہے کہ ان دونوں نظاموں معقول اور بہتر ہے۔ کمنا صرف یہ ہے کہ چو نکہ موجودہ عقول کے سامنے مادی ہر مشکل مشکل ہے لیکن اس کے مقابلہ میں صبحے سے صبحے صدیثوں کا انکار یا تاویل کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔ مشکل نہیں ہو سکتی۔ مشکل نہیں ہو سکتی۔

(اس تفصیل میں اس وقت ہم جانا پند نہیں کرتے کہ جس زمانے میں ان مصنوعات کا تقبور کھی دماغوں میں موجود نہ ہو۔ اس میں آئیہ امی قوم کے سامنے ان جدید آلات کا تذکرہ کرنا ایک سید ھی بات کے سیجھنے میں کتی مشکلات کا باعث بن سکتا تھا۔ غالبًا اس مصلحت سے یاجوج وماجوج کے خاص آلات حرب کے نام کھی تذکرہ میں نہ آئے ہوں پھریہ کس کو خبر ہے کہ ایٹی طاقتوں کے استعمال کے نتیجہ میں آئدہ قوانمین جنگ میں آلات حرب کی اجازت کس حد تک رہ جائے گی۔ بہر حال جب تک مستقبل حوادث کے متعلق یہ تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں تو صرف اپنے دماغی سوال وجواب سے ان ثامت شدہ تفصیلات کا انکار کرنا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہو تاجو صبح طریقوں سے معرض میان میں آپکی ہیں۔)

اس کے علاوہ حدیث ندکور میں حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کی بھی پھے تفصیلات ندکور ہیں۔ ان کو آپ خالی الذہن ہو کر بار بار پڑھیں پھر یہ سوچین کہ عربی زبان کے مطابق کیاان تفصیلات میں کسی مجاز واستعارہ کاار ادہ کیا گیا ہے۔ ہم کو مجاز استعارہ سے انکار نہ ہونا چاہئے۔ اگر سیاق کلام سے یہ واضح ہورہاہے کہ نہیں مگر آپ کو بھی حقیقت سے انکار نہ ہونا چاہئے۔ اگر سیاق کلام سے یہ واضح ہورہاہے کہ

یمال متکلم نے یقیناً استعارہ و مجاز سے کام نہیں لیا تو پھر ہے وجہ تھینچے تھینچے کر ایک حقیقت کو استعارہ و مجاز کالباس پہنانالا حاصل ہے۔

ابھی آپ حضرت این عباس کی بیہ روایت پڑھ بچے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام جب آسان پر اٹھائے گئے تھے تواس وقت ان کے بالوں سے پانی کے قطرے فیک رہے
تھے۔ یہ کرشمہ قدرت ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تواس وقت بھی یو نمی نظر آئے گا کہ ان
کے بالوں سے پانی کے قطرے فیک رہے ہیں۔ گویاوہ عنسل کر کے ایک دروازہ سے نکلے تھے
اور پانی خشک ہونے سے پہلے اب دوسرے دروازہ سے داخل ہورہ ہیں۔ جس عالم میں نہ
دن ہو نہ رات نہ سر دی ہونہ گری اور نہ صحت ہونہ مرض پھر اس عالم میں اگر پانی کے بیہ
قطرے بھی کمی تغیر سے محفوظ رہیں توکوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

پھر جس خدا تعالیٰ جی بیہ قدرت ہے کہ وہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کے سائس کو پر ندوں کی زندگی کا سبب ہتادے۔ اس بیں بیہ طافت کیوں نہیں کہ ای سائس کو وہ د جال ہے حق بیں سم قاتل قرار دیدے۔ ای طرح یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ د جال جیسی قوت کو وہ ان کے صرف ایک اشارہ سے ہلاک کر دے اور دوسری طرف یاجون واجون کے مقابلہ سے عاجز بنا کر طور کی گوشہ نشینی پر مجبور کر دے تاکہ ایک طرف د نیا کو بیواضح ہو جائے کہ جس پر وضی الوہیت کی تسمت لگائی گئی تھی وہ تو ہ گی الوہیت کا قاتل ہے اور دوسری طرف ہے بھی واضح ہو جائے کہ جس نے ایک ہی میں اور ہیت کا قاتل ہے اور دوسری طرف ہے بھی واضح ہو جائے کہ جس نے ایک ہی گی اور ہیت کو قتل کیا ہے وہ خود خدا نسیں بلتہ وہ تو ایک سکھارہ واضح ہو جائے کہ جس نے ایک ہی گئی تھی وہ تو کے گئی روان میں اصل خدائے قمار بی کی طاقت کا جلوہ نظر آئے۔ تاریخ ہے معلوم ہو تا ہے کہ کفر وطفیان کی طاقتوں کو قدرت نے پہلے بی قدم پر سز انہیں وے دی ہی بلتہ استدرائ واممال کا قانون پر ایر ان کے ساتھ جاری رہا ہے۔ فرعون و نمر وہ شداد وہامان کی داستا نمیں پڑھ لوتم کو خامت ہوگا کہ جب کفر وطفیان اپنی بوری طاقت کو بہتی چکا ہے تو اس کے بعد پاواش عمل کے قانون نے ان کو کیڑا ہے۔ پھر وہ کی بری طاقت کو بہتی چکا ہے تو اس کے بعد پاواش عمل کے قانون نے ان کو کیڑا ہے۔ پھر وہ کی ساتھ بھی جاری ہو گی جب وہ آسمان والوں کے قتل ہے مطمئن بو جائیں گا تو بیا کہاں والوں کے قتل ہے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ایسے بی طرح ہو گیا ہو گئی جب دہ آسمان والوں کے قتل ہے مطمئن

ہوگاتا کہ عالم علوی کی شکست کا جواب سب غلط ہو کررہ جائے۔ پھر دنیا کے خاتمہ پر وہی ایک وین رہ جائے گاجو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھااور آسان وزمین کی وہی بر کتیں ظاہر ہوں گی جو ان کے دور میں ظاہر ہو چکی ہیں اور اس طرح سے " ان مثل عیسسی عنداللہ کمٹل آدم ، "کا دوسر انقشہ بھی آ تکھول کے سامنے ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کن حکمتول سے عالم کو پھھایا "کن حکمتول سے اس کو پھیلایا 'پھر کن حکمتول سے اس کو سمیٹے گا یہ خودوہی جانتا ہے۔ ہم بے وجہ ہر جگہ ان کے سمجھنے کے لئے اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں۔

دریا محیط خویش موجے دارد خس پندارد که این کشاکش بادیست

ذكر عيسى عليه الصلوة والسلام في محاورته مع النبي عَيَّيْ ليلة المعراج انه نازل قبل قيام الساعة وانه قاتل الدجال ولم يذكر فيه انه ينزل لاصلاح هذا الامة خاصةً وانما يكون هذا من وظائف امامها

يَخُرُجُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حهر يَسُلُونَ فيطنُونَ بِلادهُمْ لَا يَمُرُونَ عَلَىٰ مَاءٍ لِلاَّ شَرَبُوهُ ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى قَيَشْنُكُونَهُمْ فَادعُوا عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَيُمِينُتُهُمْ حَتَّى النَّاسُ إِلَى قَيَشْنُكُونَهُمْ فَادعُوا عَلَيْهِمْ فَيُهْلِكُهُمْ اللَّهُ عَرَّوجَلُّ الْمَطَرِفتجرف تَجُورَى الْأَرْضِ مِنْ نتن رِيُحِهِمْ قَالَ فَيَنْزِلِ اللَّه عَرَّوجَلُّ الْمَطَرِفتجرف اَجُسْنَادَهُمْ حَتَّى يَقْنُوفَهُمْ فِي الْبَحْرِ قَالَ آبِي نَهَبَ عَلَى هَهُنَا شَيْنُ لَمُ الْهُهَمُ كَالِيْم وَقَالَ يَزِينُهُ يَعْنِي إِبْن هَارُون ثُمَّ تُنسَنف الْجِبَالُ وَتَمَدّ الْأَرْضُ مَدَّ كَالِيْم فَمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَعِلْمَ اللَّهُ عَلَى ال

مردویہ والبیہ قبی کذافی الدرالمنٹود ج عص ٣٣٦ " شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنخضرت علی ہے ۔ یہ تذکرہ کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے ان کو د جال کو قبل کرنا ہے۔اس ضمن میں انہوں نے امت محمد یہ علی کی اصلاح کا ایک حرف بھی ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ خدمت دراصل خود اس امت ہی کے ایک شخص کے متعلق ہوگی اس کے بعد پھر

### عيسى عليه السلام كي طرف منتقل ہو جائے گي!

ان مسعود ان کریم علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شب معراج کا واقعد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضر ت ابر اہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے باہم قیامت کا ذکر چھیڑا۔ آخر فیصلہ کے لئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ کو تو سیجے وقت کی سیجھ معلومات نہیں۔ پھر معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا۔انہوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اظهار فرمایا۔جب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے معاملہ آیا توانہوں نے فرمایا قیامت کے آنے کا ٹھیک وقت تو بجز ایک ذات اللہ تعالی کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں! صرف اتنی بات میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ د جال نکلے گااور میرے ساتھ دوشاخیں ہوں گ اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑے گی تووہ اس طرح بگھل جائے گا جیسے سیسہ (آگ میں) ا پھل جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا پھریہ نومت آ جائے گی کہ در خت اور پھر آواز یں دے دے کر کہیں گے او مسلمان! دیکھ یہ میرے پیچھے کا فرچھیا ہواہے۔ لیک کر آلور اس کو بھی قبل کر۔ آخر کافر سب ہلاک ہو جائیں گے پھر لوگ اینے اپنے شہر اور وطن کو واپس ہوں گے تواس و قت یا جوج و ماجوج کی قوم کا حملہ ہو گاہور وہ ہریست زمین ہے نکل نکل کر جھر یٹیں گے۔بستیوں میں گھس پڑیں گے جس جس چیز پر بھی ان کا گزر ہو گااس کوبرباد کر ڈالیں گے اور جس یانی پر سے گزریں گے وہ سب بی کر ختم کر دیں گے۔ آثر لوگ شکایت لے کر میرے پاس آئیں گے۔ میں ان بربد دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری بد دعا ہے ان سب کو ہلاک کر دے گااوروہ سب مر جائیں گے۔ تمام زمین ان کی بدیو ہے سڑ جائے گی۔ پھراللہ تعالی بارش نازل فرمائے گاجوان کی نعشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔راوی کمتاہے کہ اِس مقام پر میرے والد ونے بچھ فرمایا تھاوہ لفظ میری سمجھ میں نہ آیا صرف کادیم کا لفظ سننے میں آیا۔ بزیدین ہارون راوی کہتا ہے بوری بات یہ تھی کہ چھر پیاڑ دھن دیئے جائیں گے اور زمین

جانور کے چڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔اس کے بعد پھراصل حدیث

میان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایااور مخملہ ان باتوں کے جواللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائی ہیں رہے کہ جب ایسا ہو تو پھر قیامت اتنی نزدیک سمجھنا جائے جیساوہ گا بھن جانور جس کے جہ کی پیدائش کی مدت بوری ہو چکی ہو اور اس کے مالک ہر وقت اس انتظار میں ہول کہ ون

رات میں نہ معلوم کب چہ پیدا ہو جائے۔ ﴾

ويكھئے يهال جب قيامت كا تذكره آيالور جواب كى نومت سيدنا حضرت عيسى عليه السلام ير آئى توانہوں نے اپنى لا علمى كے ساتھ ساتھ فوراسى بات كا تذكرہ فرملياجو قيامت کے ساتھ یقین کے اس درجہ میں ہے۔ یعنی انکا پھر تشریف لانا اور د جال کو قل کرنا۔ احادیث میں کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے تشریف لانے کا اصل مقصد اس امت کی اصلاح ہو گی تاکہ بہ سوال پیدا ہو کہ اس امت کی اصلاح کے لئے اسر ائیلی رسول کی آمدیس اس امت کی کسر شان ہے۔ حالا نکہ یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ ہم آج بھی خدا تعالیٰ کے سب ر سولو ل پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے لئے نہ صرف میہ کہ بیہ موجب شرف ہے بلحہ مدار نجات ہے تو پھر اگر کوئی رسول آگر ہاری اصلاح کر تاہے تو ہارے لئے اس میں کسر شان کیبات کیاہے۔ ہاں !اگر مسی رسول کی آمدے ہمارے رشتہ امیت پر زویر تی ہے اوروہ ہم کودوسری امت بنانا چاہتا ہے تواس میں صرف ہماری کسر شان نہیں بلحہ آنخضرت علیہ کی حمرشان بھی ہے۔ والعیاذ باللہ!

# من اهم وظائف عيسى عليه الصلوة والسلام من قتل الدجال

" عَنُ أَبِى أَمَامَةَ البَاهِلِي فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلِ مِنْ ذِكْرِ الدُّجَّال فَقَالَتُ أُمَّ شَرِيْك بِنُت أَبَى يَارَسُول اللهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ الْعَرَبُ يَوْمَثِذٍ قَلِيْلُ ۖ وَجُلَّهُمُ بِبَيْتِ الْمُقَدِّسِ وَإِمَامُهُمُ رَجُلُ ۖ صَالِحُ ۖ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدُ تَقَدُّمَ يُصِلِّي بِهِمُ الصِّبُحَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِمُ عِيْسِنَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَالِكَ الاِمَام يَنُكُصُ يمشي قَهُقَرِي لِيَقُدَمَ عِيسْلَى لِيُصلِّى فَيضعُ

٣٥٣ عِيْسِنِي يَدَهُ بَيُنَ كَتَفَيُهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ ۖ تَقَدَّمُ فَيصِئلَ فَاِنَّهَا لَكَ أُقِيْمَتُ فَيُصِلِّي بهم إِمَامُهُمُ فَإِذَا انصَرَفَ قَالَ عِيسَنَى عليه السلام اِفْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَرَأَهُ الدُّجَّالُ وَمَعَهُ سَنَبُعُونَ اللَّفَ يَهُوٰدِي كُلُّهُ ذُوسَيُفٍ مَحلَّىً وَتَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَا رِبَّاوَيَقُولُ عِيسْلَى أَنَّ لِي فِيُكَ صَرَبَةً لَنْ تَسَبُقَنِيَ بِهَا فَيُدُرِكُهُ عِنْدَ بابِ اللَّدِ لِلشِّرُقِيِّ فَيَقُتُلُهُ فَيَهُزِمُ اللَّهُ الْيَهُونَدِ (الى قوله) وَيترك الصَّدَقَةَ فَلاَ يَسنُعْ عَلَى شَاةٍ وَلاَ عَلَى بَعِيْرِ وَتُرُفِعُ الشَّخُنَاء وَالتَّبَاغُضُ وتَنزع حِمَةُ كُلِّ ذاتِ حَمَّة حَتَّى يُدُخِل الْوليدة يده في الْحَية فَلاَ تَضُره وتقر الوليدةُ الاسد فَلاَ يَضُرُهُمَا وَيَكُونَ الذَّئب فِي الْغَنَم كَأَنَّهُ كَلَّبُهَا وَتُمَلَّاءَ الْأَرْضُ مِنَ الْمُسْئِلِم كما يُمُلاَء الْأَنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُونَ الكَلَمِةُ وَاحِدَةً فَلا يَعُبَدُ إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ الحديث اخرجه ابوداؤدج ٢ ص ۱۳۵ باب خروج الدجال وابن ماجه ص۲۹۸٬۲۹۷ واللفظه له ورواه ابن هبان وابن خزيمة في صحيحهما والضيا في المختاره فقله كذالك

# حضرت عیسی علیہ السلام کی خدمات میں سب سے نمایال تر خدمت د جال کو فل کرناہے

في شرح المواهب للزرقاني ص٣٥ من ذكر المعراج<sup>"</sup>

الله الا مرابل و جال كى أيك طويل صديث من نقل كرتے بين كه ام شريك نے کمایار سول اللہ! اس دن لیعنی و جال کے زمانہ میں عرب کمال طبے جائیں گے (کہ مسلمانوں کاپی ابتر حال ہو جائے گا) فرمایا اس وقت عرب بہت کم رہ جائیں گے اور اکثر وہ بیت مقدس میں ہوں گے اور اس وقت ان کا امام ایک نیک تحفیں ہو گا۔ اس اثناء میں کہ یہ امام صبح کی نماز پڑھانے آگے بڑھ چکا ہو گا کہ دفعتا عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے۔ بیہ ان کو دیکھ کر مصلی ہے چھلے ہیرون الٹے ہث آئیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نمازیر حانے کے لئے آگے برحاتیں توعیلی علیہ السلام (شفقت کے انداز میں)اس کے کاندھوں برہاتھ رکھ کر فرمائیں گے۔

آگے یو هواور تم بی نماز پڑھاؤ کیو نکہ اس نمازی اقامت تو تمہارے بی نام ہے کی گئی ہے۔
چانچہ یہ نماز تو کی امام پڑھا کیں گے۔ نماز نے فراغت کے بعد عینی علیہ السلام فرما کیں گے
دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا ادھر دجال نکل چکا ہو گا۔ اس کے ہمراہ ستر ہز ادیمووی
ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس مزین تموار اور سر پر طیلمان ہو گا۔ جب دجال کی نظر عیسیٰ علیہ
السلام پر پڑے گی تو وہ نمک کی طرح پکھل جائے گا اور ہھاگئے گئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام
فرما کیں گے میرے لئے تیرے نام کی ایک ضرب مقدر ہو چکی ہے۔ اس ہے گا کو اللہ تعالیٰ
فرما کی سکت ہے۔ آئز اس کوباب" لد" پر پکڑلیں گے اور اس کو قبل کردیں گے اور اللہ تعالیٰ
سب یمودیوں کو فکست دے وے گا۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ صدقہ
دینے کے لئے کوئی فقیر نہ لیے گا۔ لہذا ہیں المال کی طرف ہے کوئی شخص نہ بڑی وصول
کر نے والمار ہے گالور نہ اونٹ وصول کر نے والمالور بغض و کینہ سب دلوں ہے نکل جائے گالور
کر نے والمار ہے گالور نہ اونٹ وصول کر نے والمالور بغض و کینہ سب دلوں ہے نکل جائے گالور
کے سوراخ میں ہاتھ ڈالے گی تو وہ اس کو نہ کا گور شیر کو دوڑا کیں گے تو وہ اس کو پھی نہ موران میں ہاتھ ڈالے گالور شیر کو دوڑا کیں گے تو وہ اس کو پھی نہ دینیانی ہے وروڑا کیں گا تو حید
کے گالور بحریوں کے دیوڑ میں ہمیویا اس طرح ساتھ ساتھ پھریں گے جیے دیوڑکا کیا۔ لود
خیان معلمانوں ہے اس طرح اس جائے گی جیے بہ تن پانی ہے لور صرف ایک غدا کی توجید
ہوری گی اور ایک اللہ کے سوالور کی کی عباد ہ نہ ہوگا۔ پھ

سجان الله! جس شخصیت عظیٰ کی بر کات یہ ہول وہ یقیناً کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ ضروروہ کوئی ایمانی رسول ہونا چاہئے جس کے سب سے بوٹ و سٹمن یمود ٹھر چکے ہول اور جس کے جھوٹے قل کے محمنڈ میں جس کے سب سے بوٹ و سٹمن یمود ٹھر چکے ہول اور جس کے جھوٹے قل کے محمنڈ میں ایک باروہ ملحون ٹھر چکے ہول۔ دوسر کی بارائی کے ہاتھ سب موت کے گھاٹ اتارویئے جائیں۔ انبیاء علیم السلام سے عداوت اور بخاوت کا متیجہ بھی اچھا نہیں نکل سکتا۔ اس بد خصلت کی بدولت پہلے وہ نبوت سے محروم کردیئے گئے تھے اور آٹر میں صفحہ بستی سے نصلت کی بدولت پہلے وہ نبوت سے محروم کردیئے گئے تھے اور آٹر میں صفحہ بستی سے نیست و ناور کر دیئے جائیں گے۔ بے شک جو قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نیست و ناور کر دیئے جائیں گے۔ بے شک جو قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ضریت عیسیٰ کارند بد لے۔ ان

كى وجه سے دنیا كوپاك كرنے على من انسانيت كى فلاح ہے: "إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ يُضِيلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْ آ إِلاَّ فَاجِرًا كَثَّارًا . "

شاید موجودہ زمانہ میں اطراف عالم سے سٹ سٹ کر انکا ایک جگہ جمع ہونا ای توی استیصال کے لئے پیش خیمہ ہو۔ حدیث نہ کور سے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی تشریف آوری کا اہم مقصد دجال کا قتل کرنا ہے اور چونکہ اس کا مقابلہ براہ راست انبیاء علیم السلام کے ساتھ ہے۔ ای لئے ہر نبی نے اس کی آمد سے اپنی امت کو ڈرلیا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس کے قتل کے لئے ضدا تعالیٰ کے رسولوں بی بیس سے کوئی رسول آئے جو چھوٹے چھوٹے دجال اس سے قبل بھی ظاہر ہوتے رہے وہ ای امت کے ہاتھوں بلاک ہوتے رہے لیکن جو دجال کہ خاتم الد جاجلہ یعنی سب دجالوں کے آثر میں آئے ہاتھوں بلاک ہوتے رہے لیکن جو دجال کہ خاتم الد جاجلہ یعنی سب دجالوں کے آثر میں آئے تشریف آوری ضروری تھی۔ اس صورت میں اس امت کے لئے یہ کتنی یوی کر امت الور شرافت ہوگی کہ جب اس پر کوئی خارتی مملہ ہو تو ان کی ہدردی کے لئے خدا تعالیٰ کے شرافت ہوگی کہ جب اس پر کوئی خارتی مملہ ہو تو ان کی ہدردی کے لئے خدا تعالیٰ کے رسول چیش قدی فرائیں اوردہ بھی ہوئی کوئی خارتی مملہ ہو تو ان کی ہدردی کے لئے خدا تعالیٰ کے رسول چیش قدی فرائیں امت کی شرافت تھی ای کوبر عمل المات سمجھا جائے ۔" وَعَن لَّمُ وَعَن الْہُ عَن اللَّم اللَم کے جب اس کی شرافت تھی ای کوبر عمل المات سمجھا جائے ۔" وَعَن لَّم اللَم حس اللَم کے جس بات میں اس امت کی شرافت تھی ای کوبر عمل المات سمجھا جائے ۔" وَعَن لَّم اللَم حس بات میں اس امت کی شرافت تھی ای کوبر عمل المات سمجھا جائے ۔" وَعَن لَّم اللّٰ مِن عَن اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّ

# نزول عيسيٰ عليه الصلوٰة والسلام وظهور كرامة هذه الامة وشرفها في ذالك

يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ٠"

### حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تشریف آدری اور اس میں آنخضرت عليك كامت كي ظهوربرتري

﴿ جار بن عبدالله بيان كرتے بين كه ميں نے رسول الله عليہ كويد فرماتے ہوئے خود سناہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق کے مقابلہ پر جنگ کرتی رہے گی اور وہ تا قیامت ایند شمنول پر غالب رہے گی۔اس کے بعد آپ نے فرمایا آخر عیسیٰ بن مریم اتریں کے (نماز کاوفت ہو گا)مسلمانوں کا امیران ہے عرض کرے گا تشریف لائے اور نمازیڑھا د بیچئے۔وہ فرمائمیں گے بیہ نہیں ہو سکتا۔اس امتِ کااللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ اکرام واعزاز ہے کہ تم خود ہی ایک دوسر مے کے امام وامیر ہو۔

اس امت کی شرافت اس ہے بوھ کر اور کیا ہو گی کہ اس کے رسول کی و فات پر ا تنی طویل مدت گزر جانے پر بھی اس میں ایسے افراد موجود رہیں کہ اسر ائیلی سلسلہ کا ایک مقدس رسول آکر بھی اس کی امامت کویر قرار دیکھے اور اس کے پیچھے آکر نماز میں اس کی اقتداء کرلے اور اس کا علان بھی کرے کہ جس کر امت وشر افت کے تم پہلے مستحق ہتھا تنی مدت دراز کے بعد آج بھی اس شرافت و کرامت کے مستحق ہو۔ سوچنے اور ذرا انصاف فرمائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاکر اس طرح اس امت کے پیچھے اقتداء نہ فرماتے تو کیا یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ جو امت کل تیک خیر امت کہی جاتی تھی آج بھی وہ اپنی اس شرافت پر باقی ہے۔ یوں تو پہلے نبیوں کے دور میں بھی امت کے افراد لاکن سے لاکن تر گزرے ہیں مگر آفر کچھ مدت کے بعد ہی ان کا حشر کیا کچھ نہیں ہو گیا جو نبو تول کے مستحق تھےوہ لعنت کے تحت آگئے یا نہیں۔ کیکن ایک بیہ امت بھی ہے جس کی شر افت میں اتنی طویل مت گزرنے پر بھی ذرافرق نہیں آیا۔

ہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس طرف بھی نظر کرتے ہیں کہ آنخضرت الملاقة كے سفر آخرت كے وقت بھى ايك نماز كا نقشہ بي تھاكہ مرض الموت ميں آپ علی کے منصب امامت کوسب سے ہزرگ صدیق اکبڑے سپر دکر دیا تھا۔اس در میان 1.2

میں ایک ایباد نت آیا کہ ان کی امامت میں خود آنخضرت علیہ نے تشریف لا کر ان کے پیچھے نمازادا فرمائی اور در حقیقت بیراس کااعلان تھاکہ بیرامت اب اس کمال کو پہنچ چکی ہے کہ ایک ر سول کی نماز اس کے پیچھے ادا ہو سکتی ہے۔لہذااب سمجھ لینا چاہئے کہ ر سول کی آمد کا جو مقصد اعظم ہو تاہےوہ پوراہو چکاہے۔اس لئےرسولوں کے دستور کے مطابق اس کی و فات کاوفت بھی آجائے تو تعجب کی بات نہیں۔ایک طرف امات واقتداء کا پیہ نقشہ آیا بنی آتکھوں کے سامنے رکھئے اس کے ہزار سال ہے کہیں زیادہ مد تول کے بعد امامت وافتداء کا بیہ دوسر انقشہ بھی رکھیں جو بہال حدیث میں آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کوبداہت ثابت ہو جائے گاکہ جس مدت میں پہلی امتیں ہلاک ہو ہو کر دنیا ہے نیست دنایو د ہو چکی ہیں۔ یہ امت اس ے زیادہ مدت گزرنے پر بھی اپنی ای شرافت و کرامت پر باقی ہے جو مجھی اس کو اینے عمد کمال میں حاصل تھی۔اس ہے جمال ایک طرف اس امت کی ہزرگی کا ثبوت ملتا ہے اس سے یوھ کر آنخضرت علاقے کی روحانیت عظمی اور آپ کے کمالات کا ثبوت ملتا ہے اور یہ یفنین کرنا پڑتا ہے کہ آپ حقیق معنی میں خاتم النبین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا کیونکہ جب قیامت تک آپ کی امت میں اس صفت کے لوگ موجودر ہیں کہ اگر کوئی قدیم رسول آئے توبے تکلف وہ ان کے چیھے آگر نماز او اگر لے تواس سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ آخری ر سول ہیں اور آپ کے بعد کسی ر سول کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہ احجی طرح ذہن نشین ر کھنا چاہئے کہ اصل و ظا نف رسالت و نبوت خدائی دین کی تاسیس واشاعت ہے کسی خاص ھخص کا قتل کرنااصل و ظا کف رسالت میں داخل نہیں ہے۔خدا تعالیٰ کے بہت سے رسول وہ ہیں جو تقل کرنے کی بجائے خود دشمنوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے ہیں مگر کیا یہ کہا جاسکتا

پی حضرت عیمی علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے سے یہ ثابت نہیں ہو تاکہ وہ جدید رسالت کی حیثیت سے اتشریف لائیں گے بلحہ بیہ خدمت کمی حکمت سے ان کے میرد کی گئی ہے جیسا کہ بہت سے امور حضرت خضر علیہ السلام کے میرو ہوئے گر ان عبارت سے ان کی رسالت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ چنانچہ آئے تک امت میں اجتلاف ہے عبارت سے ان کی رسالت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ چنانچہ آئے تک امت میں اجتلاف ہے اسکار سالت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ چنانچہ آئے تک امت میں اجتلاف ہے۔

ہے کہ انہوں نے وظیفہ نبوت کی ادائیگی میں ذراسا بھی قصور کیا تھا۔والعیاذ باللہ!

کہ دہ رسول تصیانہیں۔حضرت عیلی علیہ السلام کابنی اسرائیل کے لئے صاحب مثر بیت ر سول ہونا۔ قرآن کریم سے ٹاہت ہے ادر ان پر ہر امت کو ایمان لانا بیر ان کی ر سالت کا حق ہے جو پہلے بھی تھااور آج بھی ہے لیکن آنخضرت علیہ کے بعد چونکہ شریعت صرف آپ کی شریعت ہے۔اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آکر ای کی اتباع فرمائیں گے بلحہ حضرت مویٰ علیہ السلام صاحب تورات بھی آ جائیں توان کے لئے بھی شریعت ہی شریعت ہو گی۔ اگر کوئی کامل سے کامل رسول تھی ہوی شریعت کا اتباع کرتا ہے تو اس سے اس کی نبوت و رسالت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہو تا۔ بہت ہے انبیاء علیهم السلام گزرے ہیں جن کی اپنی کوئی شریعت ہی نہ تھی کیکن پھروہ خدا تعالیٰ کے نبی کملائے پھر جو شریعت کہ سب شرائع کی جامع ہو۔ اگر کوئی رسول آکر اس کی اتباع کر تاہے تو اس میں اس کی رسالت کے خلاف بات کیاہے ؟۔لهذایہ سوال کتنانا معقول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں کے توکیارسالت کی صفت ان سے سلب کرلی جائے گی۔ جی نہیں۔ وہ رسول ہی ہوں کے اور جس طرح اس و فتت ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح اس وفت بھی ایمان رکھیں گے۔ صرف اتباع شریعت کامسکلہ ہے توجب ہرر مول کی اپنی شریعت میں تنخ و منسوخ ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہی طرح اگر ایک شریعت منسوخ ہو کر دوسری شریعت آجائے تو اس ہے بھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کے کمالات وہی ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا اس طرح ضروری ہے اور جس شریعت کی وہ دعوت دے اس کی انتاع ہر وقت لازم ہے۔ پس سلے زمانے میں ان کی شریعت الجیل تھی اور نزول کے بعد اب ان کے لئے قر آن کزیم شریعت ہوگا پہلے جب وہ شریعت انجیل کے داعی تھے اس وقت قر آن کریم نہ تھااور جب وہ تشریف لائیں کے توان سے پہلے انجیل منسوخ ہو چکی ہو گی اور ان کے سامنے قر آنی شریعت ہو گی۔لہذااب وہ خود بھی اس کا اتباع فرمائیں گے۔کسی شریعت کے خاص خاص احکام یا شریعت کے منسوخ ہو جانے ہے رسالت کے مسلوب ہونے نہ ہونے کاسوال ہی پیدائمیں ہو تا۔ بیرسوال نہ یمال پیدا ہو تا ہے اور نہ اس حدیث میں پیدا ہو تا ہے جو موکیٰ علیہ السلام

کے متعلق آپ پڑھ بچے ہیں کہ اگر بالفرض وہ آکر آپ کی شریعت کی انتبات کریں تو کیاا پی

رسالت ہے معزول ہو جائیں گے۔ دالعیاذباللہ!

شمائله فضائله"

وعثان بن الی العاص دوایت کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کویہ فرماتے خود سناہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز ہیں ازیں گے تواس وقت مسلمانوں کا جوامیر ہوگاوہ ان ہے عرض کرے گااے روح اللہ! آگے تشریف لا کر نماز پڑھائے۔ وہ فرمائیں گے یہ امت اپنی نفیلت کی وجہ سے خود ہی ایک دوسرے کی امیر ہے۔ اس پروہ امیر آگے ہوھ کر نماز پڑھائیں گے۔ جب نماز ختم ہو جائے گی تواس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنانیزہ لے کر د جال کی طرف جائیں گے۔ وہ جب ان کو د کھے گا تواس طرح بھل جائے گا جیسا آگ پر سیسہ بھل طرف جائیں گے۔ وہ جب ان کو د کھے گا تواس طرح بھل جائے گا جیسا آگ پر سیسہ بھل

جاتا ہے۔ وہ ابنا نیزہ اس کے سینہ کے در میان لگائیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے اور اس کا سب گروہ منتشر ہو جائے گا اور کوئی چیز ان کو پناہ نہ دے گی۔ یمال تک کہ در خت اور پھر بھی سیہ کے گااے مومن! میری آڑ میں بیا کافر موجود ہے۔ اس کو بھی قتل کر دے۔ کھ

ووسری روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اس طرح منقول ہے کہ اس نماز کی اقامت آپ ہی کے نام کی ہوئی ہے۔ یہ کمہ کردہ ان ہی کے پیچیے نماز اداکریں گے ؟۔

انما ينزل عيسي عليه الصلوة والسلام من بين سائر الانبياء عليه الصلوة والسلام خاصة لانه

### اولىٰ الناس بالنبي عَيْنُولْلُمْ

السلام وصحه الحافظ فی الفتح من نزول عیسی علیه السلام "
﴿ ابو ہر یر قُروایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَی فی فی ایا ہے میرے اور عیلی علیہ السلام کے در میان کو کی نبی ہے۔ وہ ضرور اتریں کے جب تم ان کود کھنا تو بچپان لینا کہ وہ میانہ قد سرخ وسفیدرنگ کے اور دوز عفر انی چادریں اوڑھے ہوئے ہول گے۔ ان پروہ کہ وہ میانہ قد سرخ وسفیدرنگ کے اور دوز عفر انی چادریں اوڑھے ہوئے ہول گے۔ ان پروہ

شگفتگی و تازگی ہوگی ہوں معلوم ہوگاکہ ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے اب شیکہ اگر چہ ان پر پانی کی نمی بھی نہ ہوگی۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے۔ صلیب کو چورا چورا کر ڈالیس گے۔ سور کو قتل کریں گے۔ جزیبہ کی رسم اٹھادیں گے۔ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ تمام نداہب ختم کر دے گااور صرف ایک ند ہب اسلام باقی رہ جائے گااور ان کے دست مبارک پر اللہ تعالیٰ د جال کو قتل کرے گا۔ چالیس سال تک وہ ذمین پر زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ان کی و فات ہوگی اور مسلمان ان پر نماز جنازہ اداکریں گے۔ (ابوداؤد))

### حجه واتيانه على قبر النبي تَيَاطِّلَهُ وسلامه ورده عليه عليهما الصلوة والسلام

 

## يتزوج عليه الصلوة والسلام ويولد له ثم يتوفى ويدفن وبيان موضع دفنه

حضرت عیسی علیہ السلام کانزول کے بعد شادی کرنا پھرولادت ہوئی اس کے بعد آپ کی و فات اور مقام د فن کاذکر اس کے بعد آپ کی و فات اور مقام د فن کاذکر عبد اللہ علی میں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا عیسیٰ من مریم علیہ

#### السلام زمین پراتریں گے اور نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہو گی۔ ﴾

﴿ (٢٣) ...... عن ابي بريرة مرفوعًا طوبي لعيش بعد المسيح يوذن للسماء في القطر .....ويوذن الا رض في النبات حتّى لوتَذر حَبُّكَ في الصَّفَالنبت وحتّى يمر الرجل على الا سد فلا يضره ويطاء على ا الحية فلا تضره وَلاَ تَشاحُن وَلا تَبَاغُضَ اخرجه ابوسعيد النقاش في فوائد العراقين كذافي الكنزج١٤ ص٣٣٣ حديث نمبر٢٨٨٤ باب نزول عيسىٰ عليه السلام ابوسعيد عنه"

الا ہر رہ اللہ علیہ السلام کے رسول اللہ علیہ نے فرمایا علیمی علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی اور فارغ البالی کے کیا کہنے 'آسان کوبارش کا حکم مل جائے گا اور زمین کو پیدائش کا حتی که اگرتم پھر بردانہ ڈال دو کے تو بھی وہ جم جائے گااور اتناامن ہو گاکہ آدمی شیر کے قریب سے گزرے گااور وہ اس کو ذرا نقصان نہیں پنجائے گااور بغض و کینہ کا کہیں نام و

نشان ندرہے گا۔﴾

(٢٥)......"عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلامٌ عن ابيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد رسول الله عَلياضًا وعيسلى بن مريم يدفن معه اخرجه الترهذي ج٢ص٢٠٢ باب ماجاء في فضل النبيء شيالية وحسنه كذافي الدرالمنثور ص٢٤٥ ج٢ قلت وقد تكلم في اسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ص٩٩ ج٢ وقال في اسناد رواية الترمذى هذه عثمان بن ضحاك والصواب الضحاك بن عثمان المدنى خصائص الكبرى ج٢ ص٤٤ مشكوة ص١٥٥ باب فضائل <sup>م</sup>سيدالمرسلين"

﴿ عبدالله بن سلام من من من من من من من من منات من سے ایک صفت ریر بھی لکھی ہے کہ علیہ السلام آپ کے پاس دفن ہول گے۔ ﷺ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ علیہ نے علیلی علیہ السلام کے حق میں "اولی

الدناس "کالفظ فرمایا تھا اس کا ظهور ہوں ہواکہ اول تو آپ علی کے اور ان کے در میان کوئی اور نبی نہیں گزرار گویادونوں کے زمانے متصل متصل رہے۔ پھر اسی مناسبت کی وجہ ہے وہی آپ علی کے در میان کوئی است کی است میں تشریف لا کیں گے اور یوں بھی ہوا کہ دفن بھی آپ علی کے پاس ہی آکر ہوں گے۔ زمانی اور مکانی اور موت کی یہ خصوصیات ان کے سواکسی اور نبی کو میسر نہیں آگر ہوں گے۔ زمانی اور مکانی اور موت کی یہ خصوصیات ان کے سواکسی اور نبی کو میسر نہیں آگھی

(۲۲).....عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسنى مع رسول الله صَلِيله وصاحبيه فيكون قبره رابعا اخرجه البخارى فى تاريخه والطبرانى ومنثورص ٢٤٥ج٣

﴿ عبدالله من سلام میان کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آکر رسول اللہ عَلِیٰ ہور آب عَلِیْنَ کے دوجال نثار یعن ابو بحر اور عمر کے پاس دفن ہول کے اور اس لحاظ ہے ان کی قبر چو تھی ہوگی۔ ﴾

﴿ حضرت عائشة فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے خدمت میں عرض کی یار سول اللہ علی کے در مت میں عرض کی یار سول اللہ علی کے میر اخیال ہوتا ہے شاید میں آپ علی کے بعد تک زندہ رہوں گی تو آپ علی کے بعد تک زندہ رہوں گی تو آپ علی ہے کہ کواس کی اجازت دیں کہ میں آپ کے پہلومیں دفن ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس کی بھلا کیے اجازت دے سکتا ہوں۔ یہاں تو صرف میری قبر اور یو بخر و عمر کی قبریں اور عمیلی علیہ السلام کی قبر مقدر ہے۔ کے سکتا ہوں۔ یہاں تو صرف میری قبر اور یو بخر و عمر کی قبریں اور عمیلی علیہ السلام کی قبر مقدر ہے۔ کی سال میں علیہ السلام کی قبر مقدر ہے۔ کی سال میں علیہ السلام کی قبر مقدر ہے۔ کی سال میں اللہ علیہ السلام کی قبر مقدر ہے۔ کی سال میں میں مقدر ہے۔ کی سال میں میں میں میں میں میں مقدر ہے۔ کی سال میں میں میں مقدر ہے۔ کی سال مقدر ہے۔ کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال مقدر ہے کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال میں مقدر ہے کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال میں مقدر ہے کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال میں مقدر ہے کی سال میں مقدر ہے۔ کی سال میں



#### بسم الله الرحمٰن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله وكفی وسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد!

محدث كبير حفرت مولاناسيد محمدرعالم مير محى مهاجر مدني تعنيف لطيف ترجمان المنة جلد اول كے ص ٢٥٩ سے ٣٢٦ تك رحمت عالم عليه كي وصف خاص والميازي شان "ختم نبوت" كوا چھوتے اندازيس ميان كيا گيا ہے۔ قرآن وسنت كے حوالے سے ايبامد لل ومبر بهن كيا ہے ميان كيا گيا ہے۔ قرآن وسنت كے حوالے سے ايبامد لل ومبر بهن كيا ہے منثورا ہو گئے ہیں۔ يرسے نورا يمان سے ول جمالات ركيكه هباءً منثورا ہو گئے ہیں۔ يرسے نورا يمان سے ول جمالات وكيكه هباءً منثورا ہو گئے ہیں۔ يرسے نورا يمان سے ول جمالات كي گالے گا۔

فقیرالله وسایا ۷۲۲/۲۲ اه ۷۲۲/۸/۱۰۰۱ء

#### بسم الله الرحن الرحيم

#### كان النبي عَيْطِالهُ نبيا وأدم بين الروح والجُسد

آنخضرت علی نبوت سے اس وقت سر فراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم میں نفخ روح بھی نہ ہواتھا

﴿ الله جريرة سے روايت ہے كہ صحلبة نے دريافت كيايار سول الله عليہ آپ كو نبوت كيايار سول الله عليہ آپ كو نبوت كيايار سول الله عليہ السلام ابھى روح وجسم كے در ميان سے نبوت كب ملى فرمايا اس وفت جبكہ حضرت آدم عليہ السلام ابھى روح وجسم كے در ميان سے (يعنى ان ميں روح نہيں پھوكى گئى تھى) اس حديث كوتر فدى نے روايت كيا ہے اور حسن كها ہے۔ كھ

حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ اس مدیث کے مشہور الفاظ: " کنت نبیا وادم بین الماء والطین "ہمیں کسی مدیث کی کتاب میں نہیں مل سکے۔ حافظ سیوطی نے ان کا صاف طور پر انکار کر دیا ہے البتہ اس کا مضمون قابل سلیم سمجھا ہے۔ خفاجی شرح شفاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس مدیث سے دو تین با تیں ٹاست ہوتی ہیں:

(۱) ..... آپ کاعالم ارواح می نبوت محقیقتاس فراز ہونا۔

(۲).....جس طرح صفت وجو د میں آپ کی ذات سب سے مقدم تھی اسی طرح صفت نبوت میں بھی آپ کاسب سے مقدم ہونا۔

اس مضمون کی بوری توظیع کے لئے اس تفصیل کا نقل کرنا ضروری ہے جو حافظ

تقى الدين سكن في آيت بيثاق كى تفيير مين لكهى ب

"وَإِذُ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتُأَقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ اتَيُتُكُمْ مِّنَ كِتابٍ رَّحِكُمَةٍ ثُمُّ جَآءَ كُمُ رَسُولُ مُّصندِقٌ لَمَا مَعَكُمُ لَتُؤُمِثُنَّ بِهِ وَلَتَنْصنُرُنَّهُ • آل عمران آيت ٨١" ﴿ اور وه وقت یاد و لائے جبکہ الله تعالیٰ نے نبیوں سے عمد لیا تھا کہ ہم جو حمیس کتاب و حکمت دیں پھر خدا کا کوئی رسول تمهارے پاس آئے اور جو کتاب تمهارے ساتھ ہو

اس کی تقدیق کرے تو (ویکھو) ضروراس پرایمان لانااور ضروراس کی مدد کرنا۔

حافظ موصوف نے اس آیت کی شرح میں ایک منتقل رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام" التعظيم والمنة في معنى قوله لتؤمنن به ولتنصرنه "ركما - يوسف ین اساعیل بہانی نے جواہر البحار میں اس رسالہ کو مجنسہ نقل کیا ہے۔ خفاجی نے صرف اس كے منتشر ككرے لئے ہیں۔وہ فرماتے ہیں كه اس آیت سے معلوم ہو تاہے كه ازل میں انبیاء علیم السلام سے آنخضرت علی کے لئے ای نمونہ کاعمد لیا گیا تھاجیہاکہ امتول سے نبیول کے لئے یارعایا ہے خلفاء کے لئے اطاعت ونصرت کا عمد لیا جاتا ہے۔اس سے ثابت ہوآ کہ انبیاء علیهم السلام کے درمیان آپ کا منصب عالی وہ تھا جو امتوں میں انبیاء علیهم السلام کا منصب ہو تا ہے۔ اس لئے اور انبیاء تو صرف نبی ہیں اور آنخضرت علیہ نبی الانبیاء ہیں یہ حقیقت اگرچہ عالم اجسام میں صاف طور پر عیال نہیں ہو سکی مگر عالم ارواح اور اس عالم سے ماوراعالم میں جہاں بھی دیگر انبیاء علیهم السلام کے ساتھ آپ کا اجتماع ہو گیاہے ظاہر ہو گئ ہے پہلی باریہ اجماع شب معراج میں ہوا تھا جبکہ نماز کے لئے امام کی تلاش ہور ہی تھی اس وقت تمام انبیاء علیهم السلام کی صفول میں امامت کی مستحق آپ ہی کی ذات گرامی ٹھمری۔ گویا امت میں امامت کاجو حق کہ نبی کا ہوتا ہے۔ وہی حق انبیاء علیهم السلام میں آنخضرت علیہ کا

قرار پایادوسر ااجتاع محشر میں ہوگا۔ وہال بھی سب انبیاء آپ ہی کے زیر لواء اور آپ ہی کے

جھنڈے کے پنچ ہوں گے جیساکہ ہر امت اپناپ نی کے جھنڈے کے پنچ ہو گا۔
تیسر کیار شفاعت کا مر حلہ ہے یہاں بھی سب کی خطیب والم آپ بی کی ذات مبارک ہو گا
بالفاظ دیگر یوں سمجھنے کہ جو منصب نبوت آپ کو اس امت کے لئے حاصل ہے وہی منصب
آپ کو بلحاظ انبیاء بھی حاصل ہے۔

البت اس کا ظهوران کے ساتھ اجھاع پر مو قوف ہے۔ عالم کی تاریخ ہیں ہے اجھاع کل تین جگہ ثابت ہوتا ہے اور تیوں جگہ آپ کا یہ منصب عالی ظاہر ہوائے محراس عالم میں بھی اخبار ہوائے محراس عالم میں اخبار ہو جاتی ہو جاتا تو یہ حقیقت یہاں بھی آخبارا ہو جاتی چنانچہ آخر زمانہ میں جب حضرت عیمی علیہ السلام تشریف لا کیں کے توان کا تعلق آپ ک شریعت کے ساتھ وہی ہوگا جو تھام است کا ہے اور اسی لئے اس اتباع ہے ان کی نبوت میں کوئی اوئی شائبہ نقصان بھی لازم نہ آئے گا۔ اس طرح اگر آپ گزشتہ انبیاء کے زمانہ میں تشریف لے آئے تو وہ بھی اپنی اپنی رسالت پر باتی رہے ہوئے آخضرت کے کا اتباع ی فرماتے اور اس اتباع کی وجہ سے ان کی رسالت میں بھی کوئی نقص لازم نہ آتا۔

رہا مختف شریعتوں کا معاملہ توجس طرح مختلف نبوتیں آنخضرت ویکھیے کی نبوت کے ماتحت بیں اسی طرح مختلف شریعتیں مختلف زمانوں اور امتوں کے لحاظ ہے حضور کھیے کی شریعت میں۔ پس ببودو نصار کی کے لحاظ ہے آنخضرت میں کہا کے گراہ اور احتوال کے لحاظ ہے آنخضرت میں کہا کے گراہ اور احتوال کے لکاظ ہے آپ کی شریعت قرآن شریف ہے آگر زمانوں اور احتوال کے اعتبار سے احکام مختلف ہو جائیں تواس میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔

ند کور دہالا شخفیق ہے دوحدیثوں کی مرادروشن ہوگئی:

(۱) ..... بعثت الى الناس كافة "من تمام او كول كى طرف بهجا كيابول عام طور پر عموم بعثت كے معنی صرف يہ سمجھ جاتے ہے كہ آپ قيامت تك سب انسانول كے لئے رسول ہيں۔ ليكن اس تحقيق سے ظاہر ہو كياكہ آپ كى نبوت كا تعلق صرف متعقبل سے نبيل بلحہ ماضى و مستعبل دونول سے ہے حضرت آدم عليہ السلام سے ليكر آنخضرت عليہ المسلام ميں بدر سول آپ كى نبوت كے اتحت ہيں اگر چہ ما تحق كى نوعيت بدلى ہو كى ہو۔

(۲) ........... حدیث کنت نبیا وادم بین الماء والطین "اس صدیث کی مراد صرف بیه سیجی جاتی تقی که حضرت آدم علیه السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ کی نبوت کاعلم حاصل تھا گراس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے۔دوسر بے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کاعلم بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح حاصل تھا جیساکہ آنخضرت علیہ کی نبوت کا۔

بات کا سم ہو تیا ہے لہ ممال ہوت آپ لواس وقت عاشل ہو چکا تھا جبلہ حظرت ادم علیہ السلام انسانی صورت پر استوار بھی نہ ہونے پائے تھے اور اسی وقت انبیاء علیم السلام ہے آپ کی رسالت عامہ کے لئے ایمان و نفر ت کا عمد بھی لے لیا گیا تھا تا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی رسالت عامہ ان کو بھی شامل ہے اس لحاظ ہے سب ہے پہلے نبی آپ ہوئے گرچو تکہ جسد عضری کے لحاظ ہے آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا ہے۔ اس لئے آپ آخر الا نبیاء بھی کملائے گراس معنی سے نہیں کہ آپ کو نبوت سب سے آخر میں ملی ہے۔

بائے اس معنی ہے کہ آپ کا ظہور سب کے آخر میں ہوا ہے ورنہ منصب نبوت کے لحاظ ہے آپ کی ولادت سے بیلے اور اس کے بعد چالیس سال کی عمر سے پہلے اور اس کے بعد کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے بول سمجھئے کہ اگر ایک شخص اپنی لئے کی شادی کے لئے کسی کو دکیل ہا تا ہے توبلا شبہ بید و کالت صحیح ہے۔ اور ای وقت سے اس کو تصرف کی شادی کے لئے کسی کو دکیل ہا تا ہے توبلا شبہ بید و کالت صحیح ہے۔ اور ای وقت سے اس کو تصرف کی ظہور اس پر مو توف ہے کہ پہلے کو تصرف کرنے کا حق بھی حاصل ہے لیکن اس تصرف کا ظہور اس پر مو توف ہے کہ پہلے

کس اے کفو ملے تو وہ شادی کرے بھن مر تبد مدتوں کفو نہیں ماتا اور اس و کا ات کا کوئی اڑ ظاہر نہیں ہوتا گریہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص و کا اس سے موصوف نہیں یااس کو اس سے پیشتر حق تصرف کی شر ط صرف تقر فات نبوت کے ظہور کے لئے ہدفلس منصب نبوت کے لئے منسل سامل منصب نبوت کے لئے نہیں ۔ اصل یہ ہے کہ کمی محم کا کمی شر ط سے تعلق دو طرح پر ہوتا ہے بھی فاعل متصرف نہیں ۔ اصل یہ ہے کہ کمی محم کا کمی شر ط سے تعلق دو طرح پر ہوتا ہے بھی فاعل متصرف کے اعتبار سے بہی محل قابل کے لحاظ سے 'یمال آنحضرت علی کے کہ تو ت کے لئے جم عضری کی شرط فی تو صرف اس لئے تھی کہ سے عالم ادواح تی میں سر فراذ کر دیا تھا جم ناسوتی کی شرط تھی تو صرف اس لئے تھی کہ معوث الیہم میں جم کے بغیر استفادہ کی قابلیت نہ تھی تصرفات نبوۃ یعنی احکام الہیہ کی مبعوث الیہم میں جم کے بغیر استفادہ کی قابلیت نہ تھی تصرفات نبوۃ یعنی احکام الہیہ کی جبعوث الیہم میں جم کے بغیر استفادہ کی قابلیت نہ تھی تصرفات نبوۃ یعنی احکام الہیہ کی جبایہ خاس پر مو قوف تھی کہ آپ جسم عضری میں تشریف لاکران سے خطاب کریں۔ کلام الہی انہیں سنا کمی اور سمجھا کمیں۔

اگر مخاطبین میں ان امور کی اس سے قبل صلاحیت ہوتی تووہ کمال نبوت کا اس سے قبل بھی اور اک کر لیتے اس لئے قالب انسانی کی شرط یمال نفس نبوت کے لئے نہیں بلعہ قصور مخاطبین کے کھاظ سے تھی۔ سبکی متو فی لا2 ہے سبلے حافظ ابو تعیم اصهبانی " نے متو فی قصور مخاطبین کے کھاظ سے تھی۔ سبکی متو فی لا2 ہے سبلے حافظ ابو تعیم اصهبانی " نے متو فی (۳۳۰) اور شخ محی الدین من عربی (متو فی ۱۳۳۷) نے فتوحات کمیہ کے باب ۱۰ص ۱۲۰ واب اس ۱۸۵ وباب ۳ کے ص کے ۱ واح ۱۸ اوباب ۳ اس ۱۸۵ وباب ۳ کے ص کے ۱ واح ۱۸ اوباب ۳ اس ۱۸۵ وباب ۱۹۷ وباب ۱۵ میں اور امن کی نے (متو فی ۲۰۲) اپنی تغییر میں پھر بعد میں امن حجر ہنیمی (متو فی ۳ کو) اور ز قانی " (۱۲۲) وغیر ہم نے اس تفییر کو اختیار کیا ہے۔ زرقانی " (۱۲۲) وغیر ہم نے اس تفییر کو اختیار کیا ہے۔

خفاجی کو تقی سکی کی اس رائے ہے اختلاف ہے دہ اور انبیاء علیم السلام کے حق میں آپ کا یہ علاقہ تسلیم نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ صرف تعظیم و توقیر عظمت ونصرت کے عمد سے اتنااہم علاقہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارٹ نزدیک اس کے خلاف پر جو وجوہات انہوں نے قائم کیے ہیں اس کا جو اب ممکن ہے۔ گرا حتیاط یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حث سے سکوت اختیار کیا جائے۔ نہ تو اس کا دعوی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے انکار کرنے کی عاجت ۔ آیت کا منہوم سیھنے کے لیے صرف آپ کی سیادت و قیادت کا عقاد کانی ہے اب
یہ عث کہ انبیا علیم السلام کے لیے بھی یہ سیادت ای درجہ کی تھی جس درجہ کی اس امت کے
لیے غیر ضروری عث ہے۔ علامہ خفاتی کو سیک کی دوہر می عث بلا کسی اختلاف کے تنکیم ہے
لیجن یہ کہ آنخضرت علی کے منصب نبوت سب سے پہلے عالم ارواح بی میں مرحمت ہو چکاتھا
اور اس حدیث کا خشاء صرف کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نبوت کا علم تھایہ ایک بدی اور غیر مغیدی بات ہے۔
اور اس حدیث کا خشاء صرف کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نبوت کا علم تھایہ ایک بدی کی اور غیر مغیدی بات ہے۔

(دیمونیم الریاض جامی ۲۰۲۲ میں اس کے اللہ تعالیٰ کو آپ کی نبوت کا علم تھا یہ ایک بدی کی دو نبر مغیدی بات ہے۔

شیخ اکبر نے اس مضمون کو یوی رنگینی ہے ادا کیا ہے۔ اس کا نقل کرنا موجب طوالت ہے۔اہل علم کی ضیافت طبع کے لیے یمال صرف چنداشعار پیش کیے جاتے ہیں:

-----()

الا بابی من کان ملکا وسیدا
و ادم بین الما ء والطین واقف
و کن لومیر کال بال پر قربان جواس وقت بادشاه اور سر داری چکا تھا۔ جبکہ
آدم علیہ السلام ابھی آب وگل کے در میان عی پڑے ہوئے تھے۔ ﴾

V

اتی بزمان السعد فی اخرالمدی
وکانت له فی کل عصر مواقف
وآپک آمد تول بعد ایک خوش خت زمانه ش مونی گر آپ کی شرت بر دور
شمل ری ہے۔﴾

....()

اتی لانکسار الدھر یجبرصدعه فائنت علیه السن، وعوارف و آئنت علیه السن، وعوارف فی آئے اور آیک شکتہ حال زمانہ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے زبان خلق اور بخشمشمیں آپ کی شاء خوال ہے۔

.....()

اذارام امرا لایکون خلافه ولیس لذاک الا مرنی الکون صارف ولیس لذاک الا مرنی الکون صارف وجب آپ کی بات کاعزم کرلیتے ہیں تو پھر اس کا ظاف شیں ہو تالور نہ عالم میں اس سے کوئی مائع نظر آتا ہے۔ ک

#### جعل النبي عَيْنَا الله على النبيين و ادم بين الماء والطين

 آنخضرت علیه اس وقت خاتم النبین به نادیئے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب وگل ہی میں تھے

﴿ عریاض عن ساریہ فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایے ہیں خدا کے نزدیک اس وقت خاتم النبین مقرر ہو چکا تھا۔ جب کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے کی شکل بی شن پڑے ہوئے نقے (یعنی ان میں روح نہیں پھو گئی تھی )اس حدیث کو شرح المسند میں اور امام احمد نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔ کز العمال میں مؤالہ این سعد اس حدیث کے لفظ میں جائے عند اللہ کے ام الکتاب کا لفظ ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ میں لوح محفوظ میں جائے عند اللہ کے ام الکتاب کا لفظ ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ میں لوح محفوظ میں جائے عند اللہ کے ام الکتاب کا لفظ ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ میں لوح محفوظ

الخلق قبل ان يخلق السموات والا رض بخمسين الف سنة وكتب في الذكر ان محمداً خاتم النبيين

وعبدالله بن عمروی العاص صحیح مسلم میں آنحضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا!الله تعالی نے زمین اور آسان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل اپنی ہر مخلوق کا اندازہ لکے دیا تعالور لوح محفوظ میں یہ بھی لکے دیا تعالد کہ محمد علی خاتم النبین ہیں۔ کہ مخلوق کا اندازہ لکے دیا تعالور لوح محفوظ میں یہ بھی لکے دیا تعالم کوین کی ہر معمولی سے معمولی چیز مقدر ہوئی تو جن کے وجود پر عالم محکوین کی ہر معمولی سے معمولی چیز مقدر ہوئی تو جن کے وجود پر عالم محکوین کی آبادی کا بدار تھا۔ ان کا خاتم النبین ہونا بھی اسی وقت مقدر ہو چکا تھا۔

اس روایت کا آخری فقرہ آگر چہ صحیح مسلم کے موجودہ نسخوں میں نہیں ملتا گر جب مصنف مواہب نے اس کو خوالہ مسلم نقل کیا ہے تو ضروران کے نسخہ میں موجود ہوگا۔ واضح رہے کہ اس صدیث کا مشاہمی صرف تحریر و کتامت نہیں ہے بلیمہ مقصودیہ ہے کہ خلعت ختم نبوت آپ کو اس وقت پہنایا جا چکا تھا۔ جبکہ ابو البشر نے خلعت وجود بھی نہیں پہنا تھا اس طرف حضرت میں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے :

"عن ابن عباس" فى حديث الشفاعة فياتون عيسى فيقولون اشفع النا الى ربنا فيقضى بيننا فيقول انى لست هنا كم انى اتخدت وامى الهين من دون الله ولكن ارائيتهم لوان متاعاً فى وعاء قد ختم عليه اكان يوصل الى مافى الوعاء حتى يقبض الخاتم فيقولون لافيقول فان محمدا شبالله قد حضراليوم وقد غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر رواه ابوداؤد الطيالسى ص٣٥٣)وفى لفظ (احمدص٢٨٢ ج١)وابى يعلى ان محمدا شبالله خاتم النبيين قد حضراليوم"

ان عباس شفاعت کی طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کے لیے آخر کارلوگ عینی علیہ السلام کے پاس آئیس گے۔اور کہیں گے آپ بی ہمارے پروردگارے سفارش کیجے۔ تاکہ ہمارا حساب لے لے۔وہ فرمائیں گے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیو نکہ میں اس سے شر مندہ ہول کہ میرے امدیوں نے جھے اور میری مال کو خدا ہمالیا تھا۔ لیکن بتا او آگر کسی بر تن کو ہد کر کے اس پر مہر لگادی جائے۔ کیا اس بر تن کی چز اس وقت تک لے سختے ہو ؟۔جب تا۔ اس کی مہر نہ توڑ دو۔ لوگ کمیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عینی علیہ السلام فرمائیں گے۔ پس مجمع علیق (جو انجیاء علیم السلام کے فاتمہ پر مہر ہیں) آج موجود ہیں۔ ان کی آئیدہ اور گذشتہ سب لغز شیں معاف ہو چکی ہیں۔ (ان کے پاس جو کہ) مند احمد اور لویعلی کے لفظ یہ ہیں کہ مجمع علیق فاتم النہین ہیں اور آج یمال موجود ہیں۔ ان الفاظ میں حضرت عینی علیہ السلام نے صرف تقدیر کا ذکر نہیں فرمایا۔ بباحہ اس بیں۔ ان الفاظ میں حضرت عینی علیہ السلام نے صرف تقدیر کا ذکر نہیں فرمایا۔ بباحہ اس بو چکی تھی۔ اس لیے شفاعت کا حن ان بی کا ہے۔

عرباض کی اس صدیث بیس اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عالم کی ہدایت کے وقت ہی اس کی نمایت آپ کے دورہ نبوت پر مقدر ہو چکی تھی۔اس لیے آپ عیف ہے نے فرمایا :

"عن بريدة قال قال رسول الله عليظله بعثت انا والساعة جميعا ان كادت لتسبقى • "

وصرت میدة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے ہیں اور قیامت ساتھ ساتھ کھے ہیں اور مبالغہ کے ہیں اور مبالغہ کے ساتھ فرمایوہ تو قریب تھی کہ بھے ہیں آجاتی اور خلای ہیں ہے : "بعثت انا والساعة کھا تین "آپ نے اپنی دوالگیوں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا ہیں اور قیامت اس طرح طے ہوئے ہیں ۔ یعنی آپ کے ذمائہ نبوت اور قیامت کے در میان کوئی اور نبوت وائل نہیں۔ قیامت جب بھی آئے گی آپ تی کے دور نبوت مائل نہیں۔ قیامت جب بھی آئے گی آپ تی کے دور نبوت مائل نہیں۔ قیامت جب بھی آئے گی آپ تی کے دور فیوت میں آئے گی۔ (اخر جه ابن جریز بحواله مسند احمد ہ مص ۳٤۸) ﴾ خلاصہ یہ کہ آپ کا دنا کے آٹری دور میں آناس دقت طے ہو دیکا تھا۔ جبکہ خلاصہ یہ کہ آپ کا دنا کے آٹری دور میں آناس دقت طے ہو دیکا تھا۔ جبکہ

ظامہ بیر کہ آپ کا دنیا کے آخری دور میں آنا اس وقت طے ہو چکا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام میں تنخ روح نہ ہوا تھا۔ گویا کہ بیبات عالم نے وجود ہے بھی پہلے ایک خطرت آدم علیہ السلام میں شخروح نہ ہوا تھا۔ گویا کہ بیبات عالم نے وجود ہے بھی پہلے ایک خطے شدھات تھی۔ اب اس میں شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

## جعل النبي عَبَّالِيُّا ول النبيين وآخرهم وكذالك امته اخرالامم و تكون اولهم يوم القيامة

آنخضرت علی سب سے پہلے نی بنادیئے گئے تھے اور سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں اور اس طرح آپ کی امت بھی سب سے آخر میں آئی ہے اور قیامت کے دن سب سے مقدم ہوجائے گ انٹر قیامت کے دن سب سے مقدم ہوجائے گ وائن ہے ایک طویل مدیث ہیں مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا!

تیری امت کو میں نے سب سے آخر میں ہمجاہے اور وہ حماب میں سب سے پہلے ہو گھا اور ہیں تیری امت کو میں نے سب سے آخر میں ہمجاہے اور وہ حماب میں سب سے پہلے ہو گھا اور ہیں

نے تھے کو نبیوں میں سب سے پہلے پیدا کیااور سب سے آخر میں بھیجا۔ تھے کو میں نے فاتح یعنی دورہ نبوت شروع کرنے والا متایا ہے اور تھے کو ہی اس کا ختم کرنے والا متایا ہے۔ اس حدیث کو الا معلی ہے۔ اس حدیث کو الا معلی ہے۔ اس حدیث کو الا معلی ہے۔ اس حدیث کو الدوایت کیا ہے۔ ﴾

ومَا قَاحَرُ و واہ ابن شببة 'فتح الباری ج ١١ ص ٣٨٧" ﴿ سلمان شفاعت كى صديث بيس روايت كرتے ہيں لوگ محمد علاقے كياس آئيں

کو سلمان شفاعت فی صدیت ہیں روایت کرتے ہیں تو ک حمد علاقے کے ہاں اسی کے لور کمیں محمد اے اللہ کے نبی آپ بی وہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے نبوت کو شروع کیا تھا۔ اور جن پر فتم کیا ہے اور آپ کی آئندہ اور گزشتہ سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔(اس حدیث کوائن الی شیبہ نے روایت کیاہے) ک

باب منه في الاسراء)"

﴿ الموہر برہ معراج کی حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تممارے ساتھ یہ کون ہیں۔ وہ یو لے محمد علیہ ہیں جو اللہ کے رسول اور خاتم النعین ہیں۔ (جب آپ کی دربار اللی میں رسائی ہوئی) تو ارشاد ہوا (اے محمد علیہ ہیں نے پیدائش کے لحاظ ہے تم کوسب نیموں سے پہلے اور بلحاظ بعثت سب سے محمد علیہ ہیں نے پیدائش کے لحاظ ہے تم کوسب نیموں سے پہلے اور بلحاظ بعثت سب سے آٹر میں تھجا ہے۔ نبوت کاشروع کرتے والا اور ختم کرتے والا تم کوئی بتایا ہے۔ اس صدیت کو بدار نے روایت کیا ہے۔ اس صدیت کو بدار نے روایت کیا ہے۔ ا

چونکہ رسولوں کے سلسلہ میں بظاہر سب سے پہلے آنے والے رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس لئے احادیث میں اس کی وضاحت کی می ہے کہ اصل اولیت یعنی بہتبار علیہ السلام تھے۔ اس لئے احادیث میں اس کی وضاحت کی می ہے کہ اصل اولیت یعنی بہتبار

خلق دا تصاف نبوت آنخضرت علیہ ہی کو حاصل ہے۔ گو ملحاظ دجود عضر کی حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سب ہے اول ہو گئی ہے۔ `

(٢) ..... عَنُ آبِي قَتَادَةَ مُرُسِلاً إِنَّمَا بُعِثُتُ خَاتِمًا وَفَاتِحًا وَأُعُطِينتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَفَوَاتِحَةً • رواه البيهقي في شعب الايمان كنز العمال ج١١ ص٤٢٥ حديث ٣١٩٩٤.

الدقادة مرسلاروايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا ہے نبوت كاشروع كرنے والا اور اس کا ختم کرنے والا میں ہی جمیجا گیا ہوں اور مجھے جوامع کلم اور فواتح کلم دیتے گئے ہیں۔ یعنی مختصر جملول میں بڑے بڑے مضامین اداکر نا۔اس حدیث کو پہنتی نے شعب الایمان میں روایت کیاہے۔

تحکیم تر ندیؓ فرماتے ہیں کہ ہر سیدوامیر کوبقد راسپے دائر ہولایت کے خزائن حشم و خدم در کار ہوتے ہیں۔جوایک قرب بیا ایک خطہ کا امیر ہو تاہے۔اس کے لئے اس کے مناسب اور جوالک ملک کاامیر ہو تاہے۔اس کے لئے اس کے مناسب آتخضرت علی کوچونکہ تمام جمان کا سیدوامیر بنایا گیا ہے۔اس لئے آپ کو اسی کے بقدر سامان ولایت کی ضرورت۔اس لے حدیث میں ارشاوے کہ:

" اوتیت خزائن الارض " ﴿ بجھے زمین کھر کے نزانے مرحمت فرمادیے گئے ہیں۔﴾

اوراس کئے فرمایا:

" اوتيت جوامع الكلم " ﴿ مُحِصِّ جَامِع كُلَّمَاتِ مُر حَمْتَ كُنَّ مِينَ لَكُ مِينَ لَكُ مِينَ لَكُ بے شک جس کی مملکت تبلیغ تمام جمان ہوں اسے مختفر جملوں میں سمندر کھیانے کی قدرت مکنی چاہئے۔ تاکہ اس کے پچھ جملول میں سب پچھ آ جائے اور ایک اعرابی و فلسفی یکسال طور پراس سے ہمیشہ مستفید ہو تارہے۔

ای بناء پر ترندی میں ہے کہ ہر نبی کو سات نجیب ور قیب ملے ہیں۔ مجھے چورہ مرحت ہوئے ہیں۔ غرضیکہ جوامع الکم بعثت عامہ کے مقتضیات و ضروریات میں داخل ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ جو رسول خاص خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے۔ان کو ایسے کلمات جامعہ مرحمت نہیں ہوئے۔جوامع الکم کی تغییر جارے مضمون حجیت صدیث میں زیر عنوان قر آن کی جامعیت ملاحظہ سیجتے:

﴿ الع بریرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آیت کریمہ : "واذ اخذ نامن النبیین میٹاقهم ومنك ومن نوح "كی تفیر كرتے بوئے فرملیا! مل بااعتبار بیدائش كے سبسے پہلااور بااعتبار بعثت سبنے آخرى ني بول اس مدیث كوائن الی حاتم 'ائن مروویہ 'ایو ہیم نے دلائل النبوۃ میں روایت كیا ہے اور دیلی 'ائن عساكر 'ائن الی شیبہ 'ائن جریر 'ائن سعد نے بھی روایت كیا ہے۔ ﴾

#### هذه الامة اخرالامم وخيرها واولها في الحساب

(٩) ........... عن قَتَادَة قَالَ ذُكِرَ لَذَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْظِلَمْ قَالَ ذَاتَ يَوْمُ وَهُوَمُعنْدُ لَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْظِلَمْ قَالَ ذَاتَ يَوْمُ وَهُوَمُعنْدُ لَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ الْكَالَة فَا لَكُنْ لَكُمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَة مِسَبُعِيْنَ أُمَّةً نَحُنُ أُخِرُهُ الْمَوْرُهُ اللهِ الْكَعْبَة فَحْن نَصْ الله الله الله كنتم خير الحِرْهُ الله المتثورج لا ص ١٤ في تفسير قوله كنتم خير المة الله المرالمتثورج لا ص ١٤"

#### ریامت سب امنول میں آخر سب سے بہر اور حماب میں سب سے مقدم ہوگی

عائد في آپ كه ملى كى مراك كى رسول شين هوگا.

(١٠) ...... عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ حَرْمٍ ..... تُكُمَلُ يَنُ مَ الْقِيَامَةِ

منبَعُونَ أُمَّةً - ثحن اخرها و اخيرها رواه الباوردى الكنزالعمال ج ١٢ ص ١٦٩ حديث ١٦٨ ٣٤٥٨ ...

تے کی اولیت متی مینی آپ سے پیشتر کوئی رسول نہ تھاای طرح آپ کی آخیریت سمحما

المحمد ان حزم فرمائے ہیں کہ قیامت کے دن ستر امتیں پوری ہو جا کیں گا۔ جن

می ہم سب سے آخر اور سب سے بہتر ہوں گے۔ کنز العمال )

یہ معلوم نمیں ہے کہ یمال سر کاعدد کی مناسبت نے ذکر کیا گیا ہے۔ جب
کوئی متعلم کوئی فاص عدد ذکر کر تاہے تواس کے ذہن جی اس عدد کا کوئی فاص معیار ہوتا
ہے۔ جب تک اس کاوہ معیار اور اعتبار ذہنی معلوم نہ ہوجائے اس وقت تک اس عدد پر حث
کرنا کجروی ہے۔ ایک بی مقدار کو چیول کے لحاظ ہے ۱۲ اور آتون کے اعتبار ہے ۱۲ اور
روپیے کے لحاظ ہے ایک کما جا سکتا ہے۔ معلوم نمیں کہ یمال 2 کے عدد جس کی فاص بات
کی رعایت کی گئے ہے۔

(۱۱)............. عن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَعنُولُ اللَّهِ عَلَيْظُمْ فِي حَدِينُ مُ طَوِيّلٍ مَا يَكُولُ اللَّهِ عَلَيْظُمْ فِي حَدِينُ مُولِلٍ عَا يَهُولُونَ الْعَلَّائِةُ وَلَى الْخَرُولُ اللَّهِ عُلَا الْحَرْدِي الْحَرْدِي الْحَرْدِي الْحَرْدِي الْمُولِي الْفَرْدِي الْحَرْدِي الْمُولِي الْمُحْدِد الْحَرْدِي الْمُرْدِي الْمُحْدِد الْحَدِد الْحَدِد الْحَدِد الْحَد الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَد الْ

و حفرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک طویل مدیث میں فرمایا!اللہ علی نے ایک طویل مدیث میں فرمایا!الے یہودی تم لوگ ہم سے پہلے ہو اور ہم کو تم سے آخر میں محر قیامت کے دان حملب میں تم سے پہلے ہول کے۔اس مدیث کولئن راہو یہ نے اپنی مند میں اور ائن الی شیبہ نے مستف میں روایت کیا ہے۔ ا

﴿ ہُری سیم اپنے باپ علیم اور وہ ان کے داوا سے روایت کرتے ہیں مطابقہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دان سیر استیں پوری ہو جا کمی گی۔ہم ان سب سے حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سر استیں پوری ہو جا کمی گی۔ہم ان سب سے

آخر اور سب سے بہتر ہول گے۔اس حدیث کو لئن ماجہ 'دار می اور تر ندی نے روایت کیا ہے۔ ﴾

النبى عَلَيْظِلْمُ نَحْنُ الْحُرُالُامَمِ عَنِ النبى عَلَيْظِلْمُ نَحْنُ اخِرُالُامَمِ وَاَوَلُ مَنُ يُحَاسَبُ يقال آيُنَ الْأُمَّةُ الْأُمِيَّةُ وَنَبِيَّهَا فَنَحْنُ الْاخِرُونَ الْأَوْلُونَ وَالْمُولُ مَن يُحَاسَبُ يقال آيُنَ الْأُمَّةُ الْأُمِيَّةُ وَنَبِيَّهَا فَنَحْنُ الْاخِرُونَ الْأَوْلُونَ وَاوَى مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن يُكُونُ اللهُ ال

لان عبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم سب سے آخری امت ہیں اور قیامت ہیں سب سے آخری امت ہیں اور قیامت ہیں سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ پکاراجائے گاامت امیہ اور اس کا نی کمال ہیں ؟۔ اس لئے کو ہم سب سے آخر ہیں ہیں گر (قیامت کے دن) سب سے پہلے ہو جا کیں گے۔ اس کو لئن ماجہ نے دوایت کیاہے۔ کہ

(١٣)........... عن أبِى هُرَيُرِة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِلْمُ نَحُنُ اللهِ عَلَيْظِلْمُ نَحُنُ اللهِ عَلَيْظِلْمُ نَحُنُ اللهِ عَلَيْظِلَمُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْظِنَا وَأُوتِيْنَا مِن اللهِ فَرَضَ الجَمِعِهِ مسلم بَعْدِ هِمْ وَوَاهِ الشيخان بخارى ج اص ١٢٠ بابِ فرض الجمعه مسلم ج اص ٢٨٠ فصل في فضيلة يوم الجمعة على باقى الايام الله والنسائى باب ايجاب الجمعة ج اص ١٣٩ ١٣٩ الكنزالعمال ج ١٢ص ١٢٩ والنسائى باب ايجاب الجمعة ج اص ١٣٩ ١٣٩ الكنزالعمال ج ١٢ص ١٩٩ حديث نمبر ١٣٤٤٧ مثله عندا ابونعيم في الدلائل ص ٣ ا

والدہر مرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہم سب ہے آخر ہیں اور قیامت میں سب ہے آخر ہیں اور قیامت میں سب سب پہلے ہو جائیں گے۔ صرف اتن ہات ہے کہ پہلی امتوں کو کتاب ہم سب پہلے دی گئی ہے اور ہمیں ان کے بعد ملی ہے۔ اس حدیث کو شیخین اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ﴾

(١٥) ...... عَنُ حُدَيُفَةَ مِثْلَةَ وَلَفُظَةَ نَحْنُ الْاخِرُونَ مِنُ أَهْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرُونَ مِنُ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم ج ١ ص ٢٨٢ باب فصل في فضيلة يوم الجمعه (الترغيب والترهيب ج ١ ص ١٥٥ حديث ١٠٣٤ "

﴿ حذیفہ ﷺ ہے بھی ہی مضمون مروی ہے۔اس کے لفظ یہ ہیں کہ ہم دنیا ہیں سب سے آخری امت ہیں اور قیامت ہیں سب سے پہلے ہوں گے۔اس حدیث کو مسلم نے روایت کیاہے۔﴾

المجیل متی کے باب ۱۹ میں آیت ۲۷ ہے لے کر ۳۰ تک امت محمد یہ علیہ کے اس وصف کی طرف اشارہ موجود ہے:

"پطرس نے جواب میں اس سے کما کہ دیکھ ہم تو سب کو چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو گئے ہیں۔ پس ہم کو کیا ملے گا؟۔ بیوع نے ان سے کما میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب ان آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو گئے ہوبارہ تختوں پر بیٹھ کر امر ائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے اور جس کس نے گھرول یا بھا ئیول یا

بہ منوں باباپ یامال باپڑول یا تھیتول کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیاہے اس کو سو گنا ملے گا۔اور ہمیشہ کی زندگی کاوارث ہو گا۔لیکن بہت ہے اول آخر ہو جا کمیں گے اور آثر اول۔"

النالفاظ میں قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی طرف بھی اثارہ ہے:"قل ان کان اباق کم وابناؤکم و اخونکم وازواجکم وعشیر تکم ۱ التوبه ۲۲"

#### مسجد النبي عَلَيْظُمْ كان اخر مساجد الانبياء

آنخضرت علی مسجد انبیاء کی مسجد دل میں آخری مسجد ہے

عبداللہ بن ایر اہم بن قارظ کہتے ہیں میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے الا ہریر ہوگا کو عبداللہ بن ایر اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ کے فرمایا ہے میں سب انبیاء کے آخر میں ہوں اور میری

مسجد بھی اب آخری مسجد ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور نسائی کے لفظ بیں آخر کے بجائے دونوں جگہ خاتم کالفظ ہے۔ ﴾

(آپ علی کی مبجد کے آخری ہونے کی شرح آگے آرہی ہے۔)

(١٤) ...... عَنُ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ اللهُ فِي حَدِينهُ طَوِيلٍ وَإِنَا أَخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنْدُمُ أَخِرُ الْأَمَمِ (رواه ابن ماجه ص ٢٩٧ في باب فتنة الدجال وابن خزيمه والحاكم ج٥ص٤٧٦٤حديث ٨٦٦٤ واضياء منتخب الكنز العمال ج ١٤ص ٣١٧ حديث ٣٨٧٩٤

﴿ ابوالمامہ باہلی ایک طویل صدیث میں رسول اللہ علیہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ میں انبیاء میں آخر ہوں اللہ علیہ کے فتنہ د جال کے باب میں انبیاء میں آخر ہوں اس صدیث کوائن ماجہ نے فتنہ د جال کے باب میں روایت کیا ہے۔ اور این خز سمہ 'حاکم اور ضیاء الدین نے روایت کیا ہے۔ ﴾

اس صدیت سے معلوم ہواکہ آگر آپ علیہ کے بعد کوئی اور نبی ہو تواس امت کے بعد کوئی اور نبی ہو تواس امت کے بعد کوئی اور نبی ہو تواس امت کے بعد کوئی اور نبی آئے بعد کوئی دوسری امت ہوگی مگر چونکہ عالم کا فناء مقدر ہو چکا ہے۔ اس لئے نہ کوئی اور نبی آئے گانہ کوئی نئی امت ہی آخری نبی ہے اور اس لئے امت بھی آخری امت ہے۔

(١٨) ...... عَنُ عَائِشْنَهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهْ أَنَا خَادِمُ اللهِ عَنَهْ اللهِ عَنَهُ أَنَا خَادِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْتُجِدِى خَادِمُ مَسْتَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ ورواه الديلمى و ابن النجار و البذار الكنزالعمال ج ١٢ ص ٢٧٠ حديث نمبر ٣٤٩٩٩ "

ہو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ اس صدیث کو دیلمی کن النجار اور بزار نے روایت کیا ہے۔﴾

اس صدیث سے مسلم کی صدیث کی شرح ہوگی اور معلوم ہوگیا کہ آپ کا مطلب
یہ تفاکہ جس طرح پہلے انبیاء علیہم السلام کے ناموں سے و نیا ہیں مسجدیں تقبیر ہو کیں۔ اب
آئندہ چونکہ کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے اس لئے کوئی نئی مسجد بھی کسی رسول کے نام سے
تقبیر نہ ہوگی۔ بلحہ یہ مسجد نبوی ہی انبیاء علیہم السلام کی مسجدوں ہیں آفری مسجد رہے گی۔

\*\*O

#### قال الرب تبارك وتعالىٰ ليلة الاسراء انه جعله خاتم النبيين

# شبِ معراج میں پرور دگار عالم کار از ونیاز کے طور پر کہنا کہ اس نے آپ کو خاتم النبین بتایا ہے

وحفرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب شبِ معراج میں مجھے آسان پر لے مجے تو میرے پروردگار نے مجھے قریب بلایا اور بہت قریب بلایا اور کہا اے میرے حبیب! اے محمد علیہ ایس نے کہا حاضر ہوں اے پروردگار! ارشاد ہوا! اگر ہم تہیں آثر النہیں بنادیں تو تم ناخوش تونہ ہو گے۔ میں نے عرض کیا اے پروردگار! نہیں۔ پھر ارشاد ہوا! اگر تمہاری امت کو آثری امت بنادیں تو وہ ناخوش تونہ ہوگے۔ میں نے عرض کیا نہیں ہوا! اگر تمہاری امت کو آثری امت بنادیں تو وہ ناخوش تونہ ہوگے۔ میں نے عرض کیا نہیں اے پروردگارا شاو ہوا کہ اچھاتوا پی امت کو میر اسلام کہنا اور انہیں بتلاوینا کہ میں نے انہیں آثری امت باویا ہے۔ (کنزالعمال) ﴾

# قال الرب لادم عليه السلام ان ابنه احمد عليه الاول والآخر

حضرت آدم سے حق تعالی کاار شاد کہ ان کے فرز نداحمدہ محمد علیہ ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہیں

(الا ہریر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں ان کی اولاد بھی بتلائی۔ آدم علیہ السلام انہیں دیکھنے لگے کہ بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان سب کے آخر میں ایک بلند نور دیکھا تو عرض کیا اے میر سے پروردگار! یہ کون ہیں۔ ارشاد ہوایہ تمہارے فرزند احمہ علیہ ہیں۔ بی سب سے میلے نبی ہیں اور یکی سب سے پہلے نبی ہیں اور یکی سب سے افر ہیں۔ اس مدیث کو این عساکر نے دوایت کیا ہے۔ ان میں کے اور ان میں کی شفاعت کریں گے اور ان بی کی شفاعت کریں گے اور ان بی کی شفاعت سب سے پہلے تبول ہوگی۔ اس مدیث کو این عساکر نے دوایت کیا ہے۔ پ

## 

(٢١) ...... عَنُ أَبِى بُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِلَمْ نَزَلَ ادَمَ اللَّهِ عَلَيْظِلَمْ نَزَلَ ادَمَ بِالْهِنْدِ وَاسْتُو وَحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادى بِأَذَانٍ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ بِالْهِنْدِ وَاسْتُولُ وَحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادى بِأَذَانٍ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلَمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلَمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلَمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلَمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهُ عَلَيْظُلُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلُمْ اللهِ عَلَيْظُلُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْظُلُمُ اللهِ عَلَيْظُلُمْ مَرَّتَيْنِ اللّهُ عَلَيْظُلُمُ اللّهُ عَلَيْظُلُمُ اللّهُ عَلَيْظُلُمْ اللّهُ عَلَيْظُلُمُ اللّهُ عَلَيْظُلُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْظُلُمُ اللّهُ عَلَيْظُلُمْ اللّهُ عَلَيْظُلُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْظُلُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ال

أَدَمُ مَنُ مُحَمَّدُ وَالَ اخِرُولُدِكَ مِن الْأَنبِياءِ ، رواه ابن عساكر الكنزالعمال ج١١ص٥٥٥ حديث نمبر٣٢١٣٩ الخصائص ج١ ص٢١باب ذكره في الاذان في عهد آدم"

# حضرت آدم سے جبرائیل کاار شاد کہ محمد علیہ ا انبیاء میں آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں

والوہر مرق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں نازل ہوئے (اور تنمائی کی وجہ ہے) گھر ائے تو جر اکیل علیہ السلام تشریف لائے اور اذان کمی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! دو مر تبہ اشمدان لا اللہ الا اللہ! دو مر تبہ اشمدان محمد میں اللہ الا اللہ! دو مر تبہ اشمدان محمد میں اللہ الا اللہ! دو مر تبہ (جب حضر ت آدم علیہ السلام نے محمد علیہ کا اسم گرامی ساتو) فرمایا کہ یہ محمد علیہ کون ہیں ؟۔ جر اکیل نے کما کہ انبیاء میں آپ کے سب سے آخری میں ہیں۔ اس صدیث کو این عساکر نے روایت کیا ہے۔ کی

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان ابتداء عالم میں بھی ہوئی ہے ضرورت ہے کہ اس حدیث کے طرق جمع کئے جائیں تاکہ اس کے تفصیلی کلمات کا پتہ بھی ال جائے۔ نیزیہ بھی ثابت ہوا کہ افغار فع وحشت بھی ہے۔ سوم یہ بھی ثابت ہوا کہ حفرت آدم علیہ السلام کی جائے نزول ہندوستان میں کوئی جگہ ہے۔ اگر یہ حدیث صحت کو پہنچ جائے تو تاریخی لحاظ سے یہ ایک پڑی حقیقت کا انکشاف ہوگا۔ ہم نے اس حدیث کو یمال صرف آخری جزئی لحاظ سے یہ ایک پڑی حقیقت کا انکشاف ہوگا۔ ہم نے اس حدیث کو یمال صرف آخری جزئی وجہ سے نقل کیا ہے۔

### قال جبريل للنبي عَيْنَوْنَامُ انك خاتم النبيين كماان ادم صفى الله

(٢٢)......قن ستلمان في حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ قَالَ قَالَ جِبُرِيُلُ لِللَّهِيَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَمَا خَلَقُتُ خَلُقًا آكُرَمَ عَلَىً مِنْكَ٠ خصائص ج٣ ص١٥١، ١٥٢ بجواله ابع عساكر"

بی عصادر ایک انتخصرت علی کے حضرت جبر ائیل کا فرمان کہ جس طرح حضرت آدم کالقب صفی اللہ تھا آپ کالقب خاتم النبیین ہے

﴿ سلمان ﷺ ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے آدم کو صفی اللہ کا خطاب دیاہے تو اسول اللہ علیہ کو ختم کر کے (خاتم النبین کا خطاب دیاہے) اور میں نے کوئی مخلوق الی پیدا شہیں کی جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو۔﴾

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ کا نبیوں میں آثر ہوناصرف ایک زمانی تاثر نہیں بلکہ خدا کے نزدیک وہ خاص فضیلت ہے جو دیگر انبیاء علیم السلام کے خصوصیات کے بالمقابل آپ کو مرحت ہوئی ہے۔ عالم کا تدریجی ارتقاء بھی ای کو منقضی تھا کہ اس کی آثری کڑی سب میں کامل ویر ترہو۔ اس لئے آثری نبی وہی ہونا چاہے جو سب میں کامل اور سب سے اکرم ہو۔

# مكتوب بين كتفى ادم محمد رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ خاتم النبيين

حضرت آدم کے دونوں شانوں کے در میان بیہ لکھا ہواتھا محدر سول اللہ علیہ خاتم النبین ہیں حمد رسول اللہ علیہ خاتم النبین ہیں جابر سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے در میان

و جائر سے روایت ہے کہ عمر ت اوم علیہ اسلام سے دو وں سانوں سے در سیان

یه لکھا ہوا تھا:"محمر رسول اللہ علیہ خاتم النبین" ہیں۔اس حدیث کو انن عساکر نے روایت کیاہے۔﴾

آنخضرت علی گل مهر نبوت بھی دونوں شانوں کے در میان تھی گر د جال کا کفر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہو گا۔ بعنی مهر نبوت کا مقام دونوں شانوں کے در میان اور مهر د جل و کفر کا محل پیشانی منتف ہوا ہے۔اس کی حکمتیں بھی علماء نے لکھی ہیں۔

#### الشهادة بختم النبوة جزء من الايمان كالشهادة بكلمة التوحيد

#### عقیدہ ختم نبوت کلمہ شہادت کی طرح ایمان کا جزء ہے

﴿ زیدین حاری این این ایک طویل قصد میں ذکر کرتے ہیں کہ جب میں استحضرت علی کہ حب میں استحضرت علی کہ مت میں آکر مسلمان ہو گیا تو میر اقبیلہ جھے تلاش کر تا ہوا آپ علی کے پاس آیا اور جھ سے کہا۔ اے زید! ہمارے ساتھ چلو۔ زید ہولے میں رسول اللہ علی کے پاس آیا اور جھ سے کہا۔ اے زید! ہمارے ساتھ چلو۔ زید ہولے میں رسول اللہ علی کہ بدلہ میں کسی کو پہند نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے سواء کسی دوسرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے آنخضرت علی ہو کہ فرمایا اے محمد (علی کے کے عوض میں ہم آپ کو بہت مال دیا سکتے ہیں۔ جو آپ چاہیں بتلا دیجئے ہم اسے اداکر دیں گے۔ آپ نے آپ کو بہت مال دیا سکتے ہیں۔ جو آپ چاہیں بتلا دیجئے ہم اسے اداکر دیں گے۔ آپ نے

ارشاد فرمایا! میں توتم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں۔وہ بید کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ خدا کوئی نہیں گر اللہ اور اس کی کہ میں اس کے سب نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور رسول

ہوں۔ اس میں اس کڑ کے کو ابھی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ (متدرک))

اس مدیث میں آنخضرت علیہ نے جس طرح خدا کی توحید پر ایمان لانے کا مطالبہ کیاہے ای طرح اپنی ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کا مطالبہ کیاہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ آنخضرت علیہ کی رسالت پر ایمان آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر حاصل ہی نہیں بوسكتار قرآن كريم مين: "ولكن رسول الله" كے ساتھ: " وخاتم النبيين "كالفظ ای لئے رکھا گیاہے کہ آپ صرف رسول اللہ نہیں ہیں بلحہ خاتم النبین بھی ہیں۔

اس کے مرخلاف آپ ہے پیشتر جتنے رسول ہوئے وہ صرف رسول اللہ تھے۔ ای کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ یہ آنخضرت ﷺ کا مخصوص لقب ہے اور آپ نے بی اس کادعویٰ کیاہے۔اس صدیث سے ظاہر ہو تاہے کہ آپ کابی لقب بطور مرح نہیں بلحہ بحیثیت عقیدہ کے ایک عقیدہ ہے۔ خاتم الشعراء اور خاتم المحدثین کی طرح صرف ایک محاورہ تمیں۔

#### ختم النبوة من خصائص النبي عَلَيْظِيَّاهُ

(٢٥) ..... "عَنُ أَبِي بُرَيْرَةَ إِنَّ رَسَوُلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ فُضِيِّلْتُ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ بِسِيتٍ أَعْطِينَتُ جَوَامِعُ الْكَلِم وَنُصِيرُتُ بِالرُّعْبِ وَأَحِلُتُ لِيَ الْغَنَاثِمُ وَجُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسنجِدًا وَطَهُورًا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلُقِ كَافَةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ٠ رواه مسلم ج١ص١٩٩ باب المساجد ومواضع الصلوّة مشكوة ص١٢٥ باب في فضائل نبينا سُلطِله 'تفسير ابن كثير ج۲ص۶۹۶ زیر آیت ماکان محمد ابااحدمن رج

# ختم نبوت انبیاء علیهم السلام میں صرف آنخضرت علیقیہ کا طغر ؤ امتیاز ہے

(ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا مجھے انبیاء علیم السلام پر چھے نفسیلتیں دی گئی ہیں: (۱) ..... مجھے مختر کلمات معانی کثیرہ کے حامل دیتے گئے ہیں۔ (۲) ..... دشمن پررعب ڈاکٹر میری مدد کی گئی ہے۔ (۳) ..... میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ (۳) ..... تمام زمین میرے لئے معجد اور پاک کرنے کا آلہ منادی گئی ہے۔ کیا گیا ہے۔ (۳) ..... تمام مخلوق کی طرف مجھے بھجا گیا ہے۔ (۱) ..... انبیاء کاسلسلہ میری ذات پر ختم کر دیا گیا ہے۔ (۱) سیا تبیاء کاسلسلہ میری ذات پر ختم کر دیا گیا ہے۔ (۱اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے)

اس حدیث میں آنخضرت علیہ کے چند خصوصیات شار کی گئی ہیں۔ یہ خصوصیات صرف چھ تک محدود نہیں بلعہ بہت ہیں۔ حافظ سیوطی نے ای موضوع پردوضخیم جلدول کی ایک کتاب لکھدی ہے۔ جو خصائص الکبری کے نام سے مشہور ہے۔ منہوم عدد علماء کے نزد یک معتبر نہیں۔ یہ مظم کے وقتی استحضار اور اس کے ذہنی اعتبار کی بات ہوتی ہے۔ یہال 304 خصوصیت نری کے معتبر نہیں نریعت ہیں۔ بھتے خصوصیات پر اپنی پی جگہ عث آئے گی۔ خصوصیت (۵) کا مطلب علماء کے نزویک ہے کہ آپ کی بعث آپ کے زمانہ سے لیکر قیامت تک کے مطلب علماء کے نزویک ہے کہ آپ کی بعث آپ کی بعث آپ کی بعث آپ کے بیشتر اور آپ کے بعد دونوں زمانوں کو شامل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک آنیوالی دنیاسب آپ کی بعث کے بعد دونوں زمانوں کو شامل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک آنیوالی دنیاسب آپ کی بعث نے باتحت ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر پچی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بعث نے باتحت ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گذر پچی ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خاتم النبین آپ کی آیک آیک خصوصیت تھی صرف تعر بینی لقب نہ تھا۔ جو مجازا دوسرول پر بھی خاتم النبین آپ کی آیک آیک خصوصیت تھی صرف تعر بینی لقب نہ تھا۔ جو مجازا دوسرول پر بھی

#### خاتم النبوة كان دليلاً على كونه خاتم النبيين

اطلاق ہو سکتا

(٢٦)....."عَنُ على قَالَ بِنِنَ كَتُفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَخَاتِمُ

النَّبِيِّيُنَ٠ رواه الترمذي في شمائله ص٢باب خاتم النبرة"

مهر نبوت خوداس کی دلیل تھی کہ آپ خاتم النبین ہیں

﴿ حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ آپ علی ہے دونوں شانوں کے در میان مہر نبوت تھی۔ کیونکہ آپ خاتم النبین تھے۔ (اس حدیث کوتر ندی نے روایت کیاہے) ﴾

اس مدیث سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کی اس معنوی خصوصیت کو حس شکل میں ہی فاہر کر دیا گیا تھا۔ کتب سابقہ میں ہی مہر نبوت آپ کی ایک علامت ہتلائی گئی تھی۔ اس لئے بعض طالبین حق نے مختلہ اور علامات کے آپ کی مہر نبوت کو بھی تلاش کیا ہے۔ اس مدیث سے بھی ظاہر ہو تاہے کہ خاتم النبیتان آپ کا شاعر انہ لقب نہ تھاباتہ مہر نبوت اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو خاتم النبیین کہا جا تا تھا۔

#### دعوى النبي عَلَيْهِمْ انه خاتم النبيين واخرهم

آنخضرت عليه كادعوى كرناكه خاتم النبيين اور آخرى نبي ميں ہوں

﴿ عرباض من ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا میں عبداللہ اللہ علی عبداللہ ہوں اللہ علی عبداللہ ہوں۔ (اللہ کا بعدہ) اور میں غاتم النبین ہوں (آخری نبی) اس حدیث کو پہنی اور عالم نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کما ہے۔ ﴾

حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ نے لکھاہے کہ آنخضرت علی صرف معنی ترکیبی کے کاظ سے "عبداللہ میں"عبداللہ آپ کالقب معنی ترکیبی کے لحاظ سے "عبداللہ نہیں ہیں بائحہ انبیاء علیم السلام میں "عبداللہ آپ کالقب مھی تھا۔

قرآن کریم میں "عبداللہ بطور لقب صرف آپ کی ذات پر اطلاق ہوا ہے۔"

(ایعنی عمر) نماذ کے لئے کھڑے ہوئے گادئوا یکونئوئ علیٰہ لیندا البون ۱۹ "جب عبداللہ دینی عمر) نماذ کے لئے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ شبہ نہ ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑتے۔ صدیت میں ہے کہ آپ کوافقیار دیا گیا تھا۔ اگر چاہیں رسالت کے ساتھ ملوکیت پہند کر لیں۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام تھیا چاہیں تو عبدیت افقیار کر لیں۔ آپ نے عبدیت کوہی پہند فرمالیا۔ اس کے بعد آپ کی نشست وہر فاست طعام و شر اب سب میں عبدیت کا پہلوغالب فالب اس کے بعد آپ کی نشست وہر فاست طعام و شر اب سب میں عبدیت کا پہلوغالب فالب خوالی اس کے بعد اس تر سیب کوبدل کر جب رسولہ وعبدہ کما تو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی اور کما کہ دہی عبدہ دور سولہ کو شخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مر سبہ بھی پر یہ مقام عبدیت مواقعا تو میں اس کی بھی تاب نہ لا سکااور قریب تھا کہ جل جاتا۔ اس طرح آپ کا دوسر القب فاتم النہین ہے۔ پہلا لقب آپ کی ذاتی صفت اور دوسر القب فاتم النہیاء علیم السلام ہے۔ آپ سے پہلے کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلحہ دوسر سامعان کی بھارت دی ہے۔ آگر یہ لقب صرف شاتم النہیاء علیم السلام ہے۔ آپ سے پہلے کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلحہ دوسر سامول کی آمد کی بعادت دی ہے۔ آگر یہ لقب صرف شاتم النہیاء کہ پہلے صحف رسولوں کی آمد کی بعادت دی ہے۔ آگر یہ لقب صرف شاتم النہیاء کہ پہلے صحف سے النہاء پر بھی اس کا اطلاق درست ہو تا۔ آخضرت علیہ کا دعویٰ کر نہیا تا ہے کہ پہلے صحف شیل کی فاتم النہیاء کہ پہلے صحف شیل کی فاتم النہیاء کہ پہلے صحف شیل کی فاتم النہین کی بھارت دی ہے۔ آگر یہ تقب بتارہ عیں کہ اس مصداق میں ہوں۔

﴿ ابوسعیدٌ مر فوعار وایت کرتے ہیں۔ میں ایک ہزار نی یا اسے زیادہ کے آخر میں آ آیا ہوں۔اس حدیث کو منتدر ک میں روایت کیاہے۔ ﴾

مفتلوۃ میں ایک حدیث میں انبیاء علیم السلام کا عدد ایک لاکھ چوہیں ہزار مذکور ہے۔چونکہ یمال راوی نے اواکٹر کالفظ کمہ دیاہے جس سے ثابت ہو تاہے کہ اس کواصل عدد محفوظ نہیں رہا۔اس لئے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔اور یہ بھی ہوسکتاہے کہ اس

#### حدیث میں ہزار کے عدد ہے کسی خاص شان کے نبی مراد لئے گئے ہوں۔

(٢٩)....." عَنُ أَبِى نَرٍّ قَالَ قَالَ رَسنُولُ اللَّهِ عَنْ الْبَادَرِّ اَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ ادَمُ وَاخِرُهُمُ مُحَمَّدُ ٠ رواه ابن حبان في صحيحه وابونعيم في الحليه وابن عساكر والحكيم الترمذي الكنز ج١١ص٤٨٠ حديث ٣٢٢٦٩باب ذكر الانبياء واخرجه ابن حبان في تاريخه في السنة العاشرة ص٦٩مخطوط"

﴿ الوذر المبياء عليهم السلام الله عليه عليهم السلام میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب کے آخر میں محمد علیہ ہیں۔ اس مدیث کو ائن حبان نے اپنی سیح میں اور ابو تعیم نے الحلیہ میں اور ائن عساکر اور علیم ترندی نے روایت کیا ہے۔ نیزاین حبان نے اپنی تاریخ میں •اھ کے احوال میں اس کوروایت کیا ہے۔ (از قلمی

انبیاء علیم السلام کے اول وآخر کی اس تحدید سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت علی کے بعد اب کوئی فخص جس کونی کمہ کر پکاراجائے نہیں ہوگا۔ پہلے آدم علیہ السلام ہیں اور آخری آپ اور بس۔ نیز اس حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کی تقر تے میں موجود ہے ای طرح مفکوۃ میں ہے جب آنخضرت علی ہے دریافت کیا گیا کہ حضرت آدم نی سے تو آپ نے فرمایا:"نعم نبی مکلم" مال! فدا کے نی سے۔ فدا تعالی ان ہے باتیں کر تاتھا۔

# وصية النبي عَيْنُولُهُ انه لانبي بعده

(٣٠)...... "عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنَ عمرو بن العاص يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا بَعُدِئ (الى قوله) فَاستُمَعُوا وَأَطِيعُوا مَادُمُتُ فِيكُمْ فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمُ بكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى آحِلُوا حلاً لَهُ وحرَّمُوا حَرَامَهُ • رواه احمد في مسنده ج٢ ص۱۱۲٬۱۷۲ تفسیر ابن کثیر ج۳ص ٤٩٤ زیر آیت ماکان محمد ۰ " سنخفرت علیسیه کی وصیت که میرے بعد کوئی نبی نه ہوگا

(ان تقریر میں سے اس کو طال اور جو حرام ہے ایک دن رسول اللہ علیہ ہمارے پاس تشریف لائے (اوراس طرح تقریر فرمائی) جیسے کوئی رخصت ہونے والا تقریر کیا کر تا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نی اُمی (جن کے آمد کی خبر تھی وہ) میں ہی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا۔ (ای تقریر میں یہ بھی فرمایا جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں میرے احکام سنواور ان کی اتباع کرتے رہواور جب بھے دنیا ہے اٹھالیا جائے تو تم کتاب اللہ کو مضبوط بکڑے رہنا جو اس میں حلال ہے اس کو حرام سمجھتے رہنا۔ اس حدیث کو احمد نے اس میں حلال ہے اس کو حلال اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھتے رہنا۔ اس حدیث کو احمد نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے۔ ﴾

والد امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے جمتہ الوداع کے خطبہ میں فرملیہ اے لوگوانہ تو میرے بعد اب کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت۔ بس اپنے رب کی عبادت کرتے رہواور اپنی پانچ نماذیں پڑھتے رہواور رمضان کے روزے رکھے جادر اور اپنے ماکول کی اطاعت کرتے رہو تو پروردگار اور اپنے ماکمول کی اطاعت کرتے رہو تو پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاد گے۔ مطلب یہ ہے کہ نجات اب صرف ان فرائض اسلام پر عمل کی جنت میں داخل ہو جاد گے۔ مطلب یہ ہے کہ نجات اب صرف ان فرائض اسلام پر عمل کرنے میں منصر ہوگئی ہے۔ اگر پہلے زمانہ کی طرح آئندہ کوئی رسول آنے والا ہو تا تو اس پر

ایمان لانا بھی ضروری ہوتا۔اب ایمان کامعالمہ تو مکمل ہوچکا ہے۔ صرف عمل کامر حلہ باتی ہے۔وہ بھی اتنا مخضر ہے کہ بس فرائض کے میہ چند قدم ہیں۔ آئمیں طے کرواور آگے جنت

(٣٢)......... عَنْ أَبِي قَبِيلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى وَلاَ أُمَّةَ بَعْدَكُمُ فَاعْبُدُو ارَبَّكُم وَأَقِيْمُوا خَمْسنَكُمُ وَصنُومُوا شَنهُرَكُمُ وَاَطْيِعُوا وُلاَةَ اَمْرِكُمْ تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ • رواه الطبراني والبغوى كذافي الكنز العمال ج١٥ص٩٤٧حديث نمبر٤٣٦٣٨ باب جامع المواعظ من الأكمال مجمع الزوائدج ٢ص٢٧٦باب خطبه في الحج "

وابو قبیلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی۔ پس تم اپنے پرور دگار کی عبادت كرتے رہوا پي پانچ تمازيں ٹھيك ٹھيك پڑھتے رہو۔ ماہ رمضان كے روزہ ركھتے رہواور اپنے

حکام کی اطاعت کئے جاؤ۔ اپنے پروروگار کی جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ کھ

(٣٣)............ عَنِ الصَّحَاكِ بَنِ فَوُفَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْهُا اللَّهِ عَنَيْهُا اللَّهِ عَنَيْهُا اللَّهِ عَنَيْهُا اللَّهِ عَنْيَهُا اللَّهِ عَنْيَهُ اللَّهِ عَنْيَهُا اللَّهِ عَنْيَهُا اللَّهِ عَنْيَهُا اللَّهِ عَنْيَهُا اللَّهُ عَنْيَهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُ عَلَا عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَامُ ع لأنَبِيُّ بَعْدِى وَلاَأُمُّةَ بَعْدَ أُمَّتِي ٠ رواه البيهقي في كتاب الرؤيا وفي رواية ابي قبيلة في كنزالعمال لانبي بعدى ولا امة بعدكم ص٩٤٧ ج١٥ حديث نمبر٤٣٦٢٨ باب جامع المراعظ من الاكمال"

﴿ ضحاك بن نو قل روايت كرت بي كه رسول الله علي في خرمايامير عبعداب کوئی نی نہ ہو گااور میری امت کے بعد اب کوئی امت نہیں ہو گی۔اس عدیث کو بہدھی نے كتاب الرؤيام روايت كياب ك

# تصديق ماهان عامل الروم ان النبي عَيْنَوْلِنَّهُ

ر ٣٣) ............ عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيْدِ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلِ أَنَّهُ سَأَلَهُ

مَاهَانَ عَامِلُ مَلِكِ الرُّؤُمِ عَلَى الشَّامِ هَلُ كَانَ رَسُولُكُمُ اَخْبَرَ اَنَّهُ يَاتِئُ بَعْدَهُ وَاخْبَرَ اَنَّ عِيسْتَى بُنَ مَرُيَمَ قَدُ رَسُولُكُ وَالَ وَلَكِنُ اَخْبَرَانَهُ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ وَاَخْبَرَ اَنَّ عِيسْتَى بُنَ مَرُيَمَ قَدُ بَسُولُكُ وَالنَّ عَلَى اللَّهُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَحَصائص الكبرئ بَشْتَربِهِ قَوْمَهُ قَالَ الرُّومِيُّ وَإَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَحَصائص الكبرئ جَمَعَ اللهُ عَلَى اللهُ النبي عَنْبَا اللهُ في غزوات " حكام ١٢ كباب ذكر آيات وقعت على اثر النبي عَنْبَا اللهُ في غزوات "

ملک روم کے گور نر کی تصدیق کہ حضور علیہ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا

﴿ فالدین ولید فی ایک طویل صدیث میں کماکہ ماہان نے جو شام پر شاہ روم کا عامل تھا۔ ان سے دریا فت کیا کیا تمہارے رسول نے تم سے یہ کماہے کہ ان کے بعد کوئی اور رسول آئےگا۔ انہوں نے کما نہیں بعد یہ خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ محمی کما کہ عیسیٰ بن مریم نے ان کی آمد کی بعارت اپنی قوم کی دی تھی۔ ماہان رومی نے کما کہ میں بھی اس پر گوائی و سینے والول میں ہول۔ کھ

حفرت ابوعبیدہ جب بر موک پنچ توروم کے لشکر کے سر دار نے ان کے پاس ایک قاصد بھجا۔ اس نے کما کہ جس ماہان گور نر کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپن جماعت میں سے آیک عقمند شخص ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم اس سے گفتگو کر لیں۔ حضر ت ابو عبیدہ نے اس کام کے لئے خالدین دلید کو منتخب فرمایا اور انہوں نے وہ گفتگو کی جو اوپر نذکور ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہلی بھارات میں نی منتظر کی آیک علامت یہ بھی تقی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس لئے دوسر کیا توں کے ساتھ اس کی شخیت ہی کی جاتی تھی کہ اور انہیاء کی طرح آپ نے کئی نبی کی آمد کی خبر تو نہیں دی۔

## شهادة الضب انه رسول الله وخاتم النبيين

عَرُشْلُهُ وَفِى الْأَرُضِ سُلُطَانُهُ وَفِى الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِى الْجَنَّةِ رَحُمَتُهُ وَفِى الْبَيْنِنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِيْنَ وَالصَعْير ج٢ص٦٤ باب الميم المحمد وابن عدى والحاكم فى المعجزات والبيهقى وابونعيم وابن عساكر وليس فى اسناده من ينظرفى حاله سوى محمد بن على بن الوليد البصرى السملى شيخ الطبرانى وابن عدى وقال السيوطى فى الخصائص قلت لحديث عمر طريق أخر ليس فيه محمد بن على بن الوليد الخرجه ابونعيم وروى عن عائشة وابى بريرة وعلى رضى الله تعالى عنهم مثله كمافى الخصائص ج٢ص٥٢٠ باب قصة الضب منتخب كنز العمال على حاشيه مسند احمد ابن حنبل ج٤ص٨٢٧ باب شهادة

گوہ کی شہادت کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہیں

حضرت عرائی آدمی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کماجب تک سے گوہ ایمان نہ لائے شی آپ پر
ایک دیماتی آدمی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کماجب تک سے گوہ ایمان نہ لائے شی آپ پر
ایمان نہیں لاسکا۔ آپ نے فر ملااے گوہ! بتلا میں کون ہوں۔ گوہ نے نمایت فصح عربی میں
جواب دیا جے سب حاضرین نے سمجھا۔ اے رب العالمین کے دسول میں حاضر ہوں اور آپ
کی فرمال یہ دار ہوں۔ آپ نے فرملا بتلا تو کس کے نام کی تنبیج کرتی ہے۔ دہ یول جس کا عرش
آسان پر ہے اور جس کا حکم ذمین پر نافذہ جس نے سمندر میں داستے بعاد یے جس کی رحمت
کا مظہر جنت 'جس کے عذاب کا مظہر دو ذرخ ہے۔ آپ نے فرملا میں کون ہوں ؟۔ اس نے جواب دیا۔ آپ جمان کے پر در دگار کے رسول اور خاتم النبین جیں۔ اس حدیث کو طر الٰی نے جواب دیا۔ آپ جمان کے پر در دگار کے رسول اور خاتم النبین جیں۔ اس حدیث کو طر الٰی نے مجم اوسط اور مجم صغیر میں اور ائن عدی نے اور حاکم نے مجر ات ادر ایمبقی ایو نعیم اور ائن عدی میں اور ائن عدی کوئی راوی

ایبانہیں ہے جس کے معاملہ میں غور کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ طبر انی اور ابن عدی کے شخ ہیں۔ سیوطیؓ خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حدیث عمر کے لئے ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں یہ راوی نہیں ہے۔ ابو تعیم نے اس کو میان کیا ہے۔ نیز حضر ت عاکشہ اور حضر ت ابو ہر برہ اور سے حضرت علی ہے بھی اس کے ہم معنی مضمون مروی ہے۔ ﴾

ہے ای طرح آپ کی رسالت اور ختم نبوت کامسکلہ سمجھنا جا ہے۔

# شهادة زيد بن خارجةٌ بعد وفاته انه عَيْظِيْلُهُلانبِي بعده

# وفات کے بعد زید بن خارجہ کی شہادت کہ آپ علیہ کے ۔ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا

﴿ نعمان ی بھیر سے روایت ہے کہ زیدی خارجہ انصار کے سر داروں میں تھے۔
ایک دن وہ ظہر وعصر کے در میان مدینہ کے کسی راستہ پر جارہ ہتے کہ یکا یک گرے اور فوراً
و فات ہو گئی۔ انصار کو اس واقعہ کی خبر ہوئی اور وہ آئے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گئے اور ایک
کمبل اور دو چادروں سے ان کو ڈھانک دیا۔ گھر میں انصار کی کچھ عور تیں اور مر دان پر رورہ ہے
شے۔ یہ گریہ وزاری ہو تارہا حتی کہ جب مغرب و عشاء کا در میان ہوا تو د فعنۃ ایک غیبی آواز
آئی " خاموش رہو ' خاموش رہو " اوھر اوھر دیما تو معلوم ہوا کہ یہ آواز ان کپڑول کے نیج

ے ہی آر ہی ہے جس میں میت ہے۔ لوگول نے ان کا منہ اور سینہ کھولا۔ کیاد بکھتے ہیں کہ کوئی غیبی شخص ان کی زبان ہے رہے کہ رہاہے" محمد رسول اللہ نبی امی خاتم النبیین ہیں۔"ان کے بعد

کرامت کے طور پر میت کابولنا بھی پچھ تعجب کی بات نہیں تھی گرراوی نے اس کی ایک اور توجیعہ بھی کر دی ہے اور وہ یہ کہ یمال ہو لنے والا دراصل کوئی فرشتہ تھا۔ میت کی زبان ان کلمات کی اوا گئی کے لئے صرف ایک واسطہ کاکام دے رہی تھی۔ جمادات و حیوانات کے ان خارق عادت شمادات سے مقصود یہ ہے کہ بنی آدم کی فطرت زیادہ سے زیادہ متاثر ہوکر نفیجت و عبرت کرے اور حضور علیہ کی تقدیق کے لئے اور زیادہ مستعد ہو جائے۔

# كان النبي عَلَيْهُ رسولا الى اهل زمانه ومن بعدهم سواء

د حفرت حسن ہے مرسلار دایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کا بھی رست علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کا بھی رسول ہوں جو اب زندہ ہیں اور ان کا بھی جو میر بے بعد پیدا ہوں گے۔اس حدیث کو این سعد نے روایت کیا ہے۔﴾

بعثت عام اور ختم نبوت کوبرا گرا ربط ہے۔ اس کے پہلی حدیث میں دونوں خصوصیتوں کوایک جگہ ہوجاتی تو خصوصیتوں کوایک جگہ ذکر کیا گیاہے۔ اگر آپ کی بعثت عام نہ ہوتی اور نبوت ختم ہوجاتی تو آنے والی امت بلارسول رہ جاتی۔ یہ جائے نعمت کے اور ایک زحمت ہوتی۔ اس لئے جب

نبوت کا ختم ہونا مقدر ہوا تو آپ کی بعثت کا دامن قیامت تک کے انسانوں پر پھیلا دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک تمام انسان اس کا مل وا کمل رسائت کے پنچ آجائیں اور کسی دوسرے رسول کے محتاج ندر ہیں۔ اور آگر آپ کی بعثت توعام ہوتی گر نبوت ختم نہ ہوتی تواب آئندہ آگر کوئی اور کا مل رسول آتا اور آپ کی جائے اس کی اتباع لازم ہوتی تو آپ کا نقصال خامت ہوتا اور آگر کوئی نا قص رسول آتا تو کا مل کے ہوتے ہوئے تا قص کے وامن میں آتا جائے رحمت کے درحمت من جاتا (والعیاذ باللہ!) اس لئے بعثت عامہ کے بعد نبوت کا ختم ہوتا ضرور کی اور کا ذم ہوگیا۔ کی

### توضيح النبي عَيْنُولِلهُ ختم النبوة بمثال

## آنخضرت عليضة كاختم نبوت كوايك مثال ديكرواضح كرنا

 کر دیاہے اور اب قصر نبوت میری آمدے مکمل ہو گیاہے اور مجھ پر تمام رسول ختم کر دیئے گئے۔(کنزالعمال)﴾

جہار ہے ہے۔ ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس مخص کی ہے جس نے ایک گھر منایا اور خوب عمدہ اور مکمل منایا گر ایک این کی مثال اس مخص کی ہی ہے جس نے ایک گھر منایا اور خوب عمدہ اور مکمل منایا گر ایک این کی جگہ چھوڑ دی جو مخص اس میں داخل ہو تا اور اسے دیکھا تو کہنا تمام گھر کس قدر خوصورت ہے گرید ایک این کی جگہ (وہ این فیس ہوں) اور انبیاء مجھ پر ختم کر دیئے گئے ہیں۔ (اس حدیث کو شیخین مزندی این الی جاتم نے روایت کیا ہے) کے

(٣٠)........... عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

(٣١) ....... عَنُ أَبَى بِنِ كَعُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ قَالَ مَثَلِي فَي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارٍ فَأَحُسنَنَهَا وَأَكُمَلَهَا وَأَجُمَلُهَا وَتَرَكَ مِنُهَا مَوْضِعَ لِبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالبِنَاءِ وَيَعُجَبُونَ مِنُهُ وَيَقُولُونَ لَوْتَمُ مَوْضِعَ لِبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالبِنَاءِ وَيَعُجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْتَمُ مَوْضِعَ لِبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالبِنَاءِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْتَمُ

م و مم ≟

مَوْضِعُ تِلْكَ الِلبَنَةِ وَاَنَا فِي النَّبِيِّيُنَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللبَنَةِ · رواه الترمذي ج٢ ص٢٠٢ باب في فضل النبي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب

﴿ الى من كعب سے روایت ہے كہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا نبیوں میں میری مثال الی ہے جیے ایک شخص نے گھر ہتایا اور نمایت خوشما محمل اور آر استدبایا۔ لیکن اس میں ایک این کی جگھ چھوڑ دی لوگ اس محل کے اردگر دگھو متے اور اسے تعجب دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں۔ کاش! اس این کی جگہ ہمی پوری ہو جاتی۔ تو میں نبیوں میں ایبا ہی ہوں جیے یہ این اس محل میں۔ اس مدیث کو ترفدی نے روایت کیا ہے۔ کہا این اس محل میں۔ اس مدیث کو ترفدی نے روایت کیا ہے۔ کہا

ان تشبیمات کا مقعد ہے کہ جس طرح اس قصر میں جو ہر طرح کمل ہو چکا ہے۔ اب کی اور این کی کوئی گنجائش نہیں رہی اسی طرح میری آمد کے بعد اب کسی اور نبی کے آنے کا احمال نہیں رہا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ آپ ختم نبوت کے اس موٹے ہے مسئلہ کو پیرا ہے ہیں ایہ طریقہ ہ طریقہ آخر کیوں اتنا سمجھارہے ہیں۔ آپ کا آخری نبی ہونا کوئی د تیق مسئلہ نہیں جس کے لئے اتنی تفہیم کی حاجت ہو پھر یہ ایمیت کیوں ہے۔ اس کا جو اب کی مسئلہ نہیں جس کے لئے اتنی تفہیم کی حاجت ہو پھر یہ ایمیت کیوں ہے۔ اس کا جو اب آپ کو ان احادیث کے مطالعہ کے بعد خود واضح ہو جائے گا جن میں آنخضرت علی ہے۔ معلق پیشگوئی کی گئی ہے۔

## لانبى بعد النبي ﷺ وان كان من غير تشريع

 اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَكُونَ مِنَّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِنَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَنْبُوَّةَ بَعُدِى وَفَى لفظ احر عنده إِلاَّ إِنَّكَ لَسنتَ نَبِيًّا • "

## آنخضرت علی کے بعد کوئی نبی نہیں خواہ غیر تشریعی نبی ہو

وسعد بن ابل و قاص سے روایت ہے کہ آنخضرت اللی ہے نے دھرت علی سے فرمایا تہمیں جھے سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسی سے تعی اتنا فرق ہے کہ میر سے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس مدیث کو ظاری و مسلم نے غزوہ تبوک کے بیان میں روایت کیا ہد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس مدیث کو ظاری و مسلم نے غزوہ تبوک کے موقعہ پر حضرت علی کو اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ آنخضرت علی ہنگ کے موقعہ پر حضرت علی کو اپنے ساتھ نہ لیا تو حضرت علی نے آپ کی خدمت میں (حسرت سے) عرض کیا یار سول اللہ علی ہے ہے آپ عور توں اور پول میں چھوڑے جارہے ہیں ؟۔ آپ علی ہے نے (ان کی تسلی اللہ علی ہے کہ میرے بعد نبوت باتی نہیں اور مسلم کے حضرت موسی سے ماصل ہو جو ہارون کو دوسرے لفظ یہ ہیں گرتم نبی نہیں ہو۔ کہ میرے بعد نبوت باتی نہیں اور مسلم کے دوسرے لفظ یہ ہیں گرتم نبی نہیں ہو۔ کہ میرے بعد نبوت باتی نہیں اور مسلم کے دوسرے لفظ یہ ہیں گرتم نبی نہیں ہو۔ کہ

﴿ جائر ہے روایت ہے کہ آنخضرت علی ہے جب یہ ارادہ کیا کہ حضرت علیٰ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ اگر آپ جھے (اپنے ہمراہ نہ لے جائیں گے۔ رادی جائیں گے۔ رادی جائیں گے تو بھلالوگ میرے متعلق کیا کیابا تیں کہیں گے۔ رادی کتا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میری تمہاری وہ نسبت رہے جوہارون کتا ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میری تمہاری وہ نسبت رہے جوہارون

وموسیٰ کی تھی اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔اس حدیث کو احمراین ماجہ اور ترندى فروايت كياب-

ان دونول حدیثول میں حضرت علیٰ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی ذات ہے تثبیه دینا مقصود نمیں۔ ای لئے" انت بمنزلته بارون "نمیں فرمایابا که اس نسبت اور علاقہ سے تثبیہ مقصود ہے جو حضرت موسیٰ دہارون علیہم السلام کے در میان تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت مویٰ نے اپنی غیبت کے زمانہ میں اپنی قوم کی تگر انی کے کے اپنے بھائی حضرت ہارون کا انتخاب کیا تھا۔ ای طرح اپنی غیبت میں 'میں تمہار اا متخاب کر تاہوں اتنا فرق ضرورہے کہ وہ نبی تھے تم نبی نہیں ہو۔ حضرت ہارون کو چو نکہ نبوت کے ساتھ خلافت کی تھی اس لئے اس مجمل تعبیر سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت علیٰ کی خلافت بھی کمیں خلافت نبوت نہ ہو۔اس لئے اس اخمال کو بھی ہر داشت نہیں کیا گیااور اس کو صاف طور پر صاف کر دیا گیاہے تاکہ آنے والی امت محض الفاظ کے ایمام سے کسی غلط منہی میں متلانہ ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر حضرت علیٰ کو نبوت ملتی تو وہ یقینا آپ کے اتباع ہی کی بدولت ہوتی مگر جب اس احمال کی بھی نفی کر دی گئی تواب توسط پابلا توسط کسی نبوت کا احمال باقی نہیں رہا۔ اگرچہ نبوت کا کسی نبی کے انباع سے ماناخود ایسامستلہ ہے جس کے لئے قرآن و صدیت سے کوئی دلیل نہیں ہے اور اسی لئے و نیاکی تاریخ میں کوئی نبی ایبا نہیں ہتلایا جا سکتا جو سن بی کے اتباع کے صلہ میں انعامی طور پر نبی بیادیا گیا ہو یہ محض دیاغی اختراع اور خود ساختہ

· " عَنْ زَيْدِ بُن اَبِيُ اَوُفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظُلُّمْ (ياعلى) وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَاخُتَرُتُكَ إِلاَّ لِنَفْسِي وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسِنِي غَيْرَ إِلاَّ أَنَّهُ لأَنبِيَّ بَعْدِي ٤ ابن عساكر الكنز العمال ج٩ص١٦٧ حديث نمبر ٢٥٥٥٤ ج ١٣ ص ١٠٥ '١٠٦' حديث نمبر ٣٦٣٤٥ باب فضائل على"

خيال ہے۔

﴿ زيد بن او في سے روايت ہے كه رسول الله عليات نے فرمايا اے على اس ذات كى

قتم ہے جس نے بچھے دین حق دیکر تھیجا ہے۔ میں نے تم کو صرف اپنے لئے پہند کیا ہے اور تہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جوہار دن کو موکی سے حاصل تھی مگر میر ہے بعد کوئی نبی تہیں ہو سکتا۔ (البحز))

ہی مضمون ابوسعید خدریؓ مجبثی بن جنادہؓ ،عقبل بن ابل طالب اور ابن عمر سے بھی مروی ہے۔ دیکھو کنز العمال۔

﴿ تعزی ایک خدمت ایک فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دردافھا۔ ہیں آپ کی خدمت میں آیا آپ نے جھے اپنی جگہ کھڑا کر دیااور خود نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور اپنی لباس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا پھر فرمایا اے علی تم شفایاب ہو گئے۔ اب تم میں کوئی مرض نہیں رہا۔ میں نے جو دعا اللہ تعالی ہے اپنے لئے کی ہے وہی تمہارے لئے ما تھی ہے اور جو دعا میں نے قول فرمائی ہے۔ بڑ اس کے کہ مجھ سے یہ کمہ دیا گیا ہے میرے بعد میں اس طرح اٹھ میرے بعد کوئی نی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرمائے ہیں کہ اس کے بعد میں اس طرح اٹھ کھڑ ابواجیسے بھی پیماری نہ ہوا تھا۔ (کنزالعمال) کی

حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لئے نبوت کی دعا فرمائی میں اور قبول ہوگئی میں : " وَاجْعَلُ لَی وَزِیْرًا مِنْ اَهْلِی ، هارُون اَجِی ، الشند به اَرْدِی ، وَاَهْدُون اَمْرِی ، طه آیت ۲۹ "اور میرے فائدال میں میرے الشند به اَرْدِی ، وَاَهْدُون اَمْرِی اَمْرِی ، طه آیت ۲۹ "اور میرے فائدال میں میرے معالی ہارون کو میر الددگار مناوے ال کے ذریعہ سے میری کمر مضبوط فرمااور میر الرکی کارما سوم

دے۔اس دعا کے ہمو جب ان کو نبی ہنادیا گیا تھا۔ آنخضرت علی کے بعد چونکہ عالم تقدیر میں سے باچکا تھا کہ اب کوئی نبی نہ ہوگا۔اس لئے یہ نامناسب تھا کہ دعا کے بعد آپ کو عالم تقدیر کے اس فیصلہ کی اطلاع دی جاتی۔اس لئے اس سے قبل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ حضرت علی کے لئے نبوت کی دعا فرماتے یہ کہ دیا گیا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو گی طرح آپ حضرت علی کے لئے نبوت کی دعا فرماتے یہ کہ دیا گیا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو گی گر نبوت کے لئے آپ دعائی نافرمائے۔

غور فرمائے کہ حدیث نہ کور میں مو کا دہارون علیم السلام کے ایک معمولی تشبیہ کے اثرات کتی دوردور تک بھیل رہے ہیں اور ہر گوشہ میں فتم نبوت کا عقیدہ کس کس طرح نظر آتا چلا جارہا ہے۔ گویا یہ ایک بنیاد ہے اور بقیہ تمام تفریعات ای عقیدہ پر قائم ہیں۔ اگر کسیں ذرا بھی اس بنیاد کو تھیس لگتی نظر آتی ہے تو فورا صفائی کے ساتھ اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور معمولی سے ایمام کو بھی پر داشت نہیں کیا جاتا۔ تنجب ہے کہ جمال نبوت ورسالت کی صریح پیشگو کیول کی جائے آئی مخبائش بھی نہ ہو دہال نبوت کے دروازے نہیں بلاحہ پھائک کھول دیے جا کیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب اس میں سے گذر نے والول کی تعداد دریافت کی جائے تو بمکل ایک مختص کا نام پیش کیا جائے اور اس میں بھی ابھی تک یہ عث جاری ہو کہ دہ ابام تھایا بحد د'یا نبی در سول' اور اگر معتقدین کا حال چھوڑ کر کمیں خود اس کے دعاوی کو دیکھا جائے تو ایک صبح الفہم مختص یہ اندازہ کر بی نہ سے کہ است مختلف دعاوی کے دعاوی کو دیکھا جائے تو ایک صبح الفہ المستعان!

#### ِلايبقى من النبوة شئى الالمبشرات

(٣٦) ... عن عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهِ وَمَا الْمُبَشِرَاتِ قَالُواْ يَارَسُولُ اللهِ وَمَا الْمُبَشِرَاتِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا الْمُبَشِرَاتِ قَالَ اللهُ اللهُ

# آنخضرت علی فی بعد نبوت کا کوئی جزءباقی نهیں رہا صرف اچھے خواب باقی ہیں

﴿ حضرت عائشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے میر بعد نبوت کا کوئی جزء باتی نہیں رہا۔ صرف مبشرات باتی ہیں۔ صحابہ نے بوچھا یار سول اللہ مبشرات کیا چیز ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھے خواب جو مسلمان خود دیکھے یااس کے لئے کوئی دوسر او یکھے۔ (کنزالعمال) ﴾

انبیاء علیم السلام کی صفت اندار بھی ہاور تبھی ہیں۔ اس لئے قر آن کر یم بھی فربایا "رُسئلاً مُبَشِیّرِنِن وَمُنْدِرِنِن ، "اس لحاظ سے رؤیاء صالحہ کی بھی دو قسمیں ہونا علیمیں مبھرات اور مندرات مگر چو تکہ رؤیاء صالحہ کی تغییر بیں صرف مبھرات کا لفظ فربایا میں ہے۔ نیز جامع ترفہ کی اور الن باجہ بیں روایت ہے کہ آیت: "لَهُمُ الْبُشنُوری فی الْحَیْوةِ الدُّنیّا ، " میں بھر کی سے مرادرویا صالحہ ہیں۔ اس بناء پر بھی رویاء صالحہ کا عوان مبھرات بن گیاہ بھر حال بے ضروری نہیں ہے کہ سے خواب بھیشہ فوثی و مسرت کے متعلق ہول۔ رنجو غم کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں مگر رویاء صالحہ میں بے حصہ مغلوب ہو تاہے اور بھارت کا حصہ غالب۔ اس کے مقل شیطانی خواب بیشتر خوفناک ہوتے ہیں اور مرت وخوشی کے شافر عادر کیو تکہ شیطان کا مقصود ہی تحزین مسلم ہے۔ صبح خاری ہیں حضرت انس سے ایک مرفوع دوایت ہے ۔ "الرویا الحسینة من الرجل الصالح جزء من النبوة "نیک آوی کا اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسوال بڑء ہوتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہواکہ حدیث نہ کور میں مسلم ہے ہر فاسی و فاجر مراد نہیں بلیمہ سیدة واربعین جزء من النبوة "نیک آوی کا اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسوال بڑء ہوتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہواکہ حدیث نہ کور میں مسلم ہے ہر فاسی و فاجر مراد نہیں بلیمہ سے۔ اس روایت سے معلوم ہواکہ حدیث نہ کور میں مسلم ہے ہر فاسی و فاجر مراد نہیں بلیمہ سے۔ اس روایت سے معلوم ہواکہ حدیث نہ کور میں مسلم ہے ہر فاسی و فاجر مراد نہیں بلیمہ

اس کئے فاس یاکا فرکا خواب آگر سچا بھی ہوتو نبوت کا جزء نہیں کما جا سکتا۔ اس صدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک آدمی بھی شیطانی خواب دیکھتا ہی نہیں بلحہ یہ مطلب ہے کہ فیک آدمی بھی شیطانی خواب دیکھتا ہی نہیں بلحہ یہ مطلب ہے کہ جو شخص ہیداری میں انبیاء علیم السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ صدق

صالح اورنیک مخص مراد ہے۔

واخلاص کانت و دیانت داری اس کاشیوہ ہے۔اندرباہر دوست ودستمن کسی کے سماتھ جھوٹ یولناروا نہیں رکھتا۔ اس کی فطرت پر صدق و سجائی کا بورا نقش قائم ہو چکاہے۔ وہ سونے کے بعد بھی شیطانی تسلط و حکومت کے ماتحت نہیں آتا۔اس لئے اس کاجو خولب ہو تاہے وہ آکمٹر خداکی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر گاہے اگاہے اس کے خلاف ہو توشاؤد بعدر ہے۔ اس کے یر خلاف جو مخض محالت میداری جموث ود غابازی کا عادی ہے۔ وہ سونے کے حال میں بھی شیطان بی کے زیر حکومت دہتا ہے۔ اس کے خواب بھی اکثر شیطانی اتصال و تعرف کا تمرہ موتے بیں۔ صحیح خاری میں روایت ہے:"الرویاء المصالحه من الله والحلم من الشبيطان "اچھے خواب (جومومن صالح کانعيب ہے)خداکی طرف سے ہوتے ہيں اور یرے خواب شیطان کی طرف سے۔ خلاصہ بیر کہ انسان محالت خواب اینے بیداری کے حالات کے تابع رہتا ہے۔مشہور ہے کہ ہلی کو خواب میں چیچیڑے بی نظر آتے ہیں۔اگر اتنی بات آپ کے نزد یک معقول ہے توبہ بھی من کیجے کہ جس طرح انسان حالت نوم میں میداری كے حال كے تابع ہو تاہے اى طرح موت كے بعد الى حيات كے حالات كے تابع رہے كُلَّ "وَمَنُ كَانَ فِي هَٰذِهَ أَعُمَٰى فَهُو فِي الْلَحِرَةِ أَعُمَٰى • "جُوال دنياكي زندكي مِل اندها بنار ہا۔ وہ آخرت میں بھی اندها اٹھے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا جائے کہ حدیث میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہر سیاخواب نبوت کا جرء ہے بلحہ اس کا خواب نبوت کا جرء قرار دیا گیا ہے جو شریعت کی اصطلاح میں صالح کھا جا سکے۔ قرطتی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ مسالح سے مرادوہ مخض ہے جو عبادات وعادات میں انبیاء علیہم السلام کے قدم بھتر م ہو۔ کا ہن اور نجو می بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں ممروہ غدا کی طرف سے نہیں ہو تیں۔اس کا نام اطلاع علی الغیب نہیں۔ اس کے اسباب ہر اپنی جکہ مفصل حث موجود ہے۔ اطلاع علی الغیب نبوت کا خاصہ ہے۔اس کی ابتداا چھے اور سیجے خواب ہیں اور اس کی انتناو حی نبوت لیعنی حالت بیداری خدا تعالی ما فرشتہ کے ساتھ مکالمہ۔ آنخضرت علیہ بھی نبوت ہے پیشتر سے سے خوار

د مجھا کرتے تھے۔ ۲ ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وحی کا دور شروع ہو جمیا جس کی

مدت محيس سال ہے۔ بعض علاء نے بيد د كي كر كها ١ ماه ٢٣ سال كا چھياليسوال جزء ہيں۔ بيد

کہ دیاہے کہ حضر ت انس کی حدیث میں رؤیاء مومن کو اس لئے نبوت کا چھیالیسوال جزء کما گیاہے۔ حافظ این حجر نے فتح الباری میں اس پر طویل گفتگو کی ہے۔ (اس پر سوال وجو اب علماء کے دائرہ کی حدہ ہے) باتی رہی ہے حث کہ اگر مبشر ات نبوت کا جزء ہیں تو کیاان کو کوئی مختصر نبوت کا جزء ہیں تو کیاان کو کوئی مختصر نبوت کما جاسکا ہے۔ اس پر آئندہ حدیث کے نوٹ میں کلام کیا جائے گا۔

#### ذهبت النبوة والرؤيا ليست بنبوة

(٣٤)............. عَنُ أُمِّ كُرُزِ قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِئَ عَلَىٰ اللَّهُ لَهَبُتِ النَّبُوَّةُ وَهَابُتِ النَّبُوَّةُ وَالَّتُ سَمِعُتُ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّه

# نبوت بالكل ختم مو گئی اور صرف خواب نبوت نهیں ہیں

وام کرڈروایت فرماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت علیہ سے خود سناہے نبوت تو خود سناہے نبوت تو ختم ہوئی۔ ہاں! صرف مبشرات باقی ہیں۔ اس صدیث کو امام احمد اور ائن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن خزیمہ اور ائن حبان نے اس کو صحیح کہاہے۔ کھ

وانس آنخضرت علی سے روایت فرماتے ہیں کہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئیں۔ اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہو گانہ رسول۔ لیکن مبشرات باتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا چیز ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے خواب۔ یہ اجزاء نبوت کا ایک جزء ہیں۔ ﴾

قر آن وحدیث اس پر متفق ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تشریعی ہویا غیر تشریعی۔ نبوت کی کوئی قتم اب باتی نہیں رہی۔ ہاں! اس کے کمالات دیر کات باتی رہنا جا ہئیں اور وہ باتی

بھی ہیں۔ نبوت سے قبل عالم کا ظاہر وباطن تیر ہُو تاریک ہو تاہے۔جب آفتاب نبوت طلوع كرتاہے توعالم كا كوشہ كوشہ اس كے انوار ہے منور ہوجاتا ہے۔ ظاہر میں ظلم وفساد كى يجائے ر شدو صلاح کی حکومت ہو جاتی ہے۔ انسانی عادات میں افراط و تفریط 'عجلت وجلد بازی کی بجائے متانت وہر دباری'و قارومیانہ روی پیداہو جاتی ہے۔باطن کارشتہ شیطان سے بگسر کٹ جاتا ہے اور عالم بالا ہے ایسار شتہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس میں مغیبات کے انعکاس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ان ہی کانام اجزاء نبوت یا آثار وہر کات نبوت ہے ان اوصاف کے وجود ہے کوئی تخص نبی نہیں بنتا۔ ہاں! نبی ہے مستفیض کہا جاسکتا ہے۔ رؤیاء صالحہ بعنی اچھے خواب د بھناباطن کے اس تاثر کی نشانی ہے اور عادات کا انقلاب ظاہر کے تاثر کی .....اعادیث میں ایک طرف رؤیاء صالحہ کو نبوت کا چھیالیسوال جزء کما گیاہے۔ دوسری طرف بعض بلند اخلاق کو چھیسوال جزء قرار دیا گیا ہے۔ صدیث میں ہے: "المتوء دة والا قتصاد و حسن السمت من سنة وعشرين جزء من النبوة "بردبارى ومتانت ميانه روى اورا چھی روش نبوت کا چھبیسوال جزء ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اخلاق کی وجہ سے کسی کو نبی نہیں كما جاسكتا۔ جب چھبيسويں جزء كو نبوت نہيں كماجا تا تو چھياليسواں جزء كو نبوت كيسے كماجا سكتا ہے۔ان جوزی کتے ہیں کہ رویاء صالحہ کو صرف تعیمی لحاظ سے نبوت کا جزء کما گیاہے۔ان التین کتے ہیں کہ انبیاء علیهم السلام کو غیب کی خبریں وحی کے ذریعہ سے دی جاتی ہیں۔اب سہ سلسله تومنقطع ہوا۔خواب کاسلسلہ باقی ہے۔اس اعتبار سے رؤیاء کواجزاء نبوت میں شار کیا گیا ہے۔ غالبًا اس وجہ ہے اس حدیث کے کسی طریقہ میں رؤیاء کور سالتہ کا جزء نہیں کہا گیا۔ ہر جگہ نبوت کا جزء کما گیا ہے۔ رسالتہ کا زیادہ تعلق احکام سے ہے۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ جو خواب نبوت کا چھیالیسوال جزء ہے۔وہ ہر شخص کا خواب نہیں بلحہ خود نبی کا خواب ہے مگر یہ جواب مخدوش ہے۔اس کے علاوہ میہ کہ جزء ہمیشہ اپنے کل کے مغائیر ہو تاہے ہی کلمات جو مجموعی طور پر اذان کے جاتے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ اذان نہیں کملاتے۔عناصر اربعہ انسان کے اجزاء ہیں گران میں ہے کسی کوانسان نہیں کہاجاتا۔ مثلاً آبانسان کا 1/4 حصہ ہے گر

انسان نہیں تورؤیاء صالحہ نبوت کا چھیالیسوال جزء ہو کر نبوت کیے ہو سکتے ہیں۔ ہارے

نزدیک بیبات بالکل واضح ہے کہ رؤیاء صالحہ نبوت کے حقیقاً اجزاء نہیں ہیں۔ کیونکہ نبوت کسی الی حقیقت مرحبہ کانام نہیں جس کا تجزیہ و تخلیل ممکن ہو۔ وہ ایک منصب ہے جس کا تعلق صرف خدائی اصطفاء واجتباء پر مو قوف ہے۔ ہاں! اس کے کچھ لوازم و خصائص ہیں جو اس کی ماہیت کا جزء نہیں ہوتے۔ ان خصائص و خصائل ہی کو مجاز اُجزء کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تنقیح بھی ہمیں اس کے کرنی پڑتی ہے کہ اصطلاح میں خصائص واجزاء میں فرق ہے۔ ورنہ اہل عرف کے نزدیک یہ تد قیقات قطعاً غیر ضروری ہیں۔

ان کے نزدیک عوارض مخلفہ اور ذاتیات واجزامیں کوئی فرق نہیں۔

الم عاری کی دفت نظر مشہور ہے۔ انہوں نے یہاں بھی ایک جدت طرازی سے کام لیاہے۔ پہلے ترجمۃ الباب میں یہ صدیث نقل کی ہے۔اچھاخواب نبوت کا چھیالیسواں جزء ہے۔اس کے بعدیہ صدیث روایت کی ہے کہ اچھے خواب خداکی طرف سے ہوتے ہیں اور مے خواب شیطان کی طرف سے۔ شار حین کو عث ہے کہ اس صدیث کو بظاہر باب سے کوئی مناسبت نہیں۔ حافظ ابن حجرؓ لکھتے ہیں کہ یہاں امام خاریؓ رؤیاصالحہ کے جزء نبوت ہونے کی ايك لطيف عكمت كي طرف الثاره كرنا عاجة بين: "انماكانت جزء من اجزء النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان فانهاليست من اجزء النبوة فتح البارى ج١٢ ص٣٣٠ باب الرؤيا الصالحة جز من ستة واربعين جزء من النبوة" يعنى رؤياء صالحه كواجزاء نبوة اس لئ كما كياب كه وه ضداكي طرف سے ہوتے ہیں۔اس کے ہر خلاف وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اجزاء نبوت نہیں ہیں۔بظاہر امام مخاریؓ کی مرادیہ ہے کہ جس طرح حالت بیداری میں وحی دو قسم یر ہے۔ ایک وحی نبوت جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری ایجاء شیطان :"ویَانً الشنياطين لَيُوحُون إلى أولِيائِهِم . "اى طرح خواب كى بھى دوفتميں ہيں۔ ايك من الله دوسرے میں الشبیطان جو رؤیاء من الله ہیں۔ ان کارشتہ نبوت سے ہے۔ وہ بھی خداکی طرف سے ہوتی ہے اور جو من الشبیطان ہے۔ اس کا تعلق وحی شیطان سے ہے۔ حدیث نے بھی اس مشتبہ حقیقت کا فرق واضح کیا ہے۔ لینی جو خواب من اللہ ہیں۔ان کا نام

رؤیاء رکھا ہے اور جو شیطان کے تصرف سے ہیں ان کانام حکم رکھا ہے۔ غالبًا ہی لئے سورة یوسف میں فرمایا: "وَمَا مَحْنُ بِنَا وَيْلِ الْاَحْلاَم بِعَالَمِيْنَ" یعنی انبیاء کو "احلام" شیطانی خواد ل کی تعبیر کاعلم خیس دیا جاتا۔ بال "رؤیا" عالم قدس کی ایک حقیقت ہے ان کی تعبیر کاعلم شان نبوت کے مناسب ہے اور احلام بے حقیقت شے ہے ان سے انبیاء علیم السلام کاکوئی واسطہ نسیں۔ خلاصہ کلام بیر کہ رؤیاء صالحہ نبوت نسیں بلحہ نبوت کا حقیقی جزء بھی نسیں۔ اس لئے ان احاد رؤیاء صالحہ کو جداگانہ لئے ان احاد یث میں پہلا عنوان بدل کر نبوت کو بالکل ختم کما گیا ہے اور رؤیاء صالحہ کو جداگانہ ایک چیز قرار دیا گیا ہے۔ اصطلاح نحو کے مطابق پہلی حدیث میں اسٹناء کو منقطع کما جائے گایا اجزاء سے خصائص و آغاد مر اد ہوں گے۔ آگر سب بچھ نسلیم کر لیا جائے تو نبوت کے اس جزء میں کی یوسی میں حصہ ہے۔

## الالهام والتحديث مع الملائكة ليس بنبوة

الهام اور فرشتول کے ساتھ بانیں کرنا بھی نبوت تہیں ہے

«حفرت الاہر برہ ہے ہے اگر میری است میں کوئی محدث ہے توہ عمر ہے ایک است میں کوئی محدث ہے توہ عمر ہے اگر میری است میں کوئی محدث ہے توہ عمر ہے اور بھن روایات میں ہے کہ تم سے پہلے بنی اسر ائیل میں پچھ لوگ ایسے ہواکرتے تھے جن سے غیبی طور پرباتیں کی جاتی تھیں مگروہ نی نہ ہوتے تھے۔ اگر میری است میں کوئی مخص ایسا ہے توہ عمر ہے۔ اگر میری است میں کوئی مخص ایسا ہے توہ عمر ہے۔ اگر میری است میں کوئی مخص ایسا ہے توہ عمر ہے۔ اگر میری است میں کوئی مخص ایسا ہے توہ عمر ہے۔ (متفق علیہ)

محدث اور مکم دونوں لفظ بحسیفه اسم مفعول ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض طرق میں محد بون کی عبائے "ملهمون" اور مند حمیدی میں حضرت عائشہ کی حدیث میں الملہم بالصواب كالفظ ہے اور اين عينيہ كے شاكر دون نے اس كى تفيير ميں "مفهمون" كالفظ نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدریؓ ہے مر فوعاً روایت ہے کہ آنخضرت علی ہے یو چھا گیا محدث کیسا ہو تا ہے۔ آپ علیت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کی زبان سے بولتے ہیں۔ علماء نے اس كى مختلف تفصيلات كى بين ـ اكثر حفرات فرماتے بين كه: "هوالرجل الصادق المظن" بيروه شخص ب جس كاخيال اكثر صحيح بو" وهومن القى فى روعه شنئى من الملاء الاعلىٰ فيكون كالذى حدثه غيره"بي شخص وه ب جس كے قلب ميں ماا تكه مقربین کی جانب سے کوئی بات اس طرح ڈالی جائے گویااس سے کسی نے کمہ دی ہے۔ کوئی كتاب كم محدث اسے كہتے ہيں جس كى زبان سے صدق وصواب بلاقصد فكا \_ كسى نے تحدیث کاتر جمہ فراست کیا ہے۔ علماء محققین میں سے حضرت شاہ ولی اللّٰہ وغیر ہ نے بھی اس پر کافی کلام کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تمام علماء نے حضرت عمر ای ذات کو پیش نظر رکھا ہے۔ مجران کی ایک ایک خصوصیت کو اینے خیال کے مطابق چناہے اور اس کو محدث کی تعریف میں شامل کر دیا ہے۔ ہمارے نزد یک مناسب ریہ ہے کہ ان سب اوصاف کو سیجائی طور پر محدث کی تعریف میں داخل کرلینا چاہئے۔ یہ حقیقت حدیث سے تجاوز کر کے قرآن تک پہنچ و الله عَبِي الله عَلَى الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَى مِنْ رَّسِنُولِ وَّلاَ نَبِي " مِس الن عَبالُ الله عَلَى الله عَبالُ الله عَبالله عَباله عَبالله "ولا محدث "كالفظ اورير هاكرتے تھے۔ قرآن كريم ميں محدث كونى كے بالمقابل ركھا كيا -- اى كت مديث من بهى : "من غيران يكونوا انبياء · فتح البارى ج٧ص١٥ باب فضائل عمر "سےان کے بینہ ہونے کی تقر تے کردی می ہے۔اس کے ساتھ بی اگر حصرت عمرٌ کے متعلق اس صدیث کو پیش نظر رکھا جائے:" لوکان بعدی نبی لکان عمرؓ "اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا توعمرٌ ہو تا توبیہ بات اور زیادہ صاف ہو جاتی ہے کہ محدث اور مکلم نبی نہیں ہو تا۔ حضرت عمر ہما محدث ہو نااور نبی نہ ہونا دونوں با تیں حدیث سے ثابت

ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ صرف ملائحۃ اللہ کا کہی ہے ہم کلام ہو نایاصد ق وصواب اس کی زبان پر

جاری ہو جانا نبوت نہیں ہے۔ بیسا کہ صرف غیب کی خبریں دینا نبوت نہیں یا جیسا کہ سے خواب دیکھنا نبوت نہیں ہے۔ یہ سب با تیں انبیاء اور غیر انبیاء بلعہ مسلم وکا فریس بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اولیاء کے مکالمات کو المام کتے ہیں اور نبی کے مکالمات کو و کی 'یہ صرف اصطلاحی فرق ہے ہی فرق ہے ہی فرق ہے ہی ان کی حقیقت پر کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ یہ صرف صاحب و جی جانتا ہے کہ و جی یہ ہو اور المام یہ سے بیال بھی علاء نے احادیث میں وجی کے لوازم و خصائص تلاش کر کے بہت بچھ لکھا ہے گر انصاف یہ ہے کہ نبوت ووجی کی حقیقت سوائے نبی کے دوسر انہیں سمجھ سکتا۔ جب اشیاء گر انصاف یہ ہے کہ نبوت ووجی کی حقیقت سوائے نبی کے دوسر انہیں سمجھ سکتا۔ جب اشیاء عارجہ کے متعلق علاء کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی حدود حقیقی یا تو غیر ممکن ہیں ور نہ دشوار ضرور ہیں۔ تورو حانیات کے صحیح حدود کیسے ممکن ہیں۔ (دیکھو فتح الباری فضائل عمرہ)

والاسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نے ایسے کوئی نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نی ایسے کوئی نی ایسے میں کوئی نہ کوئی خد مو۔ اگر میری امت میں کوئی محدث نہ ہو۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تووہ عمرؓ ہے۔ (کنز) ﴾

(۵۱) ..... فَنُ عَاثِشْنَهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ مَاكَانَ نَبِيُّ إِلاَّ كَانَ فِي اللَّكَانَ فَيِي اللَّكَانَ فَي اللَّكَانَ فَي اللَّكَانَ فَي اللَّكِمُ الْحَدَّ فَهُوَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَي الْمَتِي مِنْهُمُ اَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَي المَّتِي مِنْهُمُ اَحَدٌ فَهُوَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَي المَّتِي مِنْهُمُ المَحدثين " حصائص ج٢ص ٤٦١ باب اخباره بان عمرٌ المحدثين "

﴿ حضرت عائشٌ سے روایت ہے کہ آنخضرت علی کے فرمایا ایبا کوئی نبی نہیں گذرا جس کی امت میں ایک دو معلم (محدث) نہ گذرا جس کی امت میں ایک دو معلم (محدث) نہ گذرے ہوں۔اگر میری امت میں کوئی معلم ہے تووہ عمر بن الخطابؓ ہے۔﴾

## سياسته الأمة واصلاح مافيها من تغيير الدين ليس بنبوة

(۵۲) سينين خَانِم قَالَ قَاعَدُتُ اَبِي حَانِم قَالَ قَاعَدُتُ اَبَاهُرِيْرَةَ خَمْسَ سينِنَ فَسَمُعَتُهُ يُحَدِثُ عَنِ النَّبِي عَنْسُولِلْهُ قَالَ كَانَتُ بَنُو اسْرَاثِيْلَ تَسْوُسَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيٌ وَإِنَّهُ لاَنَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكُثَرُونَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيً خُلُقاءً فَيكُثَرُونَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيً خُلَقاءً فَيكُثَرُونَ عَلَيْهُمُ هَلَا الله عَنْسُولِلهُم عَمَّا اسْتَرَعَاهُم الله فُوابَيْعَةَ اللَّولِ فَالْأَولِ اعْطُوهُم خَقَّهُم فَإِنَّ الله سَائِلُهُم عَمَّا اسْتَرَعَاهُم المُوكِ وَاه البَحْارِي صَعَالَعُ بِهِ الْمُوكِ وَاه البَحْارِي صَعَالًا عَلَى بَالِهُ اللهُ عَلَيْقِيلًا اللهُ سَائِلُهُم عَمَّا اسْتَرَعَاهُم الله والمُوكِ وَاه البَحْارِي صَعَالِه الله المُوكِ وَاه البَحْارِي صَالَا عَلَى الله المُوكِ وَاه البَحْارِي صَالَا عَلَى الله المُوكِ وَاه البَحْارِي عَلَى السَوائِيلُ ومسلم ج٢ ص١٦٢ باب وجوب الوفاء بعده المول واحمد وابن ماجة ص٢٠٦ باب الوفاء بيعته الخليفة الأول فالأول واحمد وابن ماجة ص٢٠٦ باب الوفاء بالبيعة وابن جرير وابن ابي شيبه كنزالعمال ج٦ ص٥٥ حديث نمبر بالبيعة وابن جرير وابن ابي شيبه كنزالعمال ج٦ ص٥٥ حديث نمبر بالبيعة وابن في اطاعت الأمير"

## امت کا نظام اور ان کے دینی تحریفات کی اصلاح کرنا بھی نبوت نہیں

﴿ ابو حازم کتے ہیں کہ میں ابو ہر برہ کے ساتھ ۵سال رہا ہوں میں نے انہیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ساہے کہ آنخضرت علی فی نے فرمایا بنی اسر اکیل کا انظام خودان کے انبیاء فرمایا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہوجاتی دوسر ااس کا جانشین آجاتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں! خلفا ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر ان کے متعلق ہمیں کیا تھم ہے۔ فرمایا جو پہلا خلیفہ ہواس کی بیعت پوری کرنا۔ تم توان کا حق ادا کرتے رہنا اور اس گرانی کی بازیر س جواللہ تعالی نے ان کے سپر دکی ہے وہ خود فرمائے گا۔ داکرتے رہنا اور اس گرانی کی بازیر س جواللہ تعالی نے ان کے سپر دکی ہے وہ خود فرمائے گا۔ داکرتے رہنا اور اس گرانی کی بازیر س جواللہ تعالی نے ان کے سپر دکی ہے وہ خود فرمائے گا۔ دیاری و مسلم واحمد وغیر ہم ) ﴾

حافظ ان جرّ انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست کی تشریح میں نکھتے ہیں: "انہم کا نو ااذا ظہر فیہم فساد بعث الله لهم نبیاً یقیم لهم امر ہم ویزیل ماغیر وامن احکام التوارت فتح الباری ج آص ۳٦۰ باب ماذکر عن بنی اسرائیل "یعن بنی اسرائیل میں جب کوئی فسادرو نما ہو تا تواللہ تعالی کی نبی کو ان میں جج دیا جو ان کی بنی اسرائیل میں جب کوئی فسادرو نما ہو تا تواللہ تعالی کی نبی کو ان میں جج دیا جو ان کی اصلاح کر تا۔ اور شریعت تورات میں ان کی تحریفات کودور کر دیتا۔ امت محمد یہ میں سے خدمات ظفاء کے میرد کر دی گئی ہیں۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اجھے خواب دیکھنا المام اور فرشتوں کے ساتھ مکالہ کر نامت کا دی اور دینوی نظم و نتی قائم رکھنا۔ یہ سب محد شین فرشتوں کے ساتھ مکالہ کر نامت کا دیا ہو ساتھ کو ظائف نبوت امت محمد یہ کے طفاء کی طرف ختا کی طرف ختا کر دیتے گئے۔ اس سے امت محمد یہ کے کمالات اور عظمت کا اندازہ کر نا طفاء کی طرف ختا کی دیا تھے انبیاء علیم السلام جمیح جاتے سے اس امت کے علاء و طفاء انہیں انجام دیا کریں گے۔

محدثیت تمهارا حالانکه ان کے خواب ان کے المام ان کی امت کی تکمداشت و حفاظت اس کی سفارش کررہی تھیں کہ اگر اس امت میں کوئی ہلکی ہے ہلکی نبوت بھی جاری ہو تووہ ان کو دے دی جائے۔شب ہجرت میں حضرت علیٰ آپ کے بستر پر ساری رات آپ کی جگہ قربان ہونے کے شوق میں بڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر او کے ہر ہر خطرناک موقع بر سر بھٹ حاضر ہیں مگر فنافی الرسول کے سمندر کے ان شناوروں کو نبوت کا چھوٹاسا چھوٹاموتی بھی ہاتھ نہ آیلائے اگر کسی کے متعلق سیاق کلام میں نبوت کا کوئی ادنیٰ احتمال بھی پیدا ہوتا نظر آیا تواس کویدی صفائی ہے دور کر دیا گیا۔ حتی کہ کسی کے لئے لفظ نبی کی کوئی بھی مختجائش نہیں دی محمیٰ۔اس لئے یہاں کللی دیروزی نبوت کی بحث کرنا بھی بالکل ہے معنی ہے۔ یہ بحث اس وقت قابل توجہ ہوسکتی ہے جبکہ شریعت میں کہیں امت کے کالمین پرنی کااطلاق درست تعلیم کیا جائے کیکن جب بلا تفصیل:"لا نبی بعدی "میرے بعد کوئی نبی نہیں کہ دیا گیاہے تواب ہمیں بلاوجہ ظلی ویروزی کی تقتیم کی در دسری اٹھانے کی حاجت نہیں ہے۔اس کے ماسوایہ بھی قابل غور ہے کہ جب تاریخ نبوت میں صرف دوہی متم کی نبو تیں ملتی ہیں۔ تشریعی' غیر تشریعی 'لوریه دونوں براه راست نبوتیں ہیں تو نبوت کی اب ایک لور تیسری متم تراشنا تاریخ نبوت کے خلاف ہے۔اس کے لئے بہت زیر دست شرعی شوت در کار ہیں۔ بورے وثوق و تحدی کے ساتھ کما جاسکتاہے کہ قرآن و حدیث میں ایک آیت لور کوئی ایک حدیث بھی دستیاب نہیں ہوسکتی جس میں آنے والی امت کو انبیاء کما گیا ہو۔ پھر خاتم النبین کے عموم میں محض اپنی افتراعی تقتیم کی دجہ ہے تخصیص پیدا کرنا قر آن دانی کا ثبوت نہیں باہمہ کھلی ہو ئی

# لوكان بعدالنبي عَيْنِظِيَّهُ نبي لكان عمرٌ

(۵۳) ...... عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظُهُ لَكُمْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظُهُ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْظُهُ اللَّهِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظُهُ لَكُمْ لَكُمْ النَّخُطُّابِ وَالْمُطْلِ عَنْ مَالِكُ وَالْطَيْرَانَى جَ١٧ مِنْ الْخُطَابِ وَالْخُطِيبِ عَنْ مَالِكُ وَالْطَيْرَانِي جَ١٧ مِنْ الْخُطَابِ وَالْخُطِيبِ عَنْ مَالِكُ وَالْطَيْرَانِي جَ١٩ مِنْ الْخُطَابِ وَالْخُطِيبِ عَنْ مَالِكُ وَالْطَيْرَانِي جَالِمُ وَالْخُطْلِيبُ وَالْخُطْلِيبُ عَنْ مَا لِكُونُ اللَّهُ وَالْطَيْرَانِي عَلَيْكُ اللّهُ وَالْخُطْلِيبُ وَالْخُطْلِيبُ عَنْ مَا لِكُونُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ مَالْكُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فَالْكُولُونُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

تحريف ہے۔

ص ۱۸۰ حدیث نمبر۲۷۵ عن عصمة بن مالك كما فی الكنز ج۱۱ص۷۸ه حدیث نمبر۳۲۷۶ باب فضل عمر بن الخطاب"

اگر آنخضرت علیہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ ک

حفرت علی کو آنخفرت علی کے نبست افوت عاصل تھی اس کے باوجوددہ نبی نہیں نن سکے۔ نبست افوت سے بردھ کر ابنیت کی نبست ہے۔ گمان ہو سکا تھا کہ آپ کا کوئی فرزند ہوتا تو شاید وہ نبی ہو جاتا گر الن کے متعلق بھی صدیت میں یہ ارشاد لما ہے: "لوعاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا ابن ماجه ص ۱۰۸ کنز العمال ج۱۱ ص ۶۲۹ ص ۶۲۹ میں او مدیق نبی ہوتا۔ لیمی جس نے ختم ص ۶۲۹ میں تو صدیق نبی ہوتا۔ لیمی جس نے ختم نبوت مقدر فرمائی تھی اس نے الن کے لئے عالم تقدیر میں اتن عر بھی نہیں لکھی کہ الن کی علواستعداد ظاہر ہواور ختم نبوت سے نگرائے۔ اس صدیث سے یہ نتیجہ افذ کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد نبوت باتی ہے۔ ورنہ حضرت ایرانیم (فرزند نبی کریم علی کے کہ کو سکتے تھے۔

یمال تخ کی الدین نودی توانی مشہور کتاب تمذیب الاساء میں حفرت ایر اہم کا نذکرہ کرتے ہوئے اس مدیث کے متعلق یہ لکھ گئے ہیں: "اماماروی عن بعض المعتقدمین لوعاش ابراھیم لکان نبیا فباطل وجارہ علی الکلام فی المعتبات مجازفة و ھجوم علی عظیم من الذلات والله المستعان المغیبات مجازفة و ھجوم علی عظیم من الذلات والله المستعان (ج۱ص۱۰۳) "بخض متقرین سے حفرت ایر اہیم کی نبوت کے متعلق جو مدیث مروی ہو اکل ہے اصل اور غیب کے معاملات میں بری دلیری اور اٹل کے تیم اور بری لفرش کے دوران کو ترین ما المندیا کے کین حافظ ان جر فرق الباری جو ماص کے کہ باب من سمی باسماء الانبیاء کے ویل میں ای کے ہم متی اور چند احادیث نقل کرکے تحریر فرماتے ہیں: "فهذه عدہ ویل میں ای کے ہم متی اور چند احادیث نقل کرکے تحریر فرماتے ہیں: "فهذه عدہ احادیث صحیحته عن ہولاء الصحابة انهم اطلقو اذالك فلا ادری مالذی

حمل النووى ..... على استنكار ذلك "ان چند صحاب سے كئ حديثيں اس مضمون كى تاہت ہیں جن میں حضرت اہر اہیم کی زندگی کی تقدیر پر ان کے نبی ہونے کاذکر موجود ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ نووی کو اس کے انکار کی کیاوجہ پیش آئی۔اس لئے اس حدیث میں پس و ہیں کرنے کی تو کوئی دجہ نہیں ہے۔ جن حضرات کواس حدیث میں تشویش لاحق ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریہ صدیث آیت خاتم النبین کے بطاہر مخالف معلوم ہوتی ہے۔اس کے قر آن کے قطعی آیت کے بامقابل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آیت خاتم النبین کا تعلق عالم کے ان نبو تول کے ساتھ ہے جوانی جگہ ایک حقیقت ٹابتہ ہیں۔اس کے مر خلاف حضرت ابراہیم کی نبوت صرف فرضی ہے۔ فرضی بات چونکہ محض ایک اعتبار ذہنی کانام ہے۔ اس لئے اسے عالم کے واقعی نبوتوں کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک منطقی مثال ہے ہے:"ان کان زید حمارا کان ناهقا"اگرزیر گدها بوتا توده گدھے بی کی طرح برات این جگہ درست ہے مگر واقعہ بیہ ہے کہ زیدانسان ہے اور اس لئے وہ گدھے کی آواز نہیں ہو لتا۔ بیہ واقعہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ ہاں! اگر زید کی انسانیت کے ساتھ ہی ساتھ اس کی حماریت کو مان لیا جائے تواب یقیناً تعارض پیدا ہو جائے گا کیونکہ بیک وقت وہ ناطق اور نا ہتی دونوں نہیں ہو سکتا۔ای طرح تحتم نبوت اپنی جگہ ایک حقیقت ثابتہ ہے اگر حضر ت ایر اہیم کی نبوت اس درجه میں مان لی جائے۔ تو یقیباً تعارض بیدا ہو جائے گاور نہ دونوں با تیں اپنی اپنی جگہ در ست ر ہیں گی۔ ختم نبوت خارج میں 'اور نبوت اہر اہیم فرضی طور پر 'اسمل پیہے کہ جب کوئی منگلم مسىبات كاكوئى ببلووا قعات عالم كير خلاف فرض كرتاب تواس فرض سے اس كا يجھ مقصد ہو تاہے۔ پہلے اس کے اس مقصد کو سمجھنے کی کو سشش کرنا جاہے اور صرف ایک فرضی پہلو کی وجہ ہے اس کے تمام پہلوؤں کی فرضی تفصیلات میں جانا نہیں جائے۔ ظاہر ہے کہ جب عالم میں واقعات کی ایک ترتیب پہلے ہے موجود ہے۔اب اگر اس ترتیب کے خلاف کوئی امر فرض کیا جائے اور اس کو دا قعات کی ای مرتب صف میں ٹھونسے کی کوشش کی جائے تو یقیناً

اس مرتب سلسلہ میں اختلال و بدنظمی پیدا ہو جائے گی۔ یہال واقعہ تو بہ ہے کہ

آ تخضرت المنطقة يرنبوت فتم مو چكى ہے۔ آپ كے فرزند بھى انقال فرما كئے ہيں۔ عالم كے ان دونول واقعات میں کوئی تعارض نہیں کوئی اختلاف نہیں۔اب آگر صرف آپ کی عظمت شان اوران کاجو ہر استعداد سمجھانے کے لئے فرضی طور پریہ کمہ دیا جائے کہ وہ جیتے تونی ہوتے تو اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں لیکن اس فرضی نبوت کو اگر عالم کے ان واقعات کے ساتھ رکھ دوجوبلا فرض کئے ہوئے موجود ہیں تو یقیناوہ خارجی تر تیب بھو جائے گی۔اب غور طلب سے کہ حضرت اواہیم کی فرضی نبوت کی دجہ سے ختم نبوت کے واقعی عقیدہ کو فرضی کہ دیاجائے یاس کووا قعی اور اس کو فرضی کہ دیاجائے۔ مقصود قائل سے بیہ کتنابعید ہوگاکہ دوایی فتم نبوت کے ساتھ ایک ہستی کالوراعتقاد عظمت قائم کرناچا ہتاہے۔ آپ فتم ، نبوت کاانکار کر کے ای کااحرام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک فرضی نبوت کا تعبور آپ کے سامنے لا تاہے۔ آپ اسے واقعی مناکر ختم نبوت کا عقیدہ ہی فرضی منائے دیتے ہیں۔ اچھا آپ کے بقول مان کیجئے کہ حضرت امراہیم اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ آیئے دیکھیں کہ جن کی فطرت امراہی فطرت سے بہت ہی ملتی جلتی تھی اور وہ زندہ بھی رہے پھر کیا نبی ہے۔ ترندی کی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ عمر فاروق ملکی فطرت کو نبوت سے جتنی مناسبت ہوہ خود آنخضرت عظی کے بیان سے ظاہر ہے۔ یہ زندہ بھی رہے مگرنی نہ ہے۔ اس سے صاف ثلت ہوتا ہے کہ کسی مستعد نبوت کے نبی نہ ہونے کی اصل وجہ صرف اس کی موت نہیں بدورنه جمال به وجه نه تقى دہال نبوت مل جانا جائے تقى فور كرنے سے به معلوم موتا ہے کہ سمی منصب پر تقرر کے لئے ذاتی استعداد وصلاحیت کے علاوہ وو باتول کی اور مھی ضرورت ہے۔ عمر Age ہر شعبہ میں عمر کی بحث ضروری سمجی جاتی ہے۔ دوم تقرر کی جگہ Vacancy خالی ہونا بھی شرط ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علیٰ دونوں نبی نہیں ہوئے۔ اگر اس کی دجہ یہ ہوتی کہ ان حضرات میں اتنی لیانت داستعداد عینہ تھی تو یقیبتا یہ اس امت کا نقضان شار ہو تالیکن آگر کوئی Vacancy تقرر کی جگہ ہی نہیں ہے تواس میں امت کا کوئی قسور نہیں نکالہ بیات حکومت کے نظم ونت کے متعلق ہے کہ وہ کسی عمدہ پر کتنے اشخاص

کا تقرر کرناچاہتی ہے۔ای طرح حضر ت اہراہیم کو بھی نبوت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی ؟۔ کیا

اس کے کہ خاتم الا نبیاء علیم السلام کے اس جگر پارہ میں استعداد کا کوئی نقصان تھا۔ انہیں اس کئے کہ ان میں عمر Age کی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی ذریت اس کا قبیلہ بلعہ اس کی عام است میں بھی استعداد نبوت تو موجود ہے۔ انسانی بلعہ سے بلند کمال اے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کئے ختم نبوت کا کوئی شخص یہ مطلب تونہ سمجھے کہ یہ امت کمالات سے محروم ہوگئی ہے۔ بلعہ تمام ترکمالات اور یوری لیافت کے باوجود چونکہ اب کوئی Vacancy نہیں رہی۔

اس لئے اس منصب پر کسی کا تقرر نہیں ہو سکتا۔ حفر ت ایر اہیم کے معاملہ میں تقرر کی جگہ ہونے نہ ہونے کی بحث ہے پہلے عمر کی بحث حاکل ہوگئی تقی۔اس لئے ان کے حق میں Vacancy کی بحث دوسرے نمبر کی بحث تھی۔ حضرت عمر ہے معاملہ میں عمر کی بحث نه تھی تو منصب نبوت ختم ہونے کا مرحلہ سامنے آگیا۔ بہر صورت ان مختلف اسباب و وجوہ کے باوجو د جو واقعہ تھاوہ اپنی جگہ واقعہ رہا۔ لیٹنی ختم نبوت بلا تخصیص اینے یورے عموم پر باقی ری اور بید بعد کی بختی اب صرف ذہنی رہ گئیں کہ فلال کو نبوت کیوں نہیں ملی۔ اگر آنخضرت علی کے بعد در حقیقت نبوت جاری تھی تو پھر کیادجہ ہے کہ آپ کی شیس سالہ بیم سعی کے بعد بھی کسی ایک کو نبوت نہ مل سکی۔ اگر حضر ت ابر اہیم کے لئے کوئی عذر ورپیش تھاتو کیاتمام کے تمام صحابہ معذور ہو گئے تھے۔ پھر حضر تابر اہیم کے معاملہ میں ان کی حیات کاعذراس لئے نہیں ہے کہ دراصل نبوت ہے وہی ایک بات مانع تھی باہمہ یمال اس بات کو بتلانا مقصود ہے جو خاص ان کے حق میں نبوت ہے مانع آگئی۔ اگریہ کما جاتا کہ ایر اہیم اگر جیتے تو بھی نبی نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ کوئی شخص اے ان کی قصور استعداد ولیافت پر محمول کر لیتا۔ حالا نکہ یمال لیافت واستعداد میں کوئی کی نہ تھی۔ اس لئے ایسے پیرایہ میان ہے احتراز کر کے وہ پیرایہ اختیار کیا گیا ہے جوان کی لیافت پر روشنی ڈالے۔ یہاں ملاعلی قاری بلا وجہ حضرت ابر اہیم کی فرضی نبوت کے اور دوسرے فرضی پہلوؤں کی تفصیلات میں بھی پڑ گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے بیر عث شروع کر دی ہے کہ اگر وہ زندہ رہے اور فرض کر لوکہ نبی ہو جاتے تو آخر کس متم کے بی ہوتے۔ تشریعی یا غیر تشریعی۔ میہ سب بختیں ہمارے نزدیک

بے محل ہیں۔ حضر ت ابر اہیم کی فرضی نبوت کا پہلویہاں صرف ایک خاص مقصد کے پیش

نظر ذکر کیا گیا ہے۔اس کی بقیہ تفصیلات میں جانا قطعاً غیر ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخ نبوت بتلاتی ہے کہ نبوت افراد و اشخاص ہے منتقل ہو کر ذریت ابر اہیم علیہ السلام میں پھر ذریت ابر اہیم سے ذریت اساعیل میں منتقل ہوئی۔اباگر نبوت آئندہ جاری رہتی تواس کو طبعًا آتخضرت عليه كي ذريت من منتقل ہو ناچاہئے تھا۔ اگرچہ بيه لزوم نه عقلي ہے نه نقل۔ کیکن صرف نبوت کی تاریخ کی مناسبت بیہ جا ہتی ہے کہ اگر آئندہ نبوت منتقل ہو تو حضور علیہ کے کے بعد اب آپ کے فرزند مبارک کی طرف منتقل ہو۔اس استعداد و مناسبت کے اظہار کے کئے یہ فرملیا گیا تھا کہ اگر حضر ت اہر اہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ان مقاصد کے پیش نظریہ کنا کہ اگر آپ جیتے جب بھی نبی نہ ہوتے بالکل بے معنی بات تھی یہ اس وقت مناسب تھا۔ جبکہ آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہو تا۔ یہال تو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تاریخ نبوت جس بات کو چاہ رہی تھی اس کا اقتضاء یہاں پورا ہے۔ خاتم النبین کے فرزند گرامی کے متعلق جتنی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ اس سے آگے ہیں۔ چونکہ انقال نبوت کا بیہ مخصوص تخیل حضرت عمرؓ کے حق میں قائم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔اس لئےان کا جوہر استعداد بتلانے کے لئے دوسر اعنوان اختیار کیا گیااور وہاں ختم نبوت ہی پر زور دیا گیا۔ یعنی اگر تکمیں نبوت ختم نہ ہوتی تو یہ اپنے کمالات و لیافت کے لحاظ ہے اس کے اہل تھے کہ انہیں منصب نبوت ہے سر فراز کر دیا جاتا جنہیں موارد کلام سمجھنے کا ملیقہ حاصل تھا۔ انہوں نے اس فرق کو خوب سمجھ لیا تھا۔ وہ حضر ت اہر اہیم کے متعلق اس حدیث ہے یہ نہیں سمجھے کہ آپ کے بعد نبوت جاری ہے باعد انہوں نے اس کو یوں حل کر لیا کہ جب عالم نفذ ریمیں ختم نبوت مقدر ہو چکی تھی تواس کے مناسب ہی تھا کہ عالم تکوین میں حضر ت ابراہیم کو عمر نبوت نه دمی جائے تاکہ جو ان ہو کر پھر آپ کا نبی ہونا مناسب ہو اور آپ کا جو ہر استعداد سمجھانے کے لئے آپ کی حیات فرض کر کے بیہ کملا دیا جائے کہ آپ کی فطرت تو نبی کی

خلاصہ بیہ کہ یہال ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑ نا مقصود نہیں تھا۔ اگر آپ کو اس بحث میں پڑنا ہے تو پہلے اس پر بھی نور سیجئے کہ مثیت ایز دی نے حضر ت ابر اہیم کی حیات کا آخر

فطرت تھی مگرچو نکہ زمانہ نبوت باقی نہ تھا۔اس کئے عمر نبوت مقدر نہ ہوئی۔

اراده كيول نهيل كيار عطاء فرمات بين:" أن الله تعالى لما خكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولد ذكر ايصير رجلا ، معالم التنزيل ج٣ص١٧٨ زير آيت ماكان محمد .....الخ" جب الله تعالى نے يه مقدر فرمايا كه آپ كے بعد كوئى نبى نه ہو تو آپ کو کوئی ایسی نرینه اولاد بھی نہ دی جو جوانی کی عمر کو چپنچی : "عامر شعبی آیة ماکان محمد ....الخ"کی تفیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:" ماکان لیعیش له فیکم ولد ذکر و ترمذی ج۲ص۲۵۲ تفسیر احزاب "یه آپ کی ثان (ختم نبوت) کے مناسب ہی نہ تھا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد زندہ رہتی۔اساعیل فرماتے ہیں:"قلت لابن ابى اوفى رائيت ابرابيم بن النبى عَباطله قال مات صغير ولو قدران يكون بعد محمد عليات بني عاش ابنه لكن لا نبي بعده بخاري ج ٢ ص ٩١٤ باب من سمى بااسماء الانبياء "من في الناوفي سے يو جها آب نے ار اہیم آپ علی کے فرزند مبارک کو دیکھاہے۔انہوں نے کماان کالر کین ہی میں انقال ہو گیا تھا۔اگر آنخضرت علی کے بعد کوئی اور نبی مقدر ہوتا تو آپ کے فرزند مبارک جیتے رہے لیکن آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہے:"عن انس" قال لوبقی لکان نبیاً ولکن لم يكن ليبقى لان نبيكم اخرالانبياء ، مسند احمد الحاوي للفتاوي ج٢ص٩٩ فتح الباري ج١٠ص٤٧٧ باب من سمى باسماء الانبياء "السُّ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اگر جیتے تو نبی ہوتے لیکن دہ کیسے جیتے۔ جبکہ آپ نبیوں میں آخرى ني قراريا حك شهر شيخ أكبرٌ فرمات بين:" الا تداه صلى الله عليه وسلم ماعاش له ولدذكر من ظهره تشرتفاله لكونه سبق في علم الله انه خاتم النبيين . فتوحات مكيه ج٣ص ١٣ ٥ باب٣٨٢ "كياتم نمين و يحي كه صرف آب کی تشریف و تکریم کے لئے آپ کی نرینہ اولا د زندہ نہ رہی۔ کیونکہ خدا کے علم میں یہ طے یا چکا تھاکہ آپ خاتم النبین اور آخری نبی ہیں۔اگر وہ زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے تو ایک لحاظ ہے <sub>۔</sub> یہ بھی آپ کی شان کے مناسب نہ تھااور اگر نبی ہوتے تو یہ آپ کے خاتم النبین ہونے کے

مناسب نہ ہو تا۔اس لئے ان کے لئے عمر نبوت ہی مقدرنہ ہو تی۔

ان بیانات سے ثابت ہے کہ صحابہ و تابعین اور علماء محققین کے نزدیک حضرت ایر اہیم علیہ السلام کے بی نہ ہونے کا اصل سبب وہی تھا کہ اب منصب نبوت کے تقرر کے لئے کوئی Vacancy جگہ ہی باقی نہیں رہی مگر جو مخصوص عنوان یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی مصلحت اور ہے۔

### من زعم بعدالنبي عَلَيْظُنَّا انه نبي فهو كذاب

جو شخص آنخضرت علی کے بعد بیہ گمان رکھتاہے کہ وہ نبی ہے وہ پر لے درجہ کا جھوٹا ہے

﴿ تُوبانُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے آئندہ میری امت میں تمیں سخت جھوٹے پیدا ہوں گے۔ان میں ہر ایک اپنے متعلق گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالا نکہ میں سب نبیوں کے اُفر میں آیا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ﴾

(۵۱) عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبِيُرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَدِ اللهِ بُنِ الزُّبِيُرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَدِ اللهِ عَبَدِ اللهِ بُنِ الزُّبِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَدِ اللهِ بَنَهُمُ المُسْتِئِلَمَةُ وَالْعَنَسِيُّ لَا تَقُولُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجُ قَلاثُونَ كَذَّابًا دَجُالاً مِنْهُمُ المُسْتِئِلَمَةُ وَالْعَنَسِيُّ وَالْعَنَسِيُّ وَالْعَنَسِيُّ وَالْعَنَسِيُّ وَالْعَنْسِيُّ وَالْعَنْسِيُّ وَالْعَنْسِيُّ وَالْعَنْسِيُّ وَالْعَنْسِيِّ وَالْمَاتِ النبوة وفي وَلْمُخْتَارُ وَالْعَمَالَ عَنَ الزهري ج ١٩٩ ص ١٩٩ جديث نمبر ٢٨٣٧٤ والنبوة وفي والية كنزالعمال عن الزهري ج ١٩٩ ص ١٩٩ حديث نمبر ٢٨٣٧٤

﴿ عبدالله من الزير " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرملیا ہے کہ قیامت اس وفت تک نہیں آسکتی جب تک کہ تمیں جموٹے د جال نہ نکل آئیں جن میں مسلمہ معنی اور مخار بھی ہیں۔﴾

انبیاء علیم السلام کے بیان میں ان کے اندازہ علم ویقین کے مطابق ایک طاقت وشوکت ہوتی ہے۔ دی یہاں ظاہر ہوری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پونکہ علم ازل میں دجالین کی آلہ ٹاست ہو بھی ہے۔ اس لئے قیامت کے آنے سے پہلے ان کی آلہ عینی امر ہے۔ دنیا کو چائے کہ دہ ان کا انتظار کر کے تھک نہ جائے رہی یہ بات کہ اس امت میں دجالوں کی اتی کوشت کیوں ہے توجو اور فتنوں کے متعلق جواب دیا جائے گا۔ وی جواب اس فتنے کے متعلق میں ہو جائے گا۔ ایک سطی بات یہ مزور معلوم ہوتی ہے کہ جب اس امت میں نبوت کا ختم ہونا مقدر ہوا تو اس کا مقابلہ بھی شیطانی طاقتوں کے لئے ضروری ہوگیا۔ خداتوں کی چاہتا ہے کہ دنیا کے آخری دور میں پیر ایک ایک عام وصدت پیدا کر دے جیسا آغاز عالم میں ایک مرتبہ دنیا کے آخری دور میں پیر ایک ایک عام وصدت پیدا کر دے جیسا آغاز عالم میں ایک مرتبہ ظاہر ہو بھی ہے۔ نسل انسانی ایک بی باپ کی اولاد تھی جیساروز اول دہ ایک بی ذمین پر تھی۔ آخر میں پیر اس کا آیک می خلیہ اور ایک بی دین ہو جائے در میان میں نبو توں اور رسالتوں کے تقاوت سے شریعت اور منہان کا جو تفاوت پیدا ہو گیا تھادہ سب ختم ہو کر صرف آیک شریعت اسلام باتی رہ جائے۔ اتی عظیم وصدت کو شکست دینے کے لئے شیطانی مرف آیک شریعت اسلام باتی رہ جائے۔ اتی عظیم وصدت کو شکست دینے کے لئے شیطانی مرف آیک شریدت اسلام باتی رہ جائے۔ اتی عظیم وصدت کو شکست دینے کے لئے شیطانی مرف آیک شریدت اسلام باتی رہ جائے۔ اتی عظیم وصدت کو شکست دینے کے لئے شیطانی مرف آیک شریا ہو گیا تھوں کے گئے شیطانی مرف آیک شری کے شیطانی میں دیا ہو کی کا جو تفاوت کو شکست دینے کے لئے شیطانی میں دیا ہو کی کا جو تفاوت کو کا کو تفاوت کیا کہ کیا کی کی کیا کو کا کو تفاوت کیا کہ کا کو کا کو کا کو کیا کیا کیا کی کیا کی کرد کیا کیا کو کا کو کا کو کا کو کا کیا کیا کی کرد کی کی کرد کیا کیا کو کا کو کا کو کیا کیا کو کا کو کی کرد کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کی کرد کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کی کرد کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کا کیا کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کا کو کا کو کیا کیا کو کیا کو کی کرد کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کرد کرد کیا کو کو کیا کو کرد کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کرد کیا کو کا کو کرد کیا کو کیا کو کیا کو کرد کرد کیا کو کرد کیا کو کرد کرد کیا کو کو کیا کو کرد کیا کو کرد کیا کو کرد کیا کو کرد کرد کرد کرد کرد کر

لشکروں کو بھاگ دوڑ کرنا ضروری تھا۔ اس لئے اس عام نبوت کے بالمقابل نبوت کادعویٰ کرنا لازم ہو گیا۔ اس پیشگوئی کا ظہور آپ کے عمد مبارک ہے ہی شروع ہو گیا تھا۔ مسلمہ اور عندی آپ علی اللہ میں بی ظاہر ہو کے اور آپ علی ہے کہ کم کے ماتحت صحابہ نے ان کو کاذب سمجھالور آٹر کار جو د جالین کے ساتھ یہ تاؤچا ہے تھادی ان کے ساتھ کیا گیا۔ رہی سے محث کہ د جالوں کے شمیں ہونے میں بی کیا حکمت ہے وجافظ ائن ججر کھے ہیں :

"وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فانهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشالهم ذلك عن جنون وسوداء وانما المراد من قامت له شوكته - فتح البارى ج٦ ص٥٥٥ باب علامات النبوة في الاسلام"

﴿ حدیث فرکور میں مرعین نبوت سے ہر مرکی نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ مرکی نبوت مراد نہیں۔ کیونکہ مرکی نبوت توبے شار ہیں۔ بیشتر یہ دعوے جنون یا سودادیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یمال مراددہ مدعین نبوت ہیں جوبا شوکت ہول گے۔ان کا فد ہب سلیم کیا جائے گا۔ان کے تمبعین کی تعداد زیادہ ہوگی۔﴾

نیز یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ جس امت میں لا کھوں اور کروڑوں سے متجاوز اولیاء و
اقطاب گزر گئے ہوں۔ اس میں تمیں و جالوں کا عدد کچھ زیادہ بھی نہیں ہے۔ غور طلب تو یہ
ہے کہ اگر آپ کے بعد نبوت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی قبط بھی باتی بھی تواس کی بشارت کے
لئے آخر ایک حدیث بھی کیوں نہیں آئی اور گذابین ود جالین کے متعلق دسیوں حدیثیں کیوں
آگئیں پھر حدیث نمبر ۱۹۱ میں ان کے کاذب ہونے کی وجہ یہ نہیں بتلائی گئی کہ دہ در حقیقت
نی نہ ہوں گے بلے ہیہ قرار دی گئی کہ میں خاتم النہین ہوں اور میرے بعد کوئی نی نہیں۔

اب آپ می انصاف کیجے کہ ایک طرف تواحاد ہے بیں ہر قتم کی نبوت کی نفی آر بی ہے۔ ہر مدعی نبوت کو کذاب در جال کماجار ہاہے۔ دوسر می طرف کسی حدیث سے ظلی و مروزی کی تقسیم ثابت نہیں ہوتی۔ تاریخ نبوت میں ظلی نبی کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر آخر کس داری کی تقسیم ثابت نہیں ہوتی۔ تاریخ نبوت میں طلی نبی کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر آخر کس دلیل سے نبوت کی ایک تبیسری قتم مان کر اس کو جاری قرار دیا جائے۔ یمال بیہ تفتیش بھی ضروری ہے کہ نبوت کی جو قتم بھی تشلیم کی جائے اس کا آغاز کب سے ہوا۔ تاریخی لحاظ سے دہ

افراد کون سے تھے جن کو ظلی ہی کما جاسکتاہ اور کیا ہے خامت ہے کہ انسول نے اپی نبوت پر ایمان لانے کی امت کو دعوت دی ہواور کیا کسی ایسے نبی کی امت نے بھی تقمدیق کی ہے۔ اگر ایسا کوئی نبی اب تک نہیں گزرالور اگر گزراہے تو امت نے ہمیشہ اس کی تکذیب ہی کی ہوت کی ہوئی فتم جاری پھر کس دلیل سے یہ نشلیم کر لیا جائے کہ در حقیقت اس امت پس نبوت کی کوئی فتم جاری ہے اور اتن کثرت کے ساتھ جاری ہے کہ ان کی آمد د جالین کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ یہال انجیل کا بیان کا میال نبیل کا بیان کا میان تھی حدیث ہی ہے موافق ہے۔

"جھوٹے نبیول سے خبر دار رہوجو تہمارے پاس بھیروں کے بھیں بیں آتے ہیں گر باطن میں بھاڑنے والے بھیرے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم انہیں بہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگوریااونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں۔" (متی باب کے آیت ۱۹٬۱۵)

جس قدرت نے اس عالم کو تماشاگاہ اضد اور بالیے ہے نور کے مقابلہ میں ظلمت 'تری کے مقابلہ میں خشکی 'صحت کے مقابلہ میں مرض 'باعدی کے مقابلہ میں بیتی پیدا فرمائی ہے۔
اس نے عالم روحانیت میں ہدایت کے مقابلہ میں صلالت ' ملائکہ کے مقابلہ میں شیاطین' انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں وجالین بنائے ہیں۔ پس جس طرح خاتم الرسل کی آمد سب رسولوں کے بعد ہوئی ہے اس طرح مناسب ہے کہ وجال اکبر کے ظہور سے پہلے جو دجالین آجی آجا کیں۔ یہ وجہ سے کہ وجال اکبر یعنی خاتم الدجاجلہ کا ظہور خاتم الرسل کے عمد میں مقدر ہوا۔ تاکہ و نیا کے خاتمہ پر ہدایت وصلالت کی آخری طاقیس ذور آزمائی کر کے ختم ہو جائیں پھر قیامت آجائے۔ ولله الد حکمة البالغه!

### خاتم النبيين

جمان کاسر دار آگیا۔ اب کوئی رسول یا نبی نبیس آئےگا۔ دنیا اس کے ذیر رسالت و سیادت ختم ہوجائے گا۔ عالم کی آبادی کا دارو مدار اس کی ہدایت پر ہے اور کارخانہ ہدایت تمام کا تمام رسولوں کی ذات سے وائستہ ہے۔ اس لئے عالم کی ابتداء وا نتاء اور رسالت کی ابتدا وا نتاء میں یوا گئر اربط ہے۔ پروردگار عالم نے جب ایک طرف عالم کی بیاد رکھی تو اس کے ساتھ

ساتھ دوسری طرف قعر نبوت کی پہلی این بھی رکھ دی۔ یعنی عالم میں جس کو اپنا غلیفہ بنایا تھا ای کو قعر نبوت کی خشت اول قرار دیدیا۔ ادھر عالم بتدرت کی پھیلار ہاادھر قعر نبوت کی تغییر ہوتی رہی ۔ آخر کارعالم کے لئے جس عروج پر پنچنا مقدر تھا پہنچ گیالوھر ہر قعر نبوت بھی اپنے جملہ کا ان اور خوبدوں کے ساتھ مکمل ہو گیالور اس لئے ضروری ہوا کہ جس طرح عالم کی ابتداء میں رسولوں کی بعثت کی اطلاع دی گئی تھی اس کی انتہاء پر رسولوں کے خاتمہ کا عالم کی ابتداء میں رسولوں کے خاتمہ کا مطابق آئدہ اب کوئی شخص رسول کی آمد کا انتظار

"يْبَنِيُ أَدَمَ إِمَّايَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ايْتِي فَمَنِ اتَّقٰى واَصنلَحَ فَلاَ خَوْف عَلْيُهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ · الاعراف آيت ٣٥"

واے آدم کی اولاد! (دیکھو) تہمارے پاس تم میں سے بی رسول آئیں گے جو میری آئیں گے جو میری آئیں گے جو میری آئیں گے جو میری آئیں گے۔ جس نے تفویٰ کی راہ اختیار کی اور نیک رہا تواس میری آئیتیں جمہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ جس نے تفویٰ کی راہ اختیار کی اور نیک رہا تواس پرنہ گزشتہ کا خوف نہ آئندہ کا غم۔)

اس اعلان کے مطابق خداکی ذھن پر بہت سے رسول آئے گرکسی نے ہے دعویٰ منعیں کیا کہ وہ خاتم النبین ہے بلحہ ہر رسول نے اپنے بعد دو سرار سول آئے کی بعارت سائی۔ حتیٰ کہ دہ ذائد آگیا جبکہ اسرائیلی سلسلہ کے آخری رسول نے اساعیلی سلسلہ کے اس رسول کی بعارت دے دک جس کا اسم مبادک احمد تھا:" وَمُبَشَتِرًا بِرَسَوْلٍ بِنَاتِی مِن بَعْدِی استُمُهُ اَحْمَدُ ، آیت الصف آ

عالم كاس خطراور حفرت عينى عليه السلام كاس مبشررسول في دنيا بيل آ كراكي نيااعلان كيالورده يه تعاكه بيل اب آخرى رسول بول خود عالم كاذبانه بهى آخر باور باته كى دوانگليول كى طرف اشاره كرك فرماياكه بيل لور قيامت اس طرح قريب قريب بيل عالم ابن پورے عروج كو بينج چكا ب قصر نبوت ميل ايك بى اين في كر باقی تقی ده ميرى آمد سے پورى ہوگئ ہے۔ دونول تغيري كمل ہو گئيں بيل اب صلاح و تفوىٰ كا بتيجہ ديكھنے كاذبانہ آتا ہے۔ قرآن كريم ميں آپ كى ختم نبوت كا اعلان الن الفاظ ميں كيا گيا ہے :

"مَاكَانَ مُحَمَّدُ ' آبَآ آخِدِ مِن رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ • وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَنَى مِ عَلِيهُمَا • احزاب آيت • ٤ " يَعِن اب تَك جِنْن رسول آئےوہ صرف رسول اللہ تھے۔ آپ رسول اللہ ہونے کے علاوہ خاتم النبین بھی ہیں۔اس بنا پر ا تخضرت علی کے تصور کے لئے دوباتوں کا تصور ضروری ہے۔ بید کہ آپ رسول اللہ ہیں اور سے کہ آپ خاتم النبین بھی ہیں۔ آپ کے متعلق صرف رسول اللہ کا تصور آپ کی ذات کا ادهوراادر ناتمام تصور ہے۔ بلحہ ان ہر دو تصورات میں آپ کا امتیازی تصور خاتم النبیین ہی ہے۔ حتم نبوت کی اس اہمیت کی وجہ سے گذشتہ احادیث میں آپ مطالعہ فرما کے ہیں کہ اس مسئلہ کی نشر واشاعت نبوئے آموم بلعہ وجود آدم علیہ السلام سے بھی پہلے لوح محفوظ اور عرش عظیم یر کردی گئی تھی اور کاتب نقزیر نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے در میان آپ کے اسم مبارک کے ساتھ آپ کی خاتم النبین ہونے کی صفت بھی بھورت حروف نقش کر دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کی بدیاد تھے۔ لوح محفوظ جملہ حوادث عالم کی بیاد ہے اور عرش ان اصول کے اعلان کا سب سے بلند بورڈ ہے جو دربار اللی میں طے شدہ اور نا قابل تر میم تصور کئے گئے ہیں۔اس لئے اُن مقامات پر اعلان کا یہ مطلب تھا کہ ختم نبوت بھی عالم کے ان بنیادی اور بدیری مسائل میں داخل ہے جن کاعکم سب پر فرض ہے اور جن میں اب کسی تبدیل ونز میم کی گنجائش نہیں۔اسی لئے آسانوں پر فرشتوں نے ' زمین پر حیوانات نے محشر میں انبیاء علیہم السلام نے 'غرض ابتداء سے لے کر انتنا تک' عالم بالاسے لیکر عالم اسفل تک ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور نے آپ کی ختم نبوت کا نغمہ بلند کیا ہے۔ جب آپ عالم ناصوت میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی بیہ انتیازی شان مهر نبوت کی صورت میں بھی نمایاں کر دی گئی۔ تاکہ جس کی آمد کا غلغلہ اب تک عالم میں بلند ہورہا تھااس

قرطبی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ خاتم نبوت کو اس لئے خاتم نبوت کما جاتا ہے کہ یہ بھی مجملہ اور علامات کے آپ کی نبوت کی ایک علامت تھی۔ اس لئے حضرت سلمان فاری آپ کی غائبانہ تلاش میں جب آپ کی خدمت میں پہنچ سے تو نمایت متجسمانه

کی شناخت میں کوئی د شواری نه رہے۔

نظروں سے خاتم نبوت کو تلاش کرنے گئے۔ آپ نے ان کے طور وطریق سے ان کا مقصد پہچان لیا اور چادر مبارک خاتم نبوت سے ہٹادی۔ پھر کیا تھا سلمان دکھے کریخود ہو گئے اور اس عالم یخودی میں اس کو یوسہ دینے گئے اور فوراً حلقہ بچوش اسلام بن گئے۔ گیر ہ را ہب کے قصہ میں بھی موجود ہے کہ اس نے کہا: ''انی اعد فله بخاتم النبوۃ ''میں خاتم نبوت کی وجہ سے آپ کو پہچا تا ہوں۔ غرض علاء اہل کتاب کے نزدیک نبی منتظر کی یہ ایک بڑی علامت تھی۔ (دیکھوزر قانی شرح مواہب)

خدا تعالیٰ کی ہے عجب حکمت ہے کہ مہر نبوت کے ظہور کے لئے آپ کے جسم مبارک میں منتخب مبارک میں منتخب مبارک میں منتخب ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں منتخب ہوئی تھی۔

قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کاعقیدہ ہررسول کی دعوت کا جزءاہم رہا ہے اس لئے قیاس کتا ہے کہ جس رسول کے زمانہ سے قیامت کی آمد مربوط ہے اس کا تذکرہ بھی ان کا فرض منصبی رہا ہوگا۔ گویا ختم نبوت کا عقیدہ قیامت کے عقیدہ کے دوش ہدوش ہمیشہ تعلیم دیا گیا ہے۔ شفاء قاضی عیاض اور کنز العمال میں ایک ضعیف اساد کے ساتھ مروی ہے کہ خدا کے سب رسولول نے خاتم الا نبیاء کی آمد کی بھارت سنائی ہے :

طافظ این کثیر فرماتے ہیں کہ:

"وقد اخبر الله تبارك وتعالى فى كتابه ورسوله عَنْبَسْلُه فى السنة المتواترة عنه انه لانبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام فهوكذاب افاك دجال ضال تَعْسير ابن كثير ج٣ ص٤٩٤زير آيت ماكان محمد ابااحد الله الخ

کواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے احادیث متواترہ میں ختم نبوت کا علان اس کے فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو جائے جو شخص اب اس منصب کا دعویٰ کرے گاوہ جھو ناافتراء پر داز' د جال اور پر لے درجہ کا گمر اہ ہوگا۔ ﴾

علماء محققین لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اعلان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا ۱۸ متنبہ ہو جائے کہ اب یہ پینبر آخری پنیبر ہے اور یہ دین آخری دین ہے جس کو جو حاصل کرنا
ہے کر لے۔ اس کے بعد دنیا کی یہ پیٹے اجڑ نے والی ہے جیسا شام کے وقت ایک د کا ندار اعلان
کر تاہے کہ بیں اب د کالن ہو ھا تا ہول جے سود الیتا ہے لے لیا جیسا ایک ھا کم ہو قت آخری
ا پنتی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تم سے اب یہ آخری ملا قات ہے جو کہتا ہوں خوب خور سے میں اور ایل فرح فالق زبین وزمال کو جو آخری ہدایات دیتا تھیں وہ آئحضرت علیقے کی
معرفت دے دیں اور اعلان کر دیا کہ اب یہ رسول آخری رسول ہے۔ ایمانیات افلا قیات معیشت معیشت میں اور اعلان کر دیا کہ اب یہ رسول آخری رسول ہے۔ ایمانیات افلا قیات معیشت کرنے سب اصول کھل کردیئے گئے۔ اس لئے یہ دین آخری دین ہے جو جو کمل کردیئے گئے۔ اس لئے یہ دین آخری دین ہے جو کو کہ اب کے کہ دین آخری دین ہے جو کہ کا کی فرصت کا کہ نے دین آخری دین ہے کہ کی فرصت کا کی خرصت کا دیت تعین رہا۔ عیف وجدل کی جائے ممل کی فرصت کا کی خرصت کا کی خرصت کا کی خرصت کا دیت تھوڑ اردہ گیا ہے اور حمال کی ذمہ داری سر پر ہے۔

ابند کوئی رسول آئے گانہ نبی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی نہ ظلی نہ دوزی گراس معنی سے نہیں کہ آئندہ نفوس انسانیہ کو کمال و پخمیل سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بلحہ اس معنی سے کہ اب بیہ منصب ہی ختم ہو گیا ہے۔ پہلے عالم کی عمر میں بہت وسعت تھی اور اس منصب پر تقرر کی مختجائش بھی کافی تھی۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام پر ایر آتے رہے۔ اب دنیا کی عمر ہی اتنی باتی نہیں دبی کہ اس میں اور تقرر کی مختجائش ہوتی۔ اس لئے اس کے خاتمہ پر آپ کو بھی کریہ اعلان کردیا گیا ہے کہ اب بی نہیں آئیں گے قیامت آئے گی۔

چونکہ سنت الہید ہیہ کہ جبوہ کی چیز کو ختم فرمانے کاارادہ کر تاہے توکا لی ہی گئی گئی۔ اس لئے مقدر بول ختم کر تاہے نا قص ختم نہیں کر تا نبوت بھی اب اپنے کمال کو پہنچ پکی تھی۔ اس لئے مقدر بول ہوا کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اگر آنخضرت علیہ کے بعد نبوت جاری ہو تو لازم آئےگا کہ اس کا خاتمہ نقصان پر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن عالم کا فتاء ہو نا ضرور کی ہے۔ اس سے قبل کی نہ کی نا آخری نبی ہو نا بھی عقلاً لازم ہے۔ اب اگر وہ آپ سے زیادہ کا مل ہو تو اس کے لئے اسلای عقیدہ میں گنجائش نہیں اور اگر نا قص ہو تو نبوت کا خاتمہ نقصان پر تسلیم کرنا لازم ہوگا۔

اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ جب تم فطرت عالم پر غور کروگے تو تم کو جزو کل میں ایک . ۱۹۹ حرکت نظر آئے گی۔ ہر حرکت ایک ارتقاء اور کمال کی متلاشی ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیر پہنچ کریہ حرکت ختم ہو جاتی ہے اور جمال ختم ہوتی ہے وہی اس کا نقطۂ کمال کما جاتا ہے۔ انواع پر نظر ڈالئے توجمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات پھر حیوانات سے انسان کی طرف ا کیار نقائی حرکت نظر آر ہی ہے مگر انسان پر پہنچ کریہ ارتقائی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔اس کے کہاجاتا ہے کہ انسان تمام انواع میں کامل ترنوع ہے خود انسان کی حقیقت پر آگر غور کیا جائے تودہ بھی نطفہ سے متحرک ہو کر دم وعلقہ ومصغہ کے قالب طے کرتا ہوا خلق آخریر جاکر ٹھمر جاتا ہے اور اس کو اس کی استعداد فطرت کا آخری کمال کہا جاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعداس کے اعضاء میں بھرایک حرکت اور ایک نشوو نما نظر آتا ہے۔وہ دور شباب پر جاکر ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا زمانہ کمال کہا جاتا ہے نباتات داشجار کو دیکھئے تو دہ بھی ایک چھوٹی سی تعمیل ہے حرکت کرتے کرتے ایک تناور در خت بن جاتے ہیں۔ آخر کار اس پر کھل نمو دار ہوتے ہیں اور جب پھل نمو دار ہو جاتے ہیں توبہ اس کا کمال سمجھا جاتا ہے۔اس کمال پر پہنچ كردر خت كاليك دور حيوة ختم موتاب آئنده ايندور حيوة كے لئے بھراس كوبهت سے انہيں اددار کو دہر انا پڑتا ہے جن میں گذر کروہ اس منزل تک پہنچاتھا۔ بعنی موسم خزال آتا ہے اور اس کے ایک دور ہ حیوہ کو ختم کر جاتا ہے۔ اگر قدرت کو اس کی پھر نشاہ ٹانیہ منظور نہ ہوتی تووہ یو نئی سو کھ کر ختم ہو گیا ہو تا مگر چو نکہ اس کو ابھی باتی ر کھنا منظور ہو تا ہے اس لئے پھر اسے وہی سبز سبز بیتیاں'وہی ہری ہری لیک دار ڈالیاں مل جاتی ہیں۔ پھراس پر پھول آتے ہیں اور آخر میں پھر پھل نمودار ہوجاتے ہیں۔ای طرح جب تک یہ در خت موجود رہتا ہے اپنے ار تقائی مدارج کوایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دوہر ایا کر تاہے جو در خت اپنی اہتدائی کڑیوں کو پھر نہیں دہراتے وہ ایک مرتبہ پھل دیکر اپنی زندگی ختم کر جاتے ہیں۔

آگریے بچے ہے تو عالم نبوت میں بھی ایک تدریج نمایاں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں پر نظر ڈالئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام نبو تمیں کسی ایک ممال کی جانب متحرک ہیں۔ ہر پچھلی شریعت پہلی سے نسبتاار تقائی شکل ہیں نظر آتی ہے۔ کمال کی جانب متحرک ہیں۔ ہر پچھلی شریعت پہلی سے نسبتاار تقائی شکل ہیں نظر آتی ہے۔

جيباكيله كادرخت

اس لئے طبعی اصول کے مطابق ضروری ہے کہ بیہ حرکت بھی کسی نقطہ پر جاکر ختم ہو جس کو اس کا کمال کما جائے۔لیکن جب خود نبوت ہمارے ادراک سے بالاتر حقیقت ہے تواس کے آخری نقطهٔ کمال کاادر اکبدرجه اولی جاری پرواز سے باہر ہونا چاہے۔اس لئے ضروری ہوا کہ قدرت خود ہی اس کا محفل فرمائے اور خود ہی اس کا اعلان کر دے کہ نبوت کا ارتفاء جمال محتم ہواہے وہ مرکزی اور کامل ہستی آنخضرت علیہ کی مبارک ہستی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم مِن : "وَلَكِن رَّسنُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ "كَ بعد فرمايا ٢: "وَكَانَ اللَّهُ بكُلّ مندئ علیمًا ، "بعن الله تعالی بی کو ہر چیز کاعلم ہے وہی سے جانتا ہے کہ نبیوں میں خاتم النبیان اور آخری کون ہے۔ یہ بات تمهاری دریافت سے باہر ہے کہ تم معلوم کر سکو کہ اس کے رسولوں کی مجموعی تعداد کتنی ہے۔ ان میں اول کون ہے اور آخر کون۔ اگر اسے عالم کا بقااور منظور ہوتا توشایدوہ آپ کی آمراہی کچھ دن کے لئے ادر مؤٹر کر دیتالیکن چونکہ ونیا کی اجل مقدر بوری ہو چکی تھی۔ اس لئے ضروری تھا کہ نبوت کی آخری اینٹ بھی لگا وی جائے اوراعلان کر دیا جائے کہ دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ قصر نبوت کی بھی جھیل ہو گئی ہے۔ نبوت نے اپنا مقصدیالیا ہے۔ آپ علیہ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر کوئی ر سول آئے توباوہ آپ علی ہے افضل ہوگایا مصول آگر افضل ہو تو تسلیم کرنا پڑے گاکہ نبوت نے ابھی تک اینے اس کمال کو نہیں بایا جس کے لئے وہ متحرک ہوئی تھی اور اگر مصول ہو تو کمال کے بعد بھریہ نزولی حرکت ای وقت مناسب ہو سکتی ہے۔ جبکہ عالم کی پھر نشاۃ ٹانیہ تسلیم کی جائے۔ قرآن کر یم سے ثابت ہے کہ نبوت اب اینے ارتقائی کمال کو پڑنج چکی ہے۔ اب کوئی اور کمال منتظراس کے لئے باقی نہیں رہا۔ اس لئے اس فطری اصول کے مطابق اسے

ختم ہو جانا چاہئے۔

نہیں آئے گا۔ عربی زبان میں کمال و تمام دونوں لفظ نقصان کے مقابل ہیں۔ ان میں فرق سے
ہے کہ کمال اوصاف خارجیہ کے نقصان کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور تمام ابراء کے لحاظ
ہے مثلاً اگر انسان کا ایک ہاتھ نہ ہو وہ نا تھی ہے۔ لیخی اسے ناتمام انسان کماجائے گا۔ خواہ کتا
ہی حسین کیوں نہ ہو اور اگر اس کے اعضاء پورے ہیں مگر صورت اچھی نہیں اخلاق نادر ست
ہیں 'خصائل درشت ونا ہموار ہیں تواس کو جائے ناتمام کے ناتمام اب ہر پہلوے کمل ہو چکا
میں بمال دونوں لفظوں کو جمح کر کے بینتلاویا گیاہے کہ دین اسلام اب ہر پہلوے کمل ہو چکا
ہے۔ نہ اس میں اجزاء کا نقصال باقی ہے نہ اوصاف کا۔ اس لئے اب اس کی حرکت اور تقائی ختم
ہوگئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ سی گھٹے کا آخری نبی ہونا صرف ایک تاخر نمائی
ہوگئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ سی گھٹے کا آخری نبی ہونا صرف ایک تاخر نمائی
ہوگئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ تھٹے کا آخری نبی ہونا صرف ایک تاخر نمائی
ہوگئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آپ تھٹے کا آخری نبی ہونا صرف ایک تاخر نمائی
ہوگئی ہے۔ اس کے جر شے کا خاتمہ کمال پر کیا جائے۔ اس لئے یمائی آپ سی ہوئی ہوئی توان
آپ بھٹے کے انتمائی کمال کی دلیل ہے۔ اس حقیقت کو آخضرت بھٹے نے قصر نوق سے ایک بلید خوان کی میں اور انہوں نے ازراہ حد کمالے عرقائر کس یہ آیت ہمارے حق میں احتی ہم تو
ایک بلید خوان کے اور انہوں نے ازراہ حد کمالے عرقائر کس یہ آیت ہمارے حق میں احتی ہم تو
اس دن کو عید کادن یہ لیتے۔ حافظ این کیش فرمائے ہیں:

"هذه اكبر نعم الله على هذه الا مة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلايحتا جون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الانبيا وبعثه الى الانس والجن تفسير ابن كثير ج كص١٢ زير آيت اليوم اكملت لكم"

واللہ تعالیٰ کاس امت پریہ بہت ہواانعام ہے کہ اس نے اس امت کاوین کامل کر دیا ہے کہ اس نے اس امت کاوین کامل کر دیا ہے کہ اس نے اس امت کاوین کامل کر دیا ہے کہ اب اسے نہ کسی اور دین کی ضرورت رہی نہ کسی اور نبی کی۔ اس لئے آپ علی کے کو خاتم النبین بنایا ہے اور انسان و جن سب کے لئے رئول بناکر جمیجا ہے۔ ک

معلوم ہواکہ ختم نبوت دین ارتقاء اور خدائے تعالیٰ کے انتنائی انعام کا اقتضاء ہے اور وہ کمال ہے کہ اس سے پڑھ کرامت کے لئے کوئی اور کمال نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ سیود کو ۲ بھی ہارے اس کمال پر حسد ہے پھر جیرت ہے کہ اتنے عظیم انشان کمال کو ہر عکس محروی سے کیسے تعبیر کیا جاسکتاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کا صحیح منہوم سیھنے ہی میں چند غلط فہمیاں بیدا ہو گئ میں۔ شایداس کا مغموم یہ سمجھا گیا ہے کہ نبوت پہلی امتوں کے لئے ولایت و صدیقیت کی طرح ایک ممکن الحصول کمال تھا۔اب یہ امت دوسرے ادر مراتب تو حاصل کر سکتی ہے تگر کال نبوت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ سخت غلط فنمی اور حقیقت نبوت سے قطعی جمالت کی ولیل ہے۔ نبوت ان کمالات بی میں نہیں ہے جوریاضات و مجاہدات کے صلہ میں بطور انعام سمی وفت بھی چٹا گیا ہو بلحہ ایک اللی منصب ہے جس کا تعلق تشریعی ضرورت اور ہر اور است خدائے تعالی کی صغت اجتباء واصطفاء کے ساتھ ہے۔ وہ جسے جاہتا ہے اس منصب کے لئے چن لیتا ہے۔ اگر نبوت ان کمالات میں ہوتی جو مجاہدات وریاضات۔ پاکبازی وحسن نیت کے صلہ میں انعای طور پر ملتے ہیں تو یقیناس کے لئے سب سے موافق زمانہ خود نی کی موجودگی کازمانہ ہو تاکیونکہ جتنی عملی جدوجہد اتباع شریعت کا جتنا جذبہ خوداس کے زمانہ میں ہو تاہے اس کے بعد نہیں ہو تا بھر نبوت کی تاریخ اس کے ہر خلاف ہے۔ بینی جب خدائے تعالیٰ کی زمین شرونساد 'طغیان وسرکشی ' تکبر د تمر دے بھر گئی ہے۔ صلاح و تقوی کا مخم فاسد ہو گیا ے 'رشدو مدایت کے آثار محومو گئے ہیں۔ وی انبیاء کی آمد کاسب سے زیادہ موزول زمانہ سمجما گیا ہے۔ کیااس سے رہ نتیجہ نکالنا آسان نہیں کہ نبوت وہ انعام نہیں ہے جو ولایت وصديقيت كى طرح امتول من تقيم كى جائے بلحه دنيا كے انتائى دور ضلالت من خداكى صفت مدایت کاذاتی اقتضاء ہے۔ ذاتی اقتضاء ہے ہمار اصطلب یہ ہے کہ یمال کسب واکتباب ' ماحول کی مساعدت و نامساعد ت کا کوئی د خل نہیں نبوت کا ماحول تو چاہتا ہے کہ خدائی رحمت کی جائے خدا کا قمر ٹوٹے گر اللہ تعلیٰ کے اساء حسنی میں ایک اسم ہادی بھی ہے یہ اس کا ا قتنباء ہے کہ جب ملک کا ملک اور قوم کی قوم اس کاراستہ مم کر دے اور بھولے ہے نہیں بلحہ شرارت وشیطنت کی مناء پر تووہ اپنی طرف ہے بھران کی ہدایت کے لئے ایک دروازہ کھول

حضرت موی علیہ السلام کو جب منصب رسالت سے سر فراز کیا گیاان کا زمانہ انسانی کمالات کے عروج وارتقاء کا زمانہ 'نہ تھابلے دنیا فطری پستی 'ونائت و خست اور احسان فراموشی کے اس تاریک گڑھے میں پڑی ہوئی تھی کہ ایک کمزور انسان کو خدائی کا دعویٰ كرتے بھی شرم نہ آتی تھی۔ حضرت موسیٰ عليہ السلام كويہ خيال بھی نہ تھا كہ انہيں اس دعویٰ کے ابطال کے لئے مامور کیا جائے گا۔ اچانک کوہ طور کے ایک کوشے سے روحانیت کے بادل ا شھے اور حقیقت موسوبہ پر اس طرح برہے کہ دم کے دم میں موٹ بن عمر ان حضرت موٹ کلیم اللہ بن محے بیوی کے لئے آگ لینے کی فکر میں آئے تھے اور سب محول بھال کر اب آتش كفر جھانے كى فكر ميں جارہے ہيں۔اس مدعى الوہيت كا مقابلہ كرناہے جس كے ياس سلطنت کی ساری مادی طاقتیں جمع ہیں اور اینے پاس قوت سیان بھی تا قص ہے۔اس لئے دیے

"رَبِّ اشْنُرَحُ لِي صَدُرِى ﴿ وَيَسَيِّرُلِي أَمْرِى ﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنُ لَّسْنَانِي ٠ يَفُقَهُوا قَولِي ٠ وَاجْعَلُ لِّي وَزِيْرًا مِّنَ آهلِي ٠ هارُونَ آخِي ١ اشْنُدُدُ بِهِ اذُرِئ • وَأَشْنُرِكُهُ فِي أَمُرِئ • طه آيت ٢٥ تا٣٣" دوسرى جُكه سورة القصص ١٣ مين فرمايا:

ليج مِن فرماتے ہيں:

"وَأَخِيُ هَارُونُنُ هُوَ أَفُصِنَحُ مِنَّى لِسِنَانًا فَآرُسِلُهُ مَعِيَ رِدُأً يُصِيَدِّ قُنِيَ إِنَّىٰ أَخَافُ أَنْ يُكْتَرِّبُونِ ٠ "

ان دعاؤں کا حاصل ہیہ ہے کہ اے اللہ! میر اسینہ کشاوہ فرمااور جھے ایباحوصلہ مند ماوے کہ خلاف طبع معاملات کو خندہ پیشانی ہے برداشت کر سکوں اور میرے لئے ایسے سامان فراہم کر کہ یہ عظیم الثان خدمت آسان ہو جائے اور لڑ کین میں زبان جل جانے کی وجہ سے میری تفتگو میں جو لکتت پیدا ہو گئی ہے اس کو دور فرما کہ وہ میری بات تو سمجھ لیں اور میرے گھر میں میرے بھائی کو میر المعین بیادے کہ وہ میر اکام بٹائمیں اور ان کی وجہ ہے بچھے سمارا بھی رہے۔ سورہ فضص میں اس کی تفصیل اور ہے کہ میرے بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللمان ہیں۔ انہیں میرے ہمراہ کر دے تاکہ وہ میری اعانت میں میری تفیدیق کرتے ر ہیں۔ بچھے اندیشہ ہے کہ میرے پہلے معاملات کی وجہ سے کمیں وہ سب میری تکذیب نہ کر
دیں۔ اس وقت کم از کم ایک ایبا شخص تو میرے ساتھ ہو جو میری تقعدیق کر دے اور اگر
مناظرہ کی نومت آجائے تو ان سے مناظرہ بھی کرلے اس دعاسے اس پر کافی روشی پڑتی ہے
کہ نبوت کو ان کمالات میں سمجھ لیناجو پہلی امتوں کو کسی عبادت وریاضت کے صلہ میں یا انعام
کے طور پر تقیم کئے گئے ہیں سخت غلط فہنی ہے بلعہ یہ صرف تشریعی ضرور توں کی جمکیل کا
ایک منصب ہے جس میں قدرت اس کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اس کو اس منصب کے لئے
امتخاب کر لیتی ہے۔ ہی وجہ ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی ورخواست میں یمال
حضرت ہارون علیہ السلام کی کسی ایسی جدد جمد کاذکر نہیں کیا جو ان کی نبوت کی سفارش کر سکتی
باعہ ان صلاحیتوں کاذکر کیا ہے جو اس منصب کے لئے در کار تھیں۔

حضرت موسی علیہ السلام کے دور کے بعد ذرا اور آھے چلیں تو پھر ضلالت میں ہیں کھنٹش نظر آئی ہے۔ بھی صلالت کے جھن ہدایت کی شمعوں کو گل کر دیتے سے بھی نور ہدایت کفر کی تاریکیوں کے گلزے کر ڈالنا تھا۔ حتی کہ و نیا کے آخری دور ہیں پھر صلالت کا اہر محیط اٹھا اور اس شان سے اٹھا کہ تمام کرہ ارضی پر تاریکی چھا گئی کوئی خطہ نہ رہا۔ جمال آفل بھی جس کو ام القری جمال آفل بھی جس کو ام القری محمال آفل بھی جس کو ام القری کما جاتا تھا تیرہ و تاریک ہو گیا اور خانہ خدا پر کفر کا پرچم امرائے لگا تو اس عام مراہی کے ماحول میں اسم ہادی کا پھر تقافہ ہوا کہ اس کے مقابلہ کے لئے الی ہی عام ہدایت جمجے جو خطہ و ملک اور قوم و زمان کی قید سے آزاد ہو۔ وہ ہدا بہ جمورت محمد تھا کے دنیا میں طاہر ہوئی اور تھوڑے میں عرصہ میں کفر نے شکست کھائی کفر کا پھر میرااتار کر پھینک دیا گیا اور اس کی جائے خدائی فرکا جونڈ انصب کر دیا گیا اور میہ اعلان کر دیا گیا کہ اب کفر ہمیشہ کے لئے شکست کھا چکا ہے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کلمہ تو حید من جائے اور ہدایت کے آثارو نشانات اس طرح تباہ وبرباد ہو جا کمیں کہ خدائی ذمین پھر کس نی کو پکار نے لئے۔ کمہ کر مہ اب اسلامی دار السلطنت کی گیا ہے اور اس کے عام اس کی عبادے کہ مسلمی دار السلطنت کی گیا ہے۔ شیطان جو سر چشمہ کفر میں گیا ہے۔ شیطان جو سر چشمہ کفر میں گیا۔ دیا تھا تیں ہو گیا ہے۔ شیطان جو سر چشمہ کفر میں اس کی عبادے کر یں گے۔ دین اسلام کا کا خدائی میں ہو گیا ہے کہ مصلمین جزیر پر عرب میں اس کی عبادے کر یں گے۔ دین اسلام کا کا خدائی ویں ہو گیا ہے۔ دین اسلام کا کا کھر اسلام کا کا میں ہو گیا ہے۔ دین اسلام کا کا خدائی ویں ہو گیا ہے۔ دین اسلام کا کا کھر اسلام کا کا کھر کی کو کیا ہونے کہ مصلمین جزیر پر عرب میں اس کی عبادے کر یں گے۔ دین اسلام کا کھر کی کو کھر کی کھر کے کو کو کھر کی کھر کے کہ کر میں کو کھر کے دین اسلام کا کھر کو کھر کی کھر کی کے دین اسلام کا کھر کیں گی کو کھر کے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کے دین اسلام کا کھر کی کھر کے کی کھر کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کہر کے کھر کے کھر کھر کے کہر کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کھر کے کہر کے کھر کھر کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کھر کے ک

ل ہو چکا ہے اس کی روشی اتھائے عالم میں پھیل چکی ہے۔ خدائی نعبت پوری ہونے میں کوئی کر ماتی آئی نمیں ری اور بھیشہ کے لئے ایک اسلام ہی پندیدہ دین تھمر چکا ہے۔ اس لئے آئدہ نہ گر ای اتنا تبلط عاصل کر سکتی ہے کہ ہدایت کو فنا کر دے اس کے تمام چشے ختک ہو جا ہیں۔ اس کی ایک کرن تھی چکتی نہ رہے اور نہ اس لئے کی رسول کے آنے کی ضرور تباتی ہے۔ پھر ختم نبوت در حقیقت اس کا اعلان ہے کہ نور نبوت اب تمام عالم کو اس طرح روش کر چکا ہے کہ کفر کتنا ہی سر شیکے گر وہ اس کے تھائے بھے نہیں ۔۔۔۔ سکا۔ خدا کا اقرار اس کے تھائے بھے نہیں کی معرفت غیب کا یقین 'جموعہ عالم کا اس طرح بڑاء من گیا کہ اگر کمیں اس مرتبہ پھر صفات کی معرفت غیب کا یقین 'جموعہ عالم کا اس طرح بڑاء من گیا کہ اگر کمیں اس مرتبہ پھر معاف کی دوح بھی نگل جائے گی۔ فضاء عالم میں یہ معرفت ختم ہوگئی تو اس کے ساتھ ہی عالم کی دوح بھی نگل جائے گی۔ فضاء عالم میں دوج ہری مصیبت ہے لیکن اگر کسی ملک کی آب وہوائی صاف ہو۔ وہاں کے باشدے شفاخانہ نہ ہو تو یقینا یہ اور ڈاکٹر کے مختاج می خاص شفاخانہ کے قیام کی حاج دس ہوں تو بتلاؤ کہ یہاں بھی کی شفاخانہ کے قیام کی حاج دس ہوں اور شفاخانوں اور شفاخانوں اور شفاخانوں کی حدیدہ تھی خروں اور شفاخانوں کی حدیدہ تھی خروں کو مقام طب کی باضا ہی تھی اس کے مکانات ڈاکٹروں اور شفاخانوں کی حدید تھی دو خواکم طب کی باضا ہو گئی ہو تو کیا یہ شکوہ جا ہوگا کہ جس طرح فلاں ملک کے لئے ڈاکٹر مقرر کر کے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے لئے بھی اس طرح ڈاکٹر کیوں نمیں بھیجا باشندوں کو علم طب کی باضا ہو گئی ہو تو کیا یہ شکوہ جا ہوگا کہ جس طرح فلاں ملک

"لَقَدُ مَنُ اللهُ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ إِذُبَعَتَ فِيهِمُ رَسُولاً مِّنَ اَنُفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ إِذُبَعَتَ فِيهِمُ رَسُولاً مِّنَ اَنُفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى عَلَيْهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْران آيت١٦٤"

 تک اصول طب کی تعلیم بھی دیدی گئے ہے کہ اگر کمیں کفر سر نکالے تواس کا آئینی علاج وہ خود کر سکتے ہیں۔ اگر اس پروہ کا ن عدنہ ہوں تو یہ ان کا قصور رہے گا۔ پس یہ بڑی غلط فنی ہے کہ ختم نبوت کو کمالات کے ختم کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمارے اس بیان سے روشن ہو گیا کہ نبوت کا ختم ہونا تو خدائی نعمت کے اتمام اور دین کے انتمائی ارتقاء و عروج کی دلیل ہے۔ البت کم کمالات ویر کات کا خاتمہ بلاشبہ محروی اور بڑی محروی ہے گریہ روایات سے خابت ہے کہ امت مرحومہ کے کمالات متم مومہ کے کمالات میں کہ حضرت موٹی علیہ السلام جیسے نبی کو بھی اس امت کے کمالات سن کر تمناء ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس امت کے کمالات سن کر تمناء ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس امت کے السلام جیسے نبی کو بھی اس امت کے کمالات سن کر تمناء ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس امت کے کمالات سن کر تمناء ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس امت کے الی فرد ہوتے۔

خفاجی فرماتے بیں رواہ الا تعیم فی الحلیة ووردبمعناہ من طرق کثیرة كمافی الحضائص (تیم الریاض تاص ۲۰۳)

خفا بی الشفاء کی شرح میں حضرت انس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔
آنخضرت علیہ السلام پر وتی بھیجی ہو شخص احمد
(علیہ) کا انکار کر کے میرے پاس آئے گائیں اے دوزخ میں ڈالول گا انہوں نے عرض کیا

یہ احمد (علیہ) کون ہیں ؟۔ ارشاد ہوایہ ہو ہیں جن نے زیا بھے اپی مخلوق میں کوئی عزیز
نہیں۔ زمین و آسان نے قبل ہی ہیں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ساتھ عرش پر لکھ دیا تھا
اور یہ بات طے کر دی تھی کہ جب تک وہ اور ان کی امت جنت میں داخل نہ ہولیں کوئی اور
جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ موئی علیہ السلام نے اس امت کے اوصاف پو چھے۔ ارشاد
ہوا کہ وہ امت ہم وہت ہماری تعریف کرنے گی۔ بلندی پر چڑھے گی تو تعریف کرتی ہوئی۔
پستی میں از کی تو تعریف کرتی ہوئی۔ غرض ہم حال میں ہماری حمد و شاء کرے گی۔ اپنی
کی تاریکیوں میں درولیش صفت ہو گی۔ ان کا تھوڑ اسا عمل میں قبول کروں گا اور کامہ شمادت پر
انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ موئی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو جھے ای امت کا نی بنا

۳ ہم ہم ہم است ہو آکہ تم ان سے پہلے ہو۔ وہ تمہارے بعد آئیں گے۔ البتہ میں اپنے دار میں ہو۔ است میں اپنے دار معلی میں اپنے دار معلی میں ہے : حول اللہ میں تھا ہیں ہے :

﴿ يامت مجموعی اعتبارے بھائا کمالات انبیاء ہونے کے قریب ہے۔ ﴾

انقل کیا ہے۔ کنزالعمال ہیں ای کے ہم معنی روایت آنخفرت علیہ ہوت ہیں مروی ہے۔

انقل کیا ہے۔ کنزالعمال ہیں ای کے ہم معنی روایت آنخفرت علیہ ہیں۔ اگر نبوت باتی ہوتی توان کواس منصب پر فائز کر دیا جاتا۔ مبشرات المام 'تحدیث مع الملائک، نظم ونسق امت بدعت اور تحریف فی الدین کی اصلاح حتی کہ خلافت حقہ کا صحیح قیام یہ سب اس امت کے مناصب و کمالات میں واضل ہیں۔ کتاب اللہ کی حفاظت و رین کی محیل ایک ایک مضبوط جماعت کا بقاجو و کمالات میں واضل ہیں۔ کتاب اللہ کی حفاظت و رین کی محیل ایک ایک مضبوط جماعت کا بعث جو ہمیشہ جاد ہ منتقبے پر قائم رہنے والی ہو الور حسب ضرورت ایسے افرادو جماعات کی بعث جو پولی امتوں میں تھا اور اس امت میں سوچنے کہ اس کے بعد اب کو نسا کمال باتی ہے جو پہلی امتوں میں تھا اور اس امت میں نہیں ہے اور جس کے لئے نبوت کی ضرورت ہے بلحہ صحیح حاری کی حدیث اور اس امت میں نمیں ہے اور جس کے لئے نبوت کی ضرورت ہے بلحہ صحیح حاری کی حدیث میں تویہ ہے کہ سیاست امت کی جو فد مت پہلی انہیاء علیم السلام انجام دیا کرتے تھے۔ اب وہ خد مات اس امت کے خلفاء انجام دیا کریں گے۔ پس پہلی امتوں کا ایسا کو کی کمال نہیں ہے وہ میں اس امت کے خلفاء انجام دیا کریں گے۔ پس پہلی امتوں کا ایسا کو کی کمال نہیں ہے وہ میں اس امت کے نبعت سے ایسے خصائص ہیں جن سے پہلی امتوں کا ایسا کو کی کمال نہیں ہی اس امت کے نبعت سے ایسے خصائص ہیں جن سے پہلی امتیں میں جن سے پہلی امتوں کا ایسا کو کی کمال نہیں۔

دوسر امغالطہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ نبوت کی ہدش گویا ختم نبوت کی دور افراد کو نبوت مل گویا ختم نبوت کی دور افراد کو نبوت مل جاتی ہوئی ہے۔ آگر آپ تشریف نہ لاتے تو شاید کچھ ادر افراد کو نبوت مل جاتی النبیان کا صحیح مغموم یہ ہے کہ سلسلہ انبیاء علیم السلام میں آپ سیالے میں ان میں ایس کے آپ کی آلہ بی اس دفت ہوئی ہے جبکہ انبیاء میں آپ سیالے میں کی ایک فرد آچکا تھا۔ اس لئے آپ کی آلہ بی اس کو بہد نبیں کیا باتھ جب سالم کا ایک ایک فرد آچکا تھا۔ اس لئے آپ کی آلہ نے نبوت کو بد نبیں کیا باتھ جب

نبوت ختم ہو گئے ہے تواس کی دلیل بن کر آپ تشریف لائے ہیں اور ای معنی سے آپ کو خاتم النبین کما گیاہے۔اگر علم ازلی میں پچھ اور افراد کے لئے نبوت مقدر ہوتی تو یقینا آپ کی آمد کا زمانہ بھی ابھی اور مؤخر ہوجاتا۔ آپ کالقب کاتم النبین اسی وقت واقع کے مطابق ہو سکتا ہے۔ جبکہ آپ کے بعد کوئی نی نہ آئے۔اگر آپ کے بعد بھی کوئی نی آتاہے تو آپ کو آخری نی کمنا ابیای ہو گاجیسادر میانی اولاد کو آخری اولاد کہنا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے پہلے رسول تھے۔ پس جس طرح ان سے پہلے کوئی رسول نہ تھا۔ نہ کلی نہ یروزی۔ای طرح آپ آخر النبین ہیں۔ آپ کے بعد بھینہ کوئی ظلی نبی ہو ناچاہئے نہ بروزی۔ تبسری غلطی بہال سب سے زیادہ فاحش بہ ہے کہ اس پر غور ہی نہیں کیا گیا کہ سلے ایک نبی کے بعد دوسر انبی کیوں آتا تھااس کی دجہ ریہ ہے کہ میلی نبو تیس خاص قوم اور غاص زمانہ کے لئے ہوتی تھیں۔اس لئے ہرنی کے بعد لامحالہ دوسرے نبی کی ضرورت باتی رہتی تھی لیکن جبوہ نی آگیا جس کی نبوت کسی خطہ مکسی قوم اور کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں تواب اس کے بعد نبوت کا سوال ایہا ہی ہے جیسا کہ اس کی موجود گی کے زمانہ ہیں۔اگر اس و قت بیہ سوال جاتھا تواب بھی جاہے اور اگر اس و قت نامعقول تھا تواب بھی بامعقول ہے۔ یمال ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ آپ کادور و نبوت دوسر کے انبیاء علیہم السلام کی طرح تحتم نہیں ہوا۔ پس در حقیقت نبوت تواب بھی باقی ہے اور وہ نبوت باقی ہے جو تمام نبو تول ہے کامل ترہے۔ ہاں نبی کوئی اور باقی نہیں رہا۔ عجب بات ہے کہ یمال بقاء نبوت ہی ختم نبوت کو مستلزم ہے۔ لینی آپ کی نبوت کابقاء اس کومستلزم ہے کہ کوئی اور نبی نہ ہو نافہم الثابیہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ختم نبوت دوسروں کی نبوت کے بقاء کر مستلزم ہے۔ یہ اس وقت تو معقول ہو تا جبکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ کی نبوت بھی ختم ہو جاتی لیکن جب آپ کی نبوت باتی ہے تواب جدید نبوت کا سوال خود فؤد ختم ہو جاتا ؟۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف خاتم النبيين نهيس منايا بلحه رحمته للعالمين بهي منايا ہے۔اس كا مطلب بيه تھاكه اب خاتم بذات خود تمام جمان کے لئے رحمت بن کر آگیا ہے۔ اتنی پر ی رحمت کہ اس کے بعد تمی اور رحت

کی ضرورت نبیں ہو گی۔ آج تک ہر رسول کے بعد دوسرے رسول کے انکارے کفر کا خطرہ

لگار ہتا تھا۔ خاتم النبین کی آ ہے ہے گئی ہوئی دہت ہوئی کہ اس راہ ہے اب کفر کا کوئی خطرہ باتی نہیں رہانہ کی اور دول کے آنے کا امکان ہے نہ کی کے انکارے کفر کا اندیشہ باتی ہے۔
پہلے ہر امت کی داستان اطاحت وعصیان دومری امتوں کے سامنے رکھی جاتے گی۔ خلاصہ یہ کہ امت مرحومہ کی داستان عمل اب کسی امت کے سامنے نہیں رکھی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ ختم نبوت ایک رحمت نہیں بات اس کے دامن میں پیشمار رحمتوں اور کمالات کا دریا یہ دہا اس ائتی رحمت نہیں بات اس کے دامن میں پیشمار رحمتوں اور کمالات کا دریا یہ دہا اس ائتی نہیں کہ اس امت کو نبی منے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ وہ ذبانہ ہے جس میں آیک خور دور منالہ نبوت ختم نہیں۔ بال اوہ دور منالہ تو گرائی ختم ہو گیا ہے جس کے لئے جدید نبوت کی ضرورت چیش آتی ہے۔ یا در کھواب نبی نہیں آئیں گے بات قیامت آئے گی یوہ جھوٹے نبی آئیں گے جن کو زبان نبوت نے دبال کہا ہے۔ انجیل میں سے جھوٹے نبیوں سے خبر دار ہوجو تمہارے پاس تھی ول کے خوال کہا ہے۔ انہیں میں آتے ہیں گر باطن میں پھاڑنے والے تعود یہ ہیں ان کے پہلوں سے تم انہیں بھین دل کے بھین اور گے۔ (متی باب کے بہلوں سے تم انہیں بھین اور گیاں کو بیاں ان کے پہلوں سے تم انہیں بھین اور گے۔ (متی باب کا بیات کے ایک کا تھوں کے انہیں کا دور کے انہیں ان کے پہلوں سے تم انہیں بھین کو دائے کھوٹے جیں ان کے پہلوں سے تم انہیں بھین کو دیاں کو کہاں کو کیاں کو کیاں کو بیاں کو کیاں کو کہاں کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیاں کو کیا کو کیاں کو کیاں کو کیاں کو کیا کو کیا کو کیاں کو کیاں کو کی

اس کی طرف سے دل نہ مجریگا کہ ووستو وہ ہو چکا ہے جس کا طرفدار ہوچکا



#### سم الله الرحمٰن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله و کفی و سدا م علی خاتم الانبیاه ، اما بعد!

معرف کیر حضرت مولانا سید محد بدر عالم میر کشی مهاجر مدنی "کی معروف کتاب ترجمان السنة کی جلد اول ص ۲۲ سے ۲۲۸ تک "سید نا مهدی علیه الرضوان" کی ولاوت و ظهور سے وفات تک کے واقعات کو حدیث شریف کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ چالیس احادیث صححہ اور آنار صحابہ کرام سے مدلل فرمایا گیا ہے۔ تصنیف زمانہ ترجمان السنة تک پوری محابہ کرام سے مدلل فرمایا گیا ہے۔ تصنیف زمانہ ترجمان السنة تک بوری امت کی طرف سے اس مسلم پرجو کھھ تحریر کیا گیا تھا۔ اس کا نجو ژب کے حضور اس میں سمودیا ہے۔ اس کتاب میں شامل کرنے پر دب کریم کے حضور کیده شکر بجالاتے ہیں۔ کہ مکرین سیدنامهدی علیہ الرضوان خوارج اور جمور فی مهدویت مرزا قادیانی کے پیروان کے لئے شاید ہدایت کا جمور فی مهدویت مرزا قادیانی کے پیروان کے لئے شاید ہدایت کا سامان عن جائے۔ و ماذالك علی الله بعزیز!

فقیراللدوسایا ۷۸۲۲ ۲۸ ۱۳۲۲ه ۷۲۷ ۸۷ ۲۰۰۱ء

### بسم الله الرحن الرحيم

حضرت امام مهدی کی احادیث مطالعہ فرمانے سے قبل ان کا مختفر تذکرہ معلوم کر لینا ضروری ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدّث دہلویؓ فرماتے ہیں :

حضرت امام مهدى كانام ونسب اوران كاحليه شريفه

حضر ت امام مهدی سید اور اولاد فاطمۃ الزہرا میں سے ہیں۔ آپ کا قدو قامت قدرے لا نباء 'بدن چست 'رنگ کھلا ہوااور چرہ تینجبر خداعظی کے چرے کے مشابہ ہوگا۔

نیز آپ کے اخلاق پینجبر خداعظی سے پوری مشابہت رکھتے ہول گے۔ آپ کا اسم شریف محمہ 'والد کا نام عبداللہ 'والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے لکنت ہوگی۔ جس کی وجہ سے تنگدل ہو کر بھی بھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی (خداواو) ہوگاسید مرز نجی این سالہ الاشاعت میں تحریر کرتے ہیں کہ تلاش کے باوجود مجھ کو آپ کی والدہ کا نام روایات میں کہیں نہیں ملا۔

آپ کے ظہور سے قبل سفیانی کاخروج 'شاہ روم اور مسلمانوں میں جنگ اور قبطنطنیہ کا فتح ہونا

آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب دشام میں الد سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قبل کرے گا۔ اس کا تھم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا اس در میان میں باد شاہ ردم کی عیسا ئیول کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسر سے فرقہ سے صلح ہو گی۔ لڑنے دالا فریق شطنطنیہ پر قبضہ کرلے گا۔ باد شاہ روم دار الخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں گی۔ لڑنے دالا فریق شطنطنیہ پر قبضہ کرلے گا۔ باد شاہ روم دار الخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں

پہنچ جائے گااور عیسا ئیول کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خونر پر جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا۔ کہ صلیب غالب ہو گئی اور اس کے نام سے یہ فتح ہو تی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کر سے گااور کے گا نہیں وین اسلام غالب ہواادر اس کی وجہ سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کر سے گااور کے گا نہیں وین اسلام غالب ہواادر اس کی وجہ سے فوج سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لئے پکاریں سے جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔

(حسب بیان سیدیر زنجی به محف خالدین یزیدین افی سفیان کی نسل ہے ہوگا۔ امام قرطبی نے اپنے تذکرہ میں اس کا نام عردہ تحریر فرمایا ہے۔ سیدیر زنجی نے اپنے رسالہ الاشاعت میں اس کا طیہ اور اس کے دور کی پوری تاریخ تحریر فرمائی ہے مگر اس کا اکثر حصنہ موقوف روایات سے ماخوذ ہے۔ اس لئے ہم نے شاہ صاحب کے رسالہ سے اس کا مخفر تذکرہ نقل کیا ہے۔ امام قرطبی نے بھی امام مہدی علیہ الرضوان کے دور کی پوری تاریخ نقل فرمائی ہے۔ تذکرہ قرطبی گواس وقت دستیاب نمیں مگر اس کا مخضر مکولفہ "امام شعر انی "عام طور پر مائی مائے۔ قالم ملاحظہ ہے۔

سیدیرز بی مفعل اور مرتب تاریخ کے دسالہ میں امام مهدی علیہ الرضوان کے نمانے کی مفعل اور مرتب تاریخ کے علاوہ اس باب کی مخضر حدیثوں میں جمع و تطبیق کی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن چو نکہ اس باب کی اکثر روایات ضعیف تھیں۔اس لئے ہم نے ان کے در میان تطبیق نقل کرنے کی چندال اہمیت محسوس نہیں گی۔)

بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا عیسائی ملک شام پر قبضہ کرلیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باتی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے عیسائیوں کی حکومت خیبر تک (جو مدینہ منورہ سے قریب ہے) پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہئے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں۔ اور دشمن کے پنج سے نجات ملے۔

## امام مهدى كى تلاش اوران سے بيعت كرنا

حفرت المام مهدی اس وقت مدید منوره پس تشریف فرما ہوں گر آل ور رہ معنی کہ مباد الوگ جھے جے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام وہی کی تکلیف ویں کہ معظم چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور لبدال عظام آپ کو حلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدی ہونے کے جھوٹے وعوے بھی کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام رکن نیمانی اور مقام ایر اہیم کے در میان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پچپان لے گی اور آپ کو مجبور کرکے آپ سے بیعت کرلے گی۔ اس واقعہ کی علامت یہ کہ اس سے قبل گزشتہ ماہر مضان میں جاند اور سورج کو گر بمن لگ چکے گا اور بیعت کے وقت آپ کی عمل اس وقت آسان سے یہ آواز آئے گی: " هذا خلیفة الله المهدی فاستمعواله واطبعوا" ماں کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیس آپ کیاس مکہ معظمہ چلی آئیں مال کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیس آپ کیاس مکہ معظمہ چلی آئیں مال کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیس آپ کی حجت میں اور ملک عرب کی شام وعراق اور بین کے اولیائے کرام ولدال عظام آپ کی صحبت میں اور ملک عرب کی لئے شام وعراق اور بین کے اولیائے کرام ولدال عظام آپ کی صحبت میں اور ملک عرب کے لئے تعداد نوگ آپ کے لئے رہیں واخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کھر میں مدفون ہے۔ لا تعداد نوگ آپ کے لئے رہیں واخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کھر میں مدفون ہے۔ لا تعداد نوگ آپ کے لئے رہیں کال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ (جس کو " وقاع الکھریہ "کمتے ہیں) نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔

خراسانی سر دار کاامام مهدی کی اعانت کے لئے فوج روانہ کرنااور سفیانی کے لشکر کا ہلاک و تباہ ہو جانا

جب یہ خبر اسلامی و نیا ہیں پھلے گی تو خراسان سے ایک مخص ایک بہت ہوی فوج لیکر آپ کی مدد کے لئے روانہ ہوگا۔ جو راستہ ہیں بہت سے عیسا ئیوں اور بددینوں کا صفایا کر دے گا'اس لشکر کے مقد متہ الحییش کی کمان منصور نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگ۔ وہ سفیانی (جس کاذکر اوپر گزر چکا) اہل بیت کا دشمن ہوگااس کی نمال قوم بنو کلب ہوگ۔ حضر ت امام ممدمی کے مقابلہ کے واسطے اپنی فوج بھیج گا۔ جب یہ فوج مکہ و مدینہ کے در میان

ایک میدان میں بہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تواس جگہ اس فوج کے نیک وہد سب کے سب دھنس جائیں گے اور قیامت کے دن ہرایک کا حشر اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہو گا۔ ان میں سے صرف دو آدمی بجیل گے۔ایک حضر تامام مہدی کو اِس واقعہ کی اطلاع دے گا۔ ان میں اسفیانی کو۔

عرب کی فوجوں کے اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی جاروں طرف ہے فوجوں کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور اپنے اور روم کے ممالک ہے فوج کثیر لے کر امام مهدی علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے شام میں جمع ہو جائیں گے ان کی فوج کے اس وقت ستر جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ بارہ ہزار سیاہ ہوگی (جس کی کل تعداد ۸۴۰۰۰۰ ہوگی) حضر ت امام مهدی مکه مکر مه ہے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغیبر خدا علیہ کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے باس آکر عیسا ئیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگا۔اس وقت حضر ت امام مهدی کی فوج کے تین گروہ ہو جائمیں گے۔ایک گروہ تو نصاریٰ کے خوف سے بھاگ جائے گا۔ خداوند کریم ان کی توبہ ہر گز تبول نہ فرمائے گا۔ باقی فوج میں سے پچھ تو شہید ہو کربدرواحد کے شمداء کے مراتب کو پنچیں کے اور پھے بدو فیق ایزدی فتح یاب ہو کر ہمیشہ کے لئے مراہی اور انجام بد سے چھٹکارایالیں گے۔ حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر نصاریٰ کے مقابلہ کے لئے تکلیں گے اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت بیہ عمد کر کے نکلے گی کہ پامیدان جنگ فٹخ کریں گے پا مر جائیں گے رپے جماعت سب کی سب شہید ہو جائے گی۔ حضرت اہام مہدی باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ کشکر میں واپس آئیں گے۔ دوسرے دن پھر ایک بڑی جماعت یہ عمد كرے گی كہ فنتے كے بغير ميدان جنگ ہے واپس نہيں آئيں گے يامر جائيں گے اور حضرت امام مهدی کے ہمراہ برسی بہادری کے ساتھ جنگ کریں گے اور آخر ہے بھی جام شہادت نوش

کریں گے۔ شام کے وقت حصرت امام مہدی تھوڑی ہی جماعت کے ساتھ لوٹیں گاور میں شہید ہو جائے گا اور حضرت امام مہدی تھوڑی ہی جماعت قتم کھا کر نکلے گا اور وہ ہمی شہید ہو جائے گا اور حضرت امام مہدی تھوڑی ہی جماعت کے ساتھ اپنی تیام گاہ پر واپس تشریف لے آئیس حصرت امام مہدی رسدگاہ کی محافظ جماعت کو لے کر دشمن سے پھر نبر د آزما ہوں گے۔ پر جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی مگر خداو ند کر یم ان کو فتح مبین عطافر مائے گا۔ عیسائی اس قدر قتل ہوں گے کہ باتیوں کے دماغ سے حکومت کی ہو نکل جائے گی اور بے میسائی اس قدر قتل ہوں گے کہ باتیوں کے دماغ سے حکومت کی ہو نکل جائے گی اور ب سروسامان ہو کر نمایت و لت و رسوائی کے ساتھ کھاگ جائیں گے مسلمان ان کا تعاقب کر کے بہدوں کو جمنم رسید کردیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی ہے انتحا انعام واکرام اس میدان کے شیروں جانبازوں پر تقیم فرمائیں گے مگر اس مال سے کسی کو خوشی حاصل نہ ہوگی کیونکہ اس جبگ کی ہولت بہت سے خاندان وقبیلے ایسے ہوں گے۔ جن میں حاصل نہ ہوگی کیونکہ اس جبگ کی ہولت بہت سے خاندان وقبیلے ایسے ہوں گے۔ جن میں فی صدی صرف ایک ہی آدمی بچا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی باد اسلام کے نقم ونت اور فرائض و حقوق العباد کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے۔ چاروں طرف اپنی ونتی اور فرائض و حقوق العباد کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے۔ چاروں طرف اپنی ونتھ اور فرائض و حقوق العباد کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے۔ چاروں طرف اپنی

## فوجیں پھیلادیں گے۔ ستر ہزار فوج کے ساتھ امام مہدی کی فتح قسطنطنیہ کے لئے روائگی اورایک نعرہ تکبیر سے شہر کا فتح ہو جانا

اور مہمات سے فارغ ہوکر فتح قنطنظیہ کے لئے روانہ ہو جائیں گے۔ بحیر وروم کے کنارے پر پہنچ کر قبیلہ بدنو اسحاق کے ستر ہزار بھادرول کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شرکی خلاصی کے لئے جس کو آج کل اسنبول کہتے ہیں۔ مقرر فرمائیں گے۔ جب یہ فصیل شرکے قریب پہنچ کر نعر ہ بحبیربلند کریں گے تواس کی فصیل نام خداکی برکت سے ایکا کیک گر جائے گی۔ مسلمان ہلا کر کے شہر میں واخل ہو جائیں گے۔ سرکشوں کو ختم کر کے ملک کا انتظام نمایت عدل وافعاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک چھ سات سال کا عرصہ گزرے گا۔ امام مہدی ملک کے بند وہست ہی میں مصروف ہوں گے۔

# امام مہدی کا د جال کی شخفیق کے لئے ایک مخضر دستہ روانہ فرمانا اور ان کی افضلیت کا حال

افواہ اڑے گی کہ د جال نکل آیا اور مسلمانوں کو تباہ کر رہاہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضر سام مہدی ملک شام کی طرف واپس ہوں گے اور اس خبر کی شخص کے لئے پانچ یا نو سوار جن کے حق بیس حضور سر ور عالم علی ہے نے فرمایا ہے کہ بیس ان کے مال 'باپوں و قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کارنگ جانتا ہوں۔ وہ اس ذمانے کے روئے ذمین کے آد میوں سے بہتر ہوں گے۔ لشکر کے آگے بطور طلیعہ روانہ ہو کر معلوم کر لیس گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ پس امام مہدی عجلت کو چھوڑ کر ملک کی خبر گیری کی غرض سے آہ شکی اختیار فرمائیں گے۔ اس میں کچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ د جال ظاہر ہو جائے گا اور قبل اس کے کہ وہ وہ مشق پنچے حضر سامام مہدی دمش آچکے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری وٹر تیب فوج کر چکے ہوں سے اور جنگ کی پوری تیاری وٹر تیب فوج کر چکے ہوں گے اور جنگ کی کے در اسباب حرب وضر ب تقشیم کرتے ہوں گے در اسباب حرب وضر ب تقشیم کرتے ہوں گے در اسباب حرب وضر ب تقشیم کرتے ہوں گے در اسباب حرب وضر ب تقشیم کرتے ہوں گے در اسباب حرب وضر ب تقشیم کرتے ہوں گے کہ مؤذن عصر کی اذان دے گا۔

# حضرت عیسی علیه السلام کااتر نااور اس وفت کی نماز امام مهدی کی امامت میں اداکر نا

لوگ نمازی تیاری بی میں ہول گے کہ حضرت عینی علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان ہے دمشق کی جامع مبحد کے مشرقی منارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیر ھی لے آؤلیس سیر ھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعہ سے نازل ہو کر امام مہدی سے ملا قات فرمائیں گے۔ امام مہدی نمایت تواضع وخوش خلتی سے نازل ہو کر امام مہدی ہے اور فرمائیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت بیجئے حضرت عینی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کروکیونکہ تمہارے بعض بعض کے لئے امام بیں اور یہ عزت اس امت کو خدانے دی ہے۔ ابس امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عینی علیہ السلام اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عینی علیہ السلام اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عینی علیہ السلام

کہیں گے کہ یا بی اللہ اب الحکر کا انظام آپ کے سپر دہے جس طرح چاہیں انجام دیں۔وہ فرمائیں گے کہ یا بی اللہ استور آپ ہی کے حت میں رہے گا۔ میں توصرف قتل دجال کے داسطے آیا ہول جس کا مارا جانا میرے ہی ہے صفد رہے۔

امام مهدی کے عمد خلافت کی خوشحالی اس کی مدت اور ان کی و فات

تمام زمین حفرت امام مهدی علیہ السلام کے عدل وانصاف ہے (پھر جائے گ)
منور وروش ہو جائے گی ظلم و بے انصافی کی نظ کی ہوگ۔ تمام لوگ عبادت واطاعت اللی میں
مرگری سے مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد سات یا آٹھ یا نوسال ہوگ۔ واضح
رہے کہ سات سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں 'آٹھوال سال دجال کے
ساتھ جنگ و د جال میں اور نوال سال حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ اس
حساب سے آپ کی عمر ہ مہمال ہوگ۔ بعد ازال امام مهدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گ۔
حماب سے آپ کی عمر ہ مہمال ہوگ۔ بعد ازال امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گ۔
حضرت عیسی علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر د فن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام
چھوٹے ہوئے انتظامات حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ (رسالہ علامات

اس موقع پر بیبات یادر کھنی ضروری ہے کہ شاہ صاحب موصوف نے یہ تمام تر گزشت کو حدیثوں کی روشن ہی میں مرتب فرمائی ہے۔ جیسا کہ اعادیث کے مطالعہ سے واضح ہے گر واقعات کی ترتیب اور بعض جگہ ان کی تعیین یہ دونوں باتیں خود حفرت موصوف ہی کی جانب سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث وقر آن میں جو تقص وواقعات بیان کے گئے ہیں خواہ وہ گزشتہ ذمانے سے متعلق ہوں یا آئندہ سے ان کا اسلوب بیان تاریخی کہ وی کا مائیں بلعہ حسب مناسبت مقام ان کا ایک ایک کرامتفرق طور پر ذکر میں آگیا ہے کہ جب ان سب کروں کو جوڑا جاتا ہے تو بعض مقامات پر بھی اس کی کوئی در میانی کڑی نہیں کھی کہیں ان کی ترتیب میں شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ ان وجو ہات کی بناء پر بعض خام طبائع تو مسل واقعہ کے جوت ہی سے دست پر دار ہو جاتی ہیں حالا نکہ غور یہ کرنا چاہئے کہ جب

قر آن وحدیث کااسلوب بیان ہی وہ نہیں جو آج ہماری تصانیف کا ہے تو پھر حدیثوں میں اس کو تلاش ہی کیوں کیا جائے ؟۔ نیز جب ان متفرق فکڑوں کی تر تیب صاحب شریعت نے خود بیان ہی نہیں فرمائی تواس کو صاحب شریعت کے سر کیوں رکھ دیا جائے۔لہذااگر اپی جانب ے کوئی ترتیب قائم کرلی گئے ہے تواس پر جزم کیوں کیا جائے ؟۔ ہوسکتاہے کہ جوتر تیب ہم نے اپنے ذہن سے قائم کی ہے۔ حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اس قتم کے اور بھی بہت سے امور ہیں جو قرآنی اور حدیثی فقص میں تشنہ نظر آتے ہیں۔اس کئے یہاں جو قدم اپنی رائے سے اٹھایا جائے اس کو کتاب و سنت کے سر رکھ دینا ایک خطرناک اقدام ہے اور اس ابہام کی وجہ ہے اصل واقعہ ہی کا انکار کر ڈالنا یہ اس ہے بھی زیادہ خطر ناک ہے۔ یہ بھی یاد ر کھنا جا ہے کہ واقعات کی بوری تفصیل اور اس کے اجزاء کی بوری بوری تر تبب بیان کرنی ر سول کا وظیفہ نہیں۔ یہ ایک مؤرخ کا وظیفہ ہے۔ رسول آئندہ واقعات کی صرف بقدر ضرورت اطلاع دے دیتاہے بھر جب ان کے ظہور کاوفت آتاہے تووہ خود اپنی تفصیل کے ساتھ آتکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس وقت پیہ ایک کرشمہ معلوم ہو تاہے کہ اتنے یرے واقعات کے لئے جتنی اطلاع حدیثوں میں آپکی تقی وہ بہت کافی تقی اور قبل از وقت اس سے زیادہ تفصیلات د ماغوں کے لئے بالکل غیر ضروری بلعہ شاید اور زیادہ الجھاؤ کا موجب تتھیں۔ علاوہ ازیں جس کو ازل ہے لیہ تک کا علم ہے وہ بیہ خوب جانتا تھا کہ امت میں دین روایت اور اسانید کے ذریعہ تھلے گا۔ اور اس نقتر پر پر راویوں کے اختلا فات سے روایتوں کا ختلاف بھی لازم ہوگا۔ پس اگر غیر ضروری تفصیلات کو بیان کر دیا جاتا تو یقیناً ان میں بھی اختلاف پیداہونے کاامکان تھااور ہو سکتا تھا کہ است اس اجمالی خبر سے جتنا فا کدہ اٹھاسکتی تھی تفصیلات بیان کرنے ہے وہ بھی فوت ہو جاتا۔لہذاامام مهدی کی حدیثوں کے سلسلہ میں نہ تو ہر گوشہ کی پوری تاریخ معلوم کرنے کی سعی کرنی صحیح ہے اور نہ صحت کے ساتھ منقول شدہ منتشر تکاڑوں میں جزم کے ساتھ ترتیب دینی سیجے ہے ادر نہ اس وجہ سے اصل پیٹیگوئی میں تردد پیداکرناعلم کی بات ہے۔ یہال جملہ پیشگو ئیول میں صحیح راہ صرف ایک ہے اور وہ سے کہ

جتنی بات حدیثوں میں صحت کے ساتھ آچکی ہے اس کو اس حد تک سلیم کر لیا جائے اور زیادہ

بنصیلات کے دریے نہ ہوا جائے اور اگر مختلف حدیثوں میں کوئی تر تبیب اینے ذہن سے قائم كرنى كلى كانت كو حديثي ميان كى حيثيت ہر گزند دى جائے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سلسلہ کی حدیثیں مختلف او قات میں مختلف صحابہ سے روایت ہوئی ہیں اور ہر مجلس میں آپ علیہ نے اس وقت کے مناسب اور حسب ضرورت تغصیلات میان فرمائی ہیں۔ یہال یہ امر بھی یقینی نہیں کہ ان تغصیلات کے ہراہ راست سننے والول کو ان سب کاعلم حاصل ہو 'بہت ممکن ہے کہ جس صحافی نے امام مهدى كى پیشگوئى كا ا کیک حصہ ایک مجلس میں سنا ہواس کواس کے دوسرے حصے کے سننے کی نومت ہی نہ آئی ہو جو دوسرے صحالیؓ نے دوسری مجلس میں سناہے اور اس لئے بیربالکل ممکن ہے کہ وہ واقعہ کے الفاظ بیان کرنے میں ان تغصیلات کی کوئی رعایت نہ کرے جو دوسرے صحافیٰ کے بیان میں

یمال بعد کی آنے والی امت کے سامنے چونکہ یہ ہر دوبیانات موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ فرض اس کا ہے کہ اگر وہ ان تغصیلات میں کوئی لفظی بے ارتباطی ویکھتی ہے تواپی جانب سے کوئی تطبیق کی راہ نکال لے۔اس لئے سااو قات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ توجیهات ر لوبوں کے بیانات پر بوری بوری راست شیں آتیں۔ابراوبوں کے الفاظ کی بیر کشاکش اور تاویلات کی ناساز گاری کابیر رنگ د کمیر کر بعض دماغ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ان تمام د شواریوں کے تسلیم کر لینے کی جائے اصل واقعہ کا بی انکار کر دینا آسان ہے۔ اگر کاش وہ اس یر بھی نظر کر لیتے کہ یہ تاویلات خود صاحب شریعت کی جانب سے نہیں بابحہ واقعہ کے خودراوبوں کی جانب سے بھی نہیں ہے صرف ان دماغوں کی کاوش ہے جن کے سامنے اصل واقعہ کے وہ سب متفرق ٹکڑے جمع ہو کر آگئے ہیں جن کو مختلف صحابہؓ نے مختلف زبانوں میں روایت کیاہے اور اس لئے ہر ایک نے اپنے الفاظ میں دوسرے کی تعبیر کی کوئی رعایت نہیں کی اور نہوہ کر سکتا تھا تو پھرنہ توان پر راویوں کے الفاظ کی اس بے ارتباطی کا کوئی اثر یر تااور نہ

یمال جب آب اس خاص تاریخ سے علیحدہ ہو کر افس سکلہ کی حیثیت سے

ا کیک ثابت شده واقعه کاانکار صرف! تنی سی بات بران کو آسان نظر آتا۔

احادیث پر نظر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ممدی کا تذکرہ سلف ہے لے کر میں کے دور تک بوی اہمیت کے ساتھ ہمیشہ ہو تارہا ہے۔ حتیٰ کہ امام ترخری ابھیت کے ساتھ ہمیشہ ہو تارہا ہے۔ حتیٰ کہ امام ترخری ابھیت ان الن ماجہ وغیرہ نے المام ممدی کے عنوان سے ایک ایک باب بن علیحدہ قائم کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ وہ آئمہ حدیث جنول نے امام ممدی کے متعلق حدیثیں اپنی اپنی مؤلفات میں ذکر کی بیں ان میں سے چند کے اسمائے مبارکہ حسب ذیل ہیں۔ امام احمد 'المز ار 'ان الی شیبہ 'الیا کم' بیں ان میں سے چند کے اسمائے مبارکہ حسب ذیل ہیں۔ امام احمد 'المز ار 'ان الی شیبہ 'الیا کم' الطبر انی 'او یعلی موصلی رحمہم اللہ تعالی وغیرہ جن جن صحلہ کرام سے اس باب میں روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں: حضر سے بھی 'ائن عباس 'ائن عمر مطلحہ 'عبداللہ ئن ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں: حضر سے بھی 'ائن ایس 'او سعید 'ام جیہ 'ام سلمہ 'قبان ' قرة تن لیاس 'علی الملالی' عبداللہ ائن الحادث میں جنور شی اللہ تعالی عشم اجمعین۔

شارح عقیدہ سفارین نے امام مہدی کی تشریف آوری کے متعلق معنوی تواتر کا دعویٰ کیاہے اور اس کواہل سنت والجماعۃ کے عقائد میں شار کیاہے۔وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

"الم مهدی کے شروج کی روایتیں اتنی کشرت کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کو معنوی تواتر کی حد تک کما جاسکتاہے اور بیبات علمائے الل سنت کے در میان اس ورجہ مشہور ہے کہ الل سنت کے عقائد میں ایک عقیدے کی حیثیت سے شارکی گئی ہے۔ او قیم 'او داؤو' ترفیک' نسائی و غیر ہم نے صحابہ و تابعین سے اس باب میں متعدد روایتیں بیان کی ہیں جن کے مجموعے سے امام مهدی کی آمد کا قطعی یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ للذا امام مهدی کی تشریف آدری پر حسب بیان علماء اور حسب عقائد الل سنت والجماعت یقین کرنا ضروری کے۔ "(شرح عقیدہ السفار بی ص ۵ ک ۸۰۰)

ای طرح حافظ سیوطیؒ نے بھی یمال تواز معنوی کادعویٰ کیاہ۔ قاضی شوکانیؒ نے اس سلسلہ کی جو حدیثیں جمع کی ہے ان میں مرفوع حدیثوں کی تعداد پچاس اور آثار کی اٹھائیس تک پہنچی ہے۔ یہ علی متقیؒ نے بھی منتخب کنزالعمال میں اس کا بہت مواد جمع کر دیا ہے۔ حافظ این ہمیہ منہاج المنہ اور حافظ ذہی مخضر منہاج المنہ میں تحریر فرماتے ہیں :

"الاحادیث التی تحتج بها علی خروج، المهدی صحاح

رواهااحمد' وابوداؤد والترمذي منها حديث ابن مسعودٌ و ام سلمة وابي سعيدٌ وعليٌ مختصر منهاج ص٥٣٤"

لینی جن حدیثوں ہے امام مہدی کے خروج پر استدلال کیا گیاہے۔وہ صحیح ہیں۔ ان کوامام احمد ''امام ابوداؤر ''اور امام ترندیؓ نے روایت فرمایاہے۔ ﴾

یہ امر بھی واضح رہنا چاہئے کہ صحیح مسلم کی احادیث سے بیدامر ٹاہت ہے کہ:

(۱)..... آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے زمانے میں اسکانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے زمانے میں (۲)..... غیر معمولی برکات ظاہر ہوں گی۔ (۳)..... و حضرت عینی علیہ السلام سے قبل پیدا ہوگا۔ گر اس کا قبل حضرت عینی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ (۵)..... حضرت عینی علیہ السلام جب آسان سے تشریف لا کمیں گے تو وہ خلیفہ نماز کے لئے مصلے پر آچکا ہوگا۔ (۱)..... حضرت عینی علیہ السلام کود کھے کروہ مصلے چھوڑ کر پیچھے ہے گا۔ گر عینی علیہ السلاق والسلام ان سے فرما کمیں گے چونکہ آپ مصلے پر جانچھے ہیں۔ اس لئے اب امامت آپ بی کا حق ہے اور یہ اس امت کی ایک بررگ ہے۔ لہذا یہ نماز تو آپ انہیں کی اقتدا میں اوا فرما کمیں گے۔

یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثامت ہیں جن ہیں محد ثین کو کوئی کلام نہیں۔اب گفتگو ہے تو صرف اتن بات ہیں ہے کہ یہ فلیفہ کیالام ممدی ہیں یا کوئی اور دوسر افلیفہ ؟۔دوسر نے نمبر کی حدیثوں ہیں یہ تقر تک موجود ہے کہ یہ فلیفہ امام ممدی ہوں گ۔ ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس فلیفہ کا تذکرہ آچکا ہے تو پھر دوسر نے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس کے ماتھ فہ کور ہیں توان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس کے نام کے ساتھ فہ کور ہیں توان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں میں موجود ہے تو اس کے نام کے ساتھ فہ کور ہیں توان کو بھی موجود ہے کہ کی حدیثوں کے علم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ مثلاً جب صحیح مسلم میں موجود ہے کہ علی علیہ السلام جب اتریں گے تواس وقت مسلمانوں کا ایک امیر امامت کے لئے مصلے پر آچکا ہوگا تو اب جن حدیثوں میں اس فلیفہ کانام امام مہدی بتایا گیا ہے۔ یقینا وہ اس مہم فلیفہ کا بوان کہا جائے گا۔یا مثل مہدی بتایا گیا ہے۔ یقینا وہ اس مہم فلیفہ کا بیان کہا جائے گا۔یا مثل میں ہے کہ آخر زمانے میں ایک فلیفہ ہوگا جو بے حساب مال

تقتیم کرے گا۔اب آگر دوسری حدیثول سے ٹاست ہو تاہے کہ مال کی بیہ دادود ہش امام مهدی کے زمانے میں ہوگی تو صحیح مسلم کی اس حدیث کا مصداق امام مهدی کو قرار دینابالکل جا ہو گا۔ای طرح جنگ کے جوواقعات صحیح مسلم میں ابہام کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔اگر ووسری حدیثوں میں وہی واقعات امام مهدی کے زمانے میں ٹامت ہوتے ہیں تو پیہ کمنابالکل قرین قیاس ہو گاکہ صحیح مسلم میں جنگ کے جو واقعات ند کور ہیں وہ امام مہدی ہی کے دور کے واقعات ہیں۔ غالباً ان ہی وجوہات کی مناء پر محد ثنین نے بعض مہم حدیثوں کوامام مهدی ہی کے حق میں سمجھاہے اور اس بان میں ان کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ امام ابو داؤد نے بارہ خلفاء کی حدیث کوامام مهدی کے باب میں ذکر فرماکراس طرف اشارہ کیاہے کہ وہ بار ہوال خلیفہ میں امام مهدی ہیں۔

ا ابسب سے پہلے آپ ذیل کی حدیثیں پڑھے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام ممدی کی آمد کی صحابہ و تابعین کے در میان کس در جہ شہرت تھی۔اس کے بعد پھر مر فوع حدیثوں ہیر نظر ڈالئے توہشر طاعتدال وانصاف آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امام مہدی کی آمد کامسئلہ بیٹک ا کی مسلم عقیدہ رہاہے۔البتہ روافض نے جواور بے بھی باتیں اس میں اپنی جانب سے شامل كرلى بيں ان كاند توكوئى ثبوت نقل ميں ملتاہے ند عقل ان كوباور كرسكتى ہے۔ صرف ان كى تردید میں کسی ٹامت شدہ مسلد کا انکار کر دیتا ہے کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے:

(١).......... عَنُ حَكِيُم بُنِ سَعُدٍ: قَالَ لَمَّا قَامَ سَنُلَيُمَانُ فَاَظُهَرَمَا اَظُهَرَ قُلُتُ لِاَ بِيُ يَحُيٰى هٰذَا الْمَهْدِيُّ الَّذِيُ يُذُكِّرُ قَالَ لاَ · اخرجه ابن ابي شيبه الحاوى ص٨٠ج٢"

المحلیم من سعد کہتے ہیں کہ جب سلیمان خلیفہ سے اور انہوں نے عمدہ عمدہ خدمات انجام دیں تو میں نے او بچیٰ سے کماوہ مهدی ہی ہیں جن کی شهرت ہے ؟۔ انہوں نے کما

(٢)....." عَن الْوَلِيُدِ بُنِ مُسئلِم قَالَ سنَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدَّثُ قَوْماً فَقَالَ : اَلْمَهُدِ يُونَ ثَلاَثَةُ مَهُدِئُ الْخَيْرِ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ وَمَهْدَى الدَّم وَهُوَالَّذِى تَسَنُكُنُ عَلَيْهِ الدِّ مَاءُ وَمَهُدِى الدِّينِ عِيسْنَى ابْنُ مَرُيَمَ تُسَلِّمُ أُمَّتُهُ فِى زَمَانِهِ كَذَافَى الحَاوى ص ٧٨ج ٢ وَفِيْهِ عَنْ كَعْبِ قَالَ مَهُدِى الْخَيْرِ يَخُرُجُ بَعُدَ السَّفُيَانِيُ ."

خَرْجُ بَعُدَ السَّفْيَانِيُ . " ﴿ لَا مُسَلِّ كَتَّ مِنْ مِنْ عَمِينَ فَعُضَانِ مِنْ السَّفْقِ الْمُ السَّ

﴿ وليدى مسلم كمتے ہيں كہ ميں نے ايك فخص سے ساجولوگول سے كه رہاتھاكه مدى تين ہول كے : (1) ..... مهدى خير 'يه تو عمر بن عبدالعزيز ہيں۔ (٢) ..... مهدى دم 'يه وہ شخص ہے جس كے زمانے ميں خونريزى ختم ہوجائے گی۔ (٣) ..... مهدى دين 'يه عيلى بن مريم ہيں۔ ان كے زمانے ميں نصارى ہمى اسلام قبول كرليں كے كعب بيان كرتے ہيں كه مهدى خيركا ظهور سفيانى كے ظهور كے بعد ہوگا۔ ﴾

(٣) ....... عن ابن عمر أنَّهُ قَالَ لاِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ اَلْمَهُدِىُّ الَّذِىُ يَقُولُونَ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ إِزَ اكَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيْلَ لَهُ الْمَهُدِىُّ الْحَاوى ص ٢٩ج٢" الْمَهُدِىُّ الحاوى ص ٢٩ج٢"

ان عمر نیک آدی کو ان حفیہ سے کماالمدی کالقب ایبا ہے جیما کہ کسی نیک آدی کو :"رجل صعالح "کمہ دیں۔(اس لحاظ سے ممدی کا اطلاق متعد داشخاص پر ہوسکتا ہے۔) ک

(٣) ...... عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُبُعَثُ الْمَهُدِئُ بَعْدَ ايَاسٍ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ لاَمَهُدِئُ ٠كذا في الحاوي ص٧٦ج٢"

۔ ﴿ ابن عبال کتے ہیں کہ مہدی کا ظہور اس وقت ہو گاجب لوگ مایوس ہو کریہ کہیں گے کہ اب مہدی کیا آئے گا؟۔﴾

(۵) ...... عَنْ كَعُبِ قَالَ اِبِّىٰ اَجِدُ الْمَهُدِئُ مَكُتُوبًا فِي أَسنُفَارِ الْمَهُدِئُ مَكُتُوبًا فِي أَسنُفَارِ النَّانَبِيَاءِ مَافِي عَمَلِهِ ظُلُمُ وَلاَ عَيُبُ الحاوى ص٧٧ج٢ "

کعب کتے ہیں کہ میں نے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں مہدی کی بیہ صفت دیکھی ہے کہ اس کے عمل میں نہ ظلم ہو گانہ عیب۔﴾

(١)............ عَنْ مَطَرٍ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُمَرُ بُنْ عَبُدِالْعَزِيُزِ فَقَالَ بَلَغَنَا

أنَّ الْمَهْدِىَّ يَصِنْنَعُ شَيَاءً لَمُ يَصِنْنَعُهُ عُمَرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ قُلْنَا مَاهُو؟ قَالَ يَأْتِيهِ رَجُلُ فَيَسْنَا لُهُ فَيَقُولُ أَدُخُلُ بَيْتَ الْمَالِ فَخُذُ فَيَدُ خُلُ وَيَخُرُجُ وَيَرَى النَّاسَ شَبَاعًا فَيَنُدَمُ فَيَرُ جِعُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ خُذُمَا أَعُطَيْتَنِى فَيَأْبِى وَيَقُولُ إِنَّا نُعُطِى وَلاَ نَاخَذُ الحاوى ص٧٧ج٢"

﴿ مطر کے سامنے عمر من عبدالعزیز کاذکر آیا توانہوں نے کہاہم کو معلوم ہواہے کہ مہدی آکرایے ایسے کام کریں گے جو عمر من عبدالعزیزے نہیں ہوسکے ہم نے پوچھادہ کیا؟۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آکر سوال کرے گا۔ وہ کہیں گے بیت المال میں جااور جتنا چاہے مال لے لے۔ وہ اندر جائے گااور جب باہر آئے گا تودیجے گا کہ سب لوگ نیت سیر ہیں تواس کو شرم آئے گی اور یہ لوٹ کر کے گا کہ جو مال آپ نے دیا تھاوہ آپ لے لیے تودہ فرمائیں گے ہم دینے کے لئے ہیں لینے کے لئے نہیں۔ ﴾

(4) ............ "عَنُ إِبْرَاهِيهُمَ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِطَأْقُسٍ عُمَرُ بُنُ عَبُرِالْعَزِيْزِ هُوَالْمَهُدِئُ؟ قَالَ هُوَ الْمَهْدِئُ وَلَيْسَ بِهِ إِنَّهُ لَمُ يَسَتُكُمِلِ الْعَدُلُ عَبُرِالْعَزِيْزِ هُوَالْمَهُدِئُ؟ قَالَ هُوَ الْمَهْدِئُ وَلَيْسَ بِهِ إِنَّهُ لَمُ يَسَتُكُمِلِ الْعَدُلُ كَا الْعَدُلُ كَا الْعَدُلُ الْعَدُلُ الْعَلَامُ وَيَ الْحِلْيَةَ ، الحاوى ص ٨٠ج٢"

ابراہیم من میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے پوچھا کیا عمر بن عبدالعزیزویں مدی ہیں؟۔انہوں نے کہ الیک مہدی ہیں کہ میں الے طاؤس سے پوچھا کیا عمر بن عبدالعزیزوی مہدی ہیں؟۔ان کے دور کا ساکا مل انصاف ان کے دور میں کہال ہے ؟۔ کھ

(٨).............. عَنُ أَبِى جَعُفَرٍ قَالَ يَرْعُمُونَ أَنِّى أَنَا الْمَهُدِى وَإِنِّى اِلْى الْجَلُو الْمَالِيةِ وَإِنِّى اللهِ المَحامِلِي في اماليه الحاوي صالحه المُحامِلي في اماليه الحاوي صالحج؟"

﴿ الله جعفر فرماتے ہیں کہ لوگ میرے متعلق سے گمان رکھتے ہیں کہ وہ معدی میں ہوں حالا نکہ مجھےان کے دعودس سے اپنامر جانانز دیک تر نظر آتا ہے۔ ﴾

(٩) ...... عَنْ سَنَلُمَةَ بُنِ زُفَرٍ قَالَ قِيْلَ يَوْمًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ قَدُ خَرَجَ الْمَهُدِئُ قَالَ لَقِيلَ يَوْمًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ قَدُ خَرَجَ الْمَهُدِئُ قَالَ لَقَدُ اَفْلَحُتُمُ إِنْ خَرَجَ وَأَصنُحَابُ مَحَمَّدٍ بَيْنَكُمُ إِنَّهُ لاَ يُخْرُجُ حَتَّى الْمَهُدِئُ قَالَ لَقَدُ اَفْلَحُتُمُ إِنْ خَرَجَ وَأَصنُحَابُ مَحَمَّدٍ بَيْنَكُمُ إِنَّهُ لاَ يُخْرُجُ حَتَّى

لاَيكُونَ غَائِبُ ' أَحَبَّ إِلَى النَّاسِ مِنْهُ مِمَّايَلُقَونَ مِنَ الشَّرِّ أَخُرَجَهُ الدَّاني · الحاوى ص٨٨ج٢"

وسلمہ بن ذفر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حذیفہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مہدی ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر ایساہے جبکہ نبی کریم علی کے صحابۃ تنہمارے در میان موجود ہیں تو تم نے بیڑی فلاح پائی یادر کھو کہ وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جبکہ مصائب کی وجہ

ے کوئی غائب مخص لوگوں کوان سے بیار امعلوم نہ ہوگا ( مینی ان کاشدید انظار ہوگا ) ﴾ ان آنار کی روشنی میں:" لا مهدی الاعیسلی" کی شرح بھی خوبی ہوسکتی ہے۔

ان اٹار لی روسی میں:" لا مهدی الاعیسنی" کی تر رح بھی تو تی ہوستی ہے۔ بھر طیکہ ان ماجہ کی اس مدیث کو کسی درجہ میں حسن تسلیم کر لیاجائے۔

رب العالمين كى بي عجيب عكمت ہے كہ جب كى اہم شخصيت كے متعلق كوئى پيشگوئى كى گئے ہے تواس كى اس آنائى ذهن پر جميشہ اس نام كے كاؤب مدى چاروں طرف سے پيدا ہوئے ہوں اور اس طرح آيہ سيد هى بات آنائى منزل بن كرره گئى ہے۔ مثلاً حضرت عينى عليه السلام كے متعلق صرت كے صرت الفاظ بيں پيشگوئى كى گئى جس ہے۔ مثلاً حضرت عينى عليه السلام كے متعلق صرت كے صرت الفاظ بيں پيشگوئى كى گئى جس ميں كى دوسرے فخص كى آمد كاكوئى اخمال بى نہيں ہوسكا تھا۔ اس كے باوجود نہ معلوم كتنے مدى مسيحت پيدا ہوگئے۔ آثر بيد آيك سيدهى پيشگوئى آيك معمد بن كرره گئى: اس طرح جب معمد ت كرره گئى: اس طرح جب معمد ديت كے مدى پيدا ہوگئے۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ بيد النفس الزكيد كے لقب سے مشہور معمد ديت كے مدى پيدا ہوگئے۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ بيد النفس الزكيد كے لقب سے مشہور تعلی طرح محمد بن مرتوت عبدالله بن ميمون قداح ، محمد جو نبورى وغيره نے اپنے آپ نوئر ميمون قدات ، محمد جو نبورى وغيره نے آپ اپنے آپ نوئر ميمون قدات ، محمد جو نبورى وغيره نے آپ اپنے آپ نوئر ميمون ندان كے دمانے ميں متعام اذب بين معمد بوت كادعوئى كيا۔ آئ سيد موصوف نے آيك اور "كردى" مخض كے متا ہے كہ عقر كے بہاڑوں ميں اس نے ہمى ممدى ہونے كادعوئى كيا۔ ان سب متعلق بھى لكھا ہے كہ عقر كے بہاڑوں ميں اس نے ہمى ممدى ہونے كادعوئى كيا۔ ان سب متعام دور بيں اور دہ تمام مصائب و آلام ہمى

رافضی جماعت کامنتقل میہ ایک عقیدہ ہی ہے کہ محمد بن حسن عسکری مهدی

ندکور ہیں جوان بدبختوں کے ہاتھوں سلمانوں پر توڑے گئے تھے۔

موعود ہے۔ ان کے خیالات کے مطابق وہ آپ طفولیت کے زمانے ہی ہے نوگوں کی نظر وں سے عائب ہو کر کسی مخفی عار میں ہوشیدہ ہیں اور ہے جماعت آج تک اننی کے ظہور کی مختر ہے اور مصیبتوں میں اننی کو پکار تی بھرتی ہے ان مفترین کی تاریخ اور روانش کی اس وہم پر تی اور بہ بدیاد عقیدہ کی وجہ ہے بعض اہل علم کے ذہن اس طرف نتقل ہو گئے کہ اگر علمی کاظ ہے مسدی کے وجود ہی کا انکار کر دیا جائے تو اس تمام عدہ وجد ل سے است مسلمہ کی جان چھوٹ جائے اور روز مرہ نئی تی آزمائٹوں کا اس کو مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ چتانچہ ائن خلدون مورخ نے اس پوراز در صرف کیا ہے اور چونکہ تاریخی اور تحقیق کی اظ ہے علمی طبقہ میں اس کو اونچا مقام حاصل ہے۔ اس لیے اس قتاد پر اس مسلمہ کا انکار چنان ہا ہے۔ محد شین علاء نے ہمیشہ باعث من گیا بھر بعد میں اس کے اعتاد پر اس مسلمہ کا انکار چنان ہا ہے۔ محد شین علاء نے ہمیشہ اس انکار کو تسلیم نہیں کیا اور خود مورخ موصوف کے زمانے میں بھی اس پیشگوئی کے اثبات پر تالیفات کی گئیں جن میں سے اس وقت:" ابدان الوہم المحذون من کلام ابن تالیفات کی گئیں جن میں سے اس وقت:" ابدان الوہم المحذون من کلام ابن خطدون "کانام ہمارے علم میں بھی ہے مگر سے رسالہ ہم کو دستیاب نہیں ہو سکا۔ الم قرطبی شخ جلال الدیں سیو طبی "سیو میں نہی ہے مگر سے رسالہ ہم کو دستیاب نہیں ہو سکا۔ الم قرطبی شخ جلال الدیں سیو طبی "سید بی تھی شخ علی متقی "علامہ شوکانی "واب صدیت حسن خال شارح عقیدہ سفاہ بی کی تھی غات ہماری نظر سے بھی گزری ہیں۔ الن کے مؤلفات کے علاوہ شارح عقیدہ سفاہ بی کی تھی خالے ماری نظر سے بھی گزری ہیں۔ الن کے مؤلفات کے علاوہ

اصل ہے کہ جب کی خاص ماحول کی وجہ سے وضع صدیث کے دوائی پیدا ہو گئے ہیں تواس دور کی صدیثوں پر محد ثین کی نظریں بھی ہمیشہ سخت ہو گئی ہیں اور اس لئے بعض صحیح حدیثیں بھی مشتبہ ہو گئیں جیسا کہ بدنی امیہ کے دور میں فضائل اہل ببیت کی بہت ی صدیثیں مشتبہ ہو گئی تھیں پھر جب محد ثین نے ان کو چھانٹنا شروع کیا تو بعض منشد و نظروں میں اچھی خاصی حدیثیں بھی اس کی لبیٹ میں آگئیں۔ آخر جب اس فضا سے ہٹ کر علماء نے دوبارہ اس پر نظر ڈالی توانمول نے بہت می ساقط شدہ صدیثوں میں کوئی سقم نہ پایااور آخر ان کو تبول کیا۔ اس طرح یہاں بھی چو نکہ ایک فرقے نے محد بن حسن عسکری کے مہدی منتظر ہوئی دیاد علماء نے ناطر ذخیرہ کو مہدی منتظر میں کوئی کے مہدی منتظر ہوئی کر دیا تو پھر وہی وضع صدیث کے جذبات ابھر سے اور جب علماء نے ناطر ذخیرہ کو

بھی اس موضوع پر بہت ہے رسائل لکھے گئے ہیں۔

ذرا تشدد کے ساتھ الگ کرنے کاارادہ کیا تو ااذی طور پر بہال بھی پچھ حدیثیں اس کی زدیں آگئیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس باب کی صریح حدیثوں میں کوئی حدیث بھی صحیحین کی خص ہی ۔ گئیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس باب کی صریحہ ہونا کی کے نزدیک بھی شرط نہیں۔ اس کئے محد ثانہ ضابطہ کے مطابق نقدہ تبھرہ کو یہاں پچھ نہ پچھ و سعت مل گئی لیکن یہات پچھ ای باب کی حدیثوں ہی کہ ساتھ خاص نہیں ہر کتاب پر شخین کی کتابوں کے سواجب صرف ضابطہ کی تقید شروع کر دی جائے اور صرف راویوں پر جرج و تعدیل کو لیکر اس باب کے دیگر امور مہمہ کو نظر انداز کر ڈالا جائے تو پھر نقد کرنا پچھ مشکل نہیں رہتا۔ اس تشد دوافر الم کا شرہ گو و قتی طور پر پچھ مفید ہو تو ہو لیکن دوسر ی طرف اس کا نقصان بھی ضرور ہو تا ہو اور قتی فتنے ختم ہو جائے کے بعد آئندہ امت کی نظر وں میں یہ اختلاف اچھی حدیثوں میں بھی و تقی فتنے ختم ہو جائے کے بعد آئندہ امت کی نظر وں میں یہ اختلاف اچھی حدیثوں میں بھی شک و تر دد کا موجب بن جاتا ہے۔ یہاں جب آپ خارجی عوار ض اور ماحول کے خاص حالات کے معلیدہ ہو کر نفس مسلم کی حیثیت سے اس موضوع کی احادیث پر نظر فرمائیں گے تو آپ کے معلوم ہوگا کہ امام مہدی کا تذکرہ سلف سے لے کر محد شین کے دور تک ہمیشہ ہوئی ایمیت کے ساتھ ہو تارہ ہے۔

محقق لنن خلدون کے کلام کو جمال تک ہم نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ تین باتیں معلوم ہوتی ہیں:(۱)..... جرح و تعدیل میں جرح کو ترجے ہے۔(۲) امام ممدی کی کوئی حدیث جیں جرح و تعدیل میں جرح کو ترجے ہے۔(۲) امام ممدی کی کوئی حدیث جیں ان میں امام صدیث حدیثیں ہیں ان میں امام ممدی کی تقریح کو تیس ہیں ان میں امام ممدی کی تقریح کو تیس ہیں۔

فن صدیث کے جانے والے اچھی طرح جانے ہیں کہ یہ تینوں باتیں کچھ وزن نہیں رکھتیں کیو کلہ بمیشہ اور ہر جرح کو ترجیح دینا یہ بالکل خلاف واقع ہے۔ چنا نچہ خود محقق موصوف کو جب اس کا عنبہ ہوا کہ اس قاعدے کے تحت تو صحیحین کی حدیثیں بھی مجروح ہو جانی ہیں تو اس کا جواب انہوں نے صرف یہ دے دیا ہے کہ یہ حدیثیں چو نکہ علماء کے در میان مسلم ہو چکی ہیں۔ اس لئے وہ مجروح نہیں کہی جاسکتیں گرسوال تو یہ ہے کہ جب قاعدہ یہ تھراتو پھر علماء کووہ مسلم ہی کیوں ہو کیں ؟۔

ر ماامام مهدی کی حدیثول کا صنحیحین میں مذکور ند ہونا توبید اہل فن کے نزویک کوئی جرح نہیں ہے۔ خودان ہی حضرات کاا قرار ہے کہ انہوں نے جتنی تھیجے عدیثیں ہیںوہ سب کی سب اپنی کتابوں میں درج نہیں کیں 'ای لئے بعد میں ہمیشہ محد ثین نے متدر کات لکھی ہیں۔اب رہی تیسری بات توبیہ دعویٰ بھی نشلیم نہیں کہ صحیح حدیثوں میں امام مهدی کا نام مذکور نہیں ہے۔ کیاوہ حدیثیں جن کوامام ترمذی وابو داؤر وغیرہ جیسے محد ثین نے سیجے و حسن کہاہے صرف محقق موصوف کے ہیان سے صحیح ہونے سے خارج ہو سکتی ہیں ؟۔ دوم پیر کہ جن مدیوں کو محقق موصوف نے بھی صحیح سلیم کر لیا ہے۔ اگر وہاں ایسے قوی قرائن موجود ہیں جن ہے اس شخص کا امام مهدی ہونا تقریبا بقینی ہو جاتا ہے تو پھر امام مهدی کے لفظ کی تقریح ہی کیول ضروری ہے ؟۔ سوم یہال اصل بحث مصداق میں ہے۔ مهدی کے لفظ میں نہیں۔ پس اگر حضرت عیبلی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خلیفہ ہو نااور الی خاص صفات کا حامل ہونا جو بھول روایت عمرین عبدالعزیرؓ جیسے شخص میں بھی نہ تھیں ثابت ہے تو بس اہل سنت کا مقصدا تنی بات ہے بورا ہو جاتا ہے کیونکہ مہدی توصرف ایک لقب ہے۔علم اور نام نہیں 'اور بیر آپ ابھی معلوم کر چکے ہیں کہ مهدی کالفظ بطور لقب دوسرے اشخاص پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔اگر چہ سب میں کامل مہدی وہی ہیں جن کا ظہور آئندہ زمانے میں مقدر ہے۔ یہ ایسا سمجھئے جیساد جال کالفظ حدیثوں میں ستر مدعیان نبوت کو د جال کما گیا ہے مگر د جال اکبر وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گا۔ ہاں!اس لقب کی زد اگریزتی ہے توان اصحاب پریزتی ہے جو مہدی کے سانھ ساتھ کسی قرآن کے منتظر بیٹے ہیں۔ محقق موصوف کی بوری بحث پڑھنے کے بعدیہ یقین ہو جاتا ہے کہ محقق موصوف کی اصل نظراس فتنه کی طرف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حدیثوں سے کسی ایسے مهدی کاوجو دیاہت نہ ہو جس برایمان و قر آن کادار ومدار ہوادر جیسا کہ نفترو تبصرہ کے وقت ہر شخص اینے طبعی اور علمی تاثرات سے بمثل بری رہ سکتا ہے۔اس طرح محقق موصوف بھی بہال اس سے چ نہیں سکے اور فن تاریخ کی سب سے کشن منزل ہی ہے۔ ہی وجہ ہے کہ احادیث پر کلام کرتے

ہوئے بڑے سے بڑے علماء کی توثیق نقل کرنے کے بعد بھی ان کار تحان طبع انہیں علماء کی

جانب رہاہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی جرح ان حدیثوں میں نکال کھڑی کی ہے اور صرف جرح کے مقدم ہونے کوایک قاعدہ کلیہ بناکر بس اس سے کام لیا ہے۔اگر محقق موصوف جرح کے اسباب دمر اتب پر غور فرمالیتے توشاید ہر مقام پران کار حجان اس طرف نہ رہتا۔

### اسم المهدى ونسبه وحلية الشريفه

## امام مهدى كانام ونسب اوران كاحليه شريف

﴿عبدالله عَلَيْ مسعود رضى الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ نے فرمایا ہے کہ رسول الله عَلِیْ نے فرمایا ہے کہ دنیاکا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص عرب پر حاکم نہ ہو جو میرے ہم نام ہوگا۔ (ترفدی باب اجاء فی المهدی ص ۲۳۲) ﴾

(٢) ....... عَنُ أَبِى بُرَيْرَةَ قَالَ لَوْلَمُ يَبُقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمًا لَطُوَّلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِى ﴿ الترمذي هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ﴿ ﴿ لَكُولُكُ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِى ﴿ الترمذي هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ﴾ ﴿ لَطُوَّلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِى ﴿ الترمذي هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ ﴾ ﴿

سی میں میں میں ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے خاتمہ میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے ۔ تواللہ تعالی اسی ایک دن کواور دراز فرمادے گا۔ یمال تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک

شخص عرب کاعا کم ہو کررہے گا۔ (تر مذی شریف ص 2 سمج ۲)﴾

قِصَّةَ يَمُلَأَ الْاَ رُضَ عَدُلاً رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَقَالَ اَبُودَاؤُدَ فِي عَمْرِ وبُنِ قَيُسٍ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي حَدِيثِهِ خَطَاءً وَقَالَ الذَّهَبِيُّ صَدُوقٌ لَّهُ اَوُهَامٌ وَامَّا اَبُو اِستُحْقَ السَّبِيُعِيُّ فَرِوَايَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعَةً • "

﴿ حضرت علی نے اپنے فرزند حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا ہے فرزند
سید ہوگا جیسا کہ آنخضرت علی نے اس کے متعلق فرمایا ہے اور اس کی نسل ہے ایک شخص
پیدا ہوگا جس کانام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا وہ عادات میں آپ علی کے مشابہ ہوگالیکن
صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد ان کے عدل وانصاف کا حال ذکر فرمایا۔ (الد داؤد
کتاب المہدی ص ۱۳۱ج) ﴾

(٣).......... عن عَلِي عَنِ النَّبِي عَنَى النَّبِي عَنَى النَّبِي عَنَى الدَّهْرِ إلاً لَوْلَمُ يَبُقَ مِنَ الدَّهْرِ إلاً يَوُمُ لَلْهُ لَبَعْتُ اللهُ رَجُلاً مِن اَهْلِ بَيْتِي يَمْلاً هَا قِسنطاً وَعَدُلاً كَمَامُلِثَت جَوْرًا وَاه ابوداؤد وَفِي إسننادِه فطر بن خَلِيْفَةَ الْكُوفِيُّ وَثَقَهُ اَحْمَدُ وَيَحْيَى بن سَعِيدِ الْقَطانُ وَيَحْيَى بن مَعِيْنٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعِجُلِي وَابنُ سَعِدٍ وَالسَّاجِي وَقَالَ اَبُوحَادِم صَالِحُ الْحَدِيْثِ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعِجُلِي وَابنُ سَعِدٍ وَالسَّاجِي وَقَالَ اَبُوحَادِم صَالِحُ الْحَدِيْثِ وَالنَّسَائِيُّ لَهُ الْبُخَارِيُّ فَالْحَدِيْثُ قُوى ""

﴿ حضرت علی رسول الله علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علی ہے نے فرمایا ہے۔ آگر قیامت میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی الله تعالی میرے اہل ہیت میں سے ضرور ایک مخص کو کھڑ اکرے گاجو دنیا کو عدل وانصاف سے پھر اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے قبل ظلم سے بھر پچکی ہوگ۔ (ابوداؤر ص اسماج ۲) کھ

سعید بن المسیب ہیان کرتے ہیں کہ ہم ام سلمہ کے پاس ماضر تھے ہم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ کے خود سناہے آپ علیہ لیکھ

فرماتے تھے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد بیس ہول گے۔ (لئن ماجہ باب خروج المهدی ص ۲۰۰۰) ﴾

﴿ حضرت انس میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے خود سناہے کہ میں عبد المطلب کی اولاد واہل جنت کے سر دار ہوں گے۔ یعنی میں حمزہ علی 'جعفر' مسن حسین اور مہدی رضی اللہ عنهم اجمعین (ائن ماجہ ص ۲۰۰۰) ﴾

وابوسعید خدری میری اولاد میلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا جس کی پیشانی کشادہ اور تاک بلند ہوگی اور جو دنیا کو عدل وانصاف سے بھر بھر دے گا۔ جبکہ اس وقت وہ ظلم وستم سے بھر چکی ہوگی ان کی حکومت سات سال تک رہے گی۔ (ابوداؤد ص اسماج سے)

(٨) ...... عَنُ بُرَيُدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِيْمُ سَتَكُون بَعْدِى بُعُدِى بُعُون بَعْدِى بُعُون بَعْدِى بَعُدِى بَعْدِى وَابِن عساكر بُعُون كُون بَعْدِ خُرَاسنان رواه ابن عدى وابن عساكر والسيوطى فى الجامع الصغير "

﴿ برید اُ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمایا میرے بعد بہت سے اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ فرمایا میر اسان سے آئے گا۔ (جامع الاحادیث للیسوطی ص ۱۳۱۶ حدیث نمبر ۲۰۰۰) ﴾

(٩) ...... عَنُ أَبِى بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِلْهُ يَخُرُجُ مِنُ جُرُاسِنَانَ رَأْيَاتٌ سنُودٌ فَلاَ يَرُدُّ هَاشِنَى ۖ حَتَّى تَنْصِبُ بِإِيْلِيَاءَ • الترمذي " جُرَاسِنَانَ رَأْيَاتٌ سنُودٌ فَلاَ يَرُدُّ هَاشِنَى ۖ حَتَّى تَنْصِبُ بِإِيْلِيَاءَ • الترمذي

الا ہر رہ ہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرکایا ہے خراسان کی طرف سے سیاہ سیاہ جھنڈے آئیں گے کوئی طافت ان کوواپس نہیں کرسکے گی۔ یہال تک کہ وہ بیت مقدس میں نصب کردیئے جائیں گے۔ (ترندی شریف ابواب الفن ص۲۵۲۲)

حافظ الن کثیر فرماتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے وہ نہیں ہیں جو ایک مرتبہ ابو مسلم خراسانی لیکر آیا تھا جس نے بدوا میدہ کا ملک چھین لیا تھا بلحہ سے دوسرے ہیں جو امام مهدی کے عمد میں ظاہر ہوں گے۔ کذافی الحاوی ج ۲ سے ۴ سیم من شاو حضرت حمز ہ سے روایت فرماتے ہیں کہ بیہ جھنڈے چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ (حاوی ص ۱۸ ۲۹۴ ج۲)

ست ایک مرتبہ بنو العبسیب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا مشرق کی ست ایک مرتبہ بنو العباس سیاہ جھنڈے لے کر تکلیل کے پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگار ہیں گے۔ اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جھنڈے نمودار ہوں کے جوادو سفیان کی ہوگار ہیں گے۔ اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جھنڈے نمودار ہوں گے جوادو سفیان کی

### اولاداوراس کے رفقاء کے ساتھ جنگ کریں گے اور مہدی کی تلاعد اری کریں گے۔ ﴾

## ظهور المهدى ومبايعة اهل مكة اياه بين الركن والمقام

## امام مهدی کا ظهور اور حجر اسود اور مقام ابر اجیم کے در میان اہل مکہ کی ان سے بیعت کرنا

﴿ حفرت ام سلمہ اللہ علیہ علیہ سے دوایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد پچھ اختلاف رو نما ہوگا۔ اس وقت ایک محض مدینہ کاباشندہ بھاگ کر مکہ مکر مہ آئے گا۔ مکمہ مکر مہ کے پھر اس کے پاس آئیں گے اور اس کو مجبور کر کے جمر اسود اور مقام ایر اہیم کے در میان اس سے بیعت کرلیں گے پھر شام سے اس کے مقابلے کے لئے مقام ایر اہیم کے در میان اس سے بیعت کرلیں گے پھر شام سے اس کے مقابلے کے لئے

ایک اشکر بھیجا جائے گا۔ مکہ مکر مداور مدینہ طیبہ کے ور میان ایک میدان میں و صنساویا جائے گا۔ جب لوگ ان کی ہے اعتیں بھی آآکر ان سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد پھر قریش ش ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے مامول قبیلہ کلب کے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہو کر ان کے مقابلہ کے لئے لشکر بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو (امام مہدی کو) ان کے اوپر عالب فرمائے گا اور یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا۔ وہ شخص ہوا بد نصیب ہے جو اس قبیلہ کلب کی فیمت میں شریک نہ ہو۔ کامیانی کے بعد وہی شخص اس مال کو تقنیم کرے گا اور سنت کے مطابق لوگوں سے عمل کرائے گا اور اس کے عمد میں تمام روئے نین پر اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا اور سات پر س تک وہ ذنہ ورے گا۔ اس کے بعد میں تمام روئے نین پر اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا اور سات پر س تک وہ ذنہ ورے گا۔ اس کے بعد میں تمام روئے نین پر اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا اور سات پر س تک وہ ذنہ ورے گا۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کی نماز پڑھیں گے۔ (ابو واؤد ص ۱۳ ایس)

ایدداؤد نے اس روایت کوانام مهدی کے باب یس ذکر فرمایا ہے اور انام ترفدی نے جب انام مهدی کی حدیثیں روایت کر انے صحابہ کے اساء شار کرائے ہیں توانہوں نے بھی حضر ستام سلم نے کی اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نیز اس باب کی دوسر می حدیثوں پر نظر کر کے یہ جزم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس روایت میں اگرچہ اس محض کانام فہ کور نہیں۔ گریقیناً وہ انام مهدی ہی ہیں کیونکہ مجموعی لحاظ سے یہ وہی اوصاف ہیں جو انام مهدی میں ہوں کے اور اسی وجہ سے افد داؤد نے اس حدیث کوانام مهدی کی حدیثوں کے باب میں درج فرمایا ہے۔ انن خلدون بھی اس پر کوئی خاص جرح نہ کر سکا صرف یہ کہ سکا کہ اس روایت میں انام مهدی کانام فہ کور نہیں۔

اَوُتِسنُعَ سبِنِيُنَ · رواه الحاكم في مستدركه كما في المشبكوّة"

﴿ الع سعید خدری این کرتے ہیں کہ آنخضرت علی ہے نے ایک ہوی آنائش کاذکر فرمایا جواس امت کو پیش آنے وال ہے۔ ایک زمانے ہیں انتا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں بناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک مخص کو پیدا فرمائے گاجوز مین کو عدل و انصاف سے پھر دیاہی ہمر دے گا جیساوہ پہلے ظلم دجور سے ہمر چکی ہوگی ذمین اور آسمان کے انسان کے باشند سے سب اس سے راضی ہول گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلاد ھار ہر سائے گالور زمین اپنی سب پیداوار نکال کررکھ دے گی ہمال تک کہ زندہ لوگوں کو تمناہ وگی کہ ان سے پہلے جو لوگ سب پیداوار نکال کررکھ دے گی ہمال تک کہ زندہ لوگوں کو تمناہ وگی کہ ان سے پہلے جو لوگ شکی وظلم کی حالت میں گزر کے ہیں کاش وہ بھی اس سال کود کھتے۔ اس ہر کت کے حال بوگ سات یا آنھ یا نو سال تک زندہ رہے گا۔ (مشدکی قاب اشدراط السماعة

ص ۲۷۱ مستدرك بتغسير يسر ص ۱۰۹ج ٥ حديث نمبر ۸٤۸۸)

ص ۲۰ ج۲ بروایة ابن ابی شیبة و نعیم بن حماد وابی نعیم و فی اخره فانه المهدی

یزے\_(ائن ماجه ص۲۹۹))

(١٥) ........... عَنُ فَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْظِلَمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِلَمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِلَمْ إِذَارَأَ يُثُمُ الرَّأْ يَاتِ السُّودَ قَدْ جَاثَتُ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأَتُوهَا وَلَوْ حَبُولًا عَلَى الثَّلِمِ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيْفَةَ اللهِ الْمَهُدِيُّ وَوَاه احمد والبيهقي في الدلائل وسنده صحيح كذافي الاذاعة ص١٨٣ "

والع الصديق ناجی بيان كرتے ہيں كه الوسعيد خدريٌّ رسول الله علي سے روايت

سہ ہے ہہ کرتے ہیں کہ آپ علی ہے نے فرمایا ہے میری امت میں مہدی ہوگا جو کم سے کم سات سال ورنہ نوسال تک رہے گا۔ ان کے زمانے میں میری امت اتی خوشحال ہوگی کہ اس سے قبل کمھی ایسی خوشحال نہ ہوئی ہوگی۔ زمین اپنی ہر قتم کی پیداواران کے لئے نکال کرر کھ دے گی اور مال اس زمانے میں کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا۔ حتی کہ ایک شخص کھڑ اہو کر کے گا۔ اے مہدی! مجھے کچھ دیجے وہ فرما کمیں گے۔ جننا مرضی میں آئے اٹھالے۔ (ائن ماجہ ص ۲۰۹)

﴿ الله سعید خدری میان فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت علی کے بعد وقوع حوادث کے خیال سے آنخضرت علی ہوگا۔ آپ نے خوادث کے خیال سے آنخضرت علی ہوگا۔ آپ نے فیا کہ فرمایی میدی ہوگا جو پانچ یاسات یا نو 'تک حکومت کرے گا۔ (زیدراوی حدیث فرمایا میں میدی ہوگا جو پانچ یاسات یا نو 'تک حکومت کرے گا۔ (زیدراوی حدیث کو ٹھیک مدت میں شک ہے) میں نے پوچھا کہ اس عدد سے کیا مراد ہے ؟۔ انہوں نے فرمایا سال۔ ان کا ذمانہ الی خیر وہر کت کا ہوگا کہ ایک شخص ان سے آکر سوال کرے گا اور کے گا کہ اے ممدی یا جھے کو پچھ د ہے جھے کو پچھ د ہے ہیں کہ امام ممدی ہاتھ ہم کر اس کو انتہال دیں گے جتنااس سے اٹھ سکے گا۔ (ترندی ص سے سے ۲) ﴾

(١٨) ... عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْسِلْمُ لِللّهِ عَلَيْسِلْمُ لَكُونَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْسِلْمُ لَا لَكُونَ وَ اللّهِ عَلَيْسِلْمُ لَا لَكُونَ وَ اللّهُ عَلَيْسُلُمُ وَتَخْرَجُ الْأَرْضَ نَبَاتَهَا يَخُرُجُ فِي الْجَرِ أُمَّتِي الْمَبْدِيُ يَسْتَقِيْهِ اللّهُ الْعَيْثُ وَتَخْرَجُ الْأَرْضَ نَبَاتَهَا

وَيُعْطِى الْمَالَ صِحَاحًا وَتَكُثُرُ الْمَا شَيِئَةُ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ وَيَعِيْشُ سَبُعًا أَو ثَمَانِيًا يَعْنِى حِجَجًا • اخرجه الحاكم في المستدرك وفيه سليمان بن عبيد ذكره ابن حبان في الثقات ولم يروان احد اتكلم فيه • كذافي الاذاعة"

والاسعید خدری سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی فرمایا میری امت کے آخر میں اللہ تعلی خوب بارش نازل فرمائے گا۔
آخر میں ایک مخص مہدی ظاہر ہوگا جس کے دور میں اللہ تعالی خوب بارش نازل فرمائے گا۔
اور زمین کی پیدادار بھی خوب ہوگی اور مال حصہ رسد سب کوبر ابر تقییم کرے گا اور مویشیوں
کی کثرت ہو جائے گی اور امت کو بہت عظمت حاصل ہوگی۔ سات یا آٹھ سال تک اس
فراوانی سے رہے گا۔ راوی کتا ہے کہ ساتھ یا آٹھ سے آپ علی کی مراد "سال"
شے۔ (متدرک ص ۲۷ کے ج ۵ حدیث نمبر ۲۱۷)

﴿ ابوسعید خدری رسول الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا میں ہم کو مہدی کی بھارت و بتا ہوں جو ایسے زمانے میں ظاہر ہوں گے جبکہ لوگوں میں ہوا اختلاف ہو گاور ہوئے ذارئے آئیں گے وہ آکر بھر زمین کو عدل وانصاف ہے ای طرح ہمر ویں گے جیسا کہ وہ اس کی آمد سے قبل ظلم وجو رہے ہم چکی ہوگی آسان کے فرشتے اور زمین کے جیسا کہ وہ اس کی آمد سے قبل ظلم وجو رہے ہم چکی ہوگی آسان کے فرشتے اور زمین کے باشند ہے سب اس سے راضی ہوں گے اور مال تقسیم کریں گے صحاحاً۔ سوال کیا گیا صحاح کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ سب میں برایر (مال تقسیم کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ سب میں برایر (مال تقسیم کے معنی کریں گے صحاحاً۔ سوال کیا گیا صحاح کے معنی کریں گا

کریں گے)اور امت محمریہ کے دل غناہے بھر دیں گے اس کا انصاف بلا تخصیص سب ہیں عام ہوگا (اس کے زمانے میں فراغت کا بیا عالم ہوگا کہ)وہ ایک اعلان کرنےوالے کو تھم دیں گے وہ اعلان کرے گا کسی کو مال کی ضرورت باقی ہے؟ تو صرف ایک شخص کھڑا ہوگا اسی حالت پر سات سال کاعر صہ گزرے گا۔ (احمرص سے ساج سے) کھ

والع ہر رہ اللہ علیہ کے جھے ہے میرے خلیل العالقاسم علیہ ہے نہان فر ملیا
(ابع القاسم رسول اللہ علیہ کے کنیت ہے) قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے الل بیت میں ہے ایک شخص ظاہر نہ ہو۔ وہ اٹل د نیا کو زیر دسی راہ حق پر قائم کرے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے بوچھااس کی حکومت کتے دن قائم رہے گی۔ انہول نے فر مایا پانچ اور دو (یعنی سات) یہ کتے ہیں میں نے بوچھا ۵ اور دو کیا ؟۔ انہول نے کمایہ میں نہیں جانتا کہ مراد سات سال سے یا مہیئے گزشتہ روایات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یمال سال ہی مراد ہیں۔ (مندابع یعلی)

غَالِبَةً فَيَقْتَبُلُونَ حَتَّى يَحْجُرُ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَقِئُى هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ كُلُّ غَيْرُ غَلِيْ فَالِبِهِ وَتَغْنَى الشَّرُطَةُ ثُمَّ يَشْنَرِطُ الْمُسْئِلُمُونَ شَنُرُطَةً لِلْمَوْتِ لاَتَرْجِحُ إِلاَّ غَالِبَةً فَيَقْتَبِلُونَ حَتَّى يَحْجُرُ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيُ هَوُلاَءِ وَهَوُّلاَءِ وَهَوُّلاَءِ وَهَوَّلاَءِ وَلاَّ عَيْرَ غَالِبِهِ عَلَيْنَا الشَّرُطَةُ ثُمَّ يَشْنَرَطُ الْمُسْئِلُمُونَ شَيْرُطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِحُ إِلاَّ غَلِبَةً فَيَقْتَبِلُونَ حَتَّى يُمُسْوَ افَيَقِي هُو لاَءِ وَهُولُلاَءِ كُلُّ غَيْرَ غَالِبٍ وَتَغْنَى الشَّرُطَةُ فَلاَ عَلَيْهُمُ مَتَّى يُمُسْوَ افَيَقِي هُولُلاَءِ وَهُولًا عَلَلاَ مِ فَيَجْعَلُ اللهُ الدَابِرَةَ عَلَيْهِمُ فَيَقْتَبِلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لاَيْرَى مِثْلُهَا وَلِمَّا قَالَ لَمْ يُرَعِئُلُهُا حَتَّى إِنَّ الطَّاثِرَ فَيَقْتِبُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لاَيُرَى مِثْلُهُا وَلِمَّا قَالَ لَمْ يُرَعِئُلُهُا حَتَّى إِنَّ الطَّاثِرَ فَيَقْتِلُونَ مَقْتَلَةً بِمِمُ فَمَا يَخُلِفُهُمُ حَتَّى يَخِرَّ مَيِّتًا فَيُتَعَلِّ بَنُوا لُلْهِ للنَابِرَةَ عَلَيْهِمُ لَيَعْفِي مُ لَيَعْفِي مُ وَيَقْبَلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لاَيْرَى مِثْلُهُا وَلِمُ اللّهِ لِمُولِ اللّهُ الدَابِرَةَ عَلَيْهِمُ لَكُونَ اللّهُ الدَابِحُ لَقَالَ لَمْ مُنَا لَكُونَ فَيَعَلِقُ بَعْفُولُ اللّهُ الدَّالِقُ إِلَى اللّهُ الدَّالِقُ اللهُ الدَّالِي اللهُ الدَّالِي اللهُ المَالِولِ مَنْ اللهُ اللهُ

لڑے گا کہ مامر جائیں گے یا فنح کر کے آئیں گے بھر دونوں لشکردں میں جنگ ہو گی۔ یہاں تک که رات ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں لوٹ جائیں گی۔ کسی کو غلبہ نہ ہو گالور جو لشکر لڑائی کے لئے بڑھا تھاوہ بالکل فناہو جائے گا۔ (یعنی سب مارا جائے گا) دوسرے دن پھر مسلمان ایک لشکر آگے پڑھائمیں گے جو مرنے کے لئے اور غالب ہونے کے لئے جائے گا اور لڑائی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ رات ہو جائے گی پھر دونوں طرف کی فوجیس لوث جائیں گی اور کسی کوغلبہ نہ ہو گاجو لٹنکر آ گے ہوھا تھاوہ فتا ہو جائے گا بھر تبسرے دن مسلمان ایک لشکر آگے بوھائمیں گے۔ مرنے پاغالب ہونے کی نیت سے اور شام تک لڑائی رہے گی پھر دونوں کی طرف کی فوجیس لوٹ جائیں گی اور کسی کو غلبہ نہ ہو گااور وہ کشکر بھی فتا ہو جائے گا۔ جب چو تھاون ہو گاجو جتنے مسلمان ہاتی رہ جائیں گے وہ سب آ گے بڑھیں گے۔اس دن اللہ تعالیٰ کا فروں کو شکست دے گااور ایسی لڑائی ہو گی کہ دلیں کوئی نہ دیکھیے گایاولیسی لڑائی کسی نے نہ دیکھی ہو گ۔ (راوی کو لفظ میں شک ہے) یمال تک کہ پر ندہ ان کے اوپر بیاان کی نعثوں سے برواز کرے گایر آگے نہیں پوھے گاکہ وہ مر دہ ہو کر گر جائے گا( یعنی اس کثرت کے ساتھ لاشیں ہی لاشیں ہو جائیں گی)اور جب ایک دادا کی اولاد کی مردم شاری کی جائے گی تو فیصدی ۹۹ آدمی مارے جانیکے ہول کے اور صرف ایک بچا ہوگا۔ ایسی حالت بیس کولنا ہے مال غنیمت سے خوشی ہو گی اور کون ساتر کہ تقتیم ہو گا۔ پھر مسلمان اس حالت میں ہول کے کہ ایک اور بردی آفت کی خبر سنیں کے اور وہ میہ کہ شور مجے گاکہ ان کے بال پول میں د جال آگیاہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہو گاسب چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے اور دس سواروں کولین ڈوری کے طور پر روانہ کریں گئے (تاکہ د جال کی خبر کی تحقیق کرکے لا تیں)ر سول اللہ علی ہے فرمایا میں ان سواروں کے اور ان کے بایوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہول۔وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہتر سوار ہول كي بابه سوارول من سے بول كـ (مسلم شريف كتاب الفتن واشراط

(٢٢)....." عَنُ أَبِى بُرَيُرَةَ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ قَالَ هَلُ سَمِعُتُمْ بِمَدِ

الساعة ص٩٢ ٣٠٠)

يُنَةٍ جَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَرِّوَجَانِبُ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُو انَعَمْ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لاَ تَقُومُ السّنَاعَةُ حَتَّى يَعُرُوهَا سَبَعُونَ الْفَا مِنْ بَنِي لِسنحاقَ فَإِذَا جَائُهَا لاَ تَقُومُ السّنَاعَةُ حَتَّى يَعُرُوهَا سَبَعُونَ الْفَا مِنْ بَنِي لِسنحاقَ فَإِذَا جَائُهَا نَزَلُوا فَلَمُ يُقَاتِلُو بِسِمَلاَحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسِمَهُم قَالُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ فَيَسنقُطُ احَدُجَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرُ (ابن يزيد الراوى) لاَ اعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ النَّذِي فِي الْبَحْرِ فُمَّ يَقُولُونَ الثَّانِيَةَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ فَيَسنقُطُ جَانِبُهَا الأَخْرُ ثُمَّ اللّٰهُ اكْبَرُ فَيَسنقُطُ جَانِبُهَا الأَخْرُ ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّالِثَةَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيَدُ خُلُونُ نَهَا فَيَغْنِمُونَ يَعُولُونَ الثَّالِثَةَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الْكَبُرُ فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيَدُ خُلُونُ نَهَا فَيَغْنِمُونَ يَعُولُونَ الثَّالِثَةَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيَدُ خُلُونُ نَهَا فَيَغْنِمُونَ الْمُعَانِمُ إِنَا جَاءَ هُمُ الصَّرِيِخُ فَقَالَ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ نَعْنَا لَا أَلْهُ وَاللهُ وَاللّٰهُ الصَّرِيخِ فَقَالَ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ فَيَالِهُ مَا المَعْرِبُ فَيَالِهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الْمُعَانِمُ أَنُونَ المُعَانِمُ أَنِهُ إِنَا جَاءَ هُمُ الصَّرِيخِ فَقَالَ أَنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ

فَيْتُورُكُونَ كُلُّ مِثْنَى ، وَيَوْجِعُونَ ، مسلم "

هوالع ہر یرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کیا تم نے وہ شر ساہ جس کی ایک جانب ختلی میں اور دوسر کی جانب سندر میں ہے ؟۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ علی ہے ساہے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نمیں آئے گی۔ جب تک کہ بنو اسحاق کے ستر بزار مسلمان اس پر چڑھائی نہ کریں۔ جب وہ اس شر کے پاس جا کر اتریں گے تو نہ کسی ہتھیار سے لایں گئے نہ کوئی تیر چلائی نہ کریں۔ جب وہ اس شر کے پاس جا کر اتریں گے جس کی بتھیار سے لایں گئے ہی جانب گر پڑے گی تو ان ان برید جو اس حدیث کا ایک راوی ہے۔ کہتا ہے جمال تک جمھے یا دہ چھے ہی جانب گر پڑے گی تو ان نیز یو جو اس جانب کے متعلق بیمیان کیا تھا کہ وہ جانب سمندر کے رخوالی ہوگی۔ اس کے بعد چر دوبارہ نعرہ تخبیر بلند کریں گے تو اس کی دوسر ی جانب بھی گر جائے گی اس کے بعد جب تیسری باد نعرہ تخبیر بلند کریں گے تو دروازہ کھل جانب بھی گر جائے گی اس کے بعد جب تیسری باد نعرہ تخبیر بلند کریں گے تو دروازہ کھل جائے گااور دہ اس میں داخل ہوجا کیں گے اور مال نفیمت حاصل کریں گے۔ اس در میان میں کہ وہ مال نفیمت تقسم کر رہے ہول گے کہ آواز آئے گی۔ دیکھووہ دجال نکل پڑا کہ بیت ہی ہی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قططنیہ کا ہے۔ یہ ال نعرہ تخبیر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قططنیہ کا ہے۔ یہ ال نعرہ تخبیر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قططنیہ کا ہے۔ یہ ال نعرہ تخبیر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قططنیہ کا ہے۔ یہ ال نعرہ تخبیر

جا نبات ہے معمور ہے اور تج ہے ہے کہ اگر اس قتم کی غیبی الدادیں ان کے ساتھ نہ ہو تیں تو اس زمانے میں جبکہ نہ د خانی جماز تھے نہ فضائی طیارے اور نہ موٹر 'چر رزم سکوں میں اسلام کو پھیلا دینا ہے ممکن تھا۔ آج جبکہ مادی طاقتوں نے سیر وسیاحت کا مسئلہ بالکل آسان کر دیا ہے جس حصہ زمین میں ہم پہنچتے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ اسلام ہم سے پہلے دہاں پہنچ چکا تھا۔ علاء من حصر زمین میں ہم پہنچتے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ اسلام ہم سے پہلے دہاں پہنچ چکا تھا۔ علاء من حصر فی صحافی اور ابع مسلم خولائی "کا معہ اپنی فوج کے سمندر کو خشکی کی طرح عبور کر جاتا تاریخ کا واقعہ ہے۔ خالد من ولید گے سامنے مقام حبر و میں زہر کا بیالہ پیش ہونا اور ان کا اور اس کا نقصان نہ کر نا بھی تاریخ کی آیکہ حقیقت ہے۔ سفینہ آپ علائے کے علام کا نام ہے کاروم میں ایک جگہ گم ہو جانا اور ایک شیر کا گرون جھکا کر ان کو لئگر سک پہنچانا اور حضر ت عرشکا مدینہ میں منبر پر اپنے جزل سار یہ کو آواز دینا اور مقام نماو نم میں ان کا من کی بہنچانا اور حضر ت عرشکا مدینہ میں منبر پر اپنے جزل سار یہ کو آواز دینا اور مقام نماو نم میں ان کا من کینا اور حضر ت عرشکا مدینہ میں منبر پر اپنے جزل سار یہ کو آواز دینا اور مقام نماو نم میں ان کا من کینا کو جانے ہی مقامت ہیں۔ ان واقعات کے سواجو بسلملہ سند خامت ہیں۔ ہندوستان کے بہت سے متند حقا کتی ہیں۔ ان واقعات کے سواجو بسلملہ سند خامت ہیں۔ ہندوستان کے بہت سے متند حقا کتی ہیں۔ ان واقعات ایسے بھی خامت ہیں جن میں ہی کی شادت تو آگر پردول کی ذبان سے بھی خامت ہیں۔ جن میں جن میں ہی کہی ہیں۔ ۔۔۔

﴿ الا ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ رومی میرے خاندان کی ایک ولی ہے عمد شکنی کریں گے۔ جس کانام میرے ہی نام کی طرح ہوگا۔ میرے خاندان کی ایک ولی ہے عمد شکنی کریں گے۔ جس کانام میرے ہی نام کی طرح ہوگا۔ بھروہ عماق نامی جگہ پر جنگ کریں گے اور مسلمانوں کا تمائی اشکر تقریباا تناہی شہید کر دیا جائے ہیں۔ اسم

گا۔ پھر دوسرے دن جنگ کریں گے اور اتن ہی مقدار شہید کر دی جائے گا۔ پھر تیسرے دن جنگ کریں گے اور جنگ کا یہ سلسلہ قائم دن جنگ کریں گے اور مسلمان بلٹ کررومیوں پر حملہ آور ہوں گے اور جنگ کا یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ حتی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرلیں گے پھر اس دوران میں کہ وہ ڈھالیں بھر بھر کر مال غنیمت تقسیم کررہے ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گاکہ د جال تہماری اولاد کے بیجھے لگ گیا ہے۔ کہ

والا امامہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتے نے فرمایا کہ تمہارے اور روم کے درمیان چار مرتبہ صلح ہوگی۔ چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جوآل ہارون سے ہوگا اور یہ صلح سات سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ علی ہے جو چھاگیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا۔ آپ نے فرمایاوہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر عالیاں سال کی ہوگا۔ اس کا چرہ ستارہ کی طرح چمکدار اس کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا۔ اور دو قطوانی عبائیں پنے ہوگا۔ بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسا بدنی اسر ائیل کا شخص ہیں سال کا حکومت کرے گا۔ فرمانوں کو نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ کا حکومت کرے گا۔ فتح کرے گا۔

(٢٥) ........ "عَنُ عَوُف بُنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَيُتُ النَّبِيَّ عَلَيْظِلَمْ فِي غَرُورَةِ ثَبُوكَ وَهُو فِي قُبَّةٍ مِنُ اَدَم فَقَالَ اُعُدُدُ سِبَّا يَيُنَ يَدَي السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتُحُ بَيُن المَّوْفِي وَهُو فِي قُبَّةٍ مِن اَدَم فَقَالَ اُعَدُدُ سِبَّا يَيُن يَدَي السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتُحُ بَيُت المَّالِ حَتَّى بَيْت المَالِ حَتَّى بَيْت المَالِ حَتَّى يَعُطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيُنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتُنَةً لاَيَبُقَى بَيْت مِن الْعَرَب إلاَّ يَعُطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِيُنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتُنَةً لاَيَبُقَى بَيْت مِن الْعَرَب إلاَّ دَخَلَتُهُ ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيُنَكُم وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْعُفَرِ فَيَعُدُرُونَ فَيَأْتُونَكُم تَحَت دَخت

ثَمَانِيُنَ غَايَةً تَحُتَ كُلِّ غَايَةٍ إِثْنَاعَشْرُ الْفًا · رواه البخارى ج١ص٠٥٠ باب مايحضرمن الغدر · "

و عوف بن مالک سے روایت ہے کہ میں غروہ ہوک میں نبی کر یم سیالیت کے خدمت میں ماضر ہوا آپ سیالیت جڑے کے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ سیالیت نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چھ با تیں گن رکھو۔ سب سے پہلے میری وفات۔ پھر بینت المقدس کی فتح ۔ پہلے جھ با تیں گن رکھو۔ سب سے پہلے میری وفات۔ پھر بینت المقدس کی فتح ۔ پھر تم میں عام موت ظاہر ہوگی جس طرح کہ بحریوں میں وبائی مرض پھیل جائے (اور ان کی جانبی کا باعث بن جائے) پھر مال کی بہتات ہوگی۔ حتی کہ ایک فخض کو سوسود بینار دیئے جائیں گے اوروہ خوش نہ ہوگا بھر فتنہ و فساد پھیل پڑے گا اور عرب کا کوئی گھر اس سے باتی نہ رہے گا۔ پھر صلح کی زندگی ہوگی اور یہ تنہارے اور بہنی الاصفر (روی) کے در میان قائم رہ کی۔ پھر وہ تم سے عہد شکنی کریں گے اور اس جھنڈوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کردیں گے اور ہی گیروہ تم سے عہد شکنی کریں گے اور اس جھنڈوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کردیں گے اور ہی جھنڈوں کے ساتھ تم پر چڑھائی کردیں گے اور ہی جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کا لشکر ہوگا۔ پھ

اس مدیث میں قیامت سے قبل چھ علامات کاذکر کیا گیاہ۔ جن کی تعیین میں اگر چہ بہت کچھ اختلافات ہیں اور ان کے ایمام کی وجہ سے ہونے چا ہمیں لیکن یہ کمناب جانہ ہو گا کہ مدیث فد کور کے بعض الفاظ حضرت امام مهدی کے خروج کی علامات سے استے ملتے جلتے ہیں کہ اگر ان کو ادھر ہی اشارہ قرار دیدیا جائے تو ایک قریبی احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس حدیث کو حضرت امام مهدی علیہ السلام کی عدث میں لکھ دیا گیاہے۔ یہ لحاظ کے اس حدیث کو حضرت امام مهدی علیہ السلام کی عدث میں لکھ دیا گیاہے۔ یہ لحاظ کے بغیر کہ محقق این خلدون اور ان کے اذباب اس کے معتقد ہیں یا نہیں۔

فتبيه

ریبات قابل تئیہ ہے کہ علاء کے نزدیک مفہوم عدد معتبر نہیں ہے۔اس لئے مجھے کو اس سے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت سے قبل اس کے ظہور کی چھے علامات ہیں یا بیش و کم ریہ وقت اور علامات کی حیثیت شار کرنے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ان کا کسی حیثیت سے چھے ہوتا بھی ممکن ہے اور کسی لحاظ سے وہ کم اور زیادہ بھی ہوسکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ حیثیت سے چھے ہوتا بھی ممکن ہے اور کسی لحاظ سے وہ کم اور زیادہ بھی ہوسکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ

و قتی لحاظ سے جن علامات کو آپ علی ہے یہاں شار کرایا ہے۔ان کا عدو کسی خصوصیت پر مشمل ہو۔ بدبات صرف یمال نہیں بلحہ دیگر حدیثوں کے موضوع میں بھی اگر آپ کے پیش نظررے توبہت ی مشکلات کے لئے موجب حل ہو سکتی ہے۔ جیساکہ فضل اعمال کی مديثول ميں اختلاف ملاہے۔ اس كو پيجيد كيوں ميں ڈال ديا گيا ہے۔ حالا نكه بير اختلاف مھي صرف و قتی اور شخصی اختلاف کے لحاظ سے پیدا ہو جانا بہت قرین قیاس ہے۔ مگر کیا کہا جائے منطقی عادات نے جارے ذہنبی ساخت کوبدل دیا ہے۔ چوں ندید ندحقیقت روافسانہ زدند۔

(٢٦)....."عَنُ ذِي مَخِير (هوابن اخي النجاشي خادم رسول الله عَلَيْظِيْمْ) قَالَ سَمَعِتُ رَسَوْلَ اللَّهِ عَلَيْظِيْمْ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صَنُلُحًا أمِنًا فَتَغَرُونَ ٓ انْتُمُ وَهُمُ عَدُوُّمِّنُ وَرَاثِكُمُ فَتُنْصِرُونَ وَتَغَيْمُونَ وَتُسْلِمُونَ ثُمًّ تُرُجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرُج ذِي تُلُولِ فَيَرُفَعُ رَجُلٌ مِن اَهُلِ النَّصِئرَانِيَهِ الصَّلِيُبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغُضَبُ رَجُلُ ۚ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُ قُّهُ فَعِنْدَ

ذُلِكَ تَغُدُرُ الرُّومُ وَتَجَمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ • رواه ابوداؤد"

﴿ ذِي مَجْرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه ميں نے آپ سیالت کویہ فرماتے خود سناہے کہ تم روم سے صلح کردگے پوری صلح اور دونوں مل کرایئے دستمن سے جنگ کرو کے اور تم کو کامیانی ہوگی اور مال غینت ملے گا۔ یہاں تک کہ جب ایک ز بین پر آگر نشکراتر نے گاجس میں نیلے ہوں گے لور سبز ہ ہو گا توایک شخص نصر انیوں میں ہے صلیب اونچی کر کے کے گاکہ صلیب کابول بالا ہوا۔ اس پر آیک مسلمان کو غصہ آجائے گا۔وہ اس صلیب کو لیے کر توڑ ڈالے گالور اس وقت نصاریٰ غداری کریں گے اور جنگ عظیم کے کئے سب ایک محاذیر جمع ہو جائمیں گے۔ (ابوداؤدباب مایذ کر من ملاحم روم ص ۳۳ اج۳))

(٢٤) ..... "عَنُ أَبِى بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِيلُمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا نَرْلَ إِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمُ وَإِمَا مُكُمُ مِنْكُمُ (رواه الشيخان)وفي لفظ لمسلم فَأُمَّكُمُ وفي لفظة اخرى فامكم منكم"

الله جريرة سے روايت ہے كہ رسول الله عليہ في نے فرماياس وقت تمهار اكيا حال

ہو گا جبکہ تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم اتریں کے اور اس وقت تمہار اامام وہ شخص ہو گاجو خود تم میں سے ہوگا۔( بخاری ومسلم ) مسلم کے ایک لفظ میں ہے کہ ایک شخص جوتم ہی میں سے ہوگا اور اس دفت کی نماز میں تمهار امام دہی ہو گا۔ (مخاری شریف ج اص ۹۰ مهباب نزول عیسیٰ بن

مريم مسلم ج اص ٢ ٨باب نزول عيسى بن مريم)﴾

حدیث مذکور میں: "و امام کم مذکم"کی شرح بعض علاء نے بیر بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب نازل ہوں گے تووہ شریعت محمدیہ ہی پر عمل فرمائمیں گے۔اس لحاظے گویاوہ ہم ہی میں ہے ہول گے۔اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہال امام ہے مراد آمام مہدی ہیں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے زمانے میں نازل ہوں گے جبکہ ہماراامام خود ہم ہی میں کا ایک شخص ہو گا۔ ان دونوں صور توں میں امامت ہے مراد امات کرئ یعن امیرو خسلیفه ہے۔

اس مضمون کے ساتھ صحیح مسلم میں" فیقول امیر ہم تعال صل لنا "کا دوسر المضمون بھی آیاہے۔ بینی رہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہو گااور امام مصلی پر جاچکا ہو گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کروہ امام پیچھے بٹنے کاار ادہ کرے گااور عرض کرے گا۔ آپ آگے تشریف لا کمیں اور نماز پڑھا کمیں گر خضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کوامامت کا تھم فرما کمیں گے اور بیہ نماز خو داس کے پیچھے ادا فرما کمیں گے۔ یہال امامت سے مرادامامت صغری لیعنی نماز کاامام مرادی۔

اب ظاہر ہے کہ بید دونوں مضمون بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں اور آنخضرت علیہ ہے اس طرح علیحدہ علیحدہ منقول ہوئے ہیں۔ ابد ہر بریہ کی حدیث میں لفظ: "وامامکم منکم" سے پہلا مضمون مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں مسلمانوں کاامیر ایک نیک مخص ہو گا جیسا کہ این ماجہ کی حدیث میں۔اس کی وضاحت آچکی ب- ( ملاحظہ فرمائے ترجمان السنہ ص ۵۸۱ جس) اس میں:" وامامکم مذکم"کی ہوگا۔اب بعد میں نسی زاوی نے اس کو دوسری روایت پر حمل کر کے امام سے مراد امامت

مغری لینی نمازی امامت مراد لے لی ہے اور اس لئے اس کو بلفظ:"امکم"ادا کر دیا ہے۔اس کے بعد کی نے اس کے ساتھ:"منکم"کا لفظ اور اضافہ کر دیا ہے اور جب"امکم"ک ساتھ لفظ" مدیکم"کی مراد واضح نہ ہو سکی تو پھر اس کی تاویل شروع ہو گئی ہے۔ ورنہ :"امامكم منهكم"كااصل لفظ بالكل واضح ہے اور اس میں کسی قتم كا كوئی اجمال نہيں ہے۔ ابن ماجہ کی قوی صدیث نے اس کی پوری تشریح بھی کر دی ہے۔ للذاجب سیح مسلم کی نہ کورہ بالا حدیث میں یہ متعین ہو گیا کہ امام سے امیر و خلیفہ مراد ہے تواب بحث طلب بات صرف یہ رہتی ہے کہ یہ امام اور رجل صالح کیاوہی امام مہدی ہی ہیں یا کوئی دوسر المحض ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دوسری روایات سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ اس امام اور رجل صالح سے مراد ہی امام مهدی ہیں تو پھرامام مهدی کی آمد کا ثبوت خود صحیحین میں مانتا پڑے گا۔اس کے بعد اب آپ وہ روایات ملاحظہ فرمائیں جن میں بید ند کور ہے کہ یہاں امام سے مرادامام مهدی ہی ہیں۔ بیرواضح رہناجا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں کسی امام عادل کا موجود ہو تاجب صحیحین سے ثامت ہے اور اس دعویٰ کے لئے کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ وہ امام 'امام مهدی نہ ہول کے بلحہ کوئی اور امام ہوگا تو اب اس امام کے امام مهدى ہونے كے انكار كيلئے كوئى معقول وجد نہيں ہے۔ باالخصوص جبكہ دوسرى روايات ميں اس کے امام ممدی ہونے کی تصریح موجود ہے۔اس کے ساتھ جب صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس امام کے صفات وہی ہیں جو حضر ت امام مہدی کی صفات ہیں تو پھران صدیثوں کو بھی · امام مهدی کی آمد کا ثبوت تشکیم کر نیٹا چاہئے۔اس کے علاوہ حدیثوں کا ایک بواذ خیرہ موجود ہے جواگر چہ بلحاظ اسناو ضعیف سہی لیکن صحیح و حسن حدیثوں کے ساتھ ملا کروہ بھی امام مهدی

کی آمد کی جحت کهاجا سکتاہے۔

عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے بعد نازل ہوں گے اور اسم

### حضرت عیسی علیہ السلام ان کے پیچے (ایک) نماز ادافر ماکیں گے۔ ﴾

(٢٩) ...... "عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِهُ مَا اللهِ عَلَيْظِهُ مَا اللهِ عَلَيْظِهُ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ الْحَاوِي مِنْ اللهِ عَلَيْهُ الْحَاوِي مَا اللهِ عَلَيْهُ الْحَاوِي الْحَاوِي الْحَاوِي صَلِيْ اللهِ عَلَيْهُ الْحَاوِي الْحَاوِي الْحَاوِي صَلِيْهُ الْمُعَالَّمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ الْحَاوِي الْحَاوِي الْحَاوِي مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا اس است میں سے ایک شخص ہو گاجس کے پیچھے عیسیٰ این مریم اقتداء فرمائیں گے۔ ﴾

﴿ جامِ علی مورایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا میری امت کا ایک طاکفہ من کے لئے ہمیشہ مقابلہ کر تارہ گا۔ یمال تک کہ علی من مریم امام مہدی کی موجودگی میں بیت المقدس میں طلوع فجر کے وقت الزیں گے۔ ان سے عرض کیا جائے گایا نبی اللہ آگے تشریف لائے اور ہم کو نماز پڑھا دیجے وہ فرما کیں گے یہ امت خود ایک دومرے کے لئے امیر ہے (اس لئے اس دفت کی نماز تو ہی پڑھا کیں) یہ روایت صبح مسلم میں بھی ہے۔ مگر اس میں مہدی "کی جائے" امیر ہم "کا لفظ یعنی مسلمانوں کا امیر عرض کرے گا کہ آپ ہم کو نماز پڑھا دیجے۔ اس کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام کا وہی جواب نہ کورہے۔ پہم کو نماز پڑھا دیجے۔ اس کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام کا وہی جواب نہ کورہے۔ پہم کو نماز پڑھا دیجے۔ اس کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام کا وہی جواب نہ کورہے۔ پہم کو نماز پڑھا دیجے۔ اس کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام کا وہی جواب نہ کورہے۔ پہر

خَلُفَ رَجُلٍ مِنُ وُلُدِيُ ١٠خرجه ابو عمر الداني في سننه كذافي الحاوي ص٨١ج٢"

﴿ حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا حضرت عیمیٰی علیہ الصلوة والسلام الریکے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کریوں معلوم ہوگا گویاان کے بالوں سے بانی ٹیک رہا ہے۔ اس وفت امام ممدی ان کی طرف مخاطب ہو کرعرض کریں گے تشریف لایے اور نوگوں کو نماز پڑھاد ہے۔ وہ فرما کیں گے اس نماز کی اقامت تو آپ کے لئے ہو چکی ہے اور نماز تو آپ ہی پڑھا کیں۔ چنانچہ (حضرت عیمیٰی علیہ السلام) یہ نماز میری اولاو میں سے ایک محض کے بیجھے اوافرما کیں گے۔ کی

﴿ جامر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی خرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے کہ آیئے اور ہم کو علیہ السلام نازل ہوں گے کہ آیئے اور ہم کو نماز پڑھائے۔ دہ جواب دیں گے کہ تم ہی میں سے ایک دوسرے کا امیر ہے اور یہ اس امت کا اعزازہے۔ کہ جم ہی میں سے ایک دوسرے کا امیر ہے اور یہ اس امت کا اعزازہے۔ کہ

٣٣) .... عن أبى أمامة قال خطبنا رسول الله عليه الله عليه وذكر الله عليه الله عليه وذكر الله عليه المدينة الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديد الدّجّال وقال فتنفى المدينة الخبث منها كما ينفى الكير خبث الحديد

وَيُدُعٰى ذَٰلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْخَلاص فَقَالَتُ أُمُّ شَرِيْكٍ فَآيُنَ الْعَرَبُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ • قَالَ هُمُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ \* وَجُلَّهُمُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَإِمَامُهُمُ الْمَهْدِيُّ رَجُلُ ' صِنَالِحُ ' فَبَيُنَمَا إِمَامُهُمُ قَدُ تَقَدَّمَ يُصِنِّي بِهُمُ الصُّبُحَ إِذُ نَزَلَ عَلَيُهِمُ عِيْسنَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبُحَ فَرَجَعَ ذَٰلِكَ الْإِمَامُ يَنُكُص يُمُسْمِي الْقَهُقَرَىٰ لِيَتَقَدَّمَ عِيْسِنَى فَيَضِنَعُ عِيْسِنِي يَدَهُ بَيُنَ كَتِفَيْهِ ثُمُّ يَقُولُ لَهُ تَقَدُّمُ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيْمَتُ فَيُصلَلِّي بِهِمُ إِمَامُهُمُ ١٠بن ماجه ص٢٩٨باب فتنة الدجال والروياني وابن خزيمه وابوعوانة والحاكم واللفظ له كذافي الحاوي ص٥٦ج٢"

الا امامة تروايت بكر رسول الله عليه خطبه ديا اور د جال كاذكر كرت ہوئے فرمایا کہ مدینہ گندگی کواس طرح دور کردے گاجس طرح کہ بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتے ہے اور بیہ دن یوم الخلاص (یاک اور نایاک کی جدائی کا دن کملائے گا۔)ام شریک نے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ علیہ اس وقت عرب کمال ہول گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ان کی تعداد کم ہو گی اور ان میں بیشتر بیت المقدس میں ہوں گے اور ان کے امام ایک مر د صالح مهدی ہوں گے۔وہ ایک نیک انسان ہوں گے۔وہ ایک دن صبح کی نماز کی المت کے لئے آگے بر حیس کے کہ علیہ السلام کانزول ہو جائے گا۔ اور یہ امام (مهدی عليه السلام) النے ياؤں لو ميں كے تاكه عيلى عليه السلام (امامت كيلئے) آگے بردهيں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ا پناہاتھ ان کے شانوں کے در میان رکھ دیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ آ کے بردھے اور یہ آپ ہی کے لئے اقامت کمی گئی ہے اور ان کے امام (ممدی .....) نماز پڑھائیں گے۔﴾

····" عَنْ أَبِي نَصْرُةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَجَابِر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ يُوسْنِكُ آهُلُ الْعِرَاقِ أَنُ لاَيَجِئَ إِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلاَدِرُهَمُ ۖ قُلْنَا مِنُ آيُنَ ذَاكَ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمُنَعُونَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ يُوسُنِكُ أَهْلُ الشِّيَّامِ أَنْ لاَيَجِيَّ إِلَيْهِمُ دِيْنَارُ ۖ وَّلاَمُدى قُلُنَا لَهُ مِنْ آيُنَ ذَاكَ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّومِ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيُهَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسنُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَالَ حَثْيًا اللَّهِ عَلَيْ الْمَالَ حَثْيًا

وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا قِيلَ لِأَبِى نَصْرُةً وَأَبِى الْعَلاَءِ آتَرَيَانِ آنَّهُ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ قَالَ لاَ واه مسلم"

والونسرة اليا كرتے بيل كه بهم جارين عبدالله كى خدمت بيل بينے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا عنقریب ایسا ہوگا كہ اہل عراق كونہ غله ملے گانہ بيبه ، بهم نے دريافت كيابيہ معيبت كس كے سب ہے ، وہ نہ غله آنے ديل معيبت كس كے سب ہے ، وہ نہ غله آنے ديل كئے نہ بيبه ، پھر فرمایا عنقر يب ايك وقت آئے گاكہ اہل شام كونه دينار ملے گانه كى قتم كاذراسا غله ، بهم نے ان سے پوچھا يہ معيبت كد هر سے آئے گا۔ فرمایاروم كى جانب ہے ، يہ فرماكر تھوڑى دير تك خاموش رہے۔ اس كے بعد فرمایا رسول الله علی ہے نے فرمایا ہے ميرى امت تھوڑى دير تك خاموش رہے۔ اس كے بعد فرمایا رسول الله علی ہے نے فرمایا ہے ميرى امت كے آثر بيس ایك خليفہ ہوگا۔ جو لي ہم كرمال دے گا اور شار نہيں كرے گا۔ ابد نفر أُن سے جو صحافی ہے حدیث كار اوى ہے اور ابد العلاء سے پوچھا گيا آپ كا كيا خيال ہے۔ كيا اس خليفه كا مصداق عربن عبد العزير بيس۔ ان دونوں نے بالا نفاق جو اب دیا۔ نہيں۔ (مسلم خليفه كا مصداق عربن عبد العزير آبیں۔ ان دونوں نے بالا نفاق جو اب دیا۔ نہيں۔ (مسلم خليفه كا مصداق عربن عبد العزير آبیں۔ ان دونوں نے بالا نفاق جو اب دیا۔ نہيں۔ (مسلم خليفه كا مصداق عربن عبد العزير آبیں۔ ان دونوں نے بالا نفاق جو اب دیا۔ نہيں۔ (مسلم خلیفه كا مصداق عربن عبد العزير آبیں۔ ان دونوں نے بالا نفاق جو اب دیا۔ نہیں۔ (مسلم خلیفه كا مصداق عربن عبد العزير واشد راط السماعة ) کا

(٣٦)............. عَنُ جَابِرِقَالَ قَالَ رَسنُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

﴿ جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہو گاجومال دو ثول ماتھ بھر بھر کر دے گااور اس کو شار نہیں کرے گا۔ ﴾

صحیح مسلم کی ند کورہ بالا ہر دو حدیثوں میں ایک خلیفہ کے دور میں مال کی خاص
بہتات کا نذ کرہ ہے اور ابو نضر ؓ ہی حدیث میں اس خلیفہ کے مصداق کے متعلق بھی بچھ عث
ہے مگر ابو نضر ؓ ہی اور ابو العلاء کی رائے سے ہے کہ اس کا مصداق عمر من عبد العزیرؓ جیسا ضرب المثل عادل خلیفہ بھی نہیں بایمہ ان کے بعد کوئی اور خلیفہ ہے

سی میں مال کی ہی بہتات سی میر ہور اور ابو بیعلی کی صیح حدیثوں میں مال کی ہی بہتات تقریبا ایک ہی الفاظ کے ساتھ امام مہدی کے عمد میں ان کے نام کے ساتھ فد کورہے تو پھر

صحیح مسلم میں جس خلیفہ کا تذکرہ موجود ہے اس کا امام مہدی ہونا قطعی نہیں تو کیا ظنبی بھی نہیں کہاجا سکتا۔

### خروج السفياني وهلاكه مع جنوده بالبيداء

# سفیانی کا نکلنااور مقام بیداء میں اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہونا

(٣٨) ..... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْعَجَبُ اَنَّ نَاسِنًا مِنْ اُمَّتِی يَوُمُّونَ الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِّن قُريُشٍ قَدُلَجَا بِالْبَيْتِ حَتَّى كَانُوا بَالْبَيْدَ خَتَى كَانُوا بِالْبَيْدَ خَسُفِ بِهِمْ فيهم الْمُتَنَفَّرُ وَالْمَجُبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصَدُرُونَ مَصَادِرَ شَنَعًى يَبُعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهمُ وَاه مسلم "

والجدا ویصدرون مصافر سندی یبعده مالله علی بیادهم ، رواه مسدم

( حفرت عائش بیان کرتی بین که رسول الله علی التجب کی بات ہے که میری امت کے کھ لوگ بیت الله شریف کی طرف ایسے قریشی فخض کے مقابلے کا قصد کریں گے جس نے بیت الله کی پناہ لے رکھی ہوگی اور میری امت بی کے چند لوگ اس سے جنگ کا قصد کریں گے ۔ یہاں تک که جب بیداء میں پنچیں گے توسب کے سب ذمین میں و هنس جا ئیں گے ۔ ان میں اپنی فوشی سے آنے والے اور زیر دستی سے آنے والے اور مسافر سب بی قتم کے لوگ ہوں گے یہ سب ایک بی جگہ ہلاک ہو جا ئیں گے گر محشر میں اپنی سب بی قتم کے لوگ ہوں گے یہ سب ایک بی جگہ ہلاک ہو جا ئیں گے گر محشر میں اپنی ان نیت کے مطابق الخیس گے (مسلم شریف میں ۸۸ سے ۲ کتاب الفتن) کی

ابو ہریر است نے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا تیامت نہ قائم ہوگی یمال تک کہ روم کے نصاری کا لشکر اعماق میں یا دائت میں ازے گا۔ (بید دونوں مقام حلب کے قریب ملک شام میں ہیں) تو مدینہ ہے ایک ایبالشکر نکلے گاجواس وقت تمام روئے زمین میں افضل ہو گاجب دونوں لشکر صف آراہو جائیں گے تو نصاریٰ کہیں گے تم ان مسلمانوں ہے الگ ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہمارے بال بچ گر فار کر لئے ہیں اور غلام بنا لئے ہیں ہم ان سے اڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں خدا کی قتم ہم اینے بھا ئیوں کو مجھی تنا نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر لڑائی ہو گی تو مسلمانوں کا ایک تمائی لشکر بھاگ <u>نکلے</u> گا۔ان کی توبہ اللہ تعالیٰ تبھی تبول نہ كرے گالور تمائي لشكر شهيد ہو جائے گا۔ بيراللہ تعالى كے نزديك تمام شهيدوں بيں افضل ہو گا اور تهائی لشکر فتح یاب ہو گاوہ عمر بھر مجھی کسی فتنے اور بلا میں نہ پڑیں گے پھر وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے جواس وقت نصاریٰ کے قبضہ میں آگیا ہو گا۔ (اب تک بیہ شہر مسلمانوں کے قبضہ میں ہے )وہ مال غنیمت کی تنقیم میں ابھی مشغول ہوں گے اور اپنی تکواروں کو زینون کے در ختوں میں لئکا بھے ہوں گے۔ اتنے میں شیطان آواز دے گاکہ دجال تمهارے بیجھے تنمارے بال وچوں میں نکل آیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلمان وہاں سے چل پڑیں گے حالا تکہ یہ افواہ غلط ہو گی۔ جب شام کے ملک میں پہنچیں کے اس وقت و جال نکلے گالور جب مسلمان جنگ کے لئے مستعد ہوں گے اور صف آرائی کر رہے ہوں گے کہ نماز کاوقت آجائے گا۔ای وفت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کی امامت کریں گے جب خدا کا دشمن د جال ان کو و تیجے گا تومارے خوف کے اس طرح بھل جائے گاجیے نمک یانی میں تھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو بیو نہی چھوڑ دیں تو بھی وہ خود مخود مخور محل تھل کر ہلاک ہو جا تالیکن اللہ تعالیٰ نے اس كا قتل حضرت عيسى عليه السلام كے ہاتھ سے مقدر فرمايا ہے۔اس لئے وہ اس كو قتل

سیدبر زنجی گئے حضر تائن مسعود گئے۔ ایک مفصل روایت نقل کی ہے جس سے اس بات کے واقعات کی ترتیب پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اہل اسلام

فرمائیں گے اور اپنے نیزہ میں اس کے قتل کاخون دکھائیں گے۔ (مسلم ج ۲ص ۹۲'۳۹۱

كتابالفتن)﴾

رومیوں کے ساتھ مل کر پہلے ایک پار رومیوں کے کسی دسٹمن سے جنگ کریں گے جس کے عتیجہ میں ان کی فتح ہو گی اور دستمن سے حاصل شدہ مال بیہ دونوں باہم تقتیم کرلیں گے۔اس کے بعد پھر سے دونوں مل کر فارس سے جنگ کریں گے اور پھر ان ہی کو فتح ہو گی۔ رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس طرح پہلی بار ہم نے مال غنیمت تقتیم کرکے تم کو دیدیا تھا اسی طرح اس بارتم بھی ال اور قیدی سب ہم کوہر ایر تقتیم کر سے ہم کو دیدو۔اس پر اال اسلام حاصل شدہ مال اور مشرک قید بول کی تو تقتیم کرلیں گے گر جو مسلمان قیدی ان کے پاس ہوں گے۔وہ تقتیم نہ کریں گے۔رومی کہیں گے کہ ہم سے جنگ کرنے اور ہمارے پیوں کو قید کرنے کے بہ بھی مجرم ہیں۔اس لئے ان کو بھی ہمارے حوالہ کرو۔مسلمان کہیں گے بہ نہیں ہو سکتاہم اینے مسلمان بھائیوں کو ہر گز تمہارے حوالہ نہیں کریں گے۔ رومی کہیں گے کہ یہ خلاف معاہدہ بات ہے۔ آخر کار رومی صاحب رومیہ کے پاس میہ شکایت لے کر جائیں گے۔وہ ای (۸۰) جھنڈے کا ایک بڑالشکر سمندرمی راہ سے ان کے ہمراہ کر دے گا جس کے ہر جھنڈے کے بنچے بارہ ہزار سیابی ہول گے۔ یہ لشکر شام کا تمام ملک فتح کر لے گا صرف دمثق اور معتق کا بہاڑی رہے گااور بیت مقدس کوبرباد کر ڈالے گا۔ یہال ایک سخت جنگ ہوگی مسلمانوں کے بچے معتق بہاڑ کے اور ہول کے اور مسلمان سرار بطریر صبح وشام ان سے نبر د آزما ہوں گے۔ جب شاہ قسطنطنیہ یہ نقشہ دیکھے گا نؤوہ قسرین کے پاس تبن لاکھ فوج خشکی کی راہ سے روانہ کرے گالور میمن کے ساتھ جالیس ہزار قبیلہ حمیر کے لوگ ان سے آملیں گے۔ یہاں تک کہ بیت مقدس پنجیں گے اور وہ بھی روم سے جنگ کریں گے۔ آخر

ایک اور لشکر آزاد شدہ غلاموں کا بھی عرب کی مدد کے لئے آئے گااور کے گا کہ
اے عرب تم تعصب کی بات چھوڑ دوورنہ کوئی تمہاراسا تھ نہ دے گااور پھران کی مشر کین
سے جنگ ہوگی مگر مسلمانوں کے کسی لشکر کو فتح نصیب نہ ہوگ۔ایک تمائی مسلمان شہید ہو
جائیں گے اور ایک تمائی بھاگ ٹکلیں گے اور ایک تمائی باتی رہ جائیں گے۔ان میں سے پھر
ایک تمائی مرتد ہو کر روم سے جاملیں گے اور ایک تمائی عراق و یمن اور حجاز کی طرف بھاگ
ایک تمائی مرتد ہو کر روم سے جاملیں گے اور ایک تمائی عراق و یمن اور حجاز کی طرف بھاگ

ان کوشکست دیں گے۔

جائیں گے اور بقیہ ایک تمائی کمیں گے کہ واقعی اب عصبیت چھوڑ کر سب متفق ہو جاؤاور سب ملی کے کہ واقعی استحصیبیت جھوڑ کر سب متفق ہو جاؤاور سب ملی کر وشمن سے جنگ کرواور اب اس عزم کے ساتھ جنگ کریں گے کہ یاہم فنح کرلیں گے ور نہ مر جائیں گے۔

جبروی لشکر مسلمانوں کی اس قلت کا احساس کرے گا توا یک شخص صلیب لے

کر کھڑ اہو گا اور کے گا کہ صلیب کا ہول ابال ہول اس پر ایک مسلمان جعنڈا لے کر نحر ہ لگائے گا

کہ اللہ کے انصار کا غلبہ ہولہ رومیوں کے اس کلمہ پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا اور وہ مسلمانوں

کی دو لاکھ فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا اور مسلمانوں کو کامیاب کر وے گا۔ اس کے بعد
مسلمان رومیوں کے ملک میں داخل ہو جا کیں گے اور وہاں کے لوگ ان سے امن طلب

کر کے جزید دینے پر راضی ہو جا کیں گے پھر اردگر و کے روی یہ افواہ اڑا کیں گے کہ د جال نکل
آیا ہے مسلمان او حر بھاگ پڑیں گے۔ بعد عمل ان کو معلوم ہو گا کہ یہ خبر غلط تھی او حر باتی
ماندہ مسلمانوں پر روی ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو خ وہنیادے قل کر ڈالیس گے۔ بیمال تک کہ
دوم عمل عرب کے ذان و مر و عمل سے کوئی نہ ہے گا مسلمان واپس ہو کر جب یہ ماجر او یکھیں

مرح ب نے ذان و مر و عمل سے کوئی نہ ہے گا مسلمان واپس ہو کر جب یہ ماجر او یکھیں
تو بھر ان سے جنگ کریں گے اور جس قلعہ پر گزریں گے۔ تین ون کے اندر اندر اللہ
تو بی ان کو کا میاب کر دے گا۔ یمال تک کہ جب ظیج کے پاس پنجیں گے تو نصاری کی کس گے
متح ہمار المدد گار ہے اور صلیب کی دکت خلیج سمندر سے چاؤ کے لئے ہماری مددگار ہے۔

حصہ میں تنین تنین سوعور تنیں آئیں گی۔اس کے بعد پھر د جال حقیقتاً نکل آئے گااور فنطنطنیہ ا سے لوگوں کے ہاتھوں فتح ہو گاجو زندہ و سلامت رہیں گے۔ نہ بیماریزیں کے اور نہ کوئی مرض ان کوستائے گا۔ یمال تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ان کے ہمراہ یہ جماعت د جال کے لٹکر (یہود) کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گی۔ بیہ روایت اس تفصیل کے ساتھ امام سیوطیؓ نے جامع کبیر میں ذکر فرمائی ہے۔

بعض مديوں ميں امام مهدى كے متعلق" يصلحه الله في اليلة"كالفظ بھى متاہے۔جو ضابطہ حدیث کے اعتبار سے خواہ صحت کے درجہ پرنہ کما جائے مگر ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب امام مہدی البی تھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھران کا تعارف عوام وخواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔ اس لئے مصائب و آلام کے وفت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہو تالیکن اس لفظ نے بیہ حل کر دیا کہ بیہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں کیکن ان کے وہ باطنی تصر فات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت او حجل رکھی جائے گی یمال تک کہ جب ان کے ظہور کا وفت آئے گا توایک ہی شب کے اندر اندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام بر آ جائمیں گی۔ گویایہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہو گا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہیان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہيہ شب بھر میں وہ تمام صلاحيتيں ان میں پيدا کر دے گی جن کے بعد ان کا امام مهدی ہونا ا کی نابیتا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ دیکھئے کہ د جال کا خروج احادیث صححہ ہے کیسا ٹاہت ہے کیکن سے ثابت شدہ حقیقت اس کے خروج سے پہلے کتنی مخفی ہے اور جب کہ بید داستان دور فنن کی ہے تواب لهام مهدی کے ظہور اور د جال کے وجو دیس انکشاف کا مطالبہ کرنایا اس

اس قتم کے عجائبات کی مٹالیں شریعت میں بہت ملتی ہیں۔ یوم جمعہ میں ساعت محمودہ کا ہونا تو بقینی ہے مگروہ بھی اختلافات کے جھر مث بیں الی مبہم ہو کررہ گئی ہے کہ اس کا متعین کرنااہل علم کو بھی مشکل پڑ گیا ہے۔ بھی حال شب قدر میں ہے اور اس سے زیادہ ابہام

عث میں پڑنا ہے مستقل خودا یک فتنہ ہے۔

دور فتن کی احادیث میں نظر آتا ہے۔ غالبًا یہ بھی مثیت الهید کا ایک سر ہے کہ فند اپندوت پر ظاہر ہو پھراس کا متعین کرنا مشکل ہو جائے۔ د جال کی حدیثی میں آپ پر حیس گے کہ اس میں د جالیت کا جبوت واضح صورت میں موجود ہوگائیکن اس پر بھی ایک جماعت ہوگی جواس کو خدااور رسول بانے پر مجبور ہوگی۔ کیو نکہ اس کے ہمر اود جالیت کے جُوت کے ساتھ ساتھ ایسے شہمات کی د نیا ہوگی جن کا ظہور ای کے ساتھ تخصوص ہے۔ گوشہمات کی د نیا ہوگی جن کا ظہور ای کے ساتھ تخصوص ہے۔ گوشہمات کی کہ و نیا ہوگی ہول گر اس وقت کے ایمانوں کو متز لزل کرنے کہ کی ایس کے ظہور کے لئے قدرت الهی کرنے کے لئے کافی سے ذیادہ ہول گر اس وقت کے ایمانوں کو متز لزل نے دوہ ذیا ہے جبکہ ایمانوں کی توت مسلوب ہو چکی ہوگی ہوگی اور کی راز ہے کہ اس کا ظہور خیر القرون میں نہ ہو سکا اور نہ لولیاء کرام کی کثرت کے ساتھ موجود گی میں ہو سکتا خبور خیر القرون میں نہ ہو سکا اور نہ لولیاء کرام کی کثرت کے ساتھ موجود گی میں ہو سکتا ہوں گرات کے ساتھ موجود گی میں ہو سکتا ہوں گرات کے ساتھ موجود گی میں ہو سکتا ہوں گرات کے ساتھ اس کے طور کی شکل میں بارے بھر نے ہوں گرات کے این قبل میں بارے بال ہوں گا ور بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے جس گوش میں ایمان کے پلاتہ لوگ ہے ہیں۔ دہاں جون گا از ان کا ظہور بہت مضحل نظر آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلی ا

• .



#### بسم النّدار حن الرحيم!

#### تعارف

الحمدالله و کفی و سلام علی خاتم الانبیا، اما بعد!

رحت مجم، نی کرم، آنخفرت علیه فی نار ثاد فرمایا که د جال اکبرکا
فتنه ابتدائ آفرینش سے قیام قیامت تک کاسب سے برا فتنه ہے۔ جوائل
اسلام کے ایمان کے لئے خطر ناک ترین امتحان ہوگا۔ تمام انبیاء علیم
اسلام نے د جال کے فتنہ کی ہلاکت خیزیوں سے اپنی اپنی امت کو باخبر کیا
انسلام نے د جال کے فتنہ کی ہلاکت خیزیوں سے اپنی اپنی امت کو باخبر کیا
نکین اس فتنہ کی تفصیلات اور واضح علامات آنخضرت علیہ نے بیان
فرما کمیں۔ احادیث کی روشن میں ''و جال اکبر'' پر حضرت مولانا سید محمیدر
عالم مهاجر مدنی ''کی اس کاوش نے پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کام کیا ہے۔ پچیس احادیث مبار کہ محم ترجمہ توضیح و تشر سے کے آپ نے
قلبند فرما کرامت محمدید پراحیان فرمایا ہے۔
قائم ناکرامت محمدید پراحیان فرمایا ہے۔

اللهم انا اعوذبك من فتنة المسيح الدجال ، آمن!

فقیرالله وسایا ۷ ر ۲ ر ۲۲۲ اهه ۷ ۲ ر ۸ ر ۲۰۰۱ء

## بسم الثدالر حن الرحيم

وعمران من حمین کتے ہیں میں نے رسول اللہ علی کویہ فرماتے خود سناہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک د جال سے زیادہ پر الور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ﴾

و حذیفہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا و جال بائیں آنکھ سے کانا ہو گااس کے جسم پر بہت محضے بال ہوں سے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی لیکن جواس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ دوزخ ہوگی اور جو دوزخ نظر آئے گی دواصل میں جنت ہوگی۔ (لہذا جس کو وہ جنت عشے گاوہ دوزخی ہوگا اور جس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گاوہ جنت ہوگا۔)

نُوخ فَوُمَهُ مَ متفق عليه واللفظ للمسلم ج ٢ص٠٠٤ باب ذكر الدجال "

﴿ الع بر رراً عيان كرتے بيل كه رسول الله عين فر بايا كيا بيل تم كو د جال ك متعلق الي بات نه بتا دول جو حفرت نوح عليه السلام سے لے كر آج تك كى نبى نے اپنى امت كونه بتائى ہو۔ د يكھووه كانا ہو گااور اس كے ساتھ جنت اور دوزخ كے نام سے دوشعبد على ہول گے۔ توجس كوده جنت كے گاوه در حقيقت دوزخ ہو گی۔ د يكھود جال سے ميں ہى تم كوائ طرح درا تا ہول جيساكه نوح عليه السلام نے بئى قوم كودرا يا تقاد ﴾

﴿ عمر الن من حصین میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے فرمایا و کیھوجو شخص د جال کی خبر سنے اس کو چاہئے کہ وہ اس سے دور بی دور رہے بخد اکہ ایک شخص کو اپنے ول میں یہ خیال ہو گاکہ دہ مومن آدمی ہے لیکن ان عجائبات کو دکھے کرجو اس کے ساتھ ہول گے۔ دہ

بھی اس کے پیھے لگ مائے گا۔

﴿ عبادة بن صامت رسول الله علی الله علی الله عبی که آپ نے فرمایا میں الله عبی کہ آپ نے فرمایا میں نے د جال کے متعلق بچھ تفصیلات تم لوگول سے بیان کیں لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ کمیں تم بورے طور پر اس کونہ سمجھ ہو۔ ویکھو مسے و جال کا قد ٹھنگنا ہوگا۔ اس کے دونوں پیر میڑھے ، سر کے بال شدید خیدہ کیک چٹم گرایک آئھ بالکل چیٹ صاف 'نہ او پر کواہھری ہوئی نہ اندر کو سر کے بال شدید خیدہ کیک چٹم گرایک آئھ بالکل چیٹ صاف 'نہ او پر کواہھری ہوئی نہ اندر کو

وصنى مولى ـ اگراب بهى تم كوشه رب تويبات يادر كهناكه تهمارارب يقينا كانا تمين به و كن أبي عُبَيْدَة بن الْجَرَّاحِ قال سمَعِعْت رَسنُول اللهِ عَبَيْدَة بن الْجَرَّاحِ قال سمَعِعْت رَسنُول اللهِ عَبَيْظِلْم يَقُولُ إِنَّه لَمُ يَكُن نَبِى بُعُد نُوحٍ إِلاَّقَدُ أَنْدَرَ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ وَاتِى اللهِ عَبَيْظِلْم يَقُولُ إِنَّه لَمُ يَكُن نَبِى بُعُد نُوحٍ إِلاَّقَدُ أَنْدَرَ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ وَاتِى أَنْدِرُكُمُ وَهُ فَوَصنَفَهُ لَنَا قَالَ لَعَلَّهُ سَيُدُرِكُهُ بَعْضُ مَن رَانِي أَوسَمِع كَلاَمِي أَنْدِركُهُ بَعْضُ مَن رَانِي أَوسَمِع كَلاَمِي قَالُوا يَارَسنُولَ للهِ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ مِخْلُهَا يعنى الْيَوْمَ اَوْحَيُرُ وَاه الترمذي ج٢ ص٤٧ باب ماجاء في الدجال"

﴿ ابوعبیدہ بن جراح " کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جونی آیا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو د جال سے ضرور ڈرلیا ہے اور میں ہمی تم کو اس سے ڈراتا ہول۔ اس کے بعد آپ علیہ کے نے اس کی صورت د غیر ہیان فرمائی اور کما ممکن ہے جنہوں نے جھے کو دیکھا ہے یا میر اکلام سنا ہو اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پاسکے۔ انہوں نے بچھ کو دیکھا ہے یا میر اکلام سنا ہو اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پاسکے۔ انہوں نے بچھ کو دیکھا ہے یا میر اکلام سنا ہو اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پاسکے۔ انہوں نے بچھ کو دیکھا ہے اس مارے دلوں کا حال کیسا ہوگا۔ آپ علیہ نے فرملیا! ایسا جی جیسا آج ہے یا اور بھی بہتر۔ ﴾

پیشگوئی میں اقسام کا ایمام رہ جاتا ہے اور وہ تکوینی امر ہے۔ دیکھتے یہال پر: "لعله سیدر که بعض من رأنی ، "کے لفظ نے کتنا ایمام پیدا کر دیا ہے۔ پھر: "او خیر "میں بہ ایمام کمال تک جا پہنچا ہے۔

و حضرت الی سعید الذری ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہے جناب
رسول اللہ علی ہے ناکید دن ایک طویل صدیت د جال کے بارہ میں بیان فرمائی توجوبا تیں آپ
نے ہم ہے اس کے متعلق بتا کیں۔ ان میں یہ بھی فرمایا تھا کہ د جال آئے گا گر مدید کے
راستوں میں گھس آنااس کے لئے حرام اور تا ممکن ہوگا تووہ مدید کے آس پاس کی بخر زمین میں
کی جگہ آکر ازے گا تو .....اس کے مقابلہ کے لئے اس ون ایک فخص لکلے گاجو تمام
انسانوں میں سب ہے بہر (یا بہر انسانوں میں ہے) ہوگا۔وہ کے گا کہ میں گواہی د بتا ہوں کہ
تووہی د جال ہے جس کی بات ہم کو جناب رسول اللہ علی ہے نے سائی تھی 'تو د جال کے گا۔
لوگو! بتاذاگر میں اس فخص کو تمل کر دول اور پھر اسے زندہ کر دول تب تو تم کو میرے معالم ایس کوئی شک شبہ باتی نہ رہے گا۔دہ کیس گے کہ نہیں۔ تو وہ ان کو قتل کر دے گا پھر ان کو
ذندہ کر دے گا۔ تووہ درگ کہیں کے خداکی قتم !اب تو بچھ کو تیر ے بارے میں اور بھی بیقین
ذندہ کر دے گا۔ تووہ درگ کہیں کے خداکی قتم !اب تو بچھ کو تیر ے بارے میں اور بھی بیقین
دندہ کر دے گا۔ تووہ درگ کہیں کے خداکی قتم !اب تو بچھ کو تیر ے بارے میں اور بھی بیقین

صد ثارسول الله علی الله علی مسله بھی مستنبط ہوسکتا ہے جواصول صدیث میں مندرج ہے۔ اس کی تعمیل کانہ یمال موقعہ ہے نہ مناسب کے بین کہ یہ فخص عجب نہیں کہ خضر علیہ السلام ہول واللہ تعالی اعلم بھر حال حد ثامیں جمع کے صیغہ میں بہت ہے امور کی طرف اشارات ممکن ہیں۔ طرف اشارات ممکن ہیں۔

عاہے گا مراس کا قایدان پرنہ چل سکے گا۔﴾

آئے گا یمال تک کہ مدینہ کے ایک کنارے آگر اترے گا تو تین بار ذلزلے آئیں گے۔اس و وقت جتنے کا فراور جتنے منافق ہول گے سب نکل نکل کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔﴾

ان کی ایک اور روایت ہیں ہے کہ مدینہ کے اندر مسے و جال کار عب بھی نہ آنے
پائے گا۔ اس دفت مدینہ کے سات دروازے ہول گے۔ ہر دروازے پر دو دو فرشتے ہول
گے۔ ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ مدینہ کے بوے بوٹ راستوں پر بہت سے فرشتے
ہول گے اور ایک دوسر کی روایت میں ہے کہ مدینہ کے پاس د جال آئے گا تو فرشتوں کواس کی
گر انی کرتے یائے گا۔ لہذاان کے پاس بھی نہ بھٹک سکے گا۔

(٩)....."عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيُسِّ قَالَتْ سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ مُنْسَلِّلُهُ يُنَادِي الصَّلَوٰةُ جَامِعَةُ فَخَرَجُتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصِلَلْيُتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ المِنْبَرِقِ هُوَ يَضُحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ اِنسَنانِ مُصِلاًّهُ ثُمَّ قَالَ اَتَدُرُونَ لِمَ جَمَعُتُكُمْ قَالُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَاجَمَعُتُكُمُ لِرَغْبَةٍ وَّلا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنُ جَمَعُتُكُمُ لِاَنَّ تَمِيمَانِ الدَّارِئَّ كَانَ رَجُلاًّ نَصْرُا نِيًّا فَجَاءَ فبايع وَأَسْلَمَ وَحَدَّ فَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسبِيعِ الدَّجَّالِ حَدَّفَنِي أنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلْثِيْنَ رَجُلاً مِنْ لَخُم وَجُذَام فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهَرًا فِي الْبَحْرِ فَآرُقَاءُ وَا إِلْى جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغُرُبُ الشَّمُسُ فَجَلَسُوا فِي اَقُرُبِ السَّفِيئَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُهُمُ دَابَّةً أَهْلَبُ كَثِيْرُ الشَّعُرِ لْأَيَدُرُونَ مَاقَبُلُهُ مِنْ دُبُرِم مِنْ كَثُرَةِ الشَّعْرِ قَالُوا وَيُلَكِ مَاأَنُتِ قَالَتُ أَنَا الْجَسَنًا سَنَةُ إِنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَالنَّهُ اللَّي خَبَرَكُمُ بِالْا شُنُواق قَالَ لَمَّاسِمَتُ لَنَا رَجُلاً فَرِقُنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقُنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَفَانِدَا فِيهِ اَعْظَمُ انسنانِ مَارَاءَ يُنَاهُ قَطَّ خَلُقًا وَاشْنَدَّهُ وَفَاقًا مَجُمُوعَةُ يَدَاهُ عَلَىٰ عُنُقِهِ مَابَيْنَ رُكُبَتَيْهِ إِلَىٰ كَعَبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَيُلَكَ مَاأَنُتَ ؟ قَالَ قَدُ قَدَرُتُمُ عَلَىٰ خَبَرِى فَأَخُبِرُونِيْ مَاأَنْتُمْ قَالُواْ نَحُنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ

رَكِبْنَا فِيُ سَنَقِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ .....فَلَعِبَ بنا الْمَوْجُ شَنَهْرَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيْرَة فَلَقِيَتُنَا دَابَّةُ أَهْلَبُ فَقَالَتُ أَنَا الْجَسِنَّاسِنَةُ إِعْمَدُواْ اِلَّىٰ هَٰذَا الرَّجُل فِي الدَّيْر فَاقُبَلُنَا اِلَيْكَ سِرَاعًا فَقَالَ اَخُبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسِنَانَ هَلُ تُثُمِرُ؟ قُلُنَا نَعَمُ قَالَ آمَا أَنَّهَا تُونَتْنِكُ أَنْ لاَ تُتُمِرَ قَالَ آخُبِرُونِي عَنْ بُحِيْرَةِ الطُّبْرِيَّةِ هَلَ فِيْهَا مَاءُ ' ؟ قُلْنَا هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ قَالَ إِنَّ مَاءَ هَايُوشِكُ أَنْ يُذُهَبَ قَالَ اَخُبرُونِي عَنْ عَيْن رُغَرَهَلُ فِي الْعَيُن مَاءً ۖ وَهَلَ يَزْرَعُ اَهَلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلُنَا نَعَمُ هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ وَإِهْلُهَا يَزْرَعُونِ مِنْ مَّاثِهَا قَالَ آخُبِرُونِي عَن نَّبِيَّ الْأَ مِّيِّيُنَ مَافَعَلَ قُلُنَا قَدُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَنَزَلَ يَثُرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ كَيُف صَنَعَ بهمُ ؟ فَأَخُبَرُنَاهُ أَنَّهُ قَدُ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنُ يَّلِيُهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّهُمُ أَنْ يُطِيعُونُهُ وَإِنِّي مُخُبرُكُمْ عَنِّي أَنَاالْمَسبِيْحُ الدُّجَّالُ وَإِنِّي يُوشبِكُ اَنُ يُونَذَنَ لِيُ مِنَ الْخُرُوجِ فَاَخُرُجُ فَاسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَلاَ اَدَعُ قَرْيَةً اِلاَّ هَبَطتُّهَا فِيُ اَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيُبَةَ مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَّ كِلْتَا هُمَا كُلُّمَا اَرَدْتُ أَنْ أَدُخُلَ وَاحِدًامِّنُهُمَا اِسْتَقُبَلَنِي مَلَكُ ۖ بِيَدِهِ السَّيُفُ صِنَلُتًا يَصِنُدُّنِي عَنُهَا وَإِنَّ عَلَىٰ كُلَّ نَقُبٍ مَلاَئِكَةً يَحُرُسنُونَهَا قَالَ رَسنُولُ اللَّهِ عَنَيْظِلْمُ وَطَعَنَ بِمِخُصنَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِهْذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعُنِيُ مَدِيْنَةُ اَلاَهَلُ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمُ ذَٰ لِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمُ ..... أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّيَّامِ أَوْبَحُرِ الْيَمَنِ لاَ يَلُ مِنُ قِبَلَ الْمَشْئِرِقِ مَاهِنُ وَأَوْمَاءَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْئِرِقِ (رواه مسلم ج٢ ص ٤٠٤) ٥٠٥ باب ذكرالدجال)ورواهُ أَبُوداًونَهُ مُخْتَصِرًا قَالَ الْحَافِظُ ابْنِنُ حَجَرِ عِنْدَ شْنَرُح حَدِينَدِ جَابِر مِّنْ كِتَابِ اللِّ عُقِصْنَام وَقَدُتُوَهَّمَ بَعُضْهُمُ أَنَّهُ غَرِيْبٌ فَرُدُ 'لَيْسَ كَذَالِكَ فَقَدُ رَوَاهُ مَعَ فَاطِمَهَ بِثُتِ قَيْسٌ ۖ اَبُوٰيُرَيْرَهَ كَمَا عِنْدَ اَحُمَدَ وَابِي يَعْلَىٰ وَعَائِشْنَةُ كَمَا عِنْدَ أَحُمَدَ وَجَابِرٌ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَأُوُّدَ فَتُحُ الْبَارِي وَذَكَرَ أَنَّ

﴿ فاطمه بنت فيسُّ بيان كرتى بين كه مين في رسول الله عَلَيْ يَ احديدَ مرف

الْهُخَارِيَّ إِنَّمَالَمُ يُخَرِّجُهُ لِشِيدةِ إِلْتِبَاسِ الْاَ مُرِفِي ذَالِكَ فَتَنَبَّهُ • "

والے کو سنا۔ وہ اعلان کررہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لئے نکلی اور رسول الله علی کے ساتھ نمازادای۔ آپ علیہ نمازے فارغ ہوکر منبر پر بیٹھ گئے اور آپ علیہ کے چہرہ پر اس وقت مسکر اہٹ تھی۔ آپ علیہ نے فرمایا ہر شخص اپن اپن جگہ بیٹھار ہے۔اس کے بعد آپ علی ہے نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ علی ہے نے فرمایا مخدامیں نے تم کونہ تو مال وغیرہ کی تقتیم کے لئے جمع کیا ہے نہ کسی جماد کی تیاری کے لئے۔بس صرف اس بات کے لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصر انی تھا۔وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور مجھ سے ایک قصہ بیان كرتا ہے جس سے تم كو ميرے اس بيان كى تقىديق ہو جائے گى جو بيس نے تبھى وجال كے متعلق تمهارے سامنے ذکر کیا تھا۔وہ کہتاہے کہ وہ ایک بوی کشتی پر سوار ہواجس پر سمندرول میں سغر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ کئم اور جذام کے تنیس آدمی اور تھے۔ سمندر کا طو فان ایک ماه تک ان کا تماشامها تار ماله آخر مغربی جانب ان کوایک جزیره نظریرٌ اجس کو دیکی کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیول میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے ہے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظریزی جس کے سارے جسم بربال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک یکھ نظرنہ آتے تھے۔ لوگول نے اس سے کما کم مخت تو کیابلا ہے ؟۔وہ یولی میں د حال کی جاسوس ہوں۔ چلواس گریجے میں چلو۔ وہاں ایک مخص ہے جس کو تمہار ابروا ا نظارلگ رہاہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کاذکر کیا تواب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لیک کر گر ہے میں ہنچے تو ہم نے ایک بڑا توی ہیکل مخص دیکھا کہ اس ہے قبل ہم نے دیباکوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر مکٹنوں سے لے کر نخوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کما تیر اناس ہو تو کون ہے ؟۔ وہ یو لائم کو تو میر اپنتہ کچھ نہ پچھ لگ ہی گیا۔ اب تم ہتاؤتم کون لوگ ہو۔انہوں نے کہاہم عرب کے باشندے ہیں۔ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو

یمال جمیں ایک جانور نظریراجس کے تمام جسم پربال ہی بال تھے۔ اس نے کما میں جساسہ

(جاسوس ، خبررسال) ہول۔ چلواس تخص کی طرف چلوجواس گرہے میں ہے۔اس لئے ہم ملدی جلدی تیرےیاس آگئے۔اس نے کہا جھے بیہ بتاؤ کہ بیسان (شام میں ایک بستھی کانام ہے) کی تھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں۔ ہم نے کہاہاں آتا ہے۔اس نے کہادہ وقت قریب ہے جب اس میں کھل نہ آئمیں۔ پھر اس نے بو چھاا چھا تھیر ہ طبریہ کے متعلق ہتاؤاس میں پانی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہابہت ہے۔اس نے کہاوہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں یافی نہ رہے گا۔ پھر اس نے یو چھاز غر (شام میں ایک بسدی) کے چشمہ کے متعلق بتاؤ اس میں یانی ہے یا نہیں اور اس بسدی والے اپنی کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کمااس میں بھی بہت یانی ہے اور بسمتی والے ای کے یانی سے کھیتوں کوسیر اب کرتے ہیں۔ پھراس نے کہا احیما" نبی الامیین "کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہاوہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔اس نے یو جھا کیا عرب کے لوگول نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ ہم نے کما ہاں۔اس نے یو چھااچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گر دونواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔اس نے کماس لوان کے حق میں ہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کرلیں اور اب میں تم کواینے متعلق بتا تا ہوں۔ میں مسیح و جال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہال سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر محوم جاول گالور جالیس دن کے اندر اندر کوئی بست الی ندرہ جائے گی جس میں میں واخل نہ ہول۔ بجز مکہ اور طیبہ کے مکہ ان وونوں مقامات میں میر اداخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بسدتی میں داخل ہونے کاارادہ کروں گااس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں نتنى تكوار لئے سامنے سے آكر مجھ كو داخل ہونے سے روك دے گااوران مقامات (مقدسه) کے جتنے رائے ہیں۔ان سب پر فرشتے ہول گے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہول گے۔ ر سول الله علین کے اپنی نکڑی منبر پر مار کر فر مایا کہ وہ طعیبہ نہی مدینہ ہے ہیہ جملہ تنین بار فر مایا۔ د کیھو کیا ہی بات میں نے تم سے میان شیس کی تھی۔ لوگوں نے کہا جی بال! آپ نے میان

فرمائی تھی۔اس کے بعد فرمایا! ویکھووہ بحرشام یا بحریمن (راوی کوشک ہے) باہمہ مشرق کی

جانب ہے اور اس طرف ہاتھ سے ارشاد فرمایا۔ ﴾

اہام قرطتی نے اپنی مشہور کتاب التذکرہ میں لکھا ہے کہ وجال کی باہت جن سوالات کے تفصیلی جو لبات حدیث میں آچکے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ اس کی حقیقت سبب خروج کی خوج وقت خوج وقت میں آپ کے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ اس کی حقیقت سبب خروج کی خوج وقت خوج وقت خوج کی اس کے قاتل اور وقت قتل کی تعیین اور یہ عث بھی کہ وہ این صیاو ہے یا کوئی اور۔ اس عث ہے اس مسئلہ کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آنخضر ت علیق کے عمد میں موجود تھایا نہیں۔ (ویکھو فتح الباری)

# ابن صيّاد واسمه وحليته وحلية ابيه ومافيه من صفاته الغربية

ائن صیاد کانام اس کا اور اس کے باپ کا حلیہ اور اس کی عجیب وغریب صفات کابیان (ایو بڑا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فربایاد جال کے ماں باپ کے گھر تمیں سال تک کوئی چہ پیدانہ ہوگا پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ خرنب ایک دانت باہر

ثکا ہوا ہوگاہ وبالکل بکما ہوگا۔ سوتے میں اگر چہ اس کی آنکسیں بعد ہوں گی گر اس کا دل ہوشیار

رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیات نے اس کے ماں باپ کا نقشہ بیان فرملیا کہ اس کا باپ

لان انجھر برے جسم والا ، چو نج کی طرح اس کی ناک ہو گی۔ اس کی مال کے دونوں پیتان بوزے

بوے لئے ہوئے۔ او بحر ہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں بدود کے گھر اس فتم کے ایک لڑکے کی

پورائش کی تو میں اور زبیر بن عوام اس کے دیکھنے کے لئے گئے۔ جب اس کے مال باپ کے

پاس پنچے دیکھا تو وہ ٹھیک اس صورت کے تھے جور سول اللہ علیات نے ان کی صورت میان فرمائی

میں ہم نے پوچھا تممارے کوئی چہ ہے؟۔ انہوں نے کہا تمیں سال تک تو ہمارے کوئی چہ

میں تھائی کے بعد اب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی ایک آئی خراب ہے۔ اس کا ایک دانت

ہر ان کا ہوا ہے۔ وہ بالکل تکما ہے۔ اس کی آٹکھیں سوتی ہیں گر اس کا دل خروار رہتا ہے۔ ہم

جوان کے گھر سے ہر نکلے کیاد تی ہے ہیں کہ وہ دھوپ میں اپٹی چادر میں لیٹا ہوا کچھ کٹکار ہا ہے۔

اس نے اپنا سر کھول کر کما۔ تم کیا ہا تیں کر رہے تھے ؟۔ ہم نے کما کیا تو نے ہماری ہا تیں کی اس دور نہ میر اول جاگیار ہتا ہے۔ کہا کیا تو نے ہماری ہا تیں کی اس دور نہ میر اول جاگیار ہتا ہے۔ کہا کیا تو نے ہماری ہا تیں کی سورت میں اور نہ میں اپٹی ہا تیں کر رہے تھے ؟۔ ہم نے کما کیا تو نے ہماری ہا تیں کی اس دور تو میں اپٹی جاری ہا گیار ہتا ہے۔ کہا کیا تو نے ہماری ہا تیں کر دورتہ میر اول جاگیار ہتا ہے۔ کہا کیا تو نے ہماری ہا تیں کی سوتی ہیں۔ ور نہ میر اول جاگیار ہتا ہے۔ کہا

جزری کتے ہیں کہ روایت نہ کورہ میں لفظ اضر س کاتب کی تقیف ہے۔اصل میں "اضر شی" ہے جیبا کہ تر نہ کی روایت میں موجود ہے۔اس بناء پراس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ سرتایا مضرت ہی مضرت اور نقصان ہی نقصان ہے۔احقر کا خیال ہے کہ "ضرس" لغت میں اگرچہ ڈاڑھ کو کتے ہیں مگر توسعاً اس نے کیلہ یعنی کنارے کا لمبانو کیلادانت مر او ہو سکتا ہے اور اضرس کا ترجمہ لمبے کیلے والا ہو سکتا ہے۔ جیبا کہ آئندہ روایت میں لفظ" طالعة نابه" موجود ہے۔اس کا ترجمہ بھی میں ہے کہ اس کا ایک کیلہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہو گا۔اس بنا پر تقیف کہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

انن صیاد کی صفات جی ایک صفت بید بھی ہے کہ " بنا ہم عیدناہ "ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ دل کی بید اری محمود صفت بھی ہے اور خدموم بھی جس کاعلاقہ عالم ملکوت ہے قائم ہوتا ہے وہ نواس بیداری کی وجہ سے عالم علوی یعنی عالم ملکوت سے وابستہ رہتا ہے اور جس کاعلاقہ ہے وہ نواس بیداری کی وجہ سے عالم علوی یعنی عالم ملکوت سے وابستہ رہتا ہے اور جس کاعلاقہ

شیاطین اور جنول کے ساتھ ہو تاہے وہ عالم سفلی بینی عالم شیاطین ہے وابستہ رہتاہے اور اس طرح مرکز ہدایت اور مرکز مثلالت دونوں کو اپنے اپنے عالموں سے مدد بینچی رہتی ہے:" کلاندہ پھینلاء مدھ ولاء من عطامہ داند و مراکان عطامہ داندہ جذورہ ہو۔"

كلانمده قولاء وهولاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محذورا "

روایت ند کورہ سے یہ بھی تابت ہواکہ آنخضرت علی ہے د جال اور اس کے مال باپ بی ہوں موجود باپ کا نقشہ اور حلیہ بھی بیان فرمادیا تھا اور چو فکہ دہ انن صیاد اور اس کے مال باپ بی بھی موجود تھا اس لئے انن صیاد کا معاملہ شروع بیں باعث تخیر بن گیا تھا کہ کہیں یہ وی د جال تو نہیں کیو فکہ جلد اول کی ختم نبوت کی صف بیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ علی نے د جال اکبر کے علاوہ تنہیں ہے۔ ستر د جالوں تک کی اور خبر دی ہے جو اسی امت میں پیدا ہوں گے اور دعوی نبوت کی موجود تھا۔ اس چہ بیں د جال کا اور اس کے مال باپ میں د جال کے مال بب کا اکثر نقشہ موجود تھا۔ اس لئے اس کے د جال ہونے میں جا کف قلوب کو تر د د پیدا ہو جانا ایک فطر کی اور معقول بات تھی۔

ان عرق ان مرایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کی گل میں ان عرق کان صیاد کہ مدید کی کی گل میں ان عرق کان صیاد کہ مدہ ہمینہ ہوگئ تو انہوں نے اسے کوئی الی بات کہ دی جس سے اسے غصہ آگیا تو وہ پھو لئے لگالور ایسا بھولا کہ ساری گلی اس سے ہمر گئی۔ اس کے بعد ان عمر اپنی ہمشیرہ حضر سسیدہ حصہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو کمیں سے قصہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا! اے اِن عمر اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے تم نے اسے فضول چھیڑا تہمار اکیا مطلب تھا؟۔ کی میات معلوم نہیں ہے کہ حضور علی ہے فرمایا ہے کہ د جال جب نکلے گاتو کی بات پر غضبناک ہونے کی وجہ سے جی نکلے گا۔ کھ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انن صیاد میں بھن باتیں غیر معمولی بھی تھیں۔ مثلاً پھول کریچہ ہونا توایک مجاز اورار دوکا محاورہ ہے گر حقیقادہ اس طرح بھول جاتا تھا کہ ساری گلی اس سے بھر جائے۔ یہ جنات کے خواص میں سے ہے اس کے بعد این عرق کی جو تفتگو حضرت حصرت حصرت حصرت میں ہے یہ ہوئی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دجال بی این صیاد ہے تو بھی اس کے خروج کا وقت یہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بی این صیاد کن کن صالات سے گزرے گا اور پھر اپنے وقت مقرر پر ان فقنہ ساماندوں کے ساتھ ظاہر ہوگا جو احادیث میں نہ کور بیں۔

(١٢)............. عَنُ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْئَكُ أَنَّ الْمُن عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْئَكُ أَنَّ الْمُسِيِّحَ الدُّجَّالَ ابُنُ صَيَّادٍ ، رواه داؤدج ٢ ص ١٣٦ باب في خبر ابن صياد والبيهقي في كتاب البعث والنشور "

ونا فع الرائع میں کہ این عمر اللہ میں کہ اور اللہ میں کہ اس میں اور اللہ میں کہ میں کہ میں در اللہ میں کہ میں در جال دوائن صیاد ہی ہے۔ کہ

ند کور دبالا حالات کی ماء پرائن عمر کااییا یقین کرلیماً پکھ بعید نمیں ہے گر ہم پہلے میان کر بچے ہیں کہ اتنی بات سے بقیہ تفصیلات پر کوئی اثر نمیں پڑتا۔ لئن صیاد کا د جال ہونا پھر ایخ وقت پر اس کا ظاہر ہونا بہت آسان ہے اور یہ مختلف نقول اور آئندہ بھی جو آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ ان کا ایمام اس کے فتنہ در فتنہ ہونے کا سبب بن گئی ہیں۔

الحَرَّةِ ، رواه المحادِرِ قَالَ قَدُ فَقَدُنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، رواه
 ابوداؤد ج٢ص١٣٦ باب في خبر ابن صياد"

﴿ جائد میان کرتے ہیں کہ جب جنگ حرو ہوئی تھی اس دن کے بعد ہے ہم کو انن صیاد کا پہتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چلا کہال گیا ؟۔ ﴾

انن صیاد کے حالات زندگی جتنے کونا کول اختلافات اور ابہام میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ استے بی اس کے حالات سے کم عشکی بھی ہے حتی کہ کوئی تواس کا کم ہونا نقل کرتا ہے اور کوئی اس کی موت بھی بیان کرتا ہے۔ بہر حال بیہ تمام بیانات آپ علی کے بعد بی کے بعد بی کے بعد بی ہے ،

جیں۔ ان تمام اختلافات کو بھی آپ علیہ کے سر کیے لگایا جاسکتا ہے؟۔ آنخضرت علیہ کی جیں۔ ان تمام اختلافات کو بھی آپ علیہ کے سر کیے لگایا جاسکتا ہے؟۔ آنخضرت علیہ کی جانب ہو چکی جانب سے اس کی حقیقت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر جو آخری بات ہے وہ آئندہ صدیث میں آرہی ہے۔

(١٣)........... وَعَنْ أَبِى سَعِيدِ وِالْخُدُرِيِّ قَالَ صَحَبُتُ ابْنَ صَيَّادٍ

والوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کمہ کے سنر میں میر الورائن صیاد کا ساتھ ہو گیا۔ تووہ جھ سے کمنے لگالوگوں سے جھ کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میرے متعلق بیر گیا۔ تووہ جھ سے کمنے لگالوگوں سے جھ کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میر سے متعلق بیر گمان رکھتے ہیں کہ وہ د جال میں ہوں۔ کیا تم نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ میں کو اولاد ہے۔ کیا آپ علیہ نے نہیں فرمایا کہ وہ کا فرہوگالور میں تو مسلمان ہوں۔ کیا آپ علیہ نہیں فرمایا کہ وہ نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گانہ کم میں اور دیکھو میں مدینہ سے تو آئی رہاہوں اور اب مکہ مرمہ جارہا ہوں۔ یہ سب پچھ کہ سن کر تار میں کئے لگا۔ خدا کی قتم البتہ میں جانتا ہوں کہ وہ (دجال) کمال پیدا ہوا؟ اور اب وہ کمال ہو سے ؟۔ میں اس کے مال باپ کو بھی خوب پچانتا ہوں۔ او سعیڈ فرماتے ہیں کہ یہ دور فی با تیں ہا کر اس نے بچھ کو شبہ میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے کما خدا تھے ہلاک کرے۔ پھر کس نے اس سے کما کہ آگروہ دجال تو بھی کو د جال بنا

ائن میاد کے یہ عجیب حالات سب حدیثول سے ثابت ہیں اور ان سب سے ایمام م کے سواکوئی صاف بیجہ ہر آمد نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس نے خود جوبیان اپنی صفائی کے لئے پیش کیا تھا اس کو پھر خود ہی اپنی آثر گفتگو ہے جہم بمادیا۔ حتیٰ کہ ابو سعیڈ کے دل میں اس کی طرف ہے اس کی پہلی تقریر ہے جو قدر ہے اطمینان پیدا ہو گیا تھاوہ پھر جاتا رہا۔ پس جبکہ اس کی ذات اور اس کے اقوال میں خود اس درجہ ابہام کے سامان موجود ہیں کہ اس کی موجود گی میں بھی اس کی طرف ہے اطمینان حاصل ہوتا مشکل مسئلہ بن رہا ہے۔ توبعد میں آگر روایات کے اختلافات ہے اس ابہام کو پچھے اور مدد مل گئی ہو تو اندازہ فرما لیجئے کہ اب اس کا معاملہ کتا پیجیدہ ہو جانا چا ہے۔ انسان کے سامنے جزم ویقین کی حالت میں بھی جب کوئی خوفناک منظر آ جاتا ہو جانا چا ہے۔ انسان کے سامنے جزم ویقین کی حالت میں بھی جب کوئی خوفناک منظر آ جاتا ہو جانا چا ہے۔

ویکھے قیامت کا آنا بعتی بیٹی بات ہے۔ اتی ہی بیٹی یہ بات ہی ہے کہ قیامت صور یہ کہ گیا ہے گئی ہے کہ اللہ کی حیات میں نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے باوجو وجب و نیا کے معمول کے مطابق صور یہ کو گئی لگتا تو آئے کھول کے سامنے قیامت کا نقشہ گھو منے لگا تھا۔ اس سور یہ کو گئی لگت کا سامنے قیامت کا نقشہ گھو منے لگا تھا۔ اس سطر حجب آجان پر سیاہ بادل منڈ لاتے نظر آتے تو آپ عالم اس وقت تک مرابخ تو موں کی ہلاکت کا بادش ہو جا تا اور آپ علی کے بارش ہو کر بادل ساف نہ ہو جا تے۔ پس خون کے مقامات میں جو غیر اختیاری تر دولا تی ہونا ان فی فطر ت ہے۔ اس کو برح وقیین کے فلاف سمجھنا خود دین کی فنی ہے۔ اس کو برح وقیین کے فلاف سمجھنا خود دین کی فنی ہے۔ اس طرح ان سیال جن کو لئے آگر اس کے معالمہ میں آپ تیک ہے۔ اس کے حالات و جال آگر سے کتے ملت جلتے تھے۔ اس کی حقیقت اس نے معالمہ میں آپ تیک ہے جو ایمی ہم نے آپ سے میان کی ہے۔ یہاں جن کو کی حقیقت اس نے زیادہ نمیں سمجھنا چاہئے جو ایمی ہم نے آپ سے میان کی ہے۔ یہاں جن کو آپ سے میان کی ہے۔ یہاں جن کو تھی تک یہ تمام حقائق رام کہانیاں معلوم ہوتی ہیں جن کو خسوف شس جیے معمولی تغیر سے تو بیات اور بادلوں کی آمد سے عذاب کا خطرہ بھی لاحق نمیں ہو سکتا۔ وہ ان حقائق کا نام سیاد کے تجیب و غریب حالات کئی ترد داور کئی خورو فکر کا سامان بن سے جیں۔ اصل یہ باد بیات بی رکھیں گے۔ ان کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ د جالی فتنہ کتنا عظیم فتنہ ہو گا اور ائن صاد کے تجیب و غریب حالات کئی خود ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کا پلہ اس جانب بھئے گیا گیا ہے جو دین صاد کے تجیب و غریب حالات کی کر در ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کا پلہ اس جانب بھئے گیا گیا گیا گیا ہے جو دین کے جب و انسان کی کر در ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کا پلہ اس جانب بھئے گیا گیا گیا گیا ہو تی جو دین کی جو دین کی خور ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا پلہ اس جانب کی خور ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا پلہ اس جانب کی خور ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا پلہ اس جو دین کی خور ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا پلہ ہو تی تو کہ کر در ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا پلہ ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا پلے دول میں ایان کی کر در ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا پلہ ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا گیا ہو گئی کی کہ کیا تو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا گیں کیا کہ کر در ہو تو ہر موقعہ یہ عقائم کیا گیا گیا گیا کی خود کی کو تو تو تو تو تو ہر

عبعيد ترجوتي - " وَمَن لَّمُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُّورٍ"

المسلمة المسل

د جال کا فتنہ چونکہ اپنی نوعیت میں سب سے پڑا فتنہ تھا۔اس لئے قدرتی لحاظ سے اس میں راویوں کے میان سے ایک ابہام یہ اور پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ائن صیاد تھایا کوئی دوسر ا ے ا

شخص۔اس کو ہراہ راست آنخضرت علیہ کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں۔احادیث ہے بعض دوسرے مقامات میں بھی ہم کواس کی نظیر ملتی ہے۔ مثلاً شب قدر 'ساعت محمودہ 'صلوٰۃ وسطی وغیر ہ ان سب کے بارہ میں و ثوق کے ساتھ تعین کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔اس کا مر گزید مطلب نہیں کہ ان امور میں خود آنخضرت علیہ کے علم میں بھی ابہام موجود تھا۔ بلحد آپ علیہ نے توان کو بیان فرمایا تھا بھر کسی وجہ ہے راویوں کے بیان میں اختلاف ہوااور اس طرح آخر امت کیلئے اصل معاملہ تکوینا مہم بن گیا۔اب جو جدو جہد کرنے والے افراد تھے انہوں نے شب قدر 'ساعت محمودہ اور صلوۃ وسطیٰ کی تلاش میں اپنی مساعی تیز کر دیں اور جو جو بھی ان کا مصداق بن سکتا تھا۔ کسی شخفیق اور تفصیل کے بغیر ان سب مبہم ساعات میں وہی کوشش صرف کر ڈالی جو کسی ایک ساعت کے معین ہونے کی صورت میں کی جاسکتی تھی اور اس طرح سے تکوی ابہام ان کے حق میں ایک رحمت بن گیا۔ اسی طرح ابن صیاد کا معاملہ بھی روایات کے اختلافات کی وجہ ہے گومبهم رہا مگریہ ابہام بھی سعید طبائع کے لئے رحمت بن گیا کیونکہ اس ابہام کا ثمرہ اس ہے زیادہ اور کیا ہے کہ وہ و جال اکبر تھایا نہیں۔اس ہے زیادہ اس ابہام کا دیگر تفصیلات پر کوئی اثر نہیں ہے۔ پس اگر ہم کو معین طور پر بیہ معلوم نہیں ہو سکا تو اس کاا قتضا ہیں ہے کہ اب ہم کواور زیادہ احتیاط لازم ہو گئی۔ دیکھئے اگر اس روایت کی بناء بر ابن صیاد ہی د جال اکبر ہو تواسی روایت ہے رہے گلمت ہو تاہے کہ اس کا اثر ہقیہ تفصیلات پر اور کھ نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر نے اس کے قبل کی اجازت ما تھی تو آپ علیہ نے صاف فرمادیا کہ د جال اکبر کے قاتل ازل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقرر ہو بچئے ہیں اور جب یہ ہے تونہ اللہ تعالی کاعلم بدل سکتا ہے اور نہ تم اس کو تقل کر سکتے ہو۔ لہذااس ایمام کو لے کر بقیہ سارے معاملات کو مہم ماڈالنائج فنمی اور تجے روی کے سوایچے نہیں۔اس حدیث کے بقیہ مباحث کی تفصیل نقد رہے باب میں گزر چکی ہے۔ آخر میں اتنااور لکھ دینا کافی ہے کہ بہت ہے امور مفزعہ کے پیش آنے پر آپ علیہ کے چرہ پر تردداور خوف کا نمودار ہو جانا یہ سن یقین کے مزاحم نہیں کہا جاسکتا۔نہ ان کو کسی تر دد کاباعث قرار دیا جاسکتا ہے۔ (جیسا کہ

آئنده آنے والاہے۔)

آب علی کا وجود یاک جو عالم کے لئے رحمت ہی رحمت تھا۔ اس کے موجود موتے ہوئے قیامت کا قائم ہو جانا کیے ممکن تھا:" وما کان الله لیعذبهم وانت فیہم . "كہذا اگر كوئى شخص صرف ان احادیث كو اٹھا كر قیامت كا انكار كر ڈالے يا اس كے و توع کے تر د دمیں پڑجائے توبہ اس کی نافنمی اور قصور فنم کا سبب ہے۔اس کو حدیثوں کے سر ر کھ دیناامور بدیہیہ ہے ناواتھی ہے۔ ای طرح احادیث فتن میں اس فتم کے ابہامات پیش آ سے ہیں کہ اپنی اپنی فہم کے مطابق علماء نے ان کی تعیین میں سمی قدر عجلت سے کام لیا ہے۔ ُ حالا نکہ جب نہ حدیث میں ان کے ظہور کاوقت متعین ہے اور نہ ان کی تعیمین نہ کورہے تو پھر ا پی جانب سے اس کی تعیین میں عجلت بازی سے کام لے کر اس کو حدیث کی طرف منسوب کر ڈالناخلاف داقع ہے۔

(١٦)......" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنُطَلَقَ النَّبِيُّ مَنْهُ اللَّهِ وَأُبَىُّ بُنُ كَعُبِ يَأْتِيَانِ النَّخُلَ الَّذِي فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخُلَ طَفِقَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللّ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يُسْمَعَ مِنَ ابُنِ صِنيَّادٍ شَنيُاءً قَبُلَ أَنْ يَراهُ وَإِبْنُ صَيَّادٍ مُصْمُطَجِعٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفَةٍ لَهَ فِيهَا رَمُزَمَةً فَرَأْتُ أُمُّ ابْنُ صنيًّادِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَهُوَ يَتُقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ لاِبُنِ صنيًّادِ اى صناف وَهُوَاسِمُهُ فَتَارَ ابُنُ صِنَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنَالِهُ لَوْتَرَكَتُهُ بَيَّنَ وَقَالَ سِنَالِمٌ قَالَ ابُنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فِي النَّاسِ فَاثَنٰي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذكرَ الدُّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أَنُنِرُ كُمُوهُ وَمَامِنُ نَبِيِّ إِلاًّ وَقَدُ اَنُذَرَهَ قَوْمَهَ لَقَدُ اَنُذَرَهَ نُوحٌ ' قَوْمَهُ وَلَكِنُ سَنَا قُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ آنَّهُ أَعُورُورَانَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورَ٠ رواه البخاري ص٤٢٩ '٤٣٠ باب كيف يعرض الاسلام الصبي كتاب الجهاد

ولن عمر میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اور آپ علیہ کے ساتھ انی بن کعب ا اس باغ کی طرف طے جس میں این صیادر ہتا تھا۔ جب آپ باغ کے اندر تشریف لائے تو آپ معجور کے در خول کی آڑ میں چھپ چھپ کریہ تدبیر کررہے تھے کہ ابن صیاد کے دیکھنے سے  قَالَتُ أَسنُمَاءَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّاوَاللهِ لَنَعُجِنُ عَجِيْنَنَا فَمَا نُخْبِزُهُ حَتَّى نَجُوعَ فَكَيْفَ بِالْمُؤُمِنِيْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يُجُزِئُهُمُ مَايُجُزِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسنبِيُحِ وَالتَّقُدِيُس · رواه احمد ص٥٤٥ ٢٥٤ج ٢ ابوداؤد والطيالسي"

﴿ اساء بنت يزيدُ بيان كرتى بين كه رسول الله عَلَيْنَ ميرے كھر تشريف فرماتھ۔ آپ علی کے دجال کاذکر فرمایااور فرمایا کہ اس کے ظہورے پہلے تین قطریزیں گے۔ایک سال آسان کی ایک تهائی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک تهائی تم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسان کی دو حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی بیداوار دو حصے کم ہو جائے گی اور تبیسرے سال آسان ہے بارش بالکل نہ ہر ہے گی اور زمین کی پیداوار بھی پچھ نہ ہو گ۔ حتی کہ جتنے حیوانات ہیں خواہ وہ کھر والے ہول یاڈاڑھ سے کھانے والے سب ہلاک ہو جا کمیں مے اور اس کا سب سے بوا فتنہ ہے ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آکر کمے گا۔ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیااس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرارب ہوں ؟۔وہ کمے گاضرور۔اس کے بعد شیطان اس کے اونٹ کی می شکل بن کراس کے سامنے آئے گا۔ جیسے اچھے تھن اور براے کوہان والے اونٹ ہو اکرتے ہیں۔ای طرح ایک اور مخض کے یاس آئے گاجس کاباب اور سگا بھائی گزر چکا ہو گا اور اس سے آکر کے گا۔ بتلا آگر میں تیرے باب بھائی کو زندہ کردوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرارب ہوں ؟۔وہ کھے گا کیوں نہیں۔ ہس اس کے بعد شیطان اس کے باب بھائی کی صورت بن کر آجائے گا۔ حضرت اساء کمنی ہیں کہ یہ بیان فرما کررسول اللہ علیہ ضرورت سے باہر تشریف لے گئے۔اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تولوگ آپ علی کے اس بیان کے بعد سے بڑے فکروغم میں بڑے ہوئے تھے۔اساء کمتی ہیں کہ آپ علی نے دروازہ کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا!اساء کمو کیا حال ہے؟۔ میں نے عرض کی پارسول اللہ علیہ او جال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکلے پڑتے ہیں۔اس پر آپ علی نے فرمایا!اگروہ میری زندگی میں ظاہر ہواتو میں اس ہے نمٹ لول گا۔ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرارب ہے۔ میں نے عرض کی یارسول

الله عَلِينَةُ ہماراحال جب آج ہے کہ ہم آٹا گوند صناحاتے ہیں مَّرغم کے مارے اس کو انجھی

طرح گوندھ بھی نہیں سکتے۔ چہ جائیکہ روٹی بکا سکیں بھو کے بی رہتے ہیں تو بھلا اس دن مؤمنوں کا حال کیا ہو گا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔ آپ علیہ نے فرمایا!اس دن ان کووہ غذاکا فی ہوگی جو آسان کے فرشنوں کی ہے۔ بینی اللہ تعالیٰ کی تنبیج و تقتریس۔ پھ

دن ان کودہ غذاکا فی ہوگی جو آسان کے فرشتوں کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تنبی دفقہ یس۔ په معدیث نہ کور سے معلوم ہواکہ جب اس عظیم ترین فقنے کا ظہور قریب ہوگا تو جس طرح انبیاء علیم السلام کے ظہور سے پہلے ہر کات (ارہاص) کا ظہور شروع ہو جاتا ہے اس طرح انبیاء علیم السلام کے ظہور سے پہلے ہر کات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بارش غلہ اور اس کے ساتھ ساتھ سب حیوانات ختم ہو جا کی ۔ اس بے سروسانی میں دہ اس ساز دسامان کے ساتھ آئے گا کہ ایک ہر باد شدہ کسان کے حیوانات زندہ کر دے گا اور ایک شخص سے اس کے باپ اور ہمائی کے دوبارہ زندہ کر و سیخ کا دعدہ کرے گا۔ اب سوچئے کہ ضعیف انسان کی بے علی اور اس کے ساتھ جو جائے تو اس کی آزمائش کا میدان کتنا سخت ہو جائے گا۔ مردہ کا زندہ کر ماہی کچھ کم بات نہیں پھر ایک کسان کے لئے اس کے جانور اور ان جائے گا۔ مردہ کا ذندہ کر ماہی کچھ کم بات نہیں پھر ایک کسان کے لئے اس کے جانور اور ان جا یو گئی ہیں ؟ ۔ کون ہے جو اس فتنہ کا مقابلہ کر سکا۔ اگر کہیں صدیث نے اس کی ایجوبہ تما ئیوں کاراز بین کہ رویا تو آئے بھی بہت سے ضعیف الا بیان تردد میں پڑجائے گر جب بیبات صاف ناش نہ کر دیا ہو تا تو آئے بھی بہت سے ضعیف الا بیان تردد میں پڑجائے گر جب بیبات صاف ناش نہ کر دیا ہو تا تو آئے بھی بہت سے ضعیف الا بیان تردد میں پڑجائے گر جب بیبات صاف ہوگئی کہ بیہ سب پچھ شیطانی تصر فات اور شعید سے ہوں گے تو اب کوئی اشکال نہ رہا۔ ظاہر ہوگئی کہ بیہ سب پچھ شیطانی تصر فات اور شعید سے ہوں گے تو اب کوئی اشکال نہ رہا۔ ظاہر سے کہ دوجال جب خدائی کا عرف کی و تو اس کو خدائی کا سامان بھی دکھان ضروری ہے۔ اس کے

شیاطین اور ان کے تصرفات کی تفصیلات انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کے ملاحظہ سے گزریں گی۔ مگر اتنی بات اجمالا یمال بھی من لیجئے کہ امور خیر کی تائید فرشتے اور شرکی شیاطین کرتے رہے ہیں۔ پھرجو طاقت جتنی ہوی مرکزی ہوتی ہے ای قدر اس است میں شیاطین کرتے رہے ہیں۔ پھرجو طاقت جتنی ہوی مرکزی ہوتی ہے ای قدر اس است میں

اس کے ساتھ جنت دوزخ کا ہونا بھی ضروری ہے اور مر دہ کو زندہ کرنے کاو عویٰ بھی ضروری

ے مگر صدیث کہتی ہے کہ یہ سب کچھ بازیگر کے تماشے سے زیادہ نہ ہوگا۔ چنانچہ جب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کراس کو قتل کر دیں گے تواس کی خدائی کا بیہ ساراڈ ھونگ

ایک بندہ کے ہاتھوں کھل ہی جائے گا۔

ہمی قوت اور ضعف کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کی تائید میں سارا عالم ملکوت نظر آتا ہے۔ اس کے بالمقابل د جال کی تائید میں سارا عالم شیاطین ہی ہو تا چاہئے۔ جن کی نظر صرف ایک عالم مادی اور اس عالم کے بھی ایک مختصر اور محدود گوشہ میں محصور ہو کررہ جائے۔ ان بچاروں کے لئے ان حقائق کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔

﴿ حضرت مغیرة بن شعبہ استے کی اور شخص نے ہمیں کے۔ آپ علی نے فرمایا جناب رسول اللہ علی ہے۔ آپ علی ہے کئے ہیں استے کی اور شخص نے ہمیں کئے۔ آپ علی ہے نے فرمایا کہ د جال بھلاتم کو کیا نقصال پنچا سکے گا۔ میں نے عرض کی لوگ توبیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا بہاڑ اور پانی کی نہر ہو گی۔ (یعنی قبط میں رزق کا پورا سامان ہو گا) آپ علی نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل تر ہے کہ اس کوبہ سازو سامان ملے (جو ہو گااس کی حقیقت سب شعبہ ہبازی اور نظر ہمدی سے زیادہ نہ ہو گی جیسے سازو سامان ملے (جو ہو گااس کی حقیقت سب شعبہ ہبازی اور نظر ہمدی سے زیادہ نہ ہو گی جیسے سازو سامان ملے (جو ہو گااس کی حقیقت سب شعبہ ہبازی اور نظر ہمدی سے زیادہ نہ ہو گی جیسے سازو سامان ملے (جو ہو گااس کی حقیقت سب شعبہ ہبازی اور نظر ہمدی سے زیادہ نہ ہو گی جیسے سازو سامان ملے (جو ہو گااس کی حقیقت سب شعبہ ہبازی اور نظر ہمدی سے زیادہ نہ ہو گی جیسے سازو سامان کی رسیوں کی )

آخضرت علی اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے اپنی رسالت کے متعلق سوال کیا کہ مقبول یامر دود ہونے کاسب سے پہلا معیار ہی ہے گر اس نے شروع ہی سے نامعقول بات شروع کی اور اپنے متعلق آپ علی ہے ہی سوال کیا۔ اس پر آپ علی کا جواب کتنا بلیغ تھا کہ آپ علی ہے نے کسی باصل بات کو قابل تردید بھی نہیں سمجھا کیونکہ تردید بھی اس بات کی 'کی جاتی ہے جس کا کوئی امکان بھی ہو۔ لہذا آپ علی ہے نے اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان کا ظمار کر کے اس کو صحیح جواب بھی دے دیااور خاص اس کے سوال کے جواب سے اعراض بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ علی نے فرید تحقیق فرمائی تواس نے ایک عرش دیکھناتایا۔ آپ علی ہے نو فرمادی کہ وہ توعرش شیطان ہے۔ اس نے بھی اپنی عرش کی خات ہے۔ اس کے بعد جب آپ علی ہے ناس کے اپنی عوال کی اس خریں لانے والے کے متعلق سوال کیا توبات بالکل صاف ہوگئی کیونکہ نبی کو خبر دینے باس خبریں لانے والے کے متعلق سوال کیا توبات بالکل صاف ہوگئی کیونکہ نبی کو خبر دینے والے میں کاذب ہونے کا اختال ہی نہیں ہوتا۔ وہ صادق ہی صاوق ہوتا ہے جس کو دو تجی اور ایک جموٹی بیاس کے بعد آپ علی خبریں معلوم ہوں۔ توبیاس کے کا بمن ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ علی خبریں معلوم ہوں۔ توبیاس کے کا بمن ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ علی خبریں معلوم ہوں۔ توبیاس کے کا بمن ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ علی خبریں کی وزیات ہو گئی۔ اس سے اور کوئی سوال نہیں کیا اور بات صاف ہو گئی۔ اس صادی دیا ہیں کی والے تی علیات پی مقدر نگ

بھی ہے جیساکہ:" وقد نفرت عینه" کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ ای پر دوسری علامات کو قیاس کیاجا سکتا ہے۔

(٢٠) سسس عن أبِى سَعِيْدِ والْخُدْرِيِّ أَنَّ ابُنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِىَّ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرُمَكَةُ بَيُضَاءُ مِسْكُ خَالِصُ واه النَّبِىَّ عَنْ تُرُبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرُمَكَةُ بَيُضَاءُ مِسْكُ خَالِصُ واه مسلم ج٢ص٣٩٨ باب ذكر ابن صياد "

وابوسعید خدری سے روایت ہے کہ این صیاد نے رسول اللہ علیہ سے بوجھاجنت کی مٹی کیسی ہے؟۔ آپ علیہ سے نوجھاجنت کی مٹی کیسی ہے؟۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ وہ میدہ کی طرح سفید اور مشک خالص کی طرح خوشبود ارہے۔ کہ

(ان عمر کہتے ہیں کہ ان صیاد کو جب میں نے دیکھا تھا تواس وقت اس کی آنکھ خراب ہو پی تھی۔ میں نے پوچھا تیری یہ آنکھ کب خراب ہوئی ؟۔ اس نے کہا بچھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا چھادہ تیرے سر میں ہے اور پھر بھی تجھ کو معلوم نہیں ؟۔ اس نے کہااللہ تعالیٰ آگر چاہے تو تیری لکڑی میں اسے پیدا فرمادے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایسی زور کی آواز نکالی جیے گدھے کی زور کی تیج ہوتی ہے۔ کہا کہا جیے گدھے کی زور کی تیج ہوتی ہے۔ کہا کہا جیے گدھے کی زور کی تیج ہوتی ہے۔ کہا کہا کی جی کہ کہا کہا گھا کہ جیے گدھے کی زور کی تیج ہوتی ہے۔ کہا

اذكرفي الكتاب مريم 'كتاب الأنبياء"

(ان عرر روایت کرتے ہیں کہ رسول علی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سورہا تھا اور خواب میں طواف کر رہا تھا کیا دیکھا ہوں کہ ایک شخص ہیں گندم گوں رنگ سید سے سید سے بال یوں معلوم ہو تاہے کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے عبی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے ہتایا کہ یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ من مریم (علیہ السلام) پھر جو میری توجہ ذرادو سری طرف گی توکیا دیکھا ہوں کہ ایک پوالہ باچوڑا آدی سرخ رنگ سخت میری توجہ ذرادو سری طرف گی توکیا دیکھا ہوں کہ ایک پوالہ باچوڑا آدی سرخ رنگ سخت کھو گر والے بال آنکھ سے کانا ایک آنکھ ایک تھی جیسا ابھر اہوا انگور اوگوں نے ہتایا یہ ہے د جال اکبر اور سب سے زیادہ مشلبہ شخص دیکھنا چاہو تو۔ اس خزاعہ قبیلہ کا یہ عبد العزی من قطن سے دہ ٹھیک ای صورت کا تھا۔ پھ

دوسری حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ علی نے فرمایا ہے کہ وہ عروۃ بن مسعود کے بہت مشلبہ ہیں اس حدیث کی تشبیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان ہر دو افراد سے مراد خاص خاص اشخاص ہیں۔ قوم انگریزیادہ شخص مراد نہیں جو عیسیٰ ابن مریم کی صفات یا ہیئت کا حامل نہ ہو جیسا کہ یمال بعض مدعین کادعویٰ ہے۔

﴿ حضرت عائشة بيان فرماتي بي كه رسول الله عظيمة مير بي كمر تشريف لائ

ویکھا تو میں رور ہی تھی۔ آپ علیہ نے نے پوچھا کیوں رور ہی ہو؟ میں نے عرض کی یار سول
اللہ علیہ آپ نے د جال کاذکر اس طرح فربایا کہ اس غم میں جھے کو بیساختہ رونا آگیا۔ آپ علیہ نے فربایا اگر وہ نکا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تہماری طرف سے میں اس سے نمٹ لول
گا۔ اگر وہ میر سے بعد فکا تو پھر یہ بات یادر کھنا کہ تہمارا پر دردگار کانا نہیں ہے۔ (وہ کانا ہوگا)
جب وہ فکے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہول کے۔ یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو
یہاں ایک طرف آکر انرے گا۔ اس وقت مدینہ کے سات درواز سے ہوں گے اور ہر دروازہ پر
دودو فرشتے گر ان ہوں کے (جو اس کو اندر آنے سے مانع ہوں گے) مدینہ میں جوبد اعمال لوگ
آباد ہیں وہ فکل کر خود اس کے پاس چلے جا کیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے
گا۔ عیلی علیہ السلام مزول فرہا چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیلی علیہ
السلام چالیس سال تک ایک منصف الم کی حیثیت سے زمین پر زندہ ور ہیں گے۔ کھ

حضرت او ہر مرہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمایا کہ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور لوگوں میں چالیس سال تک رہیں گے۔ ﴾

 فُرْ وَفِي رِوَايَةٍ الكاف والفاء والراء ، مسلم ج٢ص٤٠٠ باب ذكر الدجال"

﴿ اِبْنَ مَن حَالَ ہِ مِعَالَ جَوابِ آ تَحْفرت اللّهِ ہے کہ عقبۃ من عمرٌ و نے حذیفہ ہے کہاکہ آپ نے کہا د جال کے متعلق جوبات آ تخضرت اللّه ہے من تھی وہ ہم کو ہمی سناد ہے ۔ انہوں نے کہا میں نے آپ اللّه کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ د جال جب ظاہر ہو گا تواس کے ساتھ پانی اور آگ دو نوں ہوں گے۔ مگر لوگوں کو جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈ اپانی ہو گا اور جس کو لوگ ٹھنڈ اپانی ہو گا اور جس کو لوگ ٹھنڈ اپانی ہمی ہے دمانہ ملے اس کو ٹھنڈ اپانی ہمی جس کو بھی یہ زمانہ ملے اس کو چاہئے کہ جو آگ معلوم ہو رہی ہو ای بی داخل ہو جائے کیونکہ در حقیقت وہ آب خنک ہو چاہئے کہ جو آگ معلوم ہو رہی ہو ای بی داخل ہو جائے کیونکہ در حقیقت وہ آب خنک ہو گا۔ یہاں مسلم کی روایت میں انتااضافہ اور ہے کہ دجال کی ایک آئکھ میں موٹاساناخونہ ہو گا اور ہم موس کی دونوں آئکھول کے در میان کا فرنے حروف علیحہ و علیحہ کے ہوئے ہوں گے۔ جس کو اس کی دونوں آئکھول کے در میان کا فرنے وہ خواندہ ہو یا ٹاخواندہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی آئکھوں کے در میان ''کورایک روایت میں 'کاف 'الف' را'' ہوگا۔

د جال کا فتنہ جتنا عظیم الثان ہے قدرت کی طرف ہے اس کی شناسائی کے نشان اسے بی زیادہ ہیں۔الفاظ مسلم پرا کی۔بار پھر نظر ڈال لیج کیکن اس کو کیا کیا جائے کہ عالم تقدیر بینا کو ناہیا ہا سکتا ہے۔ جب اپنے قلب کی آنکھیں خود ناہیا ہوں تو "ک ف"ر" کے الفاظ کیا نظر آئمیں۔ لفظ " بین عینیہ " نقدیری کتات کے لئے شاید پھر مخصوص ہے۔ اس لئے کی عمر وغیرہ کے لئے محل کتات ہے اور حفر ت داؤد علیہ السلام کی اذلی سعادت اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو شاید اس لئے نظر آگئی ہو۔ پہلے یہ سب تفسیلات گزر چکی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شاید اس لئے نظر آگئی ہو۔ پہلے یہ سب تفسیلات گزر چکی ہیں۔ عرف عام میں ہائے کہ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارنا شاید اس لئے روان پاگیا ہوگا۔ صبح مسلم کی شریانہ سسی عمر مومن ہوئے گئے ہوئے سے حضو خود ہے۔ بیب نہیں کہ بھی مومن کے ایمان کے گئی شریانہ سسی عمر مومن کے ایمان کے تحفظ اور ' کی محروی کا سبب ہو اور بھی ایک اور عظیم فتنہ کا باعث بن جائے۔ یہ جملہ امور آگرچہ احادیث میں گوصراحہ شمہ کورنہ ہوں عمراس کی طرف صراحہ اشارہ کے قریب ہے۔ آگرچہ احادیث میں گوصراحہ شمہ کورنہ ہوں گراس کی طرف صراحہ اشارہ کے قریب ہے۔

## دجانى فتنه

حی قبل ہے

میہ واضح رہنا چاہئے کہ وہ د جالی فتنہ جس کا حدیثوں میں نذکرہ آتا ہے اور جس سے تحفظ کا علاج سورہ کھف کی حلاوت کرنا قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس کے دور میں ظہور پذیر ہوگا۔ جبکہ ایک طرف وہ خدائی کا دعویٰ اور اس سے پہلے رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے سبات خارق عادات افعال بھی د کھلائے گا جو بظاہر اس کے دعوے کے مؤید نظر آئیں سے اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے ایمان متز لزل ہو جائیں گے۔ ہمارے زمانے میں سے اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے ایمان متز لزل ہو جائیں گے۔ ہمارے زمانے میں

مادی تر قیات خواہ کتنی بھی ہو جائیں وہ سب مادی قوانین کے تحت ہیںان کو د جالی فتنہ سمجھنا بالكل بے محل بلحہ خلاف واقع بات ہے۔ اس میں شبہ نہیں كہ موجودہ زمانے میں جو جدید ا یجاوات سامنے آری ہیں وہ عجیب سے عجیب تر ہیں۔ لیکن موجودہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں سب بی اس میں شریک ہیں اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے سے مسابقت میں خوب سر گرم ہیں اور ابھی بیہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میدان کا ہیر و کون ہے ؟۔اس لئے بھی ان میں ہے سن کو د جالی فتنہ قرار ویتا قبل از وقت ہے بائے ان کو اس کے مقدمات میں شار کرنا بھی سیجے نہیں۔ اس کامقد مہ دینی جہل ضعف ایمانی اور طغیانی طاقتوں کا ہمہ گیر اقتدار ہے۔

حدیثوں میں صاف طور پر ند کورہے کہ د جال خود یہودی النسل ہو گااور اس کے تمام منبعین بھی سب یہود ہی ہول گے اور من حیث القوم وہی اس پر ایمان لا کمیں گے۔اس لئے د جالی فتنہ کامر کز در حقیقت یہود ہیں اور اس لئے ہمارے زمانے میں یہودی مملکت کا قیام اور ان کی متفرق طاقتوں کا ایک مرکز پر جمع ہونالور اس جگہ جمع ہونا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ظهور مقدر ہے۔اگر اس کو د جالی فتنہ کا مقدمہ کہا جائے تو بجا ہو گا۔اب رہے نصار کی تو وہ ابھی تک عیمائیت کے کم از کم دعویدار ضرور ہیں اور موحیوانیت کے آخری نقطہ پر پہنچ بچے ہیں ممر ان کازبانی دعویٰ اب بھی صلیب پرستی ہی کا ہے۔ او هرردس مورد عی الوہیت تو نہیں کیکن اس ہے پڑھ کر خدائے یرحق کا علی الاعلان منکر بھی کوئی نہیں۔ سیچے صدیثوں ہے ثامت ہے کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد عیسائی توان پر ایمان لے آئمیں گے۔ جیسا كه: " وَإِنْ مِينُ أَهِلَ الْكِتْبِ • نسماء ٩٥ "كي تغيير مِن آب يهلِّ ملاحظه فرما يحكم بين اور يهودى ايك ايك كرك قتل موجائے كا۔ حتى كه أكروه كى در خت كى آز ميں چھپ كر بناه لينا طاب كاتوده در خت يول المح كار

د میمو میرے پیچھے یہ یہودی ہے اس کو بھی قبل کر دو۔ اس سوائے حیات سے بیہ ُ ظاہر ہو تاہے کہ د جالی فتنہ کا تمام تر تعلق یہود کے ساتھ ہو گا۔ ہمارے زمانے کی مادی ترقیاتی کے ساتھ اس کا تعلق کچھ نہیں ہے اور نہ ان اقوام میں سے خاص طور پر کسی ایک قوم کے ساتھ ہے جن کے ذریعہ بیرتر قیات سامنے آری ہیں۔ اب رہا ہے سوال کہ بھر سورہ کھف کے اور اس فتنہ سے تحفظ کے اور میان ربط کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کو اس سے تحفظ کا سبب قرار دیا گیا ہے تو اولا اصولاً لیہ سمجھ لیجئے کہ خوارق جس طرح خود سببیت اور مسببیت کے علاقہ سے باہر نظر آتے ہیں اس طرح جو افعال ان کے مقابل ہیں وہ بھی سببیت کے علاقہ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ مثلاً نظر کا لگنا سب جانے ہیں کہ یہ صحیح حقیقت ہے اور کو علاء نے اس کی معقولیت کے اسباب بھی لکھے ہیں گر جانے ہیں کہ یہ صحیح حقیقت ہے اور کو علاء نے اس کی معقولیت کے اسباب بھی لکھے ہیں گر بظاہر اس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہو تا۔ اس لئے بہت سے اشخاص تو اب تک اس کے قائل ہی نہیں اور اس کو صرف ایک وہم پر سی اور تخیل سمجھتے ہیں لیکن اس کے د فعیہ کے لئے جو سور تیں مجرب ہیں وہ بھی اکثر اس طرح غیر قیای ہیں۔ اس طرح سی جانوروں کے کا فی سور تیں مجرب ہیں وہ بھی اکثر اس طرح غیر قیای ہیں۔ اس طرح سی جانوروں کے کا فی سبب فاہر نہیں ہو تا۔

میت د فعہ کرنے کا کوئی سبب فاہر نہیں ہو تا۔

حدیثوں میں بہت ی مور توں کے خواص مذکور ہیں مثلاً سورہ فاتحہ کہ وہ بہت

اعلاج امراض کے لئے شفا ہے۔ اب یمال ہر جگہ اس مرض اور اس سورت کے مضامین میں مناسبت پیدا کرنے کے لئے زمین و آسان کے قلابے طاناء کیار کی سعی ہے۔ پھر

ای فتم کی ذہنی مناسبات انسانی دماغ ہر جگہ نکال سکتا ہے۔ اس لئے ہمارے نزویک اس کا وش میں پڑنامفت کی وروسری ہے۔ لیکن باایں ہمہ اگر سورہ کمف اور دجالی فتنہ کے در میان کوئی تناسب معلوم کرناہی تاگزیر ہو تو پھر بالکل صاف اور سید ھی بات یہ ہے کہ اصحاب کمف بھی کفر وار قداد کے ایک زیر دست فتنہ میں جتلا ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان کے دل مضوط در کھے اور اسلام پر ان کو خامت قدم رکھا جیسا کہ اس سورت کے شروع ہی میں ارشاد ہے:

" وَّرَبَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ إِذُقَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرُضِ لَنُ نَدُعُوا مِنْ دُونِةَ الِهًا لَّقَدُ قُلُنَا إِذًا شَعَطَطًا ١٠لكهف١٠"

پس جس طرح صرف الله تعالیٰ کی مدو ہے وہ محفوظ رہے تھے۔ اس طرح جب وجال کا سب ہے زیر دست ارتداد کفر کا فتنہ نمو دار ہو گا تواس وقت بھی صرف امداد اللی ہی ے لوگوں کے ایمان مضبوط رہیں گے۔ احادیث سے خامت ہے کہ اس سورة کا نزول کفار کی فرمائش پر ہوا تھا۔ اس لئے یہ قصے ان کے جواب میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اور اس مناسبت کا لیخی فتند د جال اور سورہ کہف سے اس سے تحفظ کا کمیں ذکر نہیں آتا۔ صرف ایک قیاس آرائی اور قافیہ مندی بی کما جا سکت ہے اور جس کو حدیث و قر آن سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ ان بے تکی باتوں میں پڑ سکتا ہے۔ د جال سے قبل میں چند نشانیاں نہیں بائحہ بہت می علامات نہ کور ہیں جن کے اور د جال کے در میان جوڑ لگانا ایک ہوی در دسری ہے۔ یمان قر آن کر یم نے اپنی مفات میں سے جمال اپنا تیم ہوناذ کر فرمایا ہے اور عیمائیت کی تردید فرمائی ہے۔ وہ قر آن کے عام مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے جو متعدد اسالیب سے متعدد سور تول میں نہ کور ہے۔ لیکن ان سور تول کی تلاوت کو کسیں یاد نہیں آتا کہ د جال فقتے کے تحفظ کے لئے شار کیا ہو۔ اس سے خامت ہو تا ہے کہ ہونہ ہو اس سورہ خاصہ میں کوئی سبب دوسر ابوگا۔ ابھی آپ سے میں کوئی سبب دوسر ابوگا۔ ابھی آپ من شرکور سے جی کی اس سورت کے اول میں چند اشخاص کے تحفظ ایمان کی ایمی عجیب صورت نہ کور ہے جس کو قر آن نے اپنے الفاظ میں یوں اوا فرمایا ہے: " و تَحضَد ایمان کی ایمی عجیب صورت نہ کور ہے جس کو قر آن نے اپنے الفاظ میں یوں اوا فرمایا ہے: " و تَحضَد مَنْ ہُور اُن نے اپنے الفاظ میں یوں اوا فرمایا ہے: " و تَحضَد مَنْ ہُور اُن نے اپنے الفاظ میں یوں اوا فرمایا ہے: " و تَحضَد مَنْ ہُور ہُور آن نے اپنے الفاظ میں یوں اوا فرمایا ہے: " و تَحضَد مَنْ ہُور ہُوں نے اُن نے اُن نے الیا ہیں یوں اوا فرمایا ہے: " و تَحضَد مَنْ ہُور ہُور آن نے اپنے الفاظ میں یوں اوا فرمایا ہے: " و تَحضَد مَنْ ہُور ہُور آن نے الیا خوالی ہیں ہور اور اور میاں ہور ہے جس کو قر آن نے اپنے الفاظ میں یوں اوا فرمایا ہے : " و تَحضَد مَنْ ہُور ہُوں کے اس سورت کے الیاں کی ایم بھور اس کی ایم بھور اور میں اور اور میاں ہور ہور کی مور آن نے اپنے الفاظ میں یوں اور فرمایا ہور کیاں ہور کی مور کی کور کیا ہور کی سور کی کی اس سورت کے الیاں کی ایم کی کور کی سور کی کی کی دور میں کو قر آن نے الیاں کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی

رَقُونُ ' الكهف ١٨ " وَكَدَّ بِينَ نَهِ بِهِ لِيَكِنَ أَيْكَ ضعيف البيان النان كے لئے اليه الياواقعہ ہے كہ آگروہ اس كی نظروں میں تجب خيز نظر آئے تو کچھ تجب انسان كے لئے اليه الياواقعہ ہے كہ آگروہ اس كی نظروں میں تجب خيز نظر آئے تو کچھ تجب نہيں۔ اس واقعہ كو ذكر فرماكر قرآن كريم نے جو بقيجہ خود اخذ كيا ہے وہ اثبات قيامت ہے۔ چنانچہ اس قصے كو پوراذكر فرماكر ارشاو فرمايا:" وكذلك أغظرُ نَا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُونَ آئَ وَعَدَ اللّٰهِ حَقَّ وَأَنَّ السنّاعَة لأَرَيْبَ فِينَهَا والكهف ٢٨ "اور د جال كی طرف كيس اشارہ تك يو نہيں آتا۔ ہال حدیث میں ہے شك اس سورت كے اوائل كے ساتھ اس كے اوآثر كا تذكرہ مائے ہو نہيں آتا۔ ہال حدیث میں ہے شك اس سورت كے اوائل كے ساتھ اس كے اوآثر كا تذكرہ اس كے اوآثر كا تذكرہ مائے ہو بھر اس كے اوآثر كے متعلق كيا كما جائے گا جن میں عیمائیت كی تردید ہر كوئی زور نمیں دیا گیا۔ اس كے اوآثر كے متعلق كيا كما جائے گا جن میں عیمائیت كی تردید ہے يمال كوئی تعلق نمیں۔ بھر سے ظاہر ہو تاہے كہ د جالی فتنے ہے اور عیمائیت كی تردید ہے يمال كوئی تعلق نمیں۔ قرار مے دیکھا جائے تو اس فتنے میں روس عیمائیوں ہے دوقدم آگے نظر آتا ہے تو پھر ہے آگر غور ہے دیکھا جائے تو اس فتنے میں روس عیمائیوں ہے دوقدم آگے نظر آتا ہے تو پھر ہے آگر خور ہے دیکھا جائے تو اس فتنے میں روس عیمائیوں ہے دوقدم آگے نظر آتا ہے تو پھر ہے

ہے جوڑبات کہنے کی ضرورت کیا ؟ اور عیسا ئیوں کے تقدم کو اس کی انتنائی شناعت کے باوجود و جالی فتنہ قرار دے ڈالنے سے غرض کیا ؟۔

اصل یہ ہے کہ بہت ی قویم جب د جال کا ظهور نہ پاسکیں توانہوں نے د جال کی اور حت اس بیش کو ئیاں پوراکر نے کے لئے خواہ مخواہ کی بیر زحمت اشحائی۔ بید زحمت اس زحمت اس زحمت اس خواہ کنوا نے میں نہ د کھے کر خود عینی این مریم سے کم نہیں جنہوں نے عینی علیہ السلام کا نزول اپنے زمانے میں نہ د کھے کر خود عینی این مریم کے بینی شہر اور نام اور کام اور محل بننی شہر اور نام اور کام اور محل د فن د غیر ہ کا اختلاف ہی کیول نہ ہو گر اس پر بھی آخر کار انہول نے ایک عینی این مریم تجویز میں کر لیالور لا کھول انسانوں نے ان کی اس بھی منطی میں تقلید ہی کر ڈائی۔ اس طرح یہ ال عیسا ئیول کا جرم تو مسلم ہے گر انہی کو د جالی فتنہ قرار دے ڈائنا پھر سورہ کہف کی تلاوت کواس سے تحفظ کا سبب سمجھ لیما یہ علمی غلطی ہے جس کانہ اصاد ہے سے کوئی پنہ لگتاہے اور نہ کواس سے تحفظ کا سبب سمجھ لیما یہ علمی غلطی ہے جس کانہ اصاد ہے سے کوئی پنہ لگتاہے اور نہ کواس سے کوئی شوت۔

ہاں!اگر صرف قیاس آرائی کافی ہو توبات دوسری ہے درنہ عیسا کیوں کو توان پر
ایمان لانا ہے۔ ہاں! یہود یوں کو ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جانا ہے لوراس طرح ان
دونوں قوموں کا حشر آ تکھوں کو نظر آنا ہے۔ پھر د جالی فتنے کو ان پر منطبق کرنا کمال تک صحیح
ہو سکتا ہے ؟۔ پچھ مخج اکش ہے لور د جالی فتنے کو کسی فریق پر منطبق کرنا تی ہے تو یہود کے حق
میں اس کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے لور ہیں۔

والحمد لله اولاً واخراً •

وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه الذين في اوّلهم نبيهم واخرهم الامام المهدى عليه السلام (واما الدجال الاكبر فهومن اليهود ليس مناولسنا منه لعنه الله لعنًا كبيراً)

چهار شنبه ۱۲ محرم الحرام ۱۳۸۰ ه بمطابق ۱۲ مئی ۱۹٦۵ء المدینة المنوره

# حکیم العصر مولانا محمہ یوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

ہے ہے۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی سب دہریوں سے بڑھ کر اپنے دہریہ ہونے کااعلان کر تاہے۔

المنسب قادیانی کا ذبیحه کسی حال میں بھی حلال نمیں بلکہ مردارہے۔

ﷺ مرزائیو میرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال جھوٹ بجنے والا مسیح موعود کیسے بن گیا؟۔





#### بسم الله الرحن الرحيم!

#### تعارف

الحمد الله و كفی و سلام علی خاتم الانبیاء و اما بعد!

تادیانی جماعت کے لائی پاوری مرزاغلام احمد تادیانی کے بیخ اور تادیانی جماعت کے دوسرے گرو مرزامحود نے ندائے ایمان نای ایک مضمون تحریر کیا۔ جس کامحدث کیر حضرت مولانا سیدبدرعالم میر شی مماجر مدنی نور ایمان "کے نام سے جواب تحریر فرمایا۔ صدائے ایمان از شخ الا سلام مولانا شبیر احمد عثمانی "اور نور ایمان از محدث کبیر مولانا سید محمدر عالم میر شمی آیک ساتھ بمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئے تھے۔ "صدائے ایمان "آب پڑھ بچے ہیں۔ اب"نور ایمان "ملاحظ فرماکیں۔ یہ ۵۰ ساھیں شائع ہوئے تھے۔ "مدائے میں شائع ہوئے تھے۔ "مدائے میں شائع ہوئے تھے۔ "مدائے میں شائع ہوئے تھے۔ "مدائے ایمان "آب پڑھ بچے ہیں۔ اب"نور ایمان "مان کا جو کے تھے۔ "مدائے در ایمان "مان کے حضور تجدہ شکر بجالاتے ہیں۔ فلحمدالله!

فقیرالله وسایا ۷؍۲۲؍۲۲۳اهه ۷۲/۸؍۱۰۰۱ء

## بسم اللدالرحن الرحيم

"يُرِيَدُونَ لِيُطُفِقُ انُورَاللّهِ بِاَفُواهِهِمْ وَاللّهُ مُدِمُّ نُورِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكَفِرُونَ، الصف٨"

زمینداری ایک تازہ اشاعت میں مرزا محمود قادیانی کا مضمون "نمائے ایمان" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ جے دیکھ کر مجھے ان کے فلفہ تو بین وعظمت رسول پر جرت ہوتی ہے ہے کہ کہ ایک طرف تودہ انتہائی جذبہ عقیدت ومؤدت میں حیات میں علیہ السلام جیے مسلم و محکم عقیدہ کو خاتم الا نبیاء علیہ کی تو بین اور جمک عزت کا موجب سجھے ہیں اور دوسری طرف نمایت بیباکانہ وسفاکانہ لبحہ میں سرور کا نمات علیہ کے ایک مخلص اور سے جان نمار کو کافر، جنمی، قرار دے دیے ہیں۔ میں نمیں سمجھ سکتا کہ ابیا جذبہ حبت ظاہر کرنے والا نبوت کو افر، جنمی، قرار دے دیے ہیں۔ میں نمیں سمجھ سکتا کہ ابیا جذبہ حبت ظاہر کرنے والا نکہ عمل کافر، جنمی، قرار دے دیے ہیں۔ میں نمیں سمجھ سکتا کہ ابیا جذبہ حبت ظاہر کرنے والی نوت کے انکار سے کسے کافر کہ سکتا ہے حالا نکہ حیات میں علیہ السلام کے عقیدہ کو تو نبی کر بھے گئے گئی تو بین سے دور کا بھی کوئی علاقہ نظر نمیس آتا۔ ہزاروں انبیاء لاکھوں صلیء گزر مجے لین کیا موجودہ زندہ رہے والے انسانوں کو ان پراس لئے کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کہ بید زندہ ہیں اور وہ وفات شدہ۔ اس لئے ہم بید رائے قائم کر لینے پر مجبور ہیں کہ آپ کے زدیک معیار تو بین وعظمت صرف یہ ہے کہ جس طریق سے مسجوت جدیدہ کاراستہ میں اور جس مسلہ سے اس داستہ میں کوئی دی کی رائے میں اور جس مسلہ سے اس داستہ میں کوئی دی کی رائے ہوں کوئی دی کیات ہے۔

حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ بھی چونکہ نہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی میجیت بلحد اس فتم کے ہر کاذب مدعی کے لئے سدراہ ہے۔لہذا ضروری ہے کہ اسے آپ

بھی ایک رکاوٹ سمجھ کر موجب تو بین قرار دیں اور اس لئے ایسے مدعیوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے اس مسئلہ سے لوگوں میں تفرید اکریں۔ تاکہ اپنی مسیحت کی بدیاد قائم کرنے کے لئے ان کادوسر اقدم ناکام نہ رہے۔ اس لئے شریعت مصطفویہ علیہ نے پہلا بند اس دروازہ پر قائم کیا ہے۔ جمال سے مدعیان مسیحیت کا ذبہ کی آمد کا سب سے اول خطرہ تھا اور وہ یک مسئلہ حیات مسیحے ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ حق کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے اور اس طرح حیات مسیحے ہے۔ کہ حق کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے اور اس طرح ایک باطل دوسرے باطل سے وابستہ ہے:

" قال عَلَيْظُم واياكم و محدثات الا مورفان كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة وكل بدعة ولا بدعة وكل بدعة ضلالة وفي حديث انس عند الترمذي ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن احبني ومن احبني كان معي في الجنة "

حیات می علیہ السلام کے عقیدہ کے بعد حق کی دوسری کڑی مدعیان مسیحت کاذبہ کی تکذیب ہے۔ ختم نبوت کا عقادرائ ہے۔ نبی کر یم علی کی عقمت اوران کے جلال کا تشکیم کرنا ہے۔ قرآن شریف کے آیات اورا حادیث کے ایک ذخیرہ پر خدااوراس کے رسول کی مرضی کے مطابق ایمان لانا ہے۔ لیکن اس کے بر خلاف وفات میں کے مان لینے کے بعد ووسر اباطل جو ہارے سامنے ہوہ مدعیان مسیحت و نبوت کی ایک قطار ہے۔ قصر ختم نبوت کا ہدم ہے 'میں جرحق کا انکار ہے 'قرآن شریف کی نصوص صریحہ سے روگر دانی ہے اور سب سے آخر میں رسول اللہ علی ہے کے اس پر عظمت جلال کا انکار ہے جو آخری زمانہ میں عالم آشکارا ہونے والا ہے اور جس کے ساتھ اتحاد طل و فدا ہے۔ وادو حدة دین موجود ہے :

" قال تعالىٰ وَإِن مِّنْ اَهُلِ الْكِنْبِ اِلاَّ لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ · النساء ١٥٠"

اس کے بعد آپ عالبابا سانی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ علی کی صدبا پیشگو ہوں میں سے مسے علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی کو تقریبا(۵۰) (بلکہ سوسے بھی ذاکد) احادیث میں کیوں مررسہ کررمیان کیا گیا ہے حالانکہ اس کی حیثیت ایک پیشگوئی ہونے کے سوالور کیا ہے۔ پھر پیشگوئی ہونے کے سوالور کیا ہے۔ پھر پیشگوئی ایک بی نہیں اور بھی بہت تھیں اس کو کیا اختصاص تھا کہ اس کثرت کے ہے۔ پھر پیشگوئی ایک بی نہیں اور بھی بہت تھیں اس کو کیا اختصاص تھا کہ اس کثرت کے

ساتھ اس کوبیان کیا گیا ؟۔ اور اس کے بالقابل مدعیان میسجیت کو آخر اس مخصوص مسئلہ سے چڑکیوں ہے ؟ اور کیوں زبر دستی کبھی تو بین کی و صمکی دے کر 'کبھی عقل کے خلاف ٹھر اکر ' اور کبھی قرآن و حدیث کے خلاف قرار دے کر 'اور کبھی عیسا ئیوں کی موافقت سے ڈراکر اس مسئلہ سے نتنفر بنانے کی کو مشش کی جاتی ہے ؟۔

ا فسوس نہ تھااگر اس اہم مسئلہ تو بین وعظمت رسول میں اس "سیای" و لسوزی کے ساتھ علیت کا بھی کچھ رنگ ہوتا کہ جواب دینے کے لئے ہم جیسے غلامان محمہ علیہ ابھی ہزار دل زندہ موجود ہیں۔لیکن افسوس تواس پر ہے کہ جن امور سے اس عقیدہ اہم و مہم کو تو بین قرار دیا گیاہے وہ ایک احمق سے احمق کے لئے بھی قابل مستحرہے۔ مثلاً یہ کہناکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر طویل العمر اور زندہ سمجھنا نبی کریم علی ہے افضل ٹھر انا ہے۔ یہ تھیک ابیاتی استدلال ہے جیبا کہ نی کریم علیہ کے صاحبزادہ اراضیم (علیہ السلام) کو حالت رضاعت میں و فات شدہ ما ننااور مر زاغلام احمہ کے صاحبزادہ کوباایں ریش و فش جیتا جا گتا تشکیم کرنا آپ کی تو بین کرنا ہے۔ کیا اگر کوئی دوسر ابولٹیل مبلغ سر در کا نات علی کے فرزند اور آپ کی اس پیری کا مقابلہ کرکے یہ کہنے لگے کہ مسلمانو! کیا غضب ہے کہ آنخضرت علی کے فرزند کو توزمانہ طفولیت سے بھی گذرنے نہیں دیتے اور مرزاغلام احمہ کے بیٹے کو زندہ مان کر پڑھا ہے کی عمر تک پہنچاتے ہو اور حضور علیہ کی سخت تو بین کرتے ہو۔ توکیاوہ آپ کی و فات عین حالت حیات میں ثامت کرنے میں مجبور نہیں ہے ؟۔یا صرف اتنے ہے فرق ہے کہ آپ سر زمین پنجاب میں زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسانوں پر۔ آپ زندہ اور دہ و فات شدہ تشکیم کئے جاسکتے ہیں ؟۔ آپ کو یقین کرلینا چاہئے کہ مدنی نبی علیہ کے مانے والے اس کے فرمان پر حجتم وید حالات سے زیادہ یفین رکھتے ہیں اور جمال شریعت کی اطلاع ہر لا تعداد لا تھٹی ملا تکہ کوسمٹوات پر زندہ تشکیم کر چکے ہیں۔اس کے ساتھ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلاشبہ وریب زندہ تشلیم کرتے ہیں۔ عجب نہیں کہ قدرت کے ہاتھ نے اس کئے انہیں آسانوں پراٹھایا ہو تاکہ آسان پررہ کران کے حیات میں کوئی استبعاد نہ رہے کیونکہ

جس ملک کی عمر تا نفخ صور ہو وہال کسی کاہر ائے چندے زندہ رہنا کیابعید ہے ؟۔اگر نوح علیہ

السلام ای دمین پرره کر بزاریرس زنده ره سکتے بیں۔ تو حضرت مسے علیہ السلام آسان پر کیوں اس قدریاس سے زیادہ زندگی نہیں گذار سکتے ؟۔ حالا نکہ وہ توان کا مستقربے جنہیں قیامت سے قبل موت نہیں۔ بی وجہ ہے کہ جب ان کا زمانہ وفات قریب ہوگا تو پھر اسی ذمین پر آنا مقدرہے تامعلوم ہو جائے کہ آسانوں پر موت نہیں ہے۔ پھر کس قدرہے علمی ہے کہ جس صورت کو دست قدرت نے اس استبعاد کے دور کرنے کے لئے اختیار کیا۔ اسے بی کم فنمیوں نے اور زیادہ استجاب کا موجب سالیا۔ بچے ہے :

وَلُو فَتَحُنَا عَلَيُهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَطَلُّوا فِيهِ يَعُرُجُونَ٠ لَقَالُوا إِنَّمَا سِيُكَرَتُ اَبُصِنَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مُسْتُحُورُونَ٠الحجر١٤"

ہاں! مرزا قادیانی کو دھوکالگ جانااس دفت قرین قیاس تھا جبکہ نبی کریم علی کے کو بھی آسانوں میں مان کروفات شدہ تسلیم کیا جاتا۔ گرمیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آسان ہر گز نبیوں کے مستقل طور پر رہنے کا مقام نہیں ہے۔ اور نہ انبیاء کا آسانوں پر رہنا کوئی موجب افضلہ ت

رسل اور سید الرسل کے لئے زمین کیوں منتخب ہوئی؟

حق تعالیٰ کی مشیت از لی نے جب چاہا کہ ابنا کوئی خلیفہ بنائے۔اس وفت بیہ آسان بھی موجود تصے اور زمین بھی۔لیکن صاف اعلان کر دیا کہ :

" وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ، البقره " " يعنى فرشة مير ب آسانوں پر بيں ليكن ميرا ظيفه ميرى زبين پر ہوگا اور يه اس لئے مال مقدر ہواكہ آسان بالاصالة ليعنى بلاواسطہ قدرت كى كار فرما ئيوں كے مظر بيں۔اس لئے جمال اصل كا ظهور ہو وہاں ظیفہ كاكیاكام ؟ ۔ زبين بی وہ گلڑا تھا جمال يد قدرت نے آدم عليه السلام كى طاقت فاہر فرماكرا بنى قدرت كاملہ كو اسباب كے پروہ بس مستور كرويا۔ لهذا ضرور ہواكہ فلافت زبين پر بى عيال ہوتی ۔ ورنہ جس طرح سموات اسباب سے بالاتر اور بالاتر كار فائد پر مشتل بين اى طرح يه زبين ہى يراہ راست يد قدرت كے تحت ميں ہوتی اور جس طرح مشتل بين اى طرح يه زبين ہى يراہ راست يد قدرت كے تحت ميں ہوتی اور جس طرح آسانوں پر خدا تعالیٰ کے نہ معصیت کرنے والے ملا تکہ آباد ہیں۔ اس طرح زیمن پر وہ بدے آباد ہوتے جنہیں سوائے طاعت کے پچھ کام نہ ہوتا اور "یفَعَلُون مَائیقُ مَرُون ' 'کا مصداق ہوتے اور اس طرح اسباب و مسبات کاسار اکار خانہ در ہم ویر ہم ہو جاتا۔ جنت و دو ذرخ کی حاجت نہ رہتی اور عالم کی پیدائش سے جو مقصد تھاوہ فوت ہو جاتا۔ لیکن جب حکمت این دی کا حاجت نہ رہتی اور عالم کی پیدائش سے جو مقصد تھاوہ فوت ہو جاتا۔ لیکن جب حکمت این دی اور مرفی لم یزل نے غائب بن کراپی عبادت چاہی تو خلیفہ کے لئے اس زیمن کو مخصوص کر دیا اور عالم بین اور عالم و نوابی اتارے تاکہ دیکھے کہ آگر ملا تکہ مشاہدہ عبادت کرتے ہیں توکیا کوئی بن دیکھے بھی عبادت کر سکتا ہے :

"تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَى مُ قَدِيْرُ وَالَّذِي خَلَقَ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَى مُ قَدِيْرُ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُوَكُمُ آيُكُمُ أَحْسَنَ عَمَلاً الملك ٢٠٦"

ای لئے بلآ خر مبحود ملا تکہ کو خدا تعالیٰ کی جنت چھوڑ کر مند خلافت پر جلوہ آرا ہونے کے لئے ای زمین پر آنا پڑار پھر ہتلاؤ کہ خلیفہ کے بعد دوسر ہو یوں کے لئے بھی خدا کی بھی زمین زمین زمین موزوں تھی یاوہ آسمان جمال ایسی مخلوق بسستی ہے کہ جو بلاواسطہ احکام سنتی اور بلافترۃ عبادت میں مشغول ہے۔ نہ وہ کسی رسول کی وحی کی محتاج ہے نہ کسی ہادی کی ہرایت کی۔ پھر حصرت مسیح علیہ السلام اگر کسی مصلحت الہیہ کے ماتحت آسمانوں پر تشریف فرماہیں تواس وجہ سے سرور کا مُنات علیف ہے۔ افضل ہو سکتے ہیں ج

ملائحتہ اللہ جنہیں ابتداء خلافت کی مصلحت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جب پچھے تر دولاحق ہو تاہے تواتناہی کہتے ہیں کہ:

" وَنَحَنُ نُسَبَتِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لُكَ ١٠لبقره ٢٠ " یعن اے اللہ! ہم تیری شیخ و تقذیس کرتے ہیں۔ اگر آسانوں پر رہنا ہی کمی فضل
کا موجب تھا تو ان کا اولین حق تھا کہ اس کے ساتھ ہی :" و نَسَنْ تَقِرُ فِی سَمَائِكَ ، " ہی کہتے یعن اور ہم تیرے آسانوں ہیں رہتے ہیں۔ لیکن جب خود اس مکان کے شاکن محض کی مکان کی سکونت کو موجب فضل نہیں سمجھتے تو پھر زین والوں کو کیا حق بہنچا ہے کہ وہ اے اتنا برھا کیں جتنا کہ انہیں حق نہیں ؟۔ شبیح و تقذیس گوبطا ہر ایک یوے فضل کی شے ہے لیکن برھا کیں جتنا کہ انہیں حق نہیں ؟۔ شبیح و تقذیس گوبطا ہر ایک یوے فضل کی شے ہے لیکن

بارگاہ صدیت میں جے ہر کسی کی تنبیج و نقدیس ہے بے نیازی حاصل ہے۔اس کو بھی کسی خاص فَضَلَ كَا مُوجِبِ نِهُ سَمِجِهَا مِّيا أُورِ صاف جوابٍ مِن مِّيا كَهُ:" إِنِّي أَعْلُمُ عَالاً تَعْلَمُونَ وَبِيلِ مِن ٣٠ يَعِيٰ جِمات فضيلت تمهاري يرواز على بين - كسي كا آسان وزمين ير ر ہنا تو در کنار تنبیج و تقدیس بھی موجب افضیلت نہیں ہوسکتیں بلعہ اس کا ایک ہی سبب ہے اوروہ اس کی ذات قدسی صفات کا اصطفاء داجتباہے اور بیاس کے ہاتھ میں ہے جیے کوئی بشر اپنی فطرى يأكس طانت عاصل نهيس كرسكا:"الله يَصنطَفِي مِنَ الْمَلَدِكَةِ رُسنُلاً وَمِنَ النَّاس الحير ٥٠ ' ظاہر ہے كه ايك ويسرائے ہندوستان ميں رہ كر شاہ انگلتان كے نزدیک وہ رتبہ رکھ سکتاہے جوایک تمشنراس کی محفل بلحہ اس کے محل میں رہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا پھریہاں اور دہاں کا فرق فضول ہے:

صىدر ہر جا كه نشيند صدراست افضل البشر علی عظمت میں کسی کا کیا منہ ہے کہ ہم سے کوئے سبقت لے جائے ایک وہ ہیں جن کے خیال میں معنرت مسیح علیہ السلام برائے چندے آسان پر رہ کر افضل بن کیتے ہیں اور ہم وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ واللہ وہ سر زمین جس پر سر ور کا تنات ( عَلَيْكُ ) كے قدم يڑتے ہيں اس آسان ہے ہزار درجہ افضل ہے جمال حضرت مسيح عليه السلام کے ساتھ اس کے غیر متاہی فرشتے بھی آباد ہیں۔

ایک وہ ہیں جو مکین کو مکان کی وجہ سے شرف دیتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو مکان کو كين كى وجه سے اشرف سجھتے ہيں:" قال تعالىٰ لآ أَقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ، وَأَنْتَ حِلَّ بهذا الْبَلَدِ البلد ٢٠١ "يعن اے محد (علي ) ميں اس شركه كى قتم اس لئے كھا تا ہول كه تواس میں رہتاہے پھر جس کے وجو دے ام القریٰ کمہ کو شرف حاصل ہو سکتاہے وہ آسان پر جانے کا کیار شک کرتا ؟۔بلحہ آسان خوداس زمین پررشک کرتاہے جمال اس کے قدم پڑتے

> برزمین کہ نشان کف یائے تو سالها سجده صاحب نظر ان خوابد

اب تو آپ نے انساف فرمالیا ہوگاکہ ہم غلامان محمد علیہ اس عقیدہ کے ماتحت فاتم النبین کی تو بین کرتے ہیں (والعیاذباللہ) یا تعظیم 'اور آئے ہیں آپ کو ہتلاؤں کہ آپ "مدنی" نبوت کے بالمقابل" قدنی" نبوت کا جھنڈ اگاڑ کر الی کھلی تو بین کررہے ہیں جس سے قریب ہے کہ آسان پھٹ جا کے اور ذہین پاش ہو جائے اور بہاڑ دیزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ختم نبوت کے بعد کسی نبوت جد بیرہ کا تشکیم کرنا سخت تو بین ہے

خدائے تعالی نے دنیا میں بہت سے رسول بھیجے اور یقیناً ہر رسول اپنا پنا نہا زمانہ کے لئے ایک نور تھااور ایک مٹم تھی جس کے اجالے میں آٹھ میر کرکے خدائے قدوس تک رسائی ممکن تھی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا مانے والا اگر نوح علیہ السلام کی نبوت کا منز نہیں۔ نوح علیہ السلام کی نبوت کو تتلیم نہیں کر تا تواس کے لئے سوائے جنم کے کہیں مفر نہیں۔ یہ اس لئے کہ بیاس کے نبوت آدم علیہ السلام میں کوئی نقصان تھا (والعیاذباللہ) بلعہ اس لئے کہ نبی وقت کی اس میں تو ہین ہے۔

یی سلسلہ چل کر اہر اھیم اور موی علیم السلام تک پنچااور یہ ہر دونی بھی اپنے زمانہ ہیں آفاب و ماہتاب بن کر چیکے لیکن آخر کار عیدیٰ علیہ السلام کے دور نبوت ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی نبوات کے لئے کافی نہ ہوااور عیدیٰ علیہ السلام پر ایمان لاما بھی ضروری شمر اس سے معلوم ہوا کہ گذشتہ ذمانہ ہیں ایک شخص اپنے نبی پر ایمان لاکر بھی خدائے تعالیٰ کے نزدیک نامقبول ٹھر سکتاہے آگروہ آئندہ نبی پر ایمان نہیں لا تاس لئے آگر متحد اول یاوسط ہیں مبعوث ہوتے تو مارد آقاو مولاسر ورکا سکت علیہ بھی اس سلسلہ کے ماتحت اول یاوسط ہیں مبعوث ہوتے تو ضرور آپ علیہ پر ایمان لانا بھی کی زمانہ ہیں ای طرح ناکا فی ہو جاتا۔ اور جس طرح کہ ایک شریعت موسویہ کا عامل عیدیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت اور رضائے جن شریعت موسویہ کا عامل عیدیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت اور رضائے جن سے محروم ہو کر لہد الآباد کے لئے جنمی ہو سکتارای طرح محمد رسول اللہ (علیہ کے) پر بھی ایمان لائے والا اس لاکر بعد کے نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنمی ہو سکتا تھا۔ لیکن رحمت حق نے اپ مجبوب لاکر بعد کے نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنمی ہو سکتا تھا۔ لیکن رحمت حق نے اپ مجبوب کو ایک خاص پر رگی سے نواز الور چاہا کہ اب آئیدہ اس رحمتہ اللعالمین پر ایمان لانے والا اس

## عقيده حيات مسيح كاعيسائيت براثر

کے شفیعین کر بھی خوداس کی شفاعت سے مستغنی نہیں ہیں۔

رہا عیسائیت کی موافقت کاسوال تو آپ کو معلوم رہے کہ عیسائیت کے استیصال کے لئے اس مسئلہ سے ذیادہ کو کی اسم اعظم نہیں ہے۔ بہت می کتابیں لکھی گئیں اور آخر میں وہ بھی لکھی ساتھ کا اور آخر میں اور جس کی تصنیف کا خدا کو متکفل کہا جاتا تھا۔ لکھی جاچکی جس کولوگ برا بین احمہ یہ کہتے ہیں اور جس کی تصنیف کا خدا کو متکفل کہا جاتا تھا۔ لیکن کیا عیسائیت معدوم ہوگئی ؟۔

ہاں! اگر آتھم کے ڈمانہ کے دستور کے مطابق وفات پاجانے سے عیسائیت تاہ ہو سکتی ہے تو بے میسائیت تاہ ہو سکتی ہے تو بے کہ میری اور تیری صفائی سے کیا ہوگا۔ صفائی کممل اس وقت ہوگی جبکہ عیسائیوں کامز عوم خداخووز مین پراتر کراس اتہام کو علی رؤس

الاشاد اپ سرے اٹھائے گا اور رسول اللہ علیہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوکر اپ تابع ہونے کا جوت دے گا اور آئر کارای زین میں جاکر سور ہے گا۔ جمال خدا کے سارے رسول آرام فرما ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جبکہ عیسائیت کا ختم دنیا ہے معدوم ہوجائے گا اور اس لئے اس کے شعائز اس کی طاقت و شوکت اور اس کے خصائص ہے عالم پاک ہوگا صلیب تو ژدی جائے گی کہ پھرنہ گر جا نظر آئے گانہ اس پر صلیب لئے گی۔ خزیر قتل کر دیے جائیں گے اور دنیا عد فساد کے پھر امن کی طرف اوٹے گی۔ لین اس کے مطابق فساد کے پھر امن کی طرف اوٹے گی۔ لین اس کے مطابق میں جو عیسائیوں کو کفارہ کے عقیدہ کے مطابق میں جو اور کون ہے جو عیسائیوں کو کفارہ کے عقیدہ کے دور کست کر دے اور کون ہے جو عیسائیت کا بدیج خدا کی ذیمن ہیں ہیں ہیں۔ کی ذیمن ہے دور کروے۔ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے صاحبز اوہ جنہیں ہمیشہ عیسائیوں اور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پکھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے نزد یک عیسائیوں اور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پکھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے نزد یک ہیں باتیں کی دور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پکھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے نزد یک ہیں جو سائیوں اور ان کی سلطنت کے مناقب کے سوا پکھی کام نہ تھا۔ کیا وہ جن کے نزد یک میں باتیں کیا کر تا تھا۔

اب مرزامحووانساف کریں کہ ایک طرف حیات عیلی علیہ السلام کے نام سے
ان کا نازک دل پھٹا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ خدا تعالیٰ کے اس اختیاز کلی کو مٹانا چاہتا ہے کہ
اب اس خاتم الرسل پر ایمان لا نا نجات کے لئے کافی نہ رہے۔ جنت اور رضائے ایز دی اس
کے توسط کے جائے مرزا غلام احمد کے توسط سے ملنے لگے۔ خدا تعالیٰ کا کوئی رسول اس کی
عظمت ظاہر کرنے کے لئے نہ اترے اور اس کے ماء مصفی کو چھوڑ کر دنیامر زاغلام احمد قادیانی
کے گھاٹ سے سیر اس ہو:

تكدر ماء السابقين وعيننا الى آخر الايام لا تتكدر ماء ماء عرب الايام الموقع ماء عرب المواقع ماء المواق

مسئلہ ختم نبوت ایک فسانہ سمجھا جائے اور اس طرح عظمت کے دعوے میں اہانت اور ایمان کی ندا میں کفر کی دعوت دی جائے ؟۔ کیااب بھی وفت نہیں آیا کہ آپ ان عقائد فاسدہ سے توبہ کرلیں ؟ اور ایک ایس نبوت تامہ و عامہ کے بیچے آجائیں جس کے بعد ہر اا نبوت سے بے نیازی اور ہروحی سے استعنی ہے:

بہاں عالم حسنش جہان را تازہ میدارد
برنگ اصحاب صورت راببو ارباب معنی را
معزز زمیندار کی ائیل پڑھ کر میں نے اس مضمون کو شروع کیا تھا اور اپنے ذہن
می اش کو دو حصول پر منقیم کیا تھا جس میں سے اول حصہ مرزا محمود صاحب کے شکوک کے
جواب کے متعلق تقد اور دو سرااپ مقصد کی تقریر میں۔ لیکن جب میں اس قدر مضمون لکھ
چکا تو حفر سے موال شبیر احمد عثمانی مدظلہ کا میں نے مضمون سنا جس کے بعد اپنا یہ مضمون بھی
زاکد از حاجت معلوم ہو ااس لئے دو سرے حصہ کو حذف کر تا ہوں کہ موال نائے موصوف کا
مضمون اس باب میں ہی ہے اور اس می کھایت ہے اس کو بھور پڑھے اور سنا ہے۔
معنون اس باب میں ہی ہو المسلك ماکر دته یہ منصوع



#### بسم النّد الرحمٰن الرحيم!

#### تعارف

الحمدلله وكفى وسملام على خاتم الانبياء، اما بعد! محدث كبير حفرت مولانا سيد محمد بدر عالم مير تقى مهاجر مدنى "ن "الجواب الفصيح لمنكر حيات المسيح" تحرير فرمايا جو ٣٣٣ هم مي مطبع قاسی دیوبعہ سے شائع ہوا تھا۔ عرصہ سے نایاب تھا۔ 9 کے سال بعد اس کی اشاعت به مارے کئے کیا باعث سعادت نہیں ؟۔ ۱ شعبان ۴۱ ۱۳ اھ کو یکنح الاسلام حضرت مولانا سید محمہ انور شاہ تشمیریؓ اپنے وطن تشمیر تشریف لے گئے۔ آپ کے شاگر دول کی جماعت ساتھ تھی۔ تشمیر کے اہالیان کو پہتہ چلا تو کشال کشال چلے آئے۔ آپ نے بورے تشمیر میں فتنہ قادیانیت کے خلاف تقریریں کیں۔ قادیا نیت یو کھلا استی۔ قادیان سے لاہور تک کے قادیانیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔اینے ہفتگی رسائل جیسے پیغام انصلح وغیر ہ میں مضامین لکھے جو دلائل سے زیادہ گالیوں سے پر تھے۔ان تمام مضامین کاجواب حضرت مولانابدر عالم میر تھی مرحوم نے تحریر فرمایا تو یہ کتاب بن گئی۔اس میں ذیل کے مضامین ہیں: ا..... . مصباح العليه لمحوالنبوة الظليه-٢---- الجواب الحفى في آية التوفى- ٣---انجاز الوفى فى لفظ التوفى-ال مضامين كے مجموعہ كانام "الجواب الفصحيح لمنكر حيات المسيح" - ملافظه قرماكيل-اکابرین کی محنت کوامت کے ہاتھوں پہچانے کی سعادت پر رب کریم کے حضور سجدہ

شكر كالاتين فلحمداله!

فقیرانندوسایا ۷ ر ۲ ر ۲۲ / ۳۲۲ اهه ۷ ۲ ر ۸ ر ۲۰۰۱ء

# يسم الله الرحمٰن الرحيم

## ایک ضروری گزارش

ناظرین کرام چونکہ اس رسالہ کا مقصد صرف معرض کی جولدی نہیں بلعہ
اظہار حق اور تحقیق ہے۔ اس لئے ہر چند کہ تحریر جواب و کمانت سے فراغت حاصل ہوئی
ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ لیکن کارکنان شعبہ تبلغ و اشاعت دار العلوم کو پچھ الی مشاغل
ضروریہ جواس سے اہم تر تنے در پیش رہے جن کی وجہ سے رسالہ ہذا کے طبع میں ضرورت
سے نیادہ تا خیر واقع ہو گئ اور کا بیال ہمی رکی رکی قدرے ٹراب ہو گئیں۔ اس لئے التماس ہے
کہ اس تاخیر سے ملول نہ ہول اور مطلب کی بات خورسے مطالعہ فرماویں۔ انشاء اللہ! امید
ہے کہ فاکدہ سے خالی نہ ہی می کے۔ اور اگر کوئی بات قابل پذیر ائی نظر پڑے تو احتر کو ہمی
کلمات خیر سے ضروریاد کریں۔

والسلام! بدرعالم عفی عنہ خادم دارالعلوم ویوں

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تحمده ونصلى على رسوله الكريم - امابعد!

ایک مرت مرید سے اپناخیال تھا کہ مرذا غلام احمد قادیانی کے ایجادات پر کوئی مخضر ساد سالہ تحر بر کیجے اور اس مدعی نبوت کے اختراعی تصرفات کو عوام کے روبر و پیش کیجے تاکہ امت محمد میہ اس کی تلمیس سے متنبہ اور حقیقت حال سے آگاہ ہو جائے۔ گر اپنی ب بہناعتی نے بھی اہل علم و فضل کے مجمع میں رہ کر قلم اٹھانے کی ہمت نہ دی۔ جتی کہ یہ خیال قریب تھا کہ کہنہ ہو کر معدوم ہو گیاہو تا کہ سعاوت ازلیہ اور تقدیراللی نے دفعت و تھیری کی اور ایسے سامان میسر کر دیئے کہ باہیں ہمہ قلم اٹھانے کی جرات ہوئی۔ یعنی حسب الا تفاق خاتم المحد ثین و آبیت السالفین الصالحین سید تاو سند تاواستاذ تا حضرت مولانا مولوی الحاج سید افور شاہ صاحب مد ظلہ العالی مدرس اعلیٰ مدرسہ دیو ہمد نے اپنے وطن مالوف کی طرف سنر کا اراوہ کیا اور مور خہ کے ان شعبان اس اسے دوانہ ہو کر ہمقام بارہ مولاوسری گر ہوتے ہوئے کشمیر کوشرف درود خشا۔

چو نکہ نوائی سمیر میں جناب کے تقدی وعلم کا ہندوستان سے بھی زیادہ شرہ ہے۔
اس لئے جوتی در جوتی مشاقان ویدار بغرض شخصیل زیارت آتے رہے اس دوران میں حضرت موصوف مسلمانوں کی ند ہی کزوری کو برابر محسوس کرتے تھے اور ای سبب سے صرف دوماہ کے قیام میں مختلف مقامات پر آپ کو سترہ مر تبہ وعظ فرمانے کا اتفاق ہوا۔ جن میں بعض مسائل اجتہادیہ مختلف فیما اور بعض میں اس فتنہ عمیاء وصماء پر خصوصیت سے حث فرمائی ۔جول بی کہ حضرت موصوف کی زبان پر تاثیر سے صداقت واخلاص سے لبر پر مواعظ لوگوں کے کانوں تک پنچے۔ اسی وقت سے عوام میں نہ ہی تحریک اور مردہ ایمانوں میں تاذگ پیدا ہونا شروع ہوئی۔ پھر کیا تھا اس کا میائی اور تائید حق کو دیکھ کر مرزائیوں کے پنگے لگ گئے اور ان سے رہانہ گیا۔ یہاں تک کہ پیغام صلح میں عبداللہ وکیل ( قادیانی ) کی طرف سے چند اور ان سے رہانہ گیا۔ یہاں تک کہ پیغام صلح میں عبداللہ وکیل ( قادیانی ) کی طرف سے چند اعتراضات طبع ہوئے۔ خیر اس کا تو شکوہ نہ تھا افسوس اس پر ہے کہ ساتھ ہی ساتھ حضر ت

سبجے ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ پرچہ میری نظر سے بھی گزرار گوا پناارادہ تو تھاہی گراس پر حضرت موصوف کے فرمان نے جے میں نے قابل فخر اور باعث نجات تصور کیا۔ تحریر جواب پر مجبور کر دیااوروہ امر وز فروا کاغیر متابی سلسلہ آج منقطع ہوااور تو کلا علی اللہ جو پچھ کہ آ نجاب (شاہ صاحب) کے افاوات فارج یااو قات درس کی اپنی دماغ میں مجمع ہے۔ ان کو بکجا قلم ہد کر ناشر وع کیا اور جمال ضرورت محسوس ہوئی وہاں دریافت بھی کیا۔ اس کے بعد اس منتشر اور بے ربط ذخیرہ کو بصورت رسالہ حضرت موصوف کی خدمت میں پیش کرنے کی در خواست کی۔ ہر چند کہ اپنی بینچ مدانسی پر نظر کرتے ہوئے کس طرح امیدنہ تھی کہ پچھ کی تا ہی قابل پذیرائی ہو گر الحمد للہ ایک بینچ مدانسی پر نظر کرتے ہوئے کس طرح امیدنہ تھی کہ پچھ خوف تا ہی قابل پذیرائی ہو گر الحمد للہ ایک دعفرت موصوف نے اس کو قبول فر ماکر اول سے آخر تک حرف برف برف برف سنا اور حسب ضرورت اصلاح فر مائی۔ اس کے ساتھ بی میری گزارش پر ہر مضمون کا مناسب عنوان بھی خود بی تجویز فر مائی۔ اس کے ساتھ بی میری گزارش پر ہر مضمون کا مناسب عنوان بھی خود بی تجویز فر مائی۔

بدرعاكم مير تقى

نوٹ : ہر مضمون کاعنوان اہتداء صفحہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ صفحات مضامین کے اعتبار سے لگائے میں ہیں۔ اعتراضات بلفظہا منقول ہیں۔ اصل پیغام صلح مور خہ سا ذیقعدہ اسسارے کالم سم پر ملاحظہ ہو۔

#### مصباح العليه لمحوالنبوة الظليه

(قال)" مولاناصاحب نے فرایا کہ آنخفرت علیہ کے بعد ظلی ہوزی مجازی نبوت نبوت کا قائل فارج از وائرہ اسلام ہے۔ اس پر گزارش ہے کہ محدیثیت ہی ظلی نبوت ہے۔ لکل ان یصطلح آگریہ نبوت بھی لکل مسدود ہے تو طاحظہ فرمایے کتاب : "الیواقیت الجواہر امام شعرانی" اعلم ان النبوۃ لم یر تفع مطلقا بعد محمد عَسَیْ الله وانما ارتفع نبوۃ التشریع فقط وقد کان الشیخ عبدالقادر الجیلانی یقول اوتی الانبیاء اسم النبوۃ و اوتینا اللقب، "کیاکوئی فاصل تا الجیلانی یقول اوتی الانبیاء اسم النبوۃ و اوتینا اللقب، "کیاکوئی فاصل تا ملک ہے کہ امام شعرانی" یاعبدالقادر جیلائی " شخ الن عربی مجددالف ثانی عماء اسلام داخل وائرہ اسلام نبیں ہیں۔ معاذاللہ!"

(اقول)" و به نستعین" قبل اس کے کہ میں اس عبارت کی شرح کروں اولا ظلی نبی کی مختر تحقیق کرتا ہوں کہ کیام ذا قادیانی کے نزدیک ظلی نبوت اور محد دیدت شی واحد ہیں ؟ اور یہ کہ کیا ظلی نبوت کوئی قابل شلیم اصطلاح ہو بھی عمق ہے یا نہیں ؟ ۔ سو سب سے اول تو بطور اصل گزارش ہے کہ اگر ظلی بایم وزی نبوت دین میں کوئی شی معتبر ہے جس کا دعوی کیا جاسکتا ہے تو کسی ایک حدیث کوئی مر ذائی پیش کر دیں جس میں ظلی بایم وزی کا لفظ آیا ہو۔ کیو تکہ جب امت محمد یہ میں بقاء محد دیدت شرعاً بھی ایک مسلم امر ہے اور محدث ظلی نبی بھی ہوتا ہے (بقول مر ذائیاں) تو بھر ضرور کہیں اس کا پند مانا چاہئے اور اگر یہ مجر واختراع ہی ہے جیسا کہ ولکل ان یصلے ہے متباور ہے تو ایسی اصطلاح کے مانے پر جس کا دین میں کہیں پند نہ ہو دو سروں کو کیو تکر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ اصطلاح جس کا دین میں کہیں پند نہ ہو دو سروں کو کیو تکر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ اصطلاح گ

مثلاً اگر کوئی شخص ظلی اور پروزی طورے خدائی کا دعویٰ شروع کر دے تو کیااس

مخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور کیااس مخص کا یہ عذر قابل قبول ہو گا کہ میں نے حقیقتا خدائی کاد عوی نہیں کیاتا کہ تعدد لازم آئے بلحہ ظلی طورے میں نے اس میں فنا ہو کر اس کا نام پایا ہے۔اس کا علم پایا ہے۔اس کا تھم پایا ہے اور اس طور سے میں نطلی خدا ہوں۔لہذا خدا کی خدائی ای کے پاس رہی نہ کسی دوسرے کے پاس۔ لہذا مجھ کو مشرک نہ کہو۔

"اس طرح جس کو شعلهٔ محبت اللی سر سے پیر تک اپنے اندر لیتا ہے۔وہ مظمر تجلیات الهیه جوجاتا ہے۔ مگر نہیں کہ سکتے کہ وہ خدا ہے باعد ایک بندہ ہے۔ "

(حقیقت الوحی ص ۵ خزائن ص ۷ اج۲۲)

بالكل اس طرح سمجھ لوكہ أگر كوئى فنحض مظهر تجليات نبويہ ہو جانے كامدى ہو تو اسے فقلبالکل ان مصطلع کے تحت میں نبی نہیں کہاجاسکتا۔ بلحہ وہ ایک امتی ہوگا۔

مر زا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ نظلی طور سے انبیاء علیهم السلام کے جمیع کمالات پانے والا بھی نبی نہیں کہلا تا

"جب کسی کی حالت اس نومت تک پہنچ جائے تواس کا معاملہ اس عالم سے وراء الوراء ہو جاتا ہے اور تمام ان بدایتوں اور مقامات عالیہ کو ظلی طور پر یا لیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے اور انبیاء اور رسل کا دار ث اور نائب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء میں مجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کر امت کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے اوروہ حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے بکاری جاتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محدثیت کے پیرایہ میں ظہور پکرتی ہے۔" (آئید کالات اسلام ص ۲۳۷ خزائن ص ۲۳۲ ج ۵) اس عبارت میں صاف طور ہے بتلایا گیا ہے کہ وہ مخض جو انبیاء سابقین کے جمیع کمالات کو ظلا حاصل کر لیتاہے نبی نہیں کملا تابائعہ محدث کملا تاہے۔اس سے دو نتیجہ پیدا

ہوتے ہیں یا توبیہ کہ محدث ظلی نبی ہی نہیں ہو تا 'یا ظلی نبی کملا نہیں سکتاً اور بہر نقد رمر زاتی کا یہ فرمان پینام صلح کی تردید کر تاہے کیونکہ ان کے نزدیک ظلی نبی اور محدث شی واحد ہیں لہذا 4

محدث کو ظلی نبی کہیں گے گراس عبارت میں مرذا قادیانی نے تصریح کردی ہے کہ نبیوں کی حقیقت اور محد ثون کی حقیقت واحد ہی ہے گرباوجوداس کے پھر اس میں اختلاف ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بالفرض کسی شخص میں نبوت کے جمیع کمالات ہوں اور پھر بھی اسے نبی نہ کہیں ہے ممکن ہے اور اگر مجاذا نبوت کا دعویٰ بھی صحیح ہو سکتا ہے توبے شک مجاذا خدائی کا دعویٰ بھی صحیح ہو گااور اگر نہیں تو پھر اس سے صاف نتیجہ لکلتا ہے کہ انسان کو ہر ایک اصطلاح رکھنے کا حق نہیں۔ خواہوہ قواعد شریعت کے موافق ہویا مخالف۔

یہ امر بھی سبحنے کے قابل ہے کہ فظ کسی منصب کے کمالات کی تخصیل کر لیمااس
اسم کے اطلاق کو جائز نہیں کر تا۔ دیکھوا یک گور نری کرنے کے قابل آدمی اپنے آپ کو گور نر
نہیں کہ سکتابلوجود یکہ دہ سارے کمالات گور نری کا جائے ہے تحدیانہ دعویٰ کرنا تو در کناراگر
یہ شخص اپنے یار دوستوں ہی ہیں اپنے آپ کو گور نر کملانا چاہے تو اس کے رفقاء اس پر شمسخر
کے علادہ اور کیا کریں گے اور آگر کہیں اس عقل کے پہلے نے تحدیانہ دعویٰ بھی شردع کر دیاور
گھر بیٹھے منظور اور نامنظور بھی کمناشر دع کر دیا تو اس کا علاج سوائے آگر ہ ( مینظل بہتال ) بھیج
دینے کے اور پچھ نہیں۔ اس طرح آگر بالفرض کوئی شخص جائع کمالات نبویہ ہو بھی جائے جب
بھی اسے دعویٰ نبوت کا کوئی حق نہیں بہنچا۔ خد اسوائے تحدث کے اب نبی کسی کو نہیں ہنائے
گا۔ در نہ تو کوئی ایک آیت ہی پیش کر دوجس میں خدانے ظلی نبی بنائے کادعدہ کیا ہو۔
گا۔ در نہ تو کوئی ایک آیت ہی پیش کر دوجس میں خدانے ظلی نبی بنائے کادعدہ کیا ہو۔

رہائحد ثین کی آمد تواس کے لئے صدیث موجود ہے۔ اس سے بدامر بھی واضح ہو گیا کہ اگر کہیں بعض کمالات نبوت فی الجملہ کا ثبوت ملنا بھی ہو جب بھی وہ اطلاق لفظ نبی کو متلزم نہیں۔ چہ جائے کہ وعویٰ نبوت۔ جیسا کہ ہم آئندہ چل کر واضح کریں گے۔ کیونکہ کمالات نبوت اور ادعا نبوت میں بون بعید ہے ظاہر ہے کہ ایک امتی کے سارے کمالات کا متند منسوب الیہ نبی کریم علیقہ ہی کی ذات مقدسہ ہے۔ لہذا جو کمال بھی ہم میں ہے اس کا متند آپ علیقہ کی ذات ہے۔ یہ حقیقت تھی اور ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات تھی گر مرزا ئیوں کو مغالطہ لگا کہ انہوں نے جائے اس کے کہ اپنے کمالات کا استفاد آئخضرت علیقہ کی ظرف کرتے نبی کریم علیقہ کے جمعے کمالات اسپنا ندر تسلیم کر لئے۔

میرے دوستو! یہ ایک بردی ٹھوکر ہے جوتم کو گئی۔ یادر کھو کمال اس میں نہیں کہ آنخضرت علیقہ کے سارے کمالات تم کو حاصل ہو جا کیں بلتہ کمال اس میں ہے کہ جو پچھ تم میں ہو اس کا منتی آنخضرت علیقہ کی ذات قرار پائے۔ اس میں رازیہ ہے کہ کمالات نبوت نہ تو واحد ہیں اور نہ نوع واحد ہے ہیں بلتہ متعدد اور انواع مختلفہ ہے ہیں۔ لہذا نبوت کو جامع ولایت بھی کہا گیا ہے۔ پس کمالات ولایت جو ایک پہلو ہے کمالات نبوت بھی کے جاسکتے ہیں قیامت تک ظلا جاری ہیں مگر وہ کمالات نبوت جو مختصدات نبوت ہی کے جاسکتے ہیں گئی مسدود ہیں گی مطلب ہے:" لو کان بعدی نہی لکان عمق'، "کااور اسی وجہ ہے کہ عرش کے پاس کمالات ولایت تو نے مگر جو کمالات مخصوص بالنبوت ہیں نہیں تھے۔ نبی کالفظ ظلا ہمی ان پر اطلاق لفظ نہیں ہو اس پر اطلاق لفظ نہیں ہو جر (روک) ہی کیا تھا۔ پس آگر نبی کااطلاق تسلیم کیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو پھر امر ختم نبوت ایک فسانہ ہو جا تا ہے۔ کیو نکہ جب بعد خاتم الا نبیاء عقیقہ کے نبی بھی ہے اور نبی کملائے ہیں اور ان کے دعووں کی تصدیق بھی کی جائے تو اب ختم نبوت ایک امر اعتباری رہ جا تا ہے۔

علاوہ ازیں چونکہ آئینہ کمالات اسلام کے مطابق اساء منقم ہو چکے ہیں لہذا اولیاء پر انبیاء کا اطلاق کرنا کیو کر ممکن ہے اور کیاس سے صاف معلوم نہ ہوگا کہ کمالات مخصوص بالنبوۃ ہمی باقی ہیں۔ پھر ختم نبوت کیا قابل فخر امر رہ جاتا ہے جبکہ کمالات نبوت ہمی باقی ہیں۔ مجزات اور دعوی نبوت بھی باقی ہے۔ سارے امور توباقی تسلیم کئے جا کمیں صرف یم اور است اور یوساطت کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ سوم زا قادیانی نے اسے بھی اٹھادیا ہے۔

والعبإذبالله!

"ابنی نسبت ایت کریمہ: "وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ." اپنی نسبت میں مموجب آیت کریمہ: "وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ. "اپنی نسبت میان کرتا ہول کہ خدائے تعالی نے جھے اس تیسرے درجہ میں داخل کرکے وہ نعمت عشی ہے کہ جو میری کوشش سے نمیں بلحہ شکم مادر میں ہی جھے عطاکی گئی ہے۔"

(حقیقت الوحی ص ۲۲ نخزائن ص ۲۰ ج ۲۲) ما مست و دو فرد زند که

اب فرمائیے کہ جب نبوت شکم مادر ہی میں مل جائے تو توسط فیض و ظلیمتہ بھی ناہد د

ہوا جاتا ہے۔ پھراگر اس پر بھی تمہارادل گوارا کرتا ہو توبعد خاتم الا نبیاء علیہ کے جے جاہے نبی بیادو۔ مگریادر کھواب خداکس کونبی نہیں بنائے گا۔ ماسوااس کے بید بھی توسمجھو کہ جب ایک امر کو خود بھی مجازا کما جاتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے۔ دعویٰ کسی امر حقیقی کا ہوا كرتا ہے نہ اس امر كا جو بطور سايہ اور لباس مجاز ہو۔ اِس بيان سے ميرى غرض بيہ ہے كه كالات نبوت موبيت البينة من غاية الغايات بن جس ك تحت من جميع كمالات مندرج ہیں۔ پس جو کمال بھی ہے کمالات نبوت سے ہی ہے۔ لہذا کمالات نبوت جن کو کمالات ولایت کماجاتا ہے باقی ہیں اور وہ کمالات نبوت جن سے کسی کو نبی کملانے کا استحقاق ہو سکتا ہے لکی مسدود ہیں۔لہذا طلی طور سے بھی ان کمالات کا حاصل کرناجو خصوصیات نبوت سے ہیں محض غلط ہے۔ کیا جس قدر ہم میں افعال و کمالات ہیں وہ سب خدائی کمال کے اظلال نہیں ؟۔ ظاہر ہے کہ ہارا دجو دارادہ قدرت سمع دبھر سب خداکے بیال ہے آئے ہوئے میں۔ مگرباوجود اس کے کہ خدا بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود میں وہ بھی سمتے وبھیر ہے ہم ··· بھی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ گر نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نظلی طورے خدا ہیں۔ کیونکہ جس امرے خدائیت کااطلاق ممکن ہواس کا حصول ظلی حقیقی ہر طور سے محال ہے۔لہذ ااگر کوئی مخض جمیع کمالات الہیہ کواینے اندر تسلیم کرے۔اگرچہ ظلاہی کیوں نہ سہی تووہ کھلا مشرک ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے میں اور خدا میں صرف اعتباری فرق رکھا ہے۔ ورند بحقیقت مرعی مساوات ہے۔ کیونکہ اصل و تبع کا آگر فرق نکلے گاتو قبل حصول کمالات نکلے گا گربعد میں جبکہ تبع میں بھی اصل کے جمع کمالات موجود ہو گئے انتیاز ندرے گاجیسا کہ ایک شاگر داستاذہ اس وقت تک ناتھ کتلیم کیا جاسکتا ہے جب تک کہ وہ استاذ کے کمالات سے بھر ہور نہیں ہوا۔ گر جب وہ استاذ کے جمیع کمالات اپنے اندر حاصل کر لے تو پھر محالت موجودہ اس میں لور اس کے استاذ میں کیا فرق ہے۔ ہاں! اگر فرق کیا جائے گا تو زمانہ ماضی کے لحاظ ہے 'بالکل اس طریق پر کمالات نبوت کا باسر ہا(مجموعہ) تسلیم کرنا اصل و فرع میں امتیاز اٹھا دیتا ہے اور در حقیقت سے ایک زہر ہے جو عل کا پہلنہ کر کے مسلمانوں کو پلایا جار ہاہے۔ورنہ ایبا مخص

اصل میں حضور نبی کریم ﷺ سے مساوات کا مدعی ہے۔الحاصل اطلاق نبوت کو مثل دیگر

اصطلاحوں کے ایک معمولی اصطلاح معجمنا ہی سب سے اول اصوبی غلطی ہے۔ گویہ سیحے ہے کہ نبی کالفظ لغیۃ مخبر کے معنوں میں آتاہے مگر اس معنی کے لحاظ سے تو کا فریر بھی نبی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ لغتہ اس کے معنی میں قید اسلام بھی ملحوظ نہیں۔ لیکن چونکہ قرآن شریف میں رسول اللہ اور نبی اللہ کا لفظ مستقل نبیوں کے لئے مخصوص ہو چکاہے۔ حتیٰ کہ سارے قرآن میں ایک جگہ بھی رسول اللہ اور نبی اللہ کا لفظ لغوی معنوں پر نہیں یو لا گیا بلحہ ای اپنی مقرر اصطلاح پر ہولا گیا ہے۔لہذاایسے لفظ کو جوشر عاکسی معنی کے ساتھ مختص ہو کر مجور ہو چکا ہے۔ لغت کی رو سے بھی استعال کرنا بے شک ممنوع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس اختصاص کی وجہ ہے ذہن ای معنی کی طرف متبادر ہوگا۔جواہل اسلام میں شائع ہو یکے ہیں۔ ویکھئے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود تشکیم کیا ہے کہ کسی لفظ کے متعلق ہم ایسی اصطلاح نہیں قائم کر کتے جو قرآن شریف کی مقرر شدہ معنوں کے مخالف ہواور یہ بھی کہ بعد نبی کریم علی کے اب کسی پر لفظ نبی کااطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ پس اگر لفظ نبی بھی مثل اور

معمولی اصطلاحوں کے ہوتا تو مرزا قادیانی اس کے متعلق کیوں امتناع اطلاق کا فتوی دیتے اور لغوی معنی کی رویے اطلاق کرنا کیوں ہتک قرار دیتے ؟۔ مر زا قادیاتی کے فتو کی کے بموجب بھی نبی کااطلاق مجورو ممنوع ہے وکسی کا اختیار نہیں ہے کہ ان معنول کوبدل ڈالے اور ہم اس بات کے مجاز نہیں

کہ اپنی طرف ہے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جو قرآن شریف کے بیان کردہ معنول ہے

(حقیقت الوحی ص ۱۳۲ نخرائن ص ۲۳ اج۲۲) مغائیرادر مخالف ہوں۔"

اس کی مزید تو منبیج اس طور ہے فرماتے ہیں کہ:

"ہمیں اس ہے کچھ غرض نہیں کہ قر آن شریف سے پہلے عرب کے لوگ اللہ کے لفظ کو کن معنول پر استعال کرتے ہے۔ مگر ہمیں اس بات کی یابدی کرنی جاہئے کہ خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں اول ہے آخر تک اللہ کے لفظ کو انہیں معنوں کے ساتھ (حقیقت الوحی ص ا که انخزائن ص ۲ که اج ۲۲) میان فرمایاہے۔" اس مقام پر ہر چند کہ ذکر خصوصاً لفظ اللہ کے بی متعلق ہے۔ گر ظاہر ہے کہ مرذا قادیانی کا یہ قاعدہ مخصوص نہیں کیو نکہ در حقیقت یہ ایک قیاس معنوی کا کبر کا ہے جس کے لئے کلیتہ شرطانتان ہے۔ لہذا اگر اسے مخصوص مانا جائے تو پھر لفظ اللہ کے متعلق ہی مرذا قادیانی کا دعویٰ ثامت نہیں ہوتا۔ پس اس عموی فتویٰ کے موافق کی اصطلاح مقررہ کر نے والے کو ضرور دکھ لینا چاہئے کہ جس لفظ کی وہ اصطلاح مقرر کر رہا ہے۔ کہیں وہ قر آن شریف والے کو ضرور دکھ لینا چاہئے کہ جس لفظ کی وہ اصطلاح مقرر کر رہا ہے۔ کہیں وہ قر آن شریف مین کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہو چکا۔ کیونکہ اگر مخصوص ہو چکا ہے تو پھر اس کو قر آن شریف کے مقرر کر دہ معنول کے خلاف کی معنی پر اطلاق کرنے کا۔ گوہ کام عرب کے موافق ہی کیوں نہ ہو کوئی حق نہیں پنچا۔ لہذا اس اصل کے ماتحت ہمیں لفظ نی اللہ اور رسول اللہ کو بھی دیکھنا چاہئے اور قر آن کے شخ کے بعد اس کے کوئی معنی سان کے طوئی معنول پر مول اللہ کو بھی دیکھنا چاہئے اور قر آن نے کی ایک مقام پر بھی اس لفظ کو لغوی معنول پر استعال نہیں کیا۔ اگر وہ کو تی کر یہ اس کی گر دن پر ہوگا۔ پس ایک حالت میں جہد رسول اللہ اور نی اللہ کا لفظ قر آن شریف میں ایک مقرر معنوں کے لئے مخصوص ہو چکا جب کے مقوم کو جازی نبوت سالی جبکہ رسول اللہ اور نی اللہ کا لفظ قر آن شریف میں ایک مقرر معنوں کی مخالفت نہیں ہے کہ در ست ہو سکتا ہے۔ کیا پہ قر آن کے مقرر کر دہ معنوں کی مخالفت نہیں ہے کہ اس میں ساتھ ہو سکتا ہے۔ کہا ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ کہا ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ کہا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ کہا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ کہا ہو سکتا ہو سکت

اس کے بعد ای اصل کے موافق مرزا قادیانی کے الهام: "قُلُ یَایُها النّاسُ الِنِی رَسُولُ اللهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا" (مندرجہ تذکرہ ص ۵۲ طبع سوم) میں اگر رسول الله النّی رَسُولُ اللهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا" (مندرجہ تذکرہ ص ۵۲ طبع سوم) میں اگر رسول الله کے خالف ہول سے ظلی رسول مراد لیاجائے تو یہ معنی قر آن شریف کے بیان کر دہ معنوں کے مخالف ہول گے اور جھے یقین ہے کہ وہ فدا جس نے اپنی اصطلاح کو نبی کر یم علی ہے اولوالعزم کے ذریعہ سے ایک مرتبہ پختہ کردیا ہے۔ وہ مرزا قادیانی جیسے نبی کے لئے (برعم مرزا نبیان) اپنی مقرر شدہ اصطلاح کو نبیس بدلے گادر اگر فدانے مرزا قادیانی کے لئے اپنی اصطلاح بدل دی ہو تھے ہوں کے نبیس بدلے گادر اگر فدانے مرزا قادیانی کے لئے اپنی اصطلاح بدل دی اگر لفظ تو فی میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خیال کے موافق اگر لفظ تو فی کاکسی معنی کے لئے مخصوص بھی ہو چکا ہو۔ جب بھی فداکوا فتیار ہے کہ اس نے میں علیہ السلام اپنے اس مقرر شدہ اصطلاح کے بر خلاف کی اور معنی کا ارادہ کر لیا ہو۔

جبکہ آج وہ خدا'رسول اللہ ہے نظی رسول مراد لے سکتا ہے۔ حالا نکہ آج ہے پیشتر کہیں اس نے رسول اللہ ہوئی کو نظلی نی نہیں ہتایا ہے۔ مستقل ہی نی بنایا ہے۔ تو پھروہی خدااس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ قرآن میں ۲۲ جگہ لفظ: "نو فیی. "کااستعال کرے اور ۲۲ جگہ یز عم مرذا قادیانی موت مراد لے اور ۲۲ جگہ رفع جمدہ مراد لے۔

گر مرزا قادیانی نے توفی میں اسے محال سمجھا ہے۔ اور اگر اس الهام میں اپنے مقرر شدہ اصطلاح کوبد لا نہیں تو پھر مرزا قادیانی خاصے مستقل نبی سے جاتے ہیں۔ جس کا دعویٰ بالا تفاق کفر ہے۔

اس کے بعد مرزا قادیانی تصریح ملاحظہ ہو:

"مگراس کاکامل پیروصرف نی نهیس کهلاسکتا۔ کیونکہ نبوت تامہ کاملہ محمد یہ گیاس ل نہک ہے۔" رالومیت میں ۱۰نزائن میں ۱۱۳ج۳۰)

"آنخضرت كے بعد كى پر لفظ نى كااطلاق بھى جائز نہيں۔"

(ماشيه تبليات المبيه م ۸٬۹٬۴۰ نزائن م ۱٬۳۰ ج٠٠)

اول عبارت ہے معلوم ہوا کہ صرف نبی کا لفظ استعال کرنا اس لئے ممنوع ہے کیو تکہ اس میں حضور علی کے ممنوع ہے کیو تکہ اس میں حضور علی کی جنگ ہوتی ہے۔ مگر اب جس کا جی چاہے نبوت کا دعویٰ کر کے نبی کریم علی کی جنگ کرے ؟۔والعیاذباللہ!

دوسرے حوالہ میں صراحۃ اطلاق لفظ نی کے عدم جوازی تصر تک ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص مجازایا ظلا کی طور سے بھی! پی نبیت صرف نی کے لفظ کو اطلاق کر تاہوہ فی کر یم علی کہ کر تاہوہ وہ بلا اطلاق کر تاہوہ فی کر یم علی کہ ہلک کر تاہوہ وہ بلا ریب کا فرہ ہلک کر تاہوہ شخص بھی جس معنی کے لحاظ سے اپنی نبیت میں باز برد شخص بھی جس معنی کے لحاظ سے اپنی نبیت صرف لفظ نبی کا استعمال کرے گا۔ وہ کا فرہوگا خواہ وہ مرزا قادیانی ہی کوں نہ ہوں۔ مگر ممکن ہے کہ جیسا خدائے مرزا قادیانی سے کہ جیسا خدائے مرزا قادیانی کے لئے اپنی مقرر شدہ اصطلاح کوبدل دیا ہے۔ شاید ان کے لئے نبی کریم علی ان کے میں جائز کردی ہو ؟۔والعیاذباللہ!

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک شخص کو غدانے محدث منایا ہے نبی نہیں منایا

تو پھروہ کیوں خواہ مخواہ اس منصب کو جواس کے حاصل نہیں ہے مجاز اور استعارہ کی آڑ لے کر اپنے لئے ثابت کر تا ہے۔ سوائے اس کے کہ اپنے اس بے ہو دہ اقوال سے عوام میں ایک تشویش پھیلانااور سادہ لوحوں کو فریب دیتا مقصود ہو لور اس میں کیا فا کھے ہو سکتے۔

مثال کے طور سے فرض سیجے لفظ مجد دلختہ تجدید کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جا ہے وہ کی امری تجدید کرے۔ اس لغوی معنی کی روسے ہر شخص مجد دین سکتاہے ؟۔ پس اگر اس اصطلاح کے موافق ہیں اپنی مجد دیت کا اعلان کر دول اور جب لوگ ججھے دیوانہ قرار دیں تو جھٹ لختہ کی آڑلے کر کہ دول کہ کیالئے تھی روسے ہیں مجد د نہیں ہوں۔ کیاا یک تھانہ دار کو حق ہے کہ وہ مجازا اپنے آپ کو انسپیئر کہتا پھرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس کی انسپیئری سے انکار کرے تو اس کی جان کو آ جائے جیسا کہ مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کے سیکٹری سے انکار کرے تو اس کی جان کو آ جائے جیسا کہ مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کے سیکٹری سے انکار کرے تو اس کی جان کو آ جائے جیسا کہ مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کے سیکٹری ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ساری با تیں کی صیح الحواس شخص سے سر ذد ہو سکتی ہیں ؟۔ ایسے شخص کا سوائے ہیں۔ کیا یہ ساری با تیں کی صیح الحواس شخص سے سر ذد ہو سکتی ہیں ؟۔ ایسے شخص کا سوائے میں کہ لفظ نبی کے مجازی اطلاق ہیں بھی دھو کہ کا اختال ہے۔ فرائے ہیں کہ لفظ نبی کے مجازی اطلاق ہیں بھی دھو کہ کا اختال ہے۔

مرزا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ لغتہ بھی لفظ نبی کا اطلاق کرنے میں دھو کہ کااختال ہے

"غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعال کرنالور افت کے عام معنوں کے لحاظ ہے اس کو بھی پند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھو کہ لگ جانے کا حقال ہے۔ " (انجام آئتم میں ۲ ماثیہ نزائن میں ۲ مائیہ مسلمانوں کو دھو کہ لگ جانے کا حقال ہے۔ " (انجام آئتم میں ۲ ماثیہ نزائن میں ۲ مائیہ کا حقالہ ہے۔ کو نکہ جب فقط ہول چال میں لانے ہے دھو کہ کا احقال ہے۔ پس اگر اس کے ساتھ بی تحدیانہ دعویٰ کر دیا جائے تو پھر اس احتال کو خوب بی پختہ کر دیا ہے۔ لہذا خدارا کہ عین نبوت 'امتہ کے حال پر رخم کریں اور امت کو جبکہ وہ

سینکروں مصائب میں مبتلاہے خواہ مخواہ د ھوکہ دے کر اور نئی مصیبت میں مبتلانہ کریں۔ خواہ

وہ مرزا قادیانی ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی خدمت میں بھی ہماری کی درخواست ہے۔ علاوہ ازیں ہر لفظ کواگر مجاز الطلاق کیا جاسکتا ہے تو پھریہ توشر ک کادروازہ کھول دیتا ہے۔ ملا تکہ کو مجاز آباط ہوں کیا جاسکتا ہے تو پھریہ توشر ک کادروازہ کھول دیتا ہے۔ ملا تکہ کو مجاز آبات اللہ بھی کما جاسکے گا۔ اور صالحات کو مجاز آباز واج اللہ ہے تھی موسوم کر سکیس گے۔ ظلی طور سے خدا بھی بن سکیس سے دالعیافیاللہ!

قرآن نوان ساری باتوں کی جڑ تکالناہے۔ گریمی قرآن کو چھوڑ کر مجاز کی پاہمدی
رہی تو پھر ازواج اللہ کے وعوے ہونے لگیں۔ بزرگوار نبی کا دعویٰ کریں اور ان کی اہلیہ
شریف زوج اللہ ہونے کا۔ اور ان کے پسر این اللہ کالور اس طورے مدعین نبوت خوب اپنے
گھر کورونق دے سکیں گے۔

یں پھر کتا ہوں کہ للہ! امت کے حال پر دم کھاؤاوروہ راہیں مت ایجاو کر دجس
سے صادق اور کاذبوں کا رہاسمافر ت بھی اٹھ جائے۔ کیونکہ اس کے بعد امت کے ہاتھ ہیں پھر
کوئی ذریعہ صاد قین کی شاخت کا نہیں۔ اس کا افسوس ہے کہ خدا کے سپچ پیغیبر نے کاذبین کی
ایک موثی علامت اپنی امت کو ہتلائی تھی۔ یعنی وعویٰ نبوت۔ گر آج کوشش ہے کہ اس
علامت کو ہم سے چھین کر ہم کو اند میرے ہیں ہی چھوڑ دیا جائے اور اس طور سے پچارے
مظلوم جا ہلوں کے لئے ہر نبی کی تقدیق کا ایک باب واسع کیا جائے۔

مر زاغلام احمد قادبانی کے نزدیک نبوت ظلید کی بنیاد شرک کی بنیاد ہے "بیہ مسلم مسلہ ہے کہ بجز خدا تعالیٰ کے تمام اخیاء کے افعال اور صفات نظیر رکھتی بیں تاکہ کمی نبی کی کوئی خصوصیت منجر بہ شرک نہ ہو جائے۔"

(تخذ گولٹرویہ ص۲ مخزائن ص ۹۵ج ۱۷)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ کسی نبی میں کوئی الی صفت تسلیم نہیں کی جاسکتی جس کی انبیاء سابقین میں نظیر نہ ہولور اس قاعدہ کے ماتحت مرزا قاویانی نے رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ ان کے زعم کے موافق مخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے لئے رفع تجویز کرنا شرک کی بنیاد قائم کرنی ہے۔ اگر مرزا قادیانی کا یہ قاعدہ فقط رفع عینی علیہ السلام ہے انکار کے موضوع نہیں ہوا ہے۔ تو پھر نبوت ظلیہ کی طرح ٹامت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک کی نبی کے اتباع سے نبوت لمنایہ فقط فاتم الا نبیاء علیم السلام کا فاصہ ہے اور ای معنی ہے انہوں نے نبی کریم علی کے مصاحب فاتم مانا ہے۔ جیسا کہ آئندہ حوالہ آتا ہے۔ یک دہ نبوت ہے جس کانام انہوں نے نبوت ظلیہ رکھا ہے۔ جیسا کہ ان کی تصانیف میں غیر محصور مقامات پر موجود ہے۔ دعلی فرا نبوت ظلیہ اگر باتباع نبی کریم علی صاصل ہو سکتی غیر محصور مقامات پر موجود ہے۔ دعلی فرا نبوت ظلیہ اگر باتباع نبی کریم علی صاصل ہو سکتی ہے تو پھر یہ آئے کی ایسی فصوصیت ہوگی جس کی کئی نبی میں نظیر نہیں ماتی۔ لبذا یہ کہنا کہ نبی کریم علی کی ایسی فصوصیت ہوگی جس کی کئی نبی میں نظیر نہیں متی دلا اللہ کہنا ہے ایک مشرکانہ خیال کی بحاد ڈالنا ہے اور اگریہ فصوصیت آئے فضرت علی علیہ السلام ہے کو تکر انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد السلام سے کو تکر انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بھلاق لفظ نبی آئے فضرت کے تابات کے بعد براعتبار سے معنوع ہے۔ کو نکہ اس میں آپ علی کو کہ جس ہوتی اور کیالاتی لفظ نبی آئے فضرت کے بعد براعتبار سے معنوع ہے۔ کو نکہ اس میں آپ علی کی کری سے بیں اور کی ہوت کی الن کی عبارات کے موافق یہ دونوں شے داحد ہیں یا مخائر ؟۔

### مر زا قادیانی کے نزدیک بروزی نبی کی حقیقت

(اشتهاد ایک غلطی کاازاله ص۳۰ خرائن ص ۲۰۱ج ۱۸) به لند سر ب

"اور کیونکہ میں ظلی طور پر محمد ہول۔ پس اس طور سے خاتم النبین کی مرنہیں .

پر میں ہے مدروں یں بروے ہوں ہیں ہوں ہے۔ اس میں اللہ ہوگا کہ :(۱) ۔۔۔۔ تمام کمالات عبارت کی روے کی مخص کے ظلی نبی ہونے ہے یہ مطلب ہوگا کہ :(۱) ۔۔۔۔ تمام کمالات محمدیہ مع نبوت کے اس میں منعکس ہیں۔ (۲) ۔۔۔۔ اس نے وہی چادر پہنی ہے جو نبوت محمدیہ کی چادر ہے۔ (۳) ۔۔۔۔ اس میں منعکس ہیں۔ (۲) ۔۔۔۔ اس نے وہی چادر ہے۔ (۳) ۔۔۔۔ اس کے وجود کی چارت کے اس میں اور آنخضرت علیق ہے۔ (۳) ۔۔۔۔ اس کے وجود میں دوئی نہیں۔ مسلمانو!اگر تمہارے سینے میں دل اور دل میں کوئی شمع ایمان ہے تو کیا تم کی شخص کی نبیت مگان کر سکتے ہو کہ اس نے نبوت محمدید کی عبی ہوں ۔وہ میں چادر پین کی اور پھر اس کا تحل بھی کر لیا۔ اس میں سارے کمالات محمدی مجتمع بھی ہیں۔وہ خاتم الا نبیاء علیم السلام کملانے کا مستحق بھی ہو گیا۔ اگر مجھ سے فتو کی دریا فت کرو تو میں ایسے خاتم الا نبیاء علیم السلام کملانے کا مستحق بھی ہو گیا۔ اگر مجھ سے فتو کی دریا فت کرو تو میں ایسے طعون کو ایک صبحے الحواس کا فر بھی تشلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں خود مر زا غلام احمد طعون کو ایک صبحے کماں تک صبحے ہے ؟۔

### مرزا قادیانی کے نزدیک محدث کے معنی

"بال محدث آئیں گے جواللہ جل شانہ ہے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کے بعض صفات ظلی طور پر اپنے اندر رکھتے ہیں "اس عبارت ہیں محدث اس کو ہتا ایا گیا ہے جس میں نبوت تامہ کے بعض صفات ظلی طور پر ہوں اب ناظرین انصاف کریں کہ وہ محدث جو صرف بعض صفات ہی اپنے اندر کہتا ہے کیو کر ظلی ہی تھمر سکتا ہے جو کہ جمیج کمالات کا جامع اور ہر ایک پہلو ہے اپنی اصل کے کمالات کا ختی ہے۔ پس آگر محدث بیت می ظلی نبوت ہو مرزا قادیانی کی ان دونوں عبار توں میں ہے ایک کی تکذیب لازم ہوگی (۲) آگر نبوت ظلیہ اور محدث بیت شی واحد ہوں تو پھر جمیج انبیاء علیم السلام کا صاحب فاتم ہو تا لازم آتا ہے اور اس طور سے نبی کریم علی کے ایم معنی مرزا قادیانی کے نزدیک یہ ہیں کہ اس کے التے عام ٹھر تا ہے۔ کیو نکہ فاتم النبیین کے معنی مرزا قادیانی کے نزدیک یہ ہیں کہ اس کے اتباع ہے اور اس میں فاہو کر نبوۃ مل سکتی ہے اس نبوت کا ممان کے نہ ہب میں ظلی نبوت ہے۔

آنخضرت کے فاتم النبین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہی صاحب فاتم ہیں اور کوئی نبی بخر

آپ کے صاحب فاتم نہیں اور صاحب فاتم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی مہر ہے نبی ہیں وجو کہ ظلی نبی کملا کیں اور مقدمہ ثانیہ ہے تابت ہوا کہ حدد دیت اور ظلی نبوت شی واحد ہے مقدمہ ثالثہ ہے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں بہت ہے محدث ہوئے ہیں بلحہ اگر حدیث کے الفاظ پر غور کرو تو پہلی امتوں میں محدثوں کا ہونا یہ نبیت اس امت کے زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس امت کے وق میں یہ الفاظ ہیں :

"اگر میری امت میں ہے کوئی محدث ہوگا تو عمر ہوگا۔"

اس ہے جس قدر تقلیل معلوم ہوتی ہے محاج بیان نہیں۔ اب ان تیوں مقد موں کواگر ملاؤ توبد اہمۃ بھیجہ نکائے ہے کہ ظلی نبی گزشتہ امتوں میں بہ نبیت اس امت کے بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ کیونکہ محم مقدمہ ٹانیہ محد شیت بی ظلی نبوت ہے اور محم مدیث محد شین کی کڑت امم سابقہ میں محق ہے۔ نبذالازم آتا ہے کہ پہلی امتوں میں بہت نے ظلی نبی گزر بھے ہیں کڑر بھے ہیں۔ وعلی بذا انبیاء سابقین ہمی صاحب فاتم مصرے کیونکہ ان کی ہر ہے ہی محدث منے جو کہ بعینہ ظلی نبی ہیں۔ باتھ ان کو صاحب فاتم محمرے کیونکہ ان کی ہر سے ہی محدث منے جو کہ بعینہ ظلی نبی ہیں۔ باتھ ان کو صاحب فاتم کمنا بہ نبیت آنخضرت علیق کے نبیت مدینہ کے انہوں نے بہت سے ظلی نبی بنائے اور آنخضرت علیق نے ۱۳۰۰ کر سے میں فقط ایک مرزا قادیانی کو بھی بنایا۔ وہ بھی زیر اختلاف رہے۔ نعوذ بااللّٰہ من ھذا المخرافات اور آگر امم سابقہ میں محد شین کا وجود نہ باتا جائے تو علاوہ وہ مخالفت صدیث کے سارے ادیان ساویہ کو لعنتی قرار دیتا بڑے گا۔

"وہ دین دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے
اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل
نفر بت ہے۔"
(منمبر براین احمیہ صلا ۱۳۹۱ منائن ص ۲۱۶۳۰۱)

پس یا توسارے ادبیان ساویہ کو تعنتی ٹھمرایا جائے یا جمیع انبیاء علیہم السلام کو صاحب خاتم مانا جائے۔ لبند نظلی نبی اور محدث کسی طرح واحد نہیں ہو سکتے۔ بلند نظلی نبی و بک لوگ ہیں جن کی مرزا قادیانی نے "اشتمار ایک غلطی کا ازالہ" میں خود تصریح کردی ہے اب میں مرزا

قادیانی بی کے کلام سے بتلا تا ہوں کہ مدعی نبوت ظلیہ صادق ہو سکتا ہے یا کاذب اس فیصلہ کے لئے انہی کی کتاب تخفہ گولڑو یہ سے ایک معیار پیش کرتا ہوں جو انہوں نے خود ای غرض کے لئے مقرر کیا ہے۔

### مرزا قادیانی کاصدق اور کذب کے شناخت کا ایک معیار

" کے کی بی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے اور جھوٹ کی بیہ نشانی ہے کہ اس کی نظیر کوئی نظیر کوئی نمیں ہوتی۔" اس کی نظیر کوئی نمیں ہوتی۔"

اولاً میں یہ بتلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی سے قبل کوئی ہروز عیسوی سایا نہیں ؟۔ سحلہ سے لے کر تاحال کی کو فنائیت کا مرتبہ نصیب ہوایا نہیں۔ اگر ہروز عیسوی مجھی سے اور مقام فناتک بھی پنچ توان کے دعوے کی کیا ہی نوعیت رہی ہے جو مرزا قادیانی کے دعوے کی کیا ہی نوعیت رہی ہے جو مرزا قادیانی کے دعوے کی جہا تھی ہوگاور پر تقدیر کے دعوے کی ہے۔ اگر نہیں تو پھریے عملی رنگ میں انقطاع نبوت کا بنین جوت ہوگا اور پر تقدیر فظیر نہ ملے کے کسی محض کا ایباد عوی کرنا قطعاً جھوٹ ہوگا۔

"اییا ہی جو مخص اس پاک تعلیم کو اپنار ہبر ہنائے گاوہ بھی بیوع کی ما نند ہو جائے گا یہ پاک تعلیم ہزاروں کو عیسیٰ مسیح بنانے کے لئے تیار ہے اور لاکھوں کو بنا چکی ہے۔"

(سر اج الدين كے چار سوالوں كاجواب ص ٢٢ 'خزائن ص ٨٨ ٣٠ج ١٢)

آنخضرت علی کے جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایبا اتحاد اور الی روحانی کے گئے تھی ایبا اتحاد اور الی روحانی کے گئے تھی کہ اسلامی اخوۃ کی روسے کی محضوولعد کی طرح ہو گئی تھی اور ان کے روزانہ پر تاؤ اور زندگی اور ظاہر دباطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ کویا وہ آنخضرت علی تھی تھی کہ تھیں۔

( فقح اسلام ص ۳۵ ۳۴ ۳ نزائن ص ۲۱ ج ۳) ساند

"كيونكه حفرت عمر طاوجود ظلى طور بر كويا آنخضرت علي كاوجود بى تقاد" (ليام الصلي ١٥٥ نزائن ٩٠ سن ١١٠) اور آپ (ليمن ايوبر صديق )كتاب نبوت كا اجمالي نسخه ستے .............. اور

رر چ ر ن د د در این ۱۰ وقت ۱۰ وقت

جارے رسول اور سید علیہ کی طرح سارے آداب میں ظل کی مانند ہے۔" (سر الحلافة ص٣٢ نزائن ص٥٥ عجم)

ان حوالجات نے ظاہر ہے کہ اس است میں لاکھوں عینی میں کی جی جیں اور آپ
کی جماعت کی جماعت بہ باعث کمال اتباع عکی تصویریں بھی ٹھریں اور حضرت عمر کا دجود ظلا آنخضرت بی کا دجود بھی قرار دیا گیا۔ اور نہ فقط اتا ہی بلعہ حدیث میں ان کے لئے محد شیت کی بھارت بھی وارد ہو چی باایں ہمہ نہ ان لاکھوں میں ہے کوئی مدعی مسیحیت نظر آتا ہے نہ اس جماعت کی جماعت میں دعوب آتا ہے نہ اس جماعت کی جماعت میں دعوب کے ساتھ کمتا ہوں کہ آنخضرت علیہ کے خانہ ہے لیکراس وقت تک جماعت حقہ میں سے ایک فرد بھی ایسانہ ملے گاجس نے حالت سمو نبوت یا مسیحیت کادعویٰ کیا ہو۔ خالفین کو مقابلہ ایک فرد بھی ایسانہ ملے گاجس نے حالت سمو نبوت یا مسیحیت کادعویٰ کیا ہو۔ خالوں ہے اپنی بر بلایا ہو۔ طرح طرح طرح طرح کے عذاب کی دھمکیاں بھی دی جماعت کو من کی ہو لور نہ مالے کی کوشش کی ہو لور نہ مالے کی دھمکیاں بھی دی ہوں۔ اور را بالآخر مباہلہ تک نوعت پہنیادی ہو۔

کیاکوئی مرزائی کہ سکتاہے کہ آج تک امت محمدیہ میں کوئی محدث نہیں گزراحتی کہ جس کے لئے بھارت وارد ہو چکی وہ بھی محدث نہیں تھا؟ اور اگر گذرے ہیں تویرائے مہریانی ہم کو بتلا دیا جائے کہ کس محدث نے اس طرح سے اپنی محد دیست کی طرف دعوت دی ہے اور کب اس نے اپنی آپ کو ظلی نبی کملوانے کی کوشش کی خصوصاً جبکہ مرزا قادیانی کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ محدث نبی کی طرح این دعوے کا اعلان کرے۔

"اور محدث بھی ایک معنی سے نی ہو تا ہے .....اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہو تا ہے کہ اپنے تیک با آوازبلد ظاہر کرے۔ " (توضیح سرام ص ۱۸ نزائن ص ۲۰ج ۳)

پس اگر مرزا قادیانی نے صرف محدثیت ہی کا دعویٰ کیا ہے تو است کے سینکڑوں محدثوں میں سے کسی ایک ہی محدث کی نظیر لے آئیں جس نے ان کی مثل اپنی محدثیت اور نبوت ظلیہ کا اعلان کیا ہو اور اگر نہ لا سکیس تو سمجھ لیس کہ وہ اپنے دعوے میں بوجہ فقد ان نظیر کاذب ہیں۔

### عهد نبوت میں اطلاق نبوت کاانقطاع

نظرین کرام کو مضمون بالاے خونی واضح ہوگی ہوگا کہ جبکہ صحابہ کے زمانہ کے کراس زمانہ تک باقرار مرزا قادیانی لا کھول عیسیٰ مسے بھی گزرے اور محدث بھی ہوئے گر بھی کی تنفس نے ان میں ہے و عولی نبوت ظلیہ نہیں کیا۔ حالا نکہ مرزا قادیانی کے خزد یک ان پر فرض تفاکہ وہ مثل نبی کے اپنے شین اعلان کرتے گرباوجو واس کے پھران کا ایسے دعوے سے وست بر دار ہونا یقنی طور سے اس و عولیٰ کے عدم جوانی شمادت ہے۔ اس کے بعد ذرااوراوپر چلئے اور عمد نبوت میں دیکھئے کہ خوداس صاحب خاتم اللے نے جبکہ دہ ان میں موجود تفاکس قدر لوگوں کو ظلی نبوت کی ڈگری پاس کرادی اور کس کس کو مجازی نبی کا خطاب دیااور اگر اپنی حیات ہی میں جبکہ اس کا فیض بلاواسطہ تھا اس نے کسی ایک کو بھی ظلی نبی خطاب دیااور اگر اپنی حیات ہی میں جبکہ اس کا فیض بلاواسطہ تھا اس نے کسی ایک کو بھی ظلی نبی نبیں بعدی "آنخضر سے علی کا ایک واسطہ اور بودھ گیا ہے کینے ظلی موسمی الا ان لا نبی بعدی "آنخضر سے علی اسلام کو گئی نبی نبیں۔ ان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لئے سے گرا تا فرق تو میرے لئے ایسا کہ ہارون علیہ السلام موسمیٰ علیہ السلام کے لئے سے گرا تا فرق تو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوم احادیث میں جو آنخضر سے میں علیہ السلام کے لئے سے گرا تا فرق تو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوم احادیث میں جو آنخضر سے میں علیہ السلام کے لئے سے گرا تا فرق تو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوم احادیث میں جو آنخضر سے میں علیہ السلام کے لئے سے گرا تا فرق کے سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوم احادیث میں جو آنخضر سے میں علیہ السلام کے لئے تھے گرا تا فرق

امام ' فلیف ' علم ' مجدد ' محدث 'لبرال اگر آپ علی کا مت میں نبی کا اطلاق ہی خواہ وہ کی معنی کی روسے ہو جائز ہوتا تو ضرور آ نخضرت علی اس کو بھی ذکر فرماتے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ علی کے اپنی امت کو سارے القاب دیئے اور جو لقب کہ سب سے زیادہ باعث عزت تھا اس کو ایک جگہ بھی نہیں بیان کیا ہمہ :" الا انه لانبی بعدی "کمہ کراس کی رئی سسی طمع کو بھی منقطع کر دیا۔ حدیث : "العلماء ور فتہ الا نبیاء " نے جس کو مرزاغلام احمد قادیا نی نے بھی اپنی تصانیف میں بہت جگہ لیا ہے 'بالکل فیصلہ کر دیا کہ اس امت میں وار ثین انبیاء کا خطاب علماء ہیں۔ پس کیا اے نبوت کے مشاق تیرے لئے نبی کریم علی کے عطا انبیاء کا خطاب علماء ہیں۔ پس کیا اے نبوت کے مشاق تیرے لئے نبی کریم علی کے عطا

مناسب مقرر فرمائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

کردہ خطاب پر قناعت نہ تھی جو تونے اپنے لئے خود اپنے آقابی کالقب تجویز کر لیااور اتنابھی نہ سمجھا کہ اس میں میرے آقاکی اس قدر جنگ ہے۔ اگر و تسرائے کا ملازم خواہوہ اس کا کتنابی مقرب کیوں نہ ہوا ہے گازی و تسرائے کا منصب تجویز کر کے مجازی ویسر ایت کادعویٰ مشرب کیوں نہ ہوا ہے گائی و تسرائے کا منصب تجویز کر کے مجازی ویسر ایت کادعویٰ مشروع کر دے توکیا اس نے اپنے آقاکی جنگ نہیں کی کہ اپنے آقاکی موجودگی میں اس لقب کواینے لئے تجویز کرتا ہے۔

اے میرے عزیزہ! یور کھو کہ رسول اللہ علیہ کی رسالت تاقیامت باقی ہے اور جس طور پر کہ آنخضرت علیہ خالت موجودگی ہمارے لئے رسول تھے ای طرح جبکہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ ہم نہیں سیجھے کہ رسالت نبی کر یم علیہ کی موجودگی میں کون بدلگام ہے ہو دہ اس لقب کو اپنے لئے تبویز کر سکتا ہے۔ بلکہ احاد یہ پر اگر غور کر و تو تم کو معلوم ہوگا کہ مدعین نبوت کو حد بہت د جال ٹھر اتی ہے۔ مگر افسوس کہ حد بہت نے جس امر کو د جائیت کی علامت قرار دی تھی تم نے اس کو نبوت کی علامت سمجھی اور اتنا بھی نہ سمجھا کہ جب آنخضر ت علیہ کے بعد نبوت منقطع ہو چکی تھی تو علامت سمجھی اور اتنا بھی نہ سمجھا کہ جب آنخضر ت علیہ کے بعد نبوت منقطع ہو چکی تھی تو گھر مجاز اور استعارہ کی آڑ لے کر نبوت کے اطلاق میں کیا فائدہ تھا؟۔

## مرزائیومرزاغلام احمد قادیانی کی اقتداء میں آنخضر تعطیق کی مخالفت نه کرو

یاد کرو جبکہ ایک شیطان نے بلی کی شکل میں آ کر نی کر یم علی کے رویر و قطع صلوة کاارادہ کیا تو خاتم الا نبیاء علیم السلام نے اس کو ساریہ مجد ہے بائد ہے کا قصد کیااور صح کو فرمایا کہ آگر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعاکا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو ای طرح رہے دیتالہ یمال تک کہ ہے اس کے ساتھ کھیلا کرتے مگر اس دعا کے خیال ہے میں نے اسے نہ باندھا ظاہر ہے کہ آگر نبی کر بم علی ہے ایسا کرتے بھی جب بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا کی کوئی خاتم الا نبیاء علیم السلام ہی کا کمال تھا کہ باوجود قدرت کے پھر معادضہ سے بھی احراز کیا۔ آگر اس طرح خداوند عالم کے اس اعلان کے بعد صوری معادضہ سے بھی احراز کیا۔ آگر اس طرح خداوند عالم کے اس اعلان کے بعد

: "وَلَكِنُ رَّسِنُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ احزاب آيت ٤٠ "كى هخص كالنِي نبيت بي كالطلاق كرك مدى بن بيشمنا حالا نكه وه ايك محدث بى بوبفر ض محال اگر حقیقی مقابله نمیس توصوری ضروری ہے۔

پس کیا فتاء فی الرسول کا دم بھر نے والوں کے لئے ضروری نہ تھا کہ اپنے نبی کی جنگ سے باز آتے۔

# مر زاغلام احمد قادیانی کے علاوہ اس امت میں کسی کو نبی کا خطاب نہیں ملا

اب آخر میں خود مرزا قادیانی کے کلام سے اس امرکی شمادت پیش کی جاتی ہے کہ جمعے امت میں اور ان کے خیال کے جمعے امت میں اور ان کے خیال کے موافق کمی کا ستحقاق بھی شیں۔

"غرض اس حصہ کثیر وحی اللی اور امور غیبیدہ میں اس امت میں سے میں ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر جھے سے پہلے اولیاء اور لبدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۹۱ ۳۴ نزائن ص ۲۰ ۳۸ ج ۲۲)

پس آگر لاہوری جماعت کے خیال کے موافق مرزا قادیانی پر نبوت کا اطلاق بطور مجاذ کے تھا تو اس عبارت کا صرح مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ کی پر نبوت کا اطلاق ہی جازاہی جائز نمیں۔ لہذا اب محف طلب فقط مرزا قادیانی کی ذات رہ جاتی ہے جو از اطلاق ہی وعدم جواز کو اس محث ہے کوئی تعلق نمیں رہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگر نبوت مجازی آنخضرت عیاف کے بعد مغتوج ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی ہے قبل جس قدر محدث اور اقطاب گزرے بیں ان میں ہے کی ایک کو بھی اس نام کا استحقاق نمیں تھا۔ آگر کما جائے کہ اور اقطاب گزرے بیں ان میں ہے کی ایک کو بھی اس نام کا استحقاق نمیں تھا۔ آگر کما جائے کہ ان کی پیشین گو ئیوں میں کثرت مفقود تھی جو کہ اس اطلاق کے لئے شرط ہے تو اولاً کثرت کا ان کی پیشین گو ئیوں میں کثرت مفقود تھی جو کہ اس اطلاق کے لئے شرط ہے تو اولاً کثرت کا

شرط ہونالغنة ثابت شمیں۔ دوم به بھی غلط ہے کہ مرزا قادیانی سے قبل کس کی پیشین گو ئیوں میں کثرت نہیں یائی گئی۔

"حضرت خاتم الانبياء كے ادنیٰ خاد مول اور كمترین چاكرول ہے ہرار ہا پیشین موئیاں ظہور میں آتی ہیںادر خوارق مجیبہ ظاہر ہوتے ہیں۔"

(برابین احدید چیار حصص حاشیه نمبر ۱۱ص ۵۳۱ نزائن ص ۲ ۳۲ ج ۱)

پھر کیاوجہ ہے کہ ان پر لفظ نبی کا طلاق نہ کیا جائے اور جن عبار تول ہے آج مر ذا قادیانی کے لئے استد لال کیا جاتا ہے۔ انہی عبار تول کو میری طرف ہے ان بزر گول کے حق میں نہ سمجھا جائے۔ پس اگر ان عبار تول کی وہی مراد ہے جو مر ذائی سمجھے ہیں تو پھر انہی عبار تول کے متحا جائے۔ ہس اگر ان عبار تول کی وہی مفظ نبی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ حالا نکہ مر ذا قادیانی صرف یمی نمیں فرماتے کہ ان پر لفظ نبی کا اطلاق نمیں ہوابات ان کا عدم استحقاق بھی قادیانی صرف یمی نمیں فرماتے کہ ان پر لفظ نبی کا اطلاق نمیں ہوابات ان کا عدم استحقاق بھی فام کرتے ہیں۔ اب آخر میں ان عبار تول کے متعلق پھے گفتگو کی جاتی ہے جن کو معترض صاحب نے اپنے لئے نص صرح سمجھا ہے۔

### عبارات اکاہر پر قادیانی اعتراضات کے جولبات

سب اول بدام غورطلب ہے کہ ان عبار تول کوال مقصد کے خالف سجھ کر پیش کیا ہے۔ ملا حظہ ہو پیغام صلح زیر عنوال ہم اور ہمارے مخالفین : "مولوی نہ کور نے بیان کیا کہ آنخضرت علیقے کے بعد ہروزاور ظلی نبوت کا مدعی ہمی کا فراور دائرہ اسلام سے فاری ہے۔ "
اب اس دعوے کے مقابلہ میں ہمیں دیکھنا ہے کہ معترض صاحب جواز دعویٰ نبوت کمال سے خامت کرتے ہیں۔ الن دونوں عبار تول میں ایک لفظ ہمی ایبا نہیں جس سے معلوم ہو تاہو کہ دعویٰ نبوت جائز ہے۔ بلعہ میں سارے قادیانی اور لا ہوری جماعت کواپنے مقابلہ پر متحدیانہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ کسی ایک با قاعدہ عالم یاصوفی کے کلام سے جواز دعویٰ نبوت کو خام نحواہ ہو تاہو کہ دیں۔ ورنہ اپنے کفر کو خواہ مخواہ پر گان دین کے سر نہ رکھیں۔ اس کے بعد نبوت کو خامت کر دیں۔ ورنہ اپنے کفر کو خواہ مخواہ پر گان دین کے سر نہ رکھیں۔ اس کے بعد خول میں لام شعر انی "کی عبارت کو لیتا ہوں: " و به نسبت عین اعلم ان النبوۃ لم تد

تفع مطلقا وانما ارتفع نبوة التشريح . "فظاولاً تواس عبارت من وعولى نبوت كے جوازيا عدم جواز كاا كي لفظ بھى نہيں۔ دوم يہ عبارت خود معترض كى بھى خالف ہے۔ كيونكه اس عبارت سے فظا نبوت تشريعہ كا انقطاع معلوم ہو تاہے۔ اب اس كے مقابلہ من اگر نبوت غير تشريعيه كا جواز نكالا جائے تو لازم آتا ہے كہ بعد آنخضرت عليق كے نبی غير تشريعی كا مطلقاً معوث ہونا جائز ہو۔ خواہ بالواسطہ نبی منا ہو يا بلاواسطہ جيسا كہ حضرت بارون عليه السلام قوم بنی امر ائيل ميں سے ظاہر ہے كہ ان بركوئى جديد شريعت نہيں تھى مگر ان كى نبوت قوم بنى امر ائيل ميں سے ظاہر ہے كہ ان بركوئى جديد شريعت نہيں تھى مگر ان كى نبوت الدارہ مقى

#### جیسا که مرزا قادیانی لکھتاہے که:

"بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے گران کی نبوت موٹ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھابلتے وہ نبو تیں پر اہراست خدا کی ایک موہبت تھیں۔ حضرت موٹ کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ پچھے دخل نہ تھا۔" (حیقت الوجی حاشیہ میں کے منزائن میں ۱۰۰ج۲۲)

لہذا پہلے اس عبارت میں کہیں سے بالواسطہ یابلا واسطہ کی تفصیل پیدا کریں اسے ہارے سامنے پیش کریں۔ ورنہ اپنے مخترعات کو ہزر گول کے سرنہ لگا کمیں۔ سوم لم تر تفع مطلقاً کیا ضرور ہے کہ بالنظر الی النہوۃ الظلیہ ہو جائز ہے کہ بالنظر الی البعر الت ہوبالخصوص جبکہ مبشرات کو حدیث میں بھی نبوت کا چالیسوال جز قرار دیا گیاہے اور نبوت ظلیہ کا تو کہیں تذکرہ تک نہیں۔

اگر کماجائے کہ مبشرات ہی نبوت طلبہ ہیں تو ہیں کتا ہوں کہ چریہ نبوت کیا ہو گی آئی کما جائے کہ مبشرات ہی نبوت طلبہ ہیں تو ہم مومن نبی طلی ہے گر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے سواامت ہیں ہے کسی کو بھی نبی کے اطلاق کا حق حاصل نہیں۔ ای مضمون کو بدیگر الفاظ یو نبی تجبیر کیا جا سکتا ہے کہ کلام اس مقام پر بااعتبار الا جزاء ہے۔ نہ محسب الا فراداس کے بعد دوسری عبارت شخ عبدالقادر جیلانی کی پیش کی گئے ۔ "وقد کان الشمیخ عبدالقادر الجیلی یقول أوتی الا نبیاء اسم النبوۃ واوتینا اللقب " یہ عبارت توجائے اس کے کہ کچھ مفید ہومر زائی لغویات کی جرائی التی ہے۔ ہیں پھر ہی کہوں یہ عبارت توجائے اس کے کہ کچھ مفید ہومر زائی لغویات کی جرائی التی ہے۔ ہیں پھر ہی کہوں

گاکہ بدر گوں کی عبارت بلا سمجھے کوں چیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہواولاً توشیخ عبدالقادر جیلانی نے خودا ہے آپ کواوتی الا نبیاء میں انبیاء سے جدا کر دیا ہے اور واوتینا فرمایا ہے آگر الن پر ہمی نی کا اطلاق ممکن تھا تو انبیاء میں سے اپنے آپ کو کیوں خارج کیا اور کیوں علیحدہ طور سے واوتینا فرمایا جبکہ الن پر ہمی نبوت کا اطلاق جائز تھادوم واوتینا للقب سے صاف ظاہر ہے کہ الن پر اسم نبوت کا اطلاق کی طرح جائز نہیں کیونکہ "اوتینا اللقب اوتی الانبیاء اسم النبوة ، "کے مقابلہ میں ہے۔ پس اس عبارت سے اطلاق نبی کا جواز نکالنامر امر وحوکہ دئی ہے۔ اس تقذیر پر عبارت یوں ہونی چاہئے تھی :" لا وتینا نحن والانبیاء اسم النبوة ، "گریمال" اتیاء "اسم نبوت کو مخصوص بالا نبیاء قرار دیا گیا ہے۔ اللہ وقد ، "گریمال" اتیاء "اسم نبوت کو مخصوص بالا نبیاء قرار دیا گیا ہے۔

الغرض اولاً توبید دونوں عبار تیں دعویٰ نبوت سے متعلق ہی نہیں تاکہ ثابت ہو تا

کہ مدگی نبوت ظلیہ کافر نہیں 'دوم یہ عبار تیں خود معترض کے لئے سخت معنر ہیں 'سوم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس عبارت میں نبوت ظلیہ کانام تک نہیں پھر بقاء نبوت ظلیہ پراس عبارت میں نبوت ظلیہ کانام تک نہیں پھر بقاء نبوت ظلیہ اپنی طرف سے عبارت سے کیو کر احتجاج صحے ہے۔ بہبات بھی عجیب ہے کہ پہلے نبوت ظلیہ اپنی طرف سے ایک مقتقت مسلمہ مان لی۔ اس کے بعد اول حضر ات کے کلام سے اس کا بقاء فلمت کر تا شروع کر دیا۔ مہر بان پہلے یہ بھی فلمت کریں کہ صوفیا کے نزدیک نبوت ظلیہ کااس تفییر کے ساتھ جو مرزا قادیائی نے کی ہے کہیں وجود بھی ہے یا نہیں ؟ اور اگر اپنی اصطلاح گر کر کر رگوں کے کلام میں داخل کی جا سی وجود بھی ہے یا نہیں ؟ اور اگر اپنی اصطلاح مرتب کروں اور اس کانام نبوت کلام میں داخل کی جا سی ہارت سے اطلاق لفظ اللہ پر بھی استد لال کیا جا سکتا ہے یہ میر ادوسر البیہ رکھوں تو پھر کیا اس عبارت سے اطلاق لفظ اللہ پر بھی استد لال کیا جا سکتا ہے یہ میر ادوسر البیہ کہ ہا سکتا ہے تعدش عین صوفیہ میں سے کی ایک فرد نے بھی نبوت ظلیہ کی وہ ملحد انہ حقیقت تسلیم نہیں کی جو مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں فخر د نے بھی نبوت ظلیہ کی وہ ملحد انہ حقیقت تسلیم نہیں کی جو مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں فخر د نے بھی نبوت ظلیہ کی وہ ملحد انہ حقیقت تسلیم نہیں کی جو مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں فخر کے ساتھ پیش کی ہے۔ اگر کوئی مرزائی د کھا سکتا ہے تود کھا ہے۔

ہم ذیل میں اس کتاب ہے جس کو معترض صاحب نے پیش کیا ہے جند عبارتیں ابطور مقابلہ درج کرتے ہیں۔ باظرین خود اندازہ کرلیں گے کہ مر زا قادیانی کے زندقہ سے صوفیاء کرام کادامن کس قدریاک ہے۔ جس کو آج ان کے تبعین اپنے مر زا قادیانی کی صفائی کے لئے نایاک کرنا چاہتے ہیں ایک طرف جو عقائد کہ مرزا قادیانی کے دربارہ نبوت ان کی کتب سے معلوم ہوئے ہیں درج کئے جاتے ہیں اور دوسر کی طرف امام شعرانی " نے جو شخ می الدین و نیمرہ کے عقائد جمع کئے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے ناظرین بغور طاحظہ فرما کیں۔ سر دست جند ہی امور پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی توکسی دوسرے موقعہ پر زیادہ بسط و تفصیل کے ساتھ کلام کیا جائے گا۔

عقائد مرزا قادباني

(الف).....نبوت ظلیہ نبی علیہ کے اتباع سے مل سکتی ہے: ·

ا..... پس کیونکہ نبوت بھی نبی میں آیک کمال ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ تصویر

ہیں۔ جن کی روسے انبیاء علیهم السلام نبی کملاتے رہے۔" بیں۔ جن کی روسے انبیاء علیهم السلام نبی کملاتے رہے۔" (ایک غلطی کاازالہ من ۵ ماشیہ فزائن من ۲۰۹ج ۱۸)

عقائد شخ عبدالوماب شعراني

"(فان قلت) فهل النبوة مكتسبة اوموهبة فالجواب اليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها بالنسك والرياضات كما ظنه جماعته من الجمقے ............. وقد افتى المالكية وغيرهم بكفر من قال ان النبوة مكتسبة ص ١٤٧ ج ١ فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة ابداولوان وليا تقدم الى العين التى ياخذمنها لانبياء لا حترق وقال الشيخ اعلم ان الله تعالى قد سد باب الرسالة عن كل مخلوق بعد محمد الى يوم القيامة وانه لا مناسبة بيننا بين محمد لكونه فى مرتبة لا ينبغى ان تكون لنا وقال فى

شرحه لترجمان الاشواق اعلم ان مقام النبى ممنوع لنا دخوله وغاية معرفتنا به من طريق الارث النظراليه كماينظر من هو في اسفل الجنة الى من هو في اعلىٰ عليين وكما ينظر اهل الارض الى كواكب السماء وقد بلغنا عن الشيخ ابى يزيد انه فتح له من مقام النبوة قدر حزم ابرة تجليالا دخولا فكادان يحترق من 12 ج ٢"

لیجے وکیل صاحب! اگر آپ مصف الیواقیت کے واقعی معتقد ہیں توان کے ان اقوال پر بھی غور فرمائے اور انصاف سے کہتے کہ کیا ایسے شخص کے نزدیک نبوت ظلیہ کوئی حقیقت واقعی ہوسکتی ہے۔ جبکہ آپ کے مرزا قادیانی تو نبی کریم علی کے انباع سے حصول نبوت جائزر کھتے ہیں اور وہ ایسے شخص پر کفر کا فتوی نقل کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی کا توزعم باطل ہے کہ وہ کلی طور سے بعینہ حضور علیہ بن گئے ہیں گر صاحب الیواقیت نقل فرماتے ہیں کہ ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ نبوت کے ابتدائی مراتب سے بھی کمتر ہے اس سے بیبات بھی حل ہو گئی کہ ولی میں چاہے کتنا ہی ہزرگ کیوں نہ ہو نبوت نمیں ہوتی۔ مرزا قادیانی تو بعینہ آنخضرت علیہ بن جانے کے مدعی ہیں۔ گرشنخ عبدالوہاب 'شخ می الدین این عربی سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم نی کر یم علی ہے مقام کو بہت سے بہت ' فلی طور سے دیکھ ہی سکتے ہیں اور وہ بھی قریب سے نہیں بائد استے فاصلہ سے جیسا کہ اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ دوم شخ می الدین این عربی کو آپ نے اپناموافق سمجھا تقاان کی عبارت بھی اقبل میں نقل ہو چک ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ شخ کے نزدیک حصول نبوت تو در کنار نظر الی مقام النبی بھی قریب سے دشوار ہے۔ علاوہ ازیں ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ کسی آگر آپ دل سے شخ کے معتقد ہوتے تواب تک آپ کادامن آب سے بھی کامر ذا قادیانی اپنان سے پاک ہو گیا ہو تا۔ لیج آپ کے مرزا قادیانی اپنالمات میں امر و نبی ہو تابیان فرماتے ہیں اور شخ ایسے شخص پر قبل کافتوئی دیتے ہیں۔

امرو می ہو تابیان فرماتے ہیں اور سے ایسے حص پر حل کا فتوی دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مستحق قبل ہونے پر شیخ محی الدین ائن عربی کا فتوی عمارت مرزا

''اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراکر کے ہلاک ہو تاہے نہ ہر ایک مفتری تواول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوااس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وقی کے ذریعے سے چندامر اور نہی میان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوی صاحب شریعت ہو گیا۔ ہی اس تعریف کی روسے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی ہیں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔

مثلاً به الهام: "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذالك از كى لهم "به برائين احمد به شي ورج بهوراس مي امر بهي به اور شي بهي اور شي بهي امر بهي به اور شي بهي اور اس بي امر بهي بوت شي بهي اور اس بي تعمي كرر گي اور ايباني اب تك ميري و حي مي امر بهي بوت بي اور نمي بهي ... (اربعن نبر سم ۲ نزائن ص ۲۳۵٬۳۳۱ ج ۱۷)

این عربی ته کا فتوکی

"وقال الشيخ ايضافي الباب الحادم والعشرين من الفتوحات

﴿ جو شخص یہ خیال کرے کہ خدانے اسے کی شے کاامر کیا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں بلحہ تلمیس شیطان ہے کیو نکہ امر و نہی اقسام کلام میں سے ہیں اور اسکادر وازہ یہ ہو چکا ہے۔ بھر اگر کوئی شخص اپنے المام میں امر و نہی بیان کرے خواہ وہ ہماری شریعت کے موافق ہو ل یا کاف وہ در اصل نئ شریعت کا مدی ہے۔ لہذا اگر مکلف ہوگا تو ہم اس کو قتل کریں گے اور اگریا گوں جیسا ہو تواس سے اعراض کریں گے۔ کہ اگریا گلوں جیسا ہو تواس سے اعراض کریں گے۔ کہ

اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا شخ عبدالوہاب شعر انی اور شخ می الدین ائن عربی اور شخ می الدین ائن عربی اور شخ الی یزید بیہ سب حضر ات دائرہ اسلام سے خارج ہی تھے۔ والعیاذ باللہ! ورنہ انہوں نے کیو تکرا پی کتب میں ایسے عقائد تحریر کردیئے جن سے مرز اقادیانی کی جائے تقدیق کے تکذیب ہی نہیں بلحہ تکفیر سے بھی دو کر قابل قل وگر دن زدنی ہونا ثامت ہوتا ہے۔

یں سبھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے اقوال بالادیکہ کرکوئی فخص ان کے کفریس تردد نہیں کر سکتا۔ اگر وقت و مخبائش مساعدت کرتی تویس آپ کو ہتلا تا کہ مرزا قادیانی کے دماغ میں نبوت ظلیہ کا مغموم نبوت تشریعہ ہے بھی پچھ آگے ہی ہے۔ پھر کیاالی نبوت کو بھی کفرنہ کما جائے تو کیا اسلام کما جائے ،جس پر طرہ یہ کہ ان بے اصل اختراعات کو پررگان دین کے سرر کھا جاتا ہے لوران کی عامض و قائق کو اپنے کفریات کے لئے آز منایا جاتا ہے۔ اگر خدا نے مدو فرمائی توکسی موقعہ پر انشاء اللہ ایدرگان دین کی عبارات پر مفصل کلام کیا جائے گالور منقعہ کیا جائے گالور منقعہ کیا جائے گالور منقعہ کیا جائے گالور منقعہ کیا جائے گاکہ اس قتم کی عبارات سے ان کی کیاغرض ہے۔

ٹوٹ: اس باب میں ہم نے جو پچھ تحریر کیا ہے۔ یہ سب مرزا قادیانی کے مسلمات اور ان کی تحریر است سے لکھا گیا ہے۔

لہذا ہماری اس تحریر ہے ہم پر کوئی الزام قائم نہ کیا جائے۔ دوم جواب میں مرزاغلام احمد قادیانی کسی خالف عبارت کا نقل کر دینا نہ کافی سمجھا جائے گا۔ بلحہ آگر ایساکیا گیا تواس سے فقط یہ سمجھا جائے گا کہ مرزا قادیانی کے کلام خود آپس میں متنا قض ہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق ہمیں ان کی کتابول کے مطالعہ کے بعد کافی تجربہ ہو چکا ہے۔ آگر ایساکیا گیا تو بھر ممکن ہے کہ اس قتم کے اختلافی! قوال کی ہمیں ان ہی کی کتب سے آیک فہرست پیش کرنی کی جب کہ اس قتم کے اختلافی! قوال کی ہمیں ان ہی کی کتب سے آیک فہرست پیش کرنی کی جب کہ اس قتم کے اختلافی! قوال کی ہمیں ان ہی کی کتب سے آیک فہرست پیش کرنی کی علی واللہ اعلم!

# حکیم العصر مولانا محربوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

الحرام ہوگا۔۔۔۔۔ اس کے قادیا نی لڑکی ہے۔ مرتذمر دیا عورت کے نکاح نمیں ہوتا۔ اس لئے قادیا نی لڑکی سے جواولا دہوگی وہ ولد

کہ ۔۔۔۔۔ کہ ۔۔۔۔۔ وہ و کلاء جنہوں نے دین محمدی علی کے خلاف قادیانی کے خلاف قادیانی کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوں کے علاقت کی قیامت کے دن سر زاغلام احمد قادیانی کے کیمپ میں ہوں گے۔

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

### جواب الحفي في آيت التوفي

" مولوی صاحب نے فرمایا کہ: " فلما توفیتنی " سوال کا جواب نہیں۔ لیکن صحیح خاری کتاب التفسیر کودیکھو: " فاقول کما قال العبد الصالع " مولوی صاحب کا حدیث کے خلاف کما خیانت ہے یاند۔ "

ا قول " من انداز قدت رامی شیناسم "اس مختر نولی کی وجہ سے خوب سمجھتا ہوں لفظ تو فی بر تو آٹھ سطریں غارت کی گئیں اور جو کہ اصل حث تھی اس پر تین سطریں بھی خداخد اکر کے بوری ہو سکیں۔ چونکہ قصور علم و فہم کے باعث اصل تقریر سمجھ نہیں سکے۔اس لئے ایک مبسوط کلام کے صرف ایک قطعہ کولیکر کلام چلا کیا کیا ہے اور بین سجه كركه كلام اس مقام يرعلى التحليل بهاعلى المسامحة خيانت كاالزام لكايا كياب، حالا نکہ سب سے اول تواسی پر غور کرنا چاہئے تھا کہ کیااس مقام پر نبی کریم علیہ ہے بھی کوئی سوال ہوا تھا جس کے جواب میں آپ علی ہے نے یہ فرمائیں گے۔ ٹانیا یہ بھی قابل کامل تھا کہ آنخضرت علی علیہ السلام کے ایک طویل کلام میں سے اس قطعہ کو کیوں مخصوص بالذكر كياہے؟۔ أكر اى امرير تعوري توجه كي جاتى توسارے اضغاث احلام باطل ہو جاتے۔ الثالية بهي سمحماجات تفاكه حديث من كس لفظت :" فلما دو فيدني "كا:" أنت قلت للناس " كے لئے جواب ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اہل عقل جانتے ہیں كہ اس مديث سے:" فلما تو فيتني "كاعيلى عليه السلام كافظ مقوله مونا ظاهر مو تا ي-اس يرفاضل معترض كي یہ دیانت ہے کہ خور توحدیث کے الفاظ پر اضافہ کمیالوربدون کسی ایک حرف کے مقولہ ند کورہ کو جواب تھر ایا۔ اس پر طرہ رہے کہ دوسرول کے سرخیانت کا الزام لگایا۔ اس لئے ہمیں بھی ضروری ہواکہ ہم بھی اس عادت کی اصل تلاش کریں اور خود مرزا قادیانی نے جواس آیت کا مطلب سمجماہے ان کی ویانت کی معترض صاحب سے داد دلوائیں۔.

# حضرت مولاناشاه صاحب مدخله العالی کی دیانت اور مرزائی نبی کی کھلی خیانت

مر زاغلام احمد قادیانی اس آیت کی بول شرح کرتے ہیں:

نیزاس آیت کارجمه اس طورے فرماتے ہیں:

اولاً سوال کوریکنا چاہے کہ سوال کس امر کا ہے۔ ملاحظہ ہو سوال خداوندی: " ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّخِذُونِينُ وَاُمِّينَ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ المائدة آيت ١٦ "اس مقام پر بيد سوال نہيں کہ عيسا بُول کی مجراتی کی تجے اطلاع ہے یا نہیں۔ نہ بیہ سوال ہے کہ عیسائی کب مراہ ہوئے۔ یعنی تیرے سامنے بجوے یا تیری موت کے بعد بجوے الغرض نہ تعیین وقت سے سوال ہے نہ علم و عدم علم ہے ' بلحہ سوال فقط قول کا ہے تاکہ عیسا بُول کے لئے تبسیر ہو جائے کیونکہ اگر سوال عیسا بُول کی مرای حدیث اور عیلی علیہ السلام کے لئے تبسیر ہو جائے کیونکہ اگر سوال عیسا بُول کی مرای سے کیا جاتا کہ وہ کیوں مراہ ہوئے تو عیسی علیہ السلام کو جواب مشکل ہو جاتا اور اگر علم یا عدم علم ہے ہوئے دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ غیر مغید ہونے کے مغید دیکیت بھی نہ ہو تا و علاوہ نے کیا گیا ہے۔ یعنی تو نے یہ کما تھایا نہیں۔ سوال صرف قول سے کیا گیا ہے۔ یعنی تو نے یہ کما تھایا نہیں۔

كمر صراحة جواب نبيل- كونكه" ، أنت قلت "كاجواب "قلعت" يا" مَا قلت "ني مو سكا ہے۔ جیساکہ اہل عرف و محاورہ شاہد ہیں اصل جواب کو تیسرے مرتبہ میں کہاہے:"کما قال مَاقُلُتُ لَهُمُ إِلاَّمَا آمَرُتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُاللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ المائده آبت١١٧ "يه مر يجواب ہے۔ سوال ايزدي كارجس كو تيسرے مرتبه ميں ركھاہے تاكه خدائی تقدیس اور اپنے اظمار بیز اری اور عدم استحقاق کے بعد جواب اور زیادہ مؤثر ہو اور غایة اوب بھی محوظ رہے۔ یہ ایسائی ہے جیساکہ طائکہ نے کماتھا:" سنبخطک لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّمَا عَلَّمُتَنَا البقره آيت٣٢ " جِونكه عيلى عليه السلام كابه جواب بحيثيت مرعى عليه مون ك بـ المذاجوامركه بحيثيت شهيد مون كان يرضرور تقااس كو بھى مقرون بالجواب کر دیا تاکہ اپنا تیم بیہ کمل ہو جائے۔ کیونکہ جو فخص خدا کی طرف سے احوال امتہ پر شہید اور مواہ مقرر کیا گیاہے۔اس بر ضروری ہے کہ وہ خود امت کے زشت اور تھیجا فعال میں شرکت نه کرے 'پس کیا جو خدا کا گواہ ہو گاوہ خوربالعکس خدا کی مخالفت کر سکتاہے ؟۔لہذا مطلب ہیہ ہے کہ جب تک میں ان میں تھااس وقت تک تیراشہیداور تیری طرف سے ان کے افعال پر گواہ تھا۔ لہذا میں ایس بات کیو تکر کر سکتا تھا۔ رہابعد کا معاملہ سووہ میری شمادت سے خارج ہے۔اس کاب مطلب نہیں کہ مجھے اور میری مال کو خدار نانا میری توفی کے بعد ہواہے مجھے اس کی معلومات نہیں بلحہ مرادیہ ہے کہ جب تک میں ان میں تھامیں نے ان کویہ نہیں کہا۔ کیونکہ میں ان میں شہید تھااور جب تونے میری توفی کی تواس کے بعد جو معاملہ ہواوہ میری شمادت سے خارج ہے۔اس تقذیر بریہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ و فات سے سابق ہی ہوا ہو اور عیلی علیہ السلام کی شمادت میں داخل بھی ہو۔ کیونکہ آیت سے کسی طرح بیہ نہیں لکا اکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شمادت بھی نصار کی اس بات پر تھی کہ وہ نہیں بھوے۔اگر مزید تفصیل دركار مو توريره قرآن شريف كى به آيت: "فَكَينفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشْنَهِيندٍ وَّجِئْنَا مِكَ عَلَى هَوْءُ لآءِ شَهَيْدًا • النساء آيت ٤ "ال آيت شريف من خداوندعالم نے جمیع امتوں کے لئے ایک شہید کا ہو نابیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہواکہ ہرنبی سے اپی

امت پر شمادت لی جائے گی۔ کیونکہ انبیاء علیهم السلام کی حیثیت مجملہ اور چیثیات کے ایک میہ

بھی ہوتی ہے کہ وہ ممنز لہ سر کاری گواہ کے ہوتے ہیں اور علیٰ ہذااگر کسی نبی کا آپنی امت پر گواہ ہونے کا بیر مطلب ہو کہ وہ امت اس کے زمانہ میں نمیں بجو ی باعد میں بجو ی ہے تو پھر ان نبیوں کے حق میں کیا کہو سے جن پر ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ یا اگر بعض لائے اور بعض مرتد ہوئے تو کیاا سے بعض مرتمین یا کفار جواس نی کے زمانہ میں موجود ہول اس کی شمادت ہے خارج ہوں کے یاالعیاذباللہ!انبیاعلیهم السلام ان کے حق میں بھی یمی کہیں گے کہ وہ لوگ بھی ہماری حیات میں ممراہ نہیں ہوئے۔لہذا ہے ہوی سمج فنمی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ شہادت کو مقصور علی الخیر کر دیتابیحه شهادت جیسا که لغة و عرفا (اصطلاحاً)عام ہے خواہ خیر پر ہو یاشر پر اس طرح اس كويهال بهى عام بى ركهنا جائة اوركيا كهو ك :" وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ مِسْنَى عِ شبهید ' المائده آیت۷۱۷ " میں جو کہ خود ای آیت کے اخیر میں بطور اعتراض تذیبلی موجود ہے کیااس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ خدا کی شماوت تک نہیں بھوے اس بناء پر تو سارے عالم کوصالح اور مومن کمنایڑے گا کیونکہ ساراعالم خداکی زیر نگهبانی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لہذابی امر سوچنے کے لائق تفاکہ ذکر شماوت سے یمال عینی علیہ السلام کی کیاغرض ہے اور اپی امت کے مشرکانہ افعال کی تنصبیص اور تقریرے کیا فائدہ متعلق ہے۔ ہمارے ند کورہ بالابیان سے داضح ہو چکا کہ آگر شہادت سے کوئی اور غرض نہ بھی ہوجب بھی شہادت فی تفسہ خود ایک الی شی ہے جس کا اداکر نا ضروری تھا۔ کیونکہ آیت بالاسے معلوم ہو چکاہے کہ ادائے شمادت فقط عیسیٰ علیہ السلام ہی کا فعل مخصوص نہیں بلعہ جمیع انبیاء سے اپنی اپنی امتول ئے حق میں شمادت بی جائے گی۔اس کے بعد معترض صاحب جس حدیث حناری کو اپنے لئے مفید سمجھے تھے اس کو غور سے ملاحظہ کریں کہ نبی کریم علیظ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جمیع قطعات میں ہے اس کو کیول مخصوص کیاہے اور کیول نہیں فرمایا کہ:" اقول كما قال الصبدالصالح، ستُبُحْنَكَ مَايَكُونُ لِي. "بلحه كِاحُاس كے يہ فرايا ہے كه: " وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَهِيدًا . "أَكْرَبِكُمُ انصاف ب توسمجموك بياس وجه س تماكه عيلى علیہ السلام کے اور اجزاء مخصوص سوال ایزدی کے جواب بی میں وارد تھے۔ لہذا ان کو

آب علی نے اس جزء کو لے لیاجس میں سارے انبیاء شریک ہیں۔ بعنی شمادت۔ لہذا صديث في المن المات يركه: " وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَنَهِيدًا وَ أَنْتَ قُلُتَ "كاجواب نہیں بابعہ وہ امر ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں اور سب پر ضروری ہے۔ورنہ اگر اس کو: "ءَ اَنْتَ هَلُتَ "کاجواب قرار دیا جائے تو پھر متلایتے کہ کیا ہی سوال نبی کریم علی ہے بھی ہوا تھا؟۔اگر نہیں ہوا تو پھراس کاجواب کیسا۔اس مقام پر ہیا مر بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم علیہ کا یہ مقولہ کس وفت کا ہے۔ تو ملاحظہ ہو صحیح حاری اس صریت میں موجود ہے:" فاقول اصبیحابی اصبیحابی فیقال لی انك لا تدری ما احد نوابعدك ، " پس جبكه خودسياق بي من ني كريم علي كاس واقعه سے عالم نه مونااور آپِ عَلَيْكَ كَ اصحاب كابعد مِن جَوْناموجود تقاتو كِر آنخضرت عَلَيْكَ نِي " وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ منه منه الله على تغییر المرزا كون مى نئ بات ذكر فرمائى مدعم مرزا قادیانی جس بات كو آنخضرت عَلِيَّة :" وَ كُنْتُ عَلَيْهِمُ شَنَهِيدًا . " ت بيش كرنا جائة تنه وه توال ك فرمانے سے پہلے ہی ان کے سامنے پیش کی جاچکی تھی اب کیااس بات کو مکرر کرنا تھا؟۔ دوم میں یہ بھی سوال کرون گاکہ کیا نبی کریم علیہ کو اپنی امت کے بھونے کا علم نہیں۔ کیا آپ ملائعہ بی نے قیامت تک کی امت کے سارے احوال نہیں بیان کر دیے اور کیا قرب قیامت میں جوامت کا حال ہو گاوہ احادیث میں موجود نہیں ؟۔ اگریہ شاری ہاتیں موجود ہیں توبروز حشر:" وَ كُنُتُ عَلَيْهِمُ مِنْ مَهِيدًا ، " سے كيو كر نفي علم فرمائي كل جبكه ونيابى ميں آب عليه كوامت كالمجموعي حال روشن هو چكا تقله رما: " انك لا عدى . " به افراد اور تفصیلات کے اعتبار سے ہے جو کہ علم اجمالی کے منافی نہیں۔ دوم:" انك لا تدرى . "محق جماعة مخصوصه بن محق امت اور عيبى عليه السلام سے سوال محق امت باس لئے وہال لفظ ابتداء الناس کا ہے۔لہذااس حدیث نے بالکل فیصلہ کر دیا کہ بیہ آیت کسی طرح جواب سوال تہیں کیونکہ اس آیت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے حق میں سفارش آمیز کلمات ہی فرماتے بیں:" إِنْ تُعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ · المائده آیت۱۱۸" اب ظاہر ہے کہ یہ

السلام كے جميع مقولات كو جواب عى منا دُالنا سخت نادانى ہے۔ سوم بير كم أكر آبت: "فَلَمَّا يَوَ فَلَمَّا يَوَ فَلَمَّا يَوَ فَيْرَ ذَكر الرّ اك امت بعد سفارش قطعاً خلاف مقتضيى الحال ہے۔ الحال ہے۔ الحال ہے۔ مقارش قطعاً خلاف مقتضيے الحال ہے۔

اور آگر و کیل صاحب دیانت داری سے: "فَلَمَّا قَوَقَیْنَتَیْ ، "کاجواب بی ماتے ہیں تو پھر ذرا آیت کا مطلب بی درست کر دیجئے کیونکہ جب آپ کے نزدیک توفی جمعنے موت کا مطلب موت کاذکر کیما ؟۔
موت ہے توعند الجواب موت کاذکر کیما ؟۔

کیا عیلی علیہ السلام سولی ہی وقت ہوگئے تھے۔ والعیان باللہ ایاسول سے نجات پاکر بوعم مرزا قادیانی ستای سال کشمیر میں بھی زعرہ رہے ہیں۔ پس اگر سول کے واقعہ کے بعد ستای سال لور بھی زعرہ رہے ہیں تو پھر اہل شام کے اعطاع خبر کاؤر بعہ موت کیوں بتاایا جاتا ہے۔ کیو تکہ ان کی خبر تو جبرت الی التحشمیر سے ہی منقطع ہو چکی تھی اور موت تو ستای سال بعد ہوئی ہے۔ لید اجو اتفاع خبر کااصل وقت اور سب تھااس کو توذکر نہ کر نااور جو امر کہ ستای سال بعد واقع ہوا ہے اس کا تذکرہ کرناکس قدر لغوہے۔ لیذ اجب عیلی علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ اے عیلی اکیا تو نے کہا تھا کہ جھے اور میری مال کو خدا ہمالو۔ اس کے جو اب میں مرزائی خیال کے موافق یہ جو اب ہونا چاہئے کہ اے اللہ اجب سے میں ان میں تھاان کا محافظ اور خبر نہیں کیا ہوا۔ کیو تکہ دراصل انتظاع کے خبر نہیں کیا ہوا۔ کیو تکہ دراصل انتظاع کی خبر نہیں معلوم ہوتی جبکہ ان میں بھی عیلی علیہ السلام ان کے حالات سے بے خبر بی گوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی جبکہ ان میں بھی عیلی علیہ السلام ان کے حالات سے بے خبر بی گئی ہوں۔ والعیاز باللہ! تو فی ہموں۔ والعیاز باللہ! تقدیم رہوتی جبکہ ہوں۔ والعیان علیہ السلام سولی بی پر فوت ہو چکے ہوں۔ والعیاز باللہ! تو شاید ذکر تو تی ہمعنی موت مناسب ہو۔ کیو تکہ اس تقدیم پر انقطاع خبر کاؤر بعہ صرف موت شاید ذکر تو تی ہمعنی موت مناسب ہو۔ کیو تکہ اس تقدیم پر انتظاع خبر کاؤر بعہ صرف موت شاید ذکر تو تی ہمعنی موت مناسب ہو۔ کیو تکہ اس تقدیم پر انتظاع خبر کاؤر بعہ صرف موت

اب و كل صاحب فرمائين كه كيااس آيت كوجواب منافي سان كا مقصد عينى عليه السلام كامصلوب قرار دينا ب- والعياذ بالله الله إلى كه الور؟ ـ كيونكه توفى بمعنى موت لے عليه السلام كامواب قرار ديا جائے تو پھر عينى عليه السلام كاجواب اس

صورت میں متقیم ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ سولی عی پر فوت ہوئے ہوں۔ والعیاذ باللہ! ورنہ کی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یادر ہے کہ اس آیت میں ہم نے جو پکھ تقریر تونی جمیے موت لے کری ہے یہ سب علی سبیل المصلیم ہے۔ ورنہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ تو نے بمعنی موت قر آن میں آیک جگہ بھی نہیں۔ ہال! مجامع ضرور ہے۔ یکی وجہ ہے کہ بعنی الن مقام مقامات پر بھی جمال تونی جمیے افذ ہے موت کے معنی متنقیم بن جاتے ہیں۔ یکو تکہ اس مقام پر مثلاً تونی موت عی ہوتی ہے۔ پس اصدالجا معین کو مجامع آئر کے موقع میں رکھ دینے ہے۔ بس اصدالجا معین کو مجامع آئر کے موقع میں رکھ دینے سے بعض وقت مطلب توب شک درست ہو جاتا ہے مگر پھر سطی نظر وں کو اس مجامع کا معنی حقیقی ہونا متوجم ہونے لگتا ہے اور اس ایجام کے مرزافل جاعت کا ستیاناس کیا ہے۔ کاش!ان کو سمجھ ہوتی۔ اس کے بعد اس آجہ میں جو بھے مرزافلام احمد قادیانی کی دیانتداری ہے۔ و کیل

لو آپ اپنے دام میں صاد آگیا مرزاغلام احمر قادیانی نے تتلیم کیاہے کہ: "فَلَمَّا مِنَّوفَیْدَیْنی ' قیامت کاواقعہ

الجما ہے یاؤل یار کا زلف وراز میں

ہے۔ چنانچہ کتے ہیں ، "ظاہر ہے کہ یہ سوال (بعنیءَ أنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ) حضرت عیلی علیہ السلام سے قیامت کے دن ہوگا۔ " (حقیقت الوی من ۱۳۶۲)،

اس طرح ہے:

صاحب اسے بھی ملاحظہ فرمائیں:

"اب ظاہر ہے کہ اگر بیبات کے ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ تووہ قیامت کو خدائے تعالیٰ کے حضور میں کیو نکر کمہ سکتے ہیں کہ جب تو نے جھے دفات دی تواس کے بعد مجھے کیا علم ہے۔ "(تذکرة الشہاد تین ص ۱۸ نزائن جب تو نے جھے دفات دی تواس کے بعد مجھے کیا علم ہے۔ "(تذکرة الشہاد تین ص ۱۸ نزائن جب تو نے جھے دفات دی تواس کے بعد مجھے کیا علم ہے۔ "(تذکرة الشہاد تین ص ۱۸ نزائن

اس کے مرخلاف ملاحظہ فرمائیے ای آبت کی شرح میں کہتے ہیں : دون میں جوال میں مضرب میں میں میں میں دوں ''

"ظاہر ہے کہ قال صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے نول "اذ" موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے یہ ثابت ہو تاہے کہ یہ قصہ دفت نزول آیت زمانہ ماضی کا ۸ ایک قصہ تھانہ زمانہ استقبال کااور پھر ایہای جوجواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ " ہے بین : "فَلَمَّا مَوَ فَیْدَنِیْ ، "وہ بھی بصدیغه ماضی ہے۔"

(ازاله اوبام ص ۲۳۸ج۲ نزائن ۲۵ ج ۳)

اب اس دیانت کو دیکھے کہ ایک ہی آیت کو حقیقت الوحی میں قیامت کاواقعہ قرار دیا جار ہاہے اور اس کو ازالۃ الاوہام میں واقعہ ماضی معلیا جاتا ہے کیا ایک ہی واقعہ ماضی اور مستقبل میں ہو سکتاہے ؟ آئے میں آپ کو اس کار از متلاؤں۔

اذالة الادہام میں چونکہ وفات عیلی علیہ السلام پر زور دینامہ نظر تھا۔ لہذا وہاں اس آبت کو واقعہ ماضی ہی قرار دینا مغید سمجھائیو نکہ اگر توفی جمعنے موت لے کریہ قصہ گزرا ہوا قرار دیا جائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول (یدعم مرزا قادیانی) پھیکا پڑجا تا ہے۔ یہ خلاف اس کے حقیقت الوجی میں جو پچھ کما گیا ہے اس سے مقصود قائلین حیات پر رد کرتا ہے۔ چنا نچہ ملاحظہ ہو: "اس جگہ اگر توفی کے معنی معہ جسم عضری آسمان پر اٹھانا تجویز کیا جائے تو یہ معنی بدیمہ البطلان ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف کی انہیں آیات سے ظاہر ہے کہ یہ سوال جمرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ہوگا۔ پس اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جا کیں گے اور پھر موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جا کیں گے اور پھر موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جا کیں گے اور پھر موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جا کیں گے اور پھر موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جا کیں گے اور پھر موت سے پہلے اس رفع جسمانی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جا کیں گے۔ گونکہ قیامت کے بعد موت شیس اور ایساخیال بدامیۃ باطل ہے۔ "

(حقیقت الوحی م ۱۳۴ خزائن م ۳۳ ج۲۲)

کھلایہ بھی کوئی دیانت ہے کہ جمال جو مناسب موقعہ معلوم ہواویہای لکھ دیاجب اثبات کے لئے قلم اٹھلیا تو آیت کو واقعہ ماضی بنایا اور جب قائلیں حیات پر رد کر ناشر وع کیا تو ای واقعہ کو قیامت کا واقعہ قرار وے دیا۔ کئے معترض صاحب ای دیانت کو ساتھ لیکر دوسرے پر خیانت کا الزام ؟

اس طرح مرزا قادیانی نے اس آیت کا مطلب یوں لکھاہے:

" پھر جبکہ تونے مجھے وفات دیدی تو پھر تو بی ان کا نگہبان تھا مجھے ان کے حال کا کیا علم تھلہ "(تذکرۃ الشہاد تین ص ۱۸ نزائن ص ۲۰ج ۲۰)......(مفصل حوالہ اس مضمون کے ابتداء میں درج ہے اس کی مراجعت کی جائے)

چو تکہ تذکرۃ الفتجاد تین میں مرزا قادیانی نے اس قصہ کو قیامت کا واقعہ قرار دیا ہے۔ لہذا قیامت میں علم کی نفی کرنے کا مطلب ہے ہے کہ عینی علیہ السلام کو اپنی امت کے بحونے کی قیامت تک کوئی خبر نہیں ہوئی (برعم مرزا قادیانی) گر اس کے بر ظان ملاحظہ ہو الور میرے پر کشفائے ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہواجو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی۔ "(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵۳ نزائن ص ۲۵۳ ج۵) اور: "جیسا کہ میرے پر کشفا کھو لا گیا ہے حضرت میں کئی اپنی مثالی خوال کی وجہ سے جو ان پر اس زمانہ میں کی گئی اپنی مثالی نزول کے لئے شدت جو ش میں متھی اور خدا تعالی سے در خواست کرتی تھی کہ اس وقت مثالی خور پر اس کا نزول ہو۔ سوخد ا تعالی نے اس کے جو ش سے موافق اس کی مثال کو دنیا میں ہی طور پر اس کا نزول ہو۔ سوخد ا تعالی نے اس کے جو ش سے موافق اس کی مثال کو دنیا میں ہی دیا۔ "(ایسناص ۲۳۱) اس طرح ملاحظہ ہو:" مجر دو مرس کی مرتبہ میں کئی کہ جب نصاری میں د جالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر آئی۔ "

(كتاب ندكور ص ٣٣٣ خزائن ص ٣٣٣ ح٥)

آئینہ کمالات اسلام مصنفہ مرزا قادیانی کے ان حوالجات سے ظاہر ہے کہ قیامت سے قبل عینی علیہ السلام کوہراس وقت جبکہ ان کی امت میں کوئی نئی گر اہی پھیلی اطلاع دی جاتی تھی اوراسی وجہ سے ان کی روح مثالی زول کے لئے بے قرار ہوئی پھر نہیں معلوم کیو کر عینیٰ علیہ السلام ہروز قیامت اپنی لا علمی ظاہر کر سکتے جیں جیسا کہ مرزا قادیانی نے تذکرہ الشہاد تین جیساس آیت کی شرح میں تکھا ہے۔اب و کیل صاحب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر روئے اور فرمائے جب کہ حسب زعم مرزا قادیانی عینیٰ علیہ السلام قبل از قیامت اپنی امت کے اور ال پر مطلع ہو بچے سے تو پھر قیامت کے دن سے کمنا۔ جھے ان کے حال کا کیا علم امت کے احوال پر مطلع ہو بچے سے تو پھر قیامت کے دن سے کمنا۔ جھے ان کے حال کا کیا علم تھا۔ کیاصر سے کا کریامر سے کی کند بنیں۔والعیاذباللہ!

الحاصل مرزا قادیانی کی اعلیٰ درجہ کی دیانت صرف بیہ تھی کہ جمال جو سمجھ میں آئے اس کے موافق معنی تراش دیں تذکرۃ الشہاد تین میں ابطال حیات مد نظر تھا۔لہذا دہاں عینی علیہ السلام کا بے خبر بنانا مغید رہا اور آئینہ کمالات اسلام میں شیل میں کا و کوئی کرنا تھا۔

اس کے لئے ضرورت تھی کہ پہلے عینی علیہ السلام کی روح مثالی نزول کے لئے بے قرار ہو۔
لہذ اوہال بدون کی ہی ہو چیش کے عینی علیہ السلام کا اپنی امت کے احوال سے خبر وار ہونے کی
تصریح کروی گئے۔ یہ چیں آپ کے مرزا قادیانی جوایک می آیت میں ایسے تما قفی اقوال کہ
کر آپ کو جلامی کر فار کر مجے: " ولقد صدق الله دعالی ، وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْدِ

الحاصل جبکہ مرزا قادیانی تغییری حقیقت اور الن کی قدم قدم پر دیانت خونی آشکار اہو چکی تواب میں پھراصل سوال کی طرف توجہ کرے کہتا ہوں کہ شاید اب اس مختص کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ عیلی علیہ السلام کے کلام میں چھ اجزاء ہیں جن کو یہ ایک سیاق میں دکھے کر سب کو جو اب مارے ہیں اور دوسرے پر احتراض کرنے کے لئے تیار ہو دے جی ب بہلا ہر تسبح ہے جے بالا تفاق جو اب نہیں کما جا سکنا' دوم اظہاری اری ہے جس سے جو اب مغہوم تو ہو جا تا ہے مگر صر تے جو اب نہیں 'سوم صر تے جو اب 'چہارم ادائے شمادت ' پنجم ذکر مفاوش نو ہو جا تا ہے مگر صر تے جو اب نہیں 'سوم صر تے جو اب 'چہارم ادائے شمادت ' پنجم ذکر مفادش ' اس اخیر ہر کو بھی بالا تفاق جو اب نہیں کما جا سکتا۔ پس آگر کلام علی انتخبیت و المخلیل کی جائے گی جیسا کہ حضر سے موصوف یہ ظلہ کا خشا تھا جس کو کس قدر اپ فتم کے موافق میں فیادا گیا تو پھر ضرور جو اب اور منا سبات جو اب و متعلقات جو اب میں تمیز کرنی پڑے گی اور اگر کلام علی الاجمال و المسامحة ہے تو پھر چاہے شماد سے ساتھ سفارش کو بھی جو اب بی

والله تعالىٰ علم و علمه اتم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# تتحقيق عمر حضرت عيسلى عليه السلام

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد

واضح رہے کہ عینی علیہ السلام کی عمر کے متعلق اس قدر اختلاف پیش آنے کا ایک برداسب یہ بھی ہے کہ ان کے حصص عمر عام ابدائے آوم کی طرح مسلسل اور مشاہد نہیں گزرے بلتہ ان کی عمر جس ایک حصہ طویل وہ بھی شامل ہے جو صالت رفع آسان پر گزراہے۔ اس وجہ سے رواۃ کو مختلف اعتبارات سے مختلف عمر یں بیان کرنے کا موقع ملتارہاہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت سے پیشتر کا ہے۔ اس کی تغیین کا تو احاد ہے جس کہیں پہتہ نہیں کیونکہ وہ ایک احاد کی اور انفر اوی حال تھا۔ ووسر اوہ زمانہ جو بعدت کے نام سے موسوم ہے۔ البتہ احاد ہے جس موجود ہے کیونکہ بید زمانہ احاد کی نہیں بلتہ اختلاط فیصا بیدن الناس کا زمانہ تھا۔ تیسر اوہ زمانہ ہے جو حالت رفع آسان پر گزرا۔ چونکہ بید اختلاط فیصا بیدن الناس کا زمانہ تھا۔ تیسر اوہ زمانہ ہے جو حالت رفع آسان پر گزرا۔ چونکہ بید زمانہ بھی مثل اول کے احاد کی اور انفر ادی بی تھابلتہ مزید ہر آل اس میں تاین عالم کی وجہ سے زمانہ بھی مثل اول کے احاد کی اور انفر ادی بی تھابلتہ مزید ہر آل اس میں تاین عالم کی وجہ سے زمانہ سے غیبو بیت بھی رہی۔ لہذا اس کی تھی نمین نہیں گئی۔

چوتھازول من السماء کے بعد پھر اختلاط فیمائن الناس کا زمانہ ہے۔ اس ہے ہی احادیث میں تعرض کیا گیا ہے۔ الغرض عمر مین علیہ السلام کے چار حصص میں سے چونکہ دو حصوں میں بنی آدم کے ساتھ الن کا کوئی معالمہ نہیں رہا۔ لہذا الن کا ذکر ہی احادیث میں نہیں ہے۔ یہ خلاف اس کے وہ دو ذما نے جس میں عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبوت رہا اور بھی سے دیر خلاف اس کے وہ دو ذما نے جس میں عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبوت رہا اور بحیثیت امامت رہیں گے۔ احادیث میں مختلف طور سے میان ہو چکی ہیں جس کی تفصیل میں بحیث نام کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ نصف عمر عن ابر اہیہ النخعی قال قال رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عیش کل نبی نصف عمر

الذي قبله وان عيسى ابن مريم مكث قومه اربعين عاما٠"

ال حدیث سے معلوم ہواکہ عینی علیہ السلام اپنی قوم میں چالیس پر س رہے گر
اس کے بر خلاف کنزالعمال ج ااص 2 کم حدیث ۳۲۲۲۲ میں ہے: " انہ لم یکن نبی
کان بعدہ نبی الاعاش نصف عمر عم الذی کان قبلہ وان عیسی ابن مریم
عاش عشرین وماثة وانی لاارانی الاذاهبا علی رأس السنین " اس سے
معلوم ہواکہ عینی علیہ السلام اپنی قوم میں چالیس سال نمیں بلے ایک سوہیس سال رہے۔ ان
دونوں کے سوائینیس سال کا بھی ایک قول ہے۔

الحاصل عيسي عليه السلام كي عمر تعمل الرفع مين تنين طور سے اختلاف پايا جا تا ہے اس طرح بعد النزول من السماء کے زمانہ میں چند اختلافات ہیں۔ چنانچہ الوراوُرج٢ص١٣٥ مي ج:" عن ابي بريرة مرفوعا ينزل عيسي عليه السلام الى ان قال فيمكث في الارض اربعين سنة • "اور ممكم شريف من" "عن ابن عمر وانه يمكث في الارض بعد نزوله سبع سنين • "اب لما ظم سيجيئ كه اول روايت سے بعد النزول من السماء كى مدت ا قامت جاليس سال اور دوسرى روایت سے سات ہی سال معلوم ہوتی ہے۔ انہیں اغتثار ات کو علاء نے و کیے کر تطبیق کے لئے (ندانکار رفع عیسی علیہ السلام کیلئے) مختلف صور تیں اختیاری ہیں۔ پس کسی نے تواول کے تینتیں سال اور بعد کے سات سال لے کر مجموع عمر جالیس قرار دی اور کسی نے ایک سو ہیں ہی کو زمانہ رفع سے عبل کی عمر قرار دے والی اور بعد کے جالیس سال چو تکہ بحیثیت امامت گزریں گے۔لہذاان کو نظر انداز کیالیکن آپ کو معلوم ہواہو گاکہ نقذیر اول پر ایک سو ہیں والی روایت متر وک ہوئی جاتی ہے اور تفتریر ٹانی پر سات اور جالیس والی روایتوں کا کوئی محمل نہیں رہتا۔لہذاان جمیع احادیث کو جمع کرنے ہے اولاً بغرض تنقیح روایات اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ تینتیس سال کی روایت تو مر فوعاً کہیں ثامت شین بایحہ علاء نے شدو مديها اسه نصاري كاتول قرار ديا ہے۔ چنانچه شرح مواہب جلداول و خامس وزاد المعاد وجمل میں مشرح ند کورہے بائعہ ﷺ جلال الدین سیوطی جنہوں نے کہ جلالین شریف میں اس قول

کوافقیار کیا تھام قاۃ الصعود میں اپنار جوع نقل کرتے ہیں۔ لہذااسے تو ساقط ہی سجھے۔ اس کے بعد یہ فور ہے کہ ایک سوہیں والی روایت میں کون می عمر نہ کور ہے تو وہ اسی صدیث ہے معلوم ہو جا تا ہے کہ ایک سوہیں وہ عمر نہیں جس پر عینی علیہ السلام مر فوع ہوئے بھے قبل الرفع اور بعد النزول ملاکر مجموعی عمر ہے۔ کیونکہ اسی حدیث میں نبی کریم علیقے نے اپنی عمر بعد حذف کرور ساٹھ سال بیان فرمائی ہے اور یہ آپ علیقے کی جمیع عمر ہے۔ پس جبکہ معلوم ہو عملی علیہ السلام کی عمر مجموعی ایک سوہیں سال ہے تواب یہ معلوم ہے تعلیٰ علیہ السلام کی عمر مجموعی ایک سوہیں سال ہے تواب یہ معلوم کے کہ بعد النزول عمر نمی علیہ السلام کتنے دون وجہ ارض پر اور حیات رہیں گے۔ تاکہ بقاعد حساب عمر قبل الرفع خود متعین ہو جائے کیونکہ عینی علیہ السلام زمین پر رہنے کے متعدض فیہ صرف وہ بی ذور متعین ہو جائے کیونکہ عینی علیہ السلام زمین پر رہنے کے متعدض فیہ صرف وہ بی ذوائے ہیں۔ یا قبل الرفع عال المندوۃ یابعد النزول حال اللمۃ پھر جب مجموع عمر بھی معلوم ہو جائے تو مابعد النزول کو مجموع سے تفریق کر د جیجئ تاکہ بقاعدہ حساب عامل تفریق علیہ السلام کی قبل الرفع عمر نکل آئے۔ لہذا اس سے پہلے بی السام کی قبل الرفع عمر نکل آئے۔ لہذا اس سے پہلے بیں اس اختلاف کور فع کرنا چاہتا ہوں جو مابعد النزول میں ہے تاکہ عند الحساب مفرق یعنی

عدداقل متعین ہوجائے۔

آپ کو معلوم ہے کہ عیلی علیہ السلام کے بعد النزول عمر میں روایات دو طرح پر بیں۔ بعض میں سات سال اور بعض میں چالیس سال ہے۔ ان ہر دوروایات میں صورت تطبیق یہ ہمدی ہمدی ہم جوع زمانہ بعد النزول چالیس سال قرار دیا جائے اور سات سال دہ رہیں جو امام ممدی ہمعیۃ عینی علیہ السلام گزاریں گے جیسا کہ روایت او داؤد ہے امام ممدی کابعد نزول عینی علیہ السلام کیا میل شک الرادی حیات رہنا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے عامت ہوا کہ در حقیقت حضرت عینی علیہ السلام کی مدت اقامت زمانہ نزول کے بعد چالیس سال ہوا کہ در حقیقت حضرت عینی علیہ السلام کی مدت اقامت زمانہ نزول کے بعد چالیس سال ہو تے ہیں جو کہ ہے۔ پھر رواق نے مختلف اعتبارات سے متعدد عمرین ذکر کی ہیں۔ ان چالیس کواگر مجموع عمر ایک سویس میں سے تفریق کر دیا جائے تو حاصل تفریق ہی سال ہوتے ہیں جو کہ بمقد تعنی عدیث کنزالعمال عینی علیہ السلام کی عندالر فع عمر ہے۔ اس کے بعد جو اختلا فات بمقد تعنی عدیث کنزالعمال عینی علیہ السلام کی عندالر فع عمر ہے۔ اس کے بعد جو اختلا فات بمقد تعنی عدیث کنزالعمال عینی علیہ السلام کی عندالر فع عمر ہے۔ اس کے بعد جو اختلا فات کہ عمر عندالر فع میں ہیں۔ ان کو ویکھئے۔

تینتیس سال والے قول کا تو ہجور ہونا معلوم ہو چکار بی ایک سوہیں والی روایت تو اس میں خود حدیث سے قرینہ پیش کر چکا ہول کہ یہ مجموع عمر ہے۔ نہ وہ عمر جو عندالرفع تص۔ ربی چالیس والی روایت تو اس میں صرف زمانہ نبوت کو لیا گیا ہے۔ زمانہ نبوت سے جو پہلی عمر ہے وہ اس میں محسوب نہیں۔ بسیا کہ کنز العمال جا اللہ سر ۲۲۵۹ حدیث نبی الاعمرا نبیر عمره وال عیسی ابن مریم بعث رسولا لاربعین وانی بعثث لعشرین ."

دیکھے اس روایت میں حضور علیہ نے اربعین کو مدت بعثت قرار دیا ہے اور ای وجہ سے اپنی بعثت کا زمانہ عشرین فرمایا کیو تکہ چالیس سال پر آپ علیہ کو نبوت ملی اور بیس کرس حذف کسور آپ علیہ نبوت فرمائی جس کا مجموع وہی ساٹھ سال ہوتے ہیں جو ایک سوہیں والی روایت میں نہ کور تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ احاد یہ میں تنصیف مجموع عمر وعم نبوت ہر دو کے اعتبار سے وارد ہے اور یہ کہ عیدیٰ علیہ السلام چالیس سال بعد المنبوة رہے اور چالیس ہی سال امام رہیں گے۔ لہذا الن وونوں کو آگر مجموع عمر میں سے کھٹا ویجئ تو عیدیٰ علیہ السلام کی عمر عندالبعثة چالیس سال قرار پاتی ہے جو کہ انبیاء ور سل کی جعث تو عیدیٰ علیہ السلام کی عمر عندالبعثة چالیس سال قرار پاتی ہے جو کہ انبیاء ور سل کی جعث تو عیدیٰ علیہ السلام کی عمر عندالبعثة چالیس سال قرار پاتی ہے جو کہ انبیاء ور سل کی جعث تو عیدیٰ علیہ السلام کی عمر عندالبعثة چالیس سال قرار پاتی ہے جو کہ انبیاء ور سل کی جعث تو عیدیٰ علیہ السلام کی عمر عندالبعثة چالیس سال قرار پاتی ہے جو کہ انبیاء ور سل کی جعث تو عیدیٰ علیہ السلام کی عمر عندالبعثة چالیس سال قرار پاتی ہے جو کہ انبیاء ور سل کی جمدے۔ جیساکہ شرح مواجب میں ۱۲۰۰ این نہ کور ہے۔

الحاصل انہیں روایات سے مؤلی معلوم ہو گیا کہ عینی علیہ السلام کارفع ای سال کی عمر میں ہوا۔ چنانچہ اصابہ میں سعید بن المسمید سے ای طرح ندکور ہے۔ ہاں! اس نقد بر پر فقط ایک عاش کا لفظ بظاہر غیر مربوط معلوم ہو تاہے گر آگر ذراتا مل بیجئے تو اس میں ہی کوئی ضیق نہیں کیونکہ آگر تناسب سیاق و سباق کی رعایت بیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس مقام پر بی لفظ مناسب تھا۔ کیونکہ اولا دیگر انہیاء علیم السلام کے حق میں عاش بحد یعنی مانے مانی صادق تھا ہی۔ پھر محق علیہ السلام ہی این حصص عمر میں سے دو حصول کے اعتبار مانی صادق تھا۔ اس کے ساتھ بی آپ کو شعیف عمر ذکر کرنی مد نظر تھی۔ لہذا آگر سلسلہ سے صادق تھا۔ اس کے ساتھ بی آپ کو شعیف عمر ذکر کرنی مد نظر تھی۔ لہذا آگر سلسلہ نقض کرتے تو علاوہ نقض منظم کے بیان شعیف می تطویل اللاطائل اختیار کرنی پڑتی۔

لهذا حصد ثالث كو بھی جوبہ حقیقت مستقبله ہے صیغہ ماضی بی میں لپیٹ دیا۔ تاکہ تنصیف جميع عمر اور عمر نبوت ہر دوائتبارے معہ رعایت اختصار منتقیم ہو جائے اور سلسلہ نظم بھی حال رہے۔

چنانچہ اس کے نظائر قرآن ٹریف میں بھی ہیں :" کما قال ان ارادا ان پھلك العسبيح ابن مريع وامه . "حالاتك صيغه استعبال كلّ ام كسي طرح درست نهيس بوسكاً مکر فصحاء کا طریق ہے کہ جمان قحط کلام بین ہو دہاں پھر غیر متعلق امور میں تطویل پہندیدہ

ری میلاد عیسی والی صدیث جو تغییر این کثیر میں موجود ہے اس کی مراد تثبیہ ہے بحسب عدم التغیر ورنہ تو عمر مذکور محق اہل جنت بھی ورست نہیں کیو تکہ جولدی ہے اس کی عمر کا حیاب بی کمیا؟۔

يه امر بھی قابل ياداشت ہے كہ تنعيف عمر احم و مشعابير انبياء عليم السلام جن کے اعتبارے زمانہ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے سلسلہ طولی اور تناسب قرون کے اعتبارے ہے۔ یہ تو تطبق روایات کی نبعت عرض کیا گیا۔ رہامر ذائیوں کی جوابدی تواس میں سمولت ہے کیونکہ اس جماعت کے پاس سوائے زند قد لورالحاد کے کچھے متیں۔

بھلاان سے دریافت سیجئے کہ جبکہ بھیم صدیث ہرنی کی عمر نصف عما قبلہ ہوتی ہے تومر ذا قادیانی کد هرے نبی ہو گیا۔ کیونکہ اس کی عمر تونبی کریم علی ہے جائے نصف کے جمع عمرے بھی زیادہ ہے۔ لہذاجس صدیث کووہ پیش کرتے ہیں وہ العکس ان بی کی روسیابی اور غوایت پربر با*ل ہے۔*والله اعلم بالصواب

نوٹ : یہ ککڑا فقط تخفیق عمر عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بغرض نفع خلائق ملحق کر دیا کیاورنہ سوال سے اسے کوئی تعلق نہیر م

بدرعالم مير تثمي عفيءنه

### بسم الله الرحلن الرحيم

### انجاز الوفي في لفظ التوفي

اس قاعدہ کے سب سے اول موجد مرزاغلام احمد قادیانی ہیں اور اس کے بعد ان
کے معتقدین نے اس پر بہت کچھ شور شغب مچایا ہے۔ ہیں چاہتا ہوں کہ آج اس کی پوری
حقیقت ناظرین کرام کے رویر و پیش کر دول تاکہ ایک قدیم وعویٰ کی حقیقت سے پروہ اٹھ
جائے اور اس قاعدہ کی اصلی تصویر جناب ملاحظہ فرہا سکیں۔ میں مرزائی صاحبان سے ہی درخواست کر تا ہوں کہ وہ بھی اس مضمون کو اول سے آخر تک تعصب سے یہ طرف ہو کر
نمایت انصاف اور بلار دورعایت ملاحظہ فرہا کیں۔ عجب نمیں کہ ان کی ہدایت اور میری خشش کا بھی ایک بھانہ ہو جائے۔

ملاحظه ہو ضمیمه برا بین احمریہ حصہ پنجم ص۲۰۷ تا ۲۰۸ نزائن ص ۳۷۸ تا ۳۷۸ ۸۰ ۳۲:

"اس بات پر تمام ائمہ لغت عرب انفاق رکھتے ہیں کہ جب ایک علم پر یعنی کسی شخص کانام لیکر تونی کا لفظ اس پر استعال کیا جائے۔ مثلاً کما جائے کہ: " توفی الله زیدا" تو اس کے بھی معنی ہوں سے کہ خدائے ذید کو مار دیا ....... اور میں نے جمال تک ممکن تھا صحاح ستہ اور دوسری احادیث نبوی پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ آنخضرت علی کے کلام اور صحابہ کے کلام اور تا بعین اور تج تا بعین کے کلام میں ایک نظیر بھی ایسی نبیری پائی جاتی جس سے صحابہ کے کلام اور تا بعین اور تج تا بعین کے کلام میں ایک نظیر بھی ایسی نبیری پائی جاتی جس سے

یہ ثابت ہو کہ کسی علم پر تو فی کالفظ آیا ہو۔ بیغنی کسی شخص کانام لے کر تو فی کالفظ اس کی نسبت استنعال كيأكيا مواور خدا فاعل اوروه هخص مفعول به محمرايا كميا مولورايسي صورت ميس اس فقره کے معنی بجز و فات دینے کے کوئی اور کئے گئے ہوں۔ بلحہ ہر ایک مقام پر جب نام لے کر کسی

مخض کی نسبت نوفی کالفظ استعال کیا گیاہے اور اس جگہ خدا فاعل اور وہ مخص مفعول بہ ہے جس کا نام لیا گیا تو اس ہے ہی معنی مراد لئے گئے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ الی نظیریں مجھے تین سوہے بھی زیادہ احادیث میں سے ملیں جن نے ثابت ہوا کہ جہال کہیں تو فی کے لفظ کا خدا فاعل ہو اور وہ محض مفعول بہ ہو جس کانام لیا گیا ہے تواس جگہ صرف مار دینے

کے معنی ہیں نہ اور پچھے۔ مگر باوجو و تمام تر تانش کے ایک بھی حدیث مجھے نہ ملی جس میں تو فی کے فعل کاخدافاعل ہوااور مفعل بہ علم ہو۔ یعنی نام لے کر کسی مخص کو مفعول بہ ٹھہرایا گیا ہو اور اس جگہ بجز مارنے کے کوئی اور معنی ہوں۔اس طرح جب قرآن شریف ہر اول سے آخر

تک نظر ڈالی مٹی تواس ہے بھی ہی ثابت ہوا.....اور پھر میں نے عرب کے دیوانوں کی صرف اسی غرض ہے سیر کی اور جاہلیت اور اسلامی زمانہ کے اشعار بڑے غور ہے ویکھے اور

بہت ساوقت ان کے دیکھنے میں خرج ہوا تگر میں نے ان میں بھی ایک نظیر الی نہ یا کی کہ جب خدا تونی کے لفظ کا فاعل ہواور ایک علم مفعول بہ ہو۔ یعنی کوئی مخض اس کا نام لے کر مفعول بہ

تھمرایا گیا ہو توالی صورت میں بجز مار دینے کے کوئی اور معنی ہوں۔بعد اس کے میں نے ا کثر عرب کے اہل علم اور اہل فضل و کمال ہے دریا فٹ کیا توان کی زبانی بھی میں معلوم ہوا کہ آج کے دنوں تک تمام عرب کی سر زمین میں میں محاورہ جاری وساری ہے کہ جب ایک مختس

دوسرے مخص کی نسبت بیان کر تاہے کہ تو فی اللہ فلاناً تواس کے معنی قطعی اور یقینی طور پر میں سمجھے جاتے ہیں کہ فلال محض کو خدا تعالیٰ نے مار دیااور جب ایک عرب کو دوسرے عرب كى طرف سے أيك خط آتا ہے اور اس ميں مثلًا بيد لكھا ہوا ہوتا ہے كه: " تو في الله زیدا . "تواس کا یمی مطلب سمجها جاتا ہے کہ خدانے زید کومار دیا۔ بس اس قدر محقیق کے بعد

جو حق الیقین تک پینچ مخی ہے یہ امر فیصلہ ہو گیاہے لور امور مشہودہ محسوسہ کے درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ ایک مخص جس کی نسبت اس طور سے لفظ تو فی استعال کیا جائے تواس کے بہی

معنی ہوں گے کہ وہ مخص و فات یا گیا۔نہ اور کچھ۔"

اس ایک مسلسل مضمون میں مرزا قادیانی نے نو مرتبہ اس قاعدہ کو طرز کیا ہے۔
ای طرح مرزا قادیانی کی دیگر کتب میں بھی یہ قاعدہ بخرت موجود ہے گر میرے خیال میں
یہ ایک حوالہ نوحوالجات کے قائمقام ہے۔ لہذا میں ای پر اکتفاء کرتے ہوئے جو اب کی
طرف تعرض کرتا ہوں۔

ننقيح دعويا

چونکہ کسی لفظ کے معنی معلوم کرنے کے لئے اس کے مادہ اندیتھاتی کو دیکھنا ضردری ہے۔ اس لئے لفظ: "توفی" کے معنی متعین کرنے سے پہلے ہم کو اس کے مادہ کی تفتیش کی حاجت ہوگی۔ لفت میں بیشتر توفی کو وفی کے تحت میں لکھتے ہیں۔ "وفی" کے معنی پوراکر نایا بورالینے کے ہیں۔ اس مادہ سے عموماً چارباب ملتے ہیں:

ا است وفى الشى اى (تم) "٢٠٠٠٠٠" واوفى فلان حقه اذا اعطاه وافيا "٣٠٠٠٠٠" واستو فاه اذالم يدع منه شيئا "٣٠٠٠٠٠" وتوفاه الله

وسے مسلح کی تخصیص بالذکر کائین طور سے بھی مفہوم ہے کہ اول کے تین ابواب میں ان کو ہم سے کوئی اختماف نہیں بائے ہم دونوں فریق ان ابواب کواپنے مادہ کے ماتحت ہی منس ان کو ہم سے کوئی اختلاف نہیں بائے ہم دونوں فریق ان ابواب کواپنے مادہ کے ماتحت ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح چوشے باب میں بھی آگے اس کا فاعل اللہ یا مفعول ذی روح نہ ہو فریقین کا کوئی اختلاف فلاہر نہیں ہو تا۔ کیونکہ جس صورت میں دعویٰ پیش کیا گیا ہے۔ اس

ميں دوقيديں ملحوظ ہيں۔

(۱).....باب تفعل مو (۲)..... فاعل الله اور مفعول ذي روح مور

میں جہال تک سمجھتا ہوں آگریہ دونوں قیدیں منتفی ہو جائیں یااحد ہا' تو پھر شاید قادیائی جہاں تک سمجھتا ہوں آگریہ دونوں قیدیں منتفی ہو جائیں یا احد ہا' تو پھر شاید قادیائی جہاعت یالا ہوری پارٹی اس کے متعلق ایسے موٹے لفظوں میں دعوے نہ کرے گی۔ پس آگر ان دونوں قیدوں کا کوئی مفہوم معتبر ہے توان کی انتفاء سے مندر جہ ذیل صور تیں پیدا ہوں گی۔ اول شرط کے انتفاء کی تین صور تیں ہیں۔ باب ضرب ہویا افعال ہویا

استفعال دوسری شرط کے منتفی ہونے کی بہت ی شکلیں ہیں۔

(۱)..... فاعل الله ہو مگر مفعول ذی روح نه ہو۔ (۲)..... مفعول ذی روح ہو مگر فاعل الله نه مور ۳) ....نه الله فاعل مولورنه مفعول ذي روح موربيه تيسري صورت بي شار صور توں پر مشتل ہے۔ کیونکہ غیر اللہ کے افراد اس قدر ہیں ان جملہ صور توں میں ہمار ا اور مرزائیوں کا کوئی نزاع نہیں۔اب ملبہ النزاع باب تفعل میں نہی فقط وہ صورت ہے۔ جبکہ فاعل الله اور مفعول ذی روح ہواس کلید یمی بتیجہ بیہے کہ توفی کے وہ معنی جو مرزائی صاحبان بیان کرتے ہیں اختلاف باب کا ثمرہ نہیں ہو سکتے اور نہ اس سب سے اس لفظ کو اپنے مادہ سے جدامانا گیاہے۔ کیونکہ اگر اس باب ہے فعل تونی بدون شرائط بالا کے مستعمل ہو تو پھر مرزائی جماعت اس کے متعلق بید و عولی نہیں رکھتی جیسا کہ اوپر کی تشریح سے داضح ہو چکالور جیسا کہ پینام صلح کی صریح عبارت کا منہوم ہے۔لہذااب مرزائیوں کا دعویٰ ان الفاظ میں منقع ہونا چاہئے کہ دفی کے جمع ابواب میں سے فقل ایک باب تقعل اور پھرباب تفعل کی بے شار صور تول من سے فظ ایک صورت جس من فاعل علے المتعین اللہ مواور مفعول ذی روح مو الى ب جس مى اس كے مادہ كا بچھ پت نہيں بلحہ دہ اپنے مادہ سے بالكل عليحمرہ بے۔ ير خلاف اس کے وفی کے جمیج ابواب کے جمیج استعالات اپن اصل اور مادہ بی کے ماتحت ہیں۔اس کے مقابلہ میں ہاراد عویٰ ہے کہ جس طرح تم ہتیہ ساری صور تول میں اس لفظ کواینے مادہ کے ماتحت ہی تسلیم کرتے ہواس طرح ہم صورت بالا کو بھی اینے مادہ کے ماتحت ہی سمجھتے ہیں۔ اب منصف انصاف کرے کہ ایک لفظ کے جمیع مشتقات کو اینے مادہ کے ماتحت رکھنے والاحق پر ہو سکتا ہے یاوہ جس نے بلاوجہ فقل ایک صورت کو متنتیٰ کیا ہو۔ حالا نکہ بقیہ لور ساری

اب تغین طلب امریہ ہے کہ آفر فظ ایک صورت میں اس لفظ کو اپنے بقیہ مشتقات ہے کیوں جد اکیا گیا ؟۔ اختلاف باب کی دجہ سے تو نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا۔ بات شاید اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہونے کی دجہ سے گریہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ کسی ایک لغوی نے بھی بیہ قاعدہ نہیں لکھا کہ اللہ کے فاعل اور مفعول ذی روح ہونے سے لفظ ایک لغوی نے بھی بیہ قاعدہ نہیں لکھا کہ اللہ کے فاعل اور مفعول ذی روح ہونے سے لفظ

صور تول میں دو بھی ہماری موافقت کرتا ہو۔

اپنادہ ہے اس قدر دور جاپڑتا ہے۔ گویا کہ پھرا ہے اپن اصل ہے کوئی علاقہ بی باتی نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ (مات زید) کے معنی بھی موت کے ہیں اور (ابا یہ اللہ) ہیں بھی وہی معنی حال ہیں۔ لہذا یہ وجہ بھی اس مخترع استفاء کی قرار نہیں پاسکت۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس لفظ نے مرزا ئیوں کا کیا قصور کیا ہے جو وہ اس کے معنی سارے استعالات کے ہم خلاف ہیاں کرتے ہیں۔ جھے بعض او قات تھر ہو تا ہے کہ اس جماعت نے خود تو اس قدر بحید از عقل اور نقل دعویٰ کیا ہے۔ اس پر اٹل اسلام ہے مطالبات کاارادہ ہے۔ اگر ہم اس کے جو اب میں فقط اس پر اکتفا کریں کہ ہم اس مقام پر بھی وہی معنی مراد لیتے ہیں جو اس کے دیگر ہے شار استعالات میں تمہارے نزدیک بھی مراد ہیں تو بالکل جالور کا فی ہوگا۔ خصوصاً جبکہ مرزا استعالات میں تمہارے نزدیک بھی مراد ہیں تو بالکل جالور کا فی ہوگا۔ خصوصاً جبکہ مرزا قادیانی کا تمارے مر پر الزام یہ ہو۔

"یہ دعویٰ بھی عجیب دعویٰ ہے گویا تمام دنیا کے لئے تو تو فی کے لفظ کے یہ معنی بیں کہ "فیض روح کرنا"نہ قبض جسم "محر حضرت عیسیٰ کے لئے خاص طور پر یہ معنی ہیں کہ مع جسم آسان پر اٹھالینا۔"

(حتیت الوی ص۳۳ خزائن ص۳۳ ج۲۲)

میں کہ تا ہوں کہ اگریہ وعولی تعجب خیز ہے تو یہ وعولی بھی تعجب خیز ہے کہ لفظ تو فی کے جہے استعالات میں تواس کے مادہ کا اثر ظاہر ہواور جب اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہور جب اس کے معنی اپنے مادہ سے بالکل علیحہ ہ جاپڑیں اور سوائے موت کے ہر گز ہر گز کوئی اور معنی نہ ہو کیس کے معنی سے ایک صورت کو جدید معنی کے لئے مخصوص کر لیٹا تو کوئی تعجب خیز وعولی نہ ہو 'اور مر زا قادیانی کا اختر اعی الزام تعجب خیز معمر کے اور اگر بالفرض فاعل یا مفعول کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے اور اگر بالفرض فاعل یا مفعول کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے فاعل ہونے سے مرزائی خیال کے موافق لفظ تو فی کے معنی میں فرق فاعل اور غیر اللہ کے فاعل ہونے سے مرزائی خیال کے موافق لفظ تو فی کے معنی میں فرق بڑتا ہے تو پھر اس میں کیوں استعباد ہے کہ اگر مفعول عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو معنی رفع جسمانی کے ہوں اور جب کوئی دوسر امفعول ہو تو تغیر مفعول کی وجہ سے موت کے معنی مراو جسمانی کے ہوں اور جب کوئی دوسر امفعول ہو تو تغیر مفعول کی وجہ سے موت کے معنی مراو

## مرزا قادیانی کاالزام بالکل غلط ہے

علاوہ ازیں حقیقت الوجی میں مرزا قادیانی کا تعجب اور ہمارے سر پر الزام ہمارا دعویٰ نہ بھتے کی وجہ سے پیداہواہ ۔ لہذا میں کرردعویٰ کا اعلان کر تاہوں اگر مرزا قادیانی ندہ ہوں: "لاَیمُون فینها وَلاَ یَخیٰی . "قوہ من لیں ورندان کے معتقدیں گوش ہوش کھول کر سن لیں۔ ہم تونی کے معتی محق حضر سے عینی علیہ السلام بھی وہی لیتے ہیں جو ساری و نیا کے لئے لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تونی کے معتی پورالے لینے کے ہیں (جس کو حضر ست شاہ عبدالقادر صاحب نے بلقظ "ہم لینا" اواکیا ہے) اورائی معتی کے لحاظ سے ساری و نیا کی شاہ عبدالقادر صاحب نے بلقظ "ہم لینا" اواکیا ہے) اورائی معتی کے لحاظ سے ساری و نیا کی تونی ہوتی ہے۔ ہمارے لفت عرب میں اس لفظ کی وجہ تونی ہوتی ہے۔ ہمارے لفت عرب میں اس لفظ کا دوجہ کا مدلول اور معنی ہی ہیں۔ گر ہاں کہیں تعوڑ اسافرق بھی ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ تغیر لفظ کی وجہ سے ہونا قرین قیاس ہے گر نہ اتاکہ وہ لفظ اپنے مادہ ہی ہے جداجا پڑے۔ وعلی صدا! حضر سے عسیٰی علیہ السلام کو فعد انے لیا تی ہے۔ گر اس طور سے کہ فقط رو راب ان دونوں مقام پر لفظ لے لینا موجو دہ جو کہ فد الیتا ہی ہے گر اس طور سے کہ فقط رو راب ان دونوں مقام پر لفظ لے لینا موجو دہ جو کہ خونی کا مدلول ہے۔ البتہ کمیں رفع جسی کے ساتھ بچائع ہے اور کمیں موس کے ساتھ وقی کا مدلول ہے۔ البتہ کمیں رفع جسی کے ساتھ جائے ہوں کہیں موس کے ساتھ خوز سے عین علیہ السلام کی تونی بھائے معرائ فع ہادر دیگر بنی آدم کی قبض روح کے ساتھ خوز سے عین علیہ السلام کی تونی بھائے معال فع ہادو دیگر بنی آدم کی قبض روح کے ساتھ حضر سے عین علیہ السلام کی تونی بھائے معرائر فع ہادو دیگر بنی آدم کی قبض روح کے ساتھ

فظ 'جس کابلآ خر عاصل موت ہی ہے۔

یہ امر ابھی میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ موت میں بھی لے لینا ہے مثال کے طور سے دیکھئے" یہ "اور" وجہ "کالفظ خداو ند عالم اور عباد دونوں میں مستعمل ہے۔ گر" یہ "کا مصداق عباد میں متعمل ہے۔ گر" یہ "کا مصداق عباد میں شکل مخصوص ہے اور خداو ند عالم میں جواس کی شان کے مناسب ہے۔ ای طرح" عین "اور" اصابع "اور" رجل "اور" ساق "اور" ازار "اور" رداء "ان سب کا استعال جناب باری عزاسمہ میں بھی احادیث صحیحہ اور قرآن عزیز میں موجود ہے۔ باایں ہمہ مصداق کا فرق بھی ضرور ہے۔

اب کیا کوئی احمق جاہل کمہ سکتا ہے کہ مجیب بات ہے کہ "بد" کا لفظ جب ساری

دنیا کے لئے متعمل ہوجب تواس سے ایسا" ید" مراد ہوجس میں "اصابع" اور اعصاب لحم و شم ہیں اور جب خدا کی جناب میں متعمل ہو تواس کوا کی ہے کیف اور مجمول الحال شی قرار دے دیا جائے الحاصل تو تی جمعنے موت کھی مرتبہ دلول میں متعمل نہیں ہوا یعنی اس طور سے کہ موت لفظ تو تی کا موضوع لہ ہو ہاں کبھی لے لینا اور پورا کرنا موت کی طرف ختی فرور ہو جاتا ہے۔ یعنی فدا کسی کی عربوری کرے گا تواس کی عمر کی انتنا موت بی سے تو ہوگ یاید دل موت سست کے بھی عمر فتی ہو سکتی ہے۔ فاہر ہے کہ جب تک موت نہیں آتی کہ ماجاتا ہے کہ ابھی اس شخص کی عمر پوری نہیں ہوئی اور جب موت آجاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابساس کی عمر پوری ہوگئے۔ ہیں عمر کے پورے ہونے کی انتنا چو تکہ موت پر بی ہے۔ ابساس کی عمر پوری ہوگئے۔ ہیں عمر کے پورے ہونے کی انتنا چو تکہ موت پر بی ہے۔ کسی لغت میں تو فی جمعنے موت ہونے کار از

ای لئے لغویمن نے توفاہ اللہ کے معنیات کے بھی لکھ دیئے ہیں۔ نہ اس لئے کہ ان کے نزدیک توفی بمعنی موت حقیق ہے۔ دیکھو لسان العرب ج2اص ۳۵۹:" توفی بمعنی موت حقیق ہے۔ دیکھو لسان العرب ج2اص ۳۵۹:" توفی المعنی المعنی التی وفیت له وعدد ایامه وشهوره و اعوامه فی الدنیا انتہی "

اب معترض صاحب ملاحظہ کریں کہ خود مرزا قادیانی بی اپی آخری تعنیف میں کسی قدر صراحت کے ساتھ توفی کو پورا کئے جانے کے معتی میں تعلیم کرتے ہیں: "و ماذا بعد الحق الا الصدلال "الغرض جو نکہ عمر کا پورا کرنا اور موت دینا مصداق میں مجامع

ہیں۔ اس لئے تونی کے معنی موت کے بی لکھ دیئے جاتے ہیں ادرو میں مثال ملاحظہ فرمائے۔ جب بھی کی ہوے شخص کا انقال ہوتا ہے تو یہ کوئی نہیں کتا کہ فلال ہورگ مر گیا۔ فلہر ہے کہ وصال ادروصل کے لغوی معنی اللہ ہور کے ہیں۔ اس طرح انقال نقل ہے مشتق ہے 'جس کے معنی ایک مقام ہے دوسرے مقام کی طرف حرکت کرنے کے ہیں گر جب کی ہورگ کی نبیت وصال یا انقال کا لفظ ہو لا جاتا ہے تواس ہے موت بی کے معنی ہو گا کہ چونکہ و نیا جاتا ہے تواس ہے موت بی کے معنی سمجھ جاتے ہیں اور اب کیا کوئی جائل کے گا کہ چونکہ و نیا کے سارے ہورگوں کے حق میں وصال بمعنی موت استعال ہوا ہے۔ لہذا وصال کا موضوع لہ موت ہے اور اس ساء پر شاعر کے قول مثلاً: "وصال بار مشکل ہے "میں شاعر کی موضوع لہ موت ہے اور اس ساء پر شاعر کے قول مثلاً : "وصال کے لغوی متی طفے کے ہیں محمل ہو تکہ ہورگوں کی نگاہ میں فقل ایک خدا ہے ملنا ہوتا ہے جو بدوں موت سور نہیں۔ لہذا یہ گمر چونکہ ہوا کا دوسال می کو ایک مقال ہے چونکہ کہنا کہ فلال ہورگ کو ایک وصال می مراد فی ہو جاتا ہے کہ کہنا کہ فلال ہورگ کو ایک مقال ہم او موت ہو گئے ہیں۔ اس طرح لفظ انقال ہے چونکہ ہورگان دین کی نسبت موت کا لفظ معمولی سمجھا گیا ہے۔ لہذا ان کی موت کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نتقال ہونے تو تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا ان کی موت کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نتقال ہونے تا تعبیر کیا جاتا ہے۔

- ہیں حال لفظ توفی کا ہے کہ اس میں بھی فی الحملة تشریف ہے خصوصاً جبکہ اللہ فاعل ہو۔ پس آگر کہیں یہ لفظ موت کی مراد میں نظر آتا ہو تو یہ نظر آالی التعریف ہے۔ لالکونہ موضوعاً لہ 'جیسا کہ بیت اللہ اور ردح اللہ اور انااجزی بہ میں تقریر کی گئی ہے۔

الحاصل جس طرح عرفافلال حضرت كاوصال ہو گیایافلال صاحب كانتقال ہو گیا سے سوائے موت كے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ باوجودیہ کہ پھر بھی ہد عویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ موت ان الفاظ كے معنی حقیق ہیں نہ یہ ہے ہودہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ یہ الفاظ اپنے دیگر استعالات مثلاً وصول اور ایصال سے بددن کسی قاعدہ کے بالکل جدا ہیں۔ اس طرح لفظ توتی کو بھی سبجھنے۔ چونکہ عام طور پر عمر کا پور اہونا موت ہی پر ظاہر ہو تا ہے۔ اس لئے توتی کے معنی موت کے بھی لکھ دیئے میں مگر اس سے لفظ کا اپنے موضوع لہ سے نہ خروج لازم آتا ہے اور نہ اس معنی کا حقیق ہونا ثامت ہو تا ہے۔ باتھ حقیق معنی کا تحقق چو نکہ عمواً موت کے عوامع ہورہا ہے۔ لہذا عوام جو کہ عامع للموت یا سمعنے موت ہونے میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے تونی عامع للموت کو بمعنی موت ہی قرار دے دیتے ہیں۔ لہذا تونی به عنی موت اس مرسری اور عامیانہ استعال کے لحاظ سے ہے۔ رہے خواص اور اہل علم سووہ چو تکہ متنقیدات علمیہ سے موفی مرتاض ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک تونی عامع للموت ہونے سے بمعنی موت نہیں من جاتا بلحہ وہ موت کو مرتبہ مصداتی یا بزءا خبری کے مرتبہ میں رکھ کر لفظ کو اپنے مدلول سے خارج نہیں کرتے۔ چنانچہ اس مضمون کی شمادت کلیات او البقاء سے خولی ہو جاتی ہوتائی الاحامة و قبض الروح و علیہ استعمال العامته او الا

اگر کسی کو عبارت فنمی کا سلیقہ ہو تو دہ سمجھ سکتا ہے کہ اس عبارت کی مرادیہ نہیں ہے کہ بلغاء کے یہال تونی کسی ایک مقام پر بھی موت کے بجامع نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ بلغاء کے نزدیک اس لفظ کے معنی استیفاء لور اخذ حق کے بی ہوتے ہیں۔ اگرچہ مراداس سے موت بی کیوں نہ ہو۔ پس حق لفظ لور انشد تفاق بھی ہے کہ اس میں اخذ اور استیفاء کے معنی ہر حال مر عی رہیں گو بظاہر کہیں سطی نظریں بمعنی موت سمجھیں۔ وعلی حذا اس عبارت میں تونی کے محل موت میں مستعمل ہونے سے انکار نہیں گر وجہ تخ تنج میں نظروں کا نفاوت ضرورہ ہے عام آدمی سمجھتا ہے کہ تونی مصدات میں موت کے ساتھ جمع ہوا تواس کے معنی بی موت کے ساتھ جمع ہوا تواس کے معنی بی موت کے کرنے لگتا ہے۔ گر بلیخ موت کو انجاء استیفاء میں سمجھ کر استیفاء میں سمجھ کر استیفاء میں سمجھ کر استیفاء میں سمجھ کر استیفاء میں شمجھ کر استیفاء میں شبہ مداتی میں رکھتا ہے۔

ستيفاء واخذ الحق وعليه استعمال البلغاء٠ "

واضح رہے کہ نغویین کافتہ اس امر میں متنق ہیں کہ موت توفی کے معنے حقیقی نہیں کم گھر وجہ تخ تئے میں مختلف ہیں بھن کتے ہیں کہ توفی المعیت بمعنی استیفاء ہے۔ لیعنی عمر پور اکر نالور پور الیمالور ............ بعض فرمائے ہیں کہ بمعنی اخذہ ہے۔ لیعنی کون فیھم کا مقابل جیسا کہ اردو میں کما جاتا ہے کہ فلال نے اپنا حق وصول کر لیا۔ اس لئے کلیات کی عبارت میں دو لفظ آئے ہیں اوالا سمتیفاء واخذ الحق۔ پس یہ دونوں شی واحد نہیں ہیں مگر

موت کے مرادف بھی نہیں ہیں یہ بھی یادر ہے کہ استیفاء کی دلالت اس معنی پر اولی ہے اور جزاخیری پر ٹانوی اور توفی کی دلالت علی العکس ہے۔ یعنی استیفاء میں حرکت مبدء سے مقطع کی طرف ہے اور توفی میں مقطع سے مبدء کی طرف لہذا جب توفی سندالی الرب العزت ہو تا ہے۔ ملحاظ جزاول اور جب مندالی العبد یعنی الی المفول ہو تا ہے تواس مقام پر مر ادجز ٹانی ہو تا ہے۔ ملحاظ جزاول اور جب مندالی العبد یعنی الی المفول ہو تا ہے تو مر ادجز عاول ہو تا ہے ملحاظ جزء ٹانی۔

اس تحقیق سے ثابت ہو گیاکہ لفظ توفی کسی ایک مقام پر بھی بمعنی موت حقیقتا مستعمل نبين- إلى مجامع ضرور ب- لهذا: " إنِي مُعَوَفِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ • آل عمران آیت ٥٥ "مل به وعده كه اے علی مل تيري عمر پوري كرول كا۔ الى حين الوفاة مستنبط ہاورجب تک کدان کی زندگی کے لمحات بورے ہوتے رہیں گے۔ کما جائے گا کہ ان کی عمر یوری کی جار ہی ہے۔وعلی ہذا توفی مقدم ہی ہونا جاہئے تھی کیونکہ یہ بمعز لہ مزید علیہ کے ہے ِ اور مجامع ہے رفع علے ساتھ ۔نہ یہ کہ رفع بعد التوفی ہے۔ یعنی تصلاع توفی کے بعد رفع نہیں ہے بلحہ توفی جو ایک امر ممتد اور مستمر ہے اس مستمر زمانہ میں رفع بھی ہوا ہے۔لہذاوہ امر مستراس رفع کے ساتھ مجامع ہو گیا؟۔ پس رفع کے زمانہ میں ہی توفی چل رہی ہے۔ یہال تک کہ جب عیسیٰ علیہ انسلام نزول فرمائمیں گے اور جواجل خدا کے علم میں مقدر ہے اسے ختم فرما چکیں گے اور وفات یا ئمیں گے تو کہا جائے گا کہ عمر پوری ہو چکی۔اس مقام سے تفسیر ائن عباس کی مراد بھی حل ہو گئی کیونکہ ''انبی ممیتك'' کے بیہ معنی توکوئی بھی نہیں کر سکتا کہ بیں تیری موت سے پہلے تختے موت دیدول گا ....بایحہ توفی ایک انتائی دعدہ ہے جس کی ابتداء تعلیم ہے کیونکہ اگر توفی کوذ کر ہی نہ کیا جاتا تو کلام منتظر ہاقی رہ جاتا اور بیہ نہ معلوم ہو تا كه: " جاعل الذين " كے بعد كيا ہو گالور أكر بعد ميں ذكر فرماتے تو چندال لطيف نه رہتا كيونكه معلوم ہے كه انسان كے لئے بلآخر فنابى ہے۔لهذا انتاع اراده كى اولاً تعليم فرما كرہةيه مواعید کوذکر فرمایا۔ بیریاد رہے کہ اس تفسیر کوتر تبیب کے خلاف سمجھنا سخت نادانی ہے کیونکیہ ترتیب فقلواقع کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلحہ ترتیب جیسا کہ محسب الوقوع ہوتی ہے۔ اس طرح محسب الذكر اور محسب العرف بھی ہوتی ہے۔ پس سمی كلام كے مطابق ترتيب

ہونے کے یہ منے نہیں ہوتے کہ ساری تر تیبی اس بی مجتم ہو جائیں کے نکہ بعض او قات ہمن تر تیب بعض کا این میں اداوہ کیا ہے۔ فاہر ہے کہ اگر متعلم کے چند امور کی فقط تعدید مطلوب ہو تواس مقام پر وہ واقع کا لحاظ نہیں کرے گا۔ کیو نکہ بیاس کے مقصود سے فاری ہے۔ جیسا کہ علاء معانی نے جاء زیدو عمر اور جاء زید فعر میں تکھا ہے۔ معان علیہ میں کتا ہوں کہ اس آیت میں مجی ان مواعید کی تر تیب بتلانا کہ نظر نہیں اگر تر تیب بتلائی کہ نظر ہوتی توجائے واو کے ف یا ثم حرف عطف لانے جاتے۔ حالانکہ ان حروف میں سے کوئی بھی اس موجود نہیں ہیں۔ پس مقصود آیت میں صرف ان مواعید کا افادہ ہے۔ بدون فارج کے بیر و ہے۔ بال اس فتم کے مقابات پر جوعر فی تر تیب ہودہ آیت میں موجود ہے۔ فارج کے بیر و ہے۔ بال اس فتم کے مقابات پر جوعر فی تر تیب ہودہ آیت میں موجود ہو۔ اگر چہ تر تیب دقوی کی مطابحت حاصل ہو جاتی گردہ غیر مقصود تھی جیسا کہ معلوم ہولی لذا اگر چہ تر تیب دقوی کی مطابحت حاصل ہو جاتی گردہ غیر مقصود تھی جیسا کہ معلوم ہولی لذا اگر خونی بعد السلام بعد النزول من السماء دفات نوفی بعد عنی معنی علیہ السلام بعد النزول من السماء دفات نوفی بعد عنی مقت ہے۔ کی مقال معلوم ہولی نا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد النزول من السماء دفات نوفی بعد عنی میں تر تیب بھی عقال معلوم ہولی نا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد النزول من السماء دفات نوفی بعد کی مقد کے تر مقود ہے فاقیم۔ ادر یہ بھی عقال معلوم ہولی نا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد النزول میں السماء دفات فرائیں گے۔ گر بھی عقال معلوم ہولی نا کر کہ عسیٰ علیہ السلام بعد النزول میں السماء دفات فرائیں گے۔ گر بھی عقال معلوم ہے۔

(۲)......مفالطہ سے چانے کے لئے یہ امر بھی ظاہر کر دیناضروری ہے کہ ہمارازاع اس بیں نہیں ہے کہ بعض لغت کی کتب میں تو فاہ اللہ کے معنی مات یا اور کتہ الوفاۃ کے کیھے ہیں باعد میری طرف سے اس کا اقرار بھی گزر چکا ہے۔ اور نہ فقط اتنی بات ہمارے خالف ہے۔ مابہ النزاع یہ ہے کہ آیا معنی فہ کور حقیق ہیں یا مجازی۔

کہ موت سب مرحلوں کے بعد میں ہواکر تی ہے۔

مرزائی مدعی ہیں کہ موت معنی حقیقی ہیں اور ہماری طرف سے بیا اصرار ہے کہ بیہ معنی ہر گز ہر گز حقیقی نہیں چونکہ بیہ دعوی افغت کے متعلق ہے۔ لہذا کوئی مرزائی کسی ایک معتبر لغت کی کتاب سے دکھلا دے جس نے صاف طور پر لکھ دیا ہو کہ تو فاہ اللہ جمعنی مات حقیق ہے اور جب تک بیر تصریح چیش نہ کی جائے اس وقت تک لغویین کی کتابیں کھول کھول کر

فظ مات کالفظ دکھا دیا ہمارے لئے کوئی مضر نہیں ہے کیونکہ ہم بھی اس معنی کو ایک سرسری اور عامیانہ استعال تعلیم کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جب تک کوئی نقل اس کے خلاف نہ پیش کی جائے اس وقت تک لغویین کی تحریر سے متبادر بھی ہے کہ مات معنی حقیق ہیں تو ہی نہا ہت فراخ دلی سے ایسی نقل پیش کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ملاحظہ ہو اساس البلاغة ص میں ۱۹۳ج مامصنفہ علامہ زمد خشدی جو مرزا قاویانی کے نزدیک بھی بہت ہوے فض ہیں۔ جیساکہ یم ایمن احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۰۷ نزائن ص ۲۰۸ تا ۲ میں ہے :

" اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ ذبان عرب کا ایک بے مثل ام جس کے مقابل پر کسی کوچوں وچراک مختجائش نہیں یعنی علامہ زمندشدی ۔"

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے فتوئی دے دیاہے کہ علامہ زمختسری کے بالقابل کی کو چوں وچراکی مخبائش بی شیس ہو سکتی۔ لہذا میں دیکھوں گاکہ مرزائی صاحبان کمان تک مرزاقادیانی کے اس تھم کی تقیل کرتے ہیں۔

اساس البلغة ص ۱۰۰۳ ومن المجاز توفی و تو فاہ الله ادر کته الوفاة " يعنی توفاہ الله ادر کته الوفات کے مجازی ہیں۔ ہاری خوش قسمتی اور مرزا يول کي بدقتمتی ہے حسب الانفاق علامہ کی اس عبارت میں فاعل اللہ اور مفعول ذی دوح اور فعل فی مح ہم مجر بھر نظر تے فرمارہ ہیں کہ توفاہ اللہ کے معنی موت کے مجازی ہیں۔ مرزا ئیو! خدار ااپنے نی کے قول کی تولاج رکھواور اب توشائع کر دو کہ توفاہ اللہ کے معنی مات کے مجازی ہیں تاکہ کس کے تول کی تولاج رکھواور اب توشائع کر دو کہ توفاہ اللہ کے معنی مات کے مجازی ہیں تاکہ کس کے تومقندی کملائد

ایک مشهور مرزائی مصنف کی قابل ذکر ایمان داری

اس مقام پر بھے بہت تائست کے ساتھ میاں فدا حش مرزائی مصنف عسل مصفے کی ایمانداری کا حال بھی تحریر کرنا پڑتا ہے۔ ان حضرت نے جب اپنی کتاب میں اس عبارت کو درج کیا ہے تو شاید انہیں مرزا قادیانی کا فتوی بھی یاد آگیا ہے۔ لہذا آگر بوری عبارت نقل کر دیتے تو تو فی کا محمعے موت مجازی ہونا نامت ہو جاتا جس کے مقابل پر حسب فتوی ندکور بچھ

چوں د چرا کی گنجائش نہ رہتی تواب سل صورت یہ ایجاد کی کہ علامہ کی اس عبارت کو کاٺ تراش کرو من المجاز کا لفظ عی عذف کر دیااور مایعد کی عبارت نقل کر دی جس میں یہ تھا کہ توفی معنے موت ہے اور جس جملہ میں اس معنی کا مجازی ہونا مصرح تقااسے شاید عایت دیانت کے باعث نقل نهیں کیا۔ شلباش مر دال چنیں کنند۔ مر زا ئیو!اپنے دیانت داروں کا حال دیکھولور اب بھی راہ راست پر آ جادُ ادر خوب سمجھو کہ اگر تم میں حق پر پر دہ ڈالنے والے زندہ ہیں تو اسلام میں اس پردے کو ہٹا کر مرزائی ایمان کی نگلی تضویر بھی پیش کردینے والے موجود ہیں اگر کوئی قادیانی یالا ہوری اس مشہور مرزائی مصنف کی اس بددیا نتی کو غلط ثامت کردے تواہے الكسوروكِ انعام على كان قان لَّمُ تَفْعَلُوا وَلَنُ تَفْعَلُوا فَانَّقُوا النَّارِ • "

الحاصل جَبكه بم نے توفی بمعنی موت ہونے پر علامہ زمختدری جیے محف ے مجاز ہونے کی تصریح پیش کر دی ہے۔اس لئے اس کے مقابلہ میں تاو قتیکہ کسی ایسے بی محض کی عبارت پیش نہ کی جائے جس نے ان معنوں کا حقیقی ہونا تشکیم کیا ہو اثبات مدعی

خواب وخيال مجمنا جائيه

(٣) .....يبات مسلم ہے كه اضداد كاتمايز تقابل سے بهت نمايال طور بر ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً خوبصورتی کوبد صورتی کے مقابلہ میں رکھو تو کماحقہ المیاز ہو جائے گا کہ یہ شے اور ہے اور یہ اور۔اس طرح ظلمتہ اور نور الم وسر ور انس و نفور خاکساری و غرور کے معانی کا تمایزعند التقابل علیٰ وجه الکمال ظاہر ہوجاتا ہے۔ ای ساء پر متنبّی کتا ہے:" بصدها تتبین الاشیاء . "وعلی بزااگر توفی بمعنی موت حقیقت ہے تو ہمیں قرآن کی تتبع ہے معلوم کرنا چاہئے کہ کیا قرآن نے کہیں حیات اور توفی کو مقابل ٹھر ایا ہے۔ پس اگر عرف قرآن ہے ثابت ہوجائے کہ اکثر مقامات حیات کے مقابلہ میں توفی کور کھا گیاہے تو پھر توفی کا بمعنی موت ہونا ہے شک قابل غور ہوگا۔ کیونکہ حیات کامقابل نام موت بی ہے اور اگر توفی کوبیشتر مقامات برحیات کامقابل نه تھسر لیا گیاہوبلحہ جائے توفی کے موت کو حیات کے بالقابل رکھا گیا ہو تو یہ امر بدامة واضح ہو جائے گاکہ توفی بمعنی میزت نہیں ہے۔ اب میں ذیل میں ان آیات کو نقل کر تاہوں جس میں توفی اور موت کے متقابلات کو ذکر کیا گیا ہے۔

- (١) .....: "يُحُى الْمَا رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، الحديد آيت١٧"
- (٢) .....: " هُوَالَّذِي يُحُي وَيُمِينت المومن آيت ٦٨ "
- (٣).....:" كِفَاتًا •اَحُيَآءً وَّأَمُواتًا المرسلات آيت٢٦"
  - (٣) .....: " يُحَيِيُكُمْ ثُمَّ يُمِينَتُكُمُ الجادثيه آيت ٢٦ "
    - (4) .....: " هُوَاهَاتَ وَأَحُيًا النجم آيت ٤٤ "
  - (٢).....:" لاَ يَمُونَ فِيهَا وَلاَ يَحُلِي الاعلى آيت ١٣"
  - (٤)...." يُخْرِجُ الْحَىُّ مِنَ الْمَيِّتِ الروم آيت ١٩"
  - (٨) .....: "وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ الروم آيت ١٩"
- (٩) ..... "وَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتٌ بَلُ اَحْيَآءٌ . البقره آيت ١٥٤"
  - (١٠)...... "أَمُواتٌ غَيْرُ أَحُيّاً وَ النحل آيت ٢١ "وغيره

اب دیکھئے کہ ان جمیع آیات میں جن کو میں نے صرف بخر ض حمثیل نقل کیا ہے۔ حیات کامقابل موت اور موت کامقابل حیات کو تھمرایا گیاہے جس سے معلوم ہو گیا کہ حیات کوئی الی شے ہے جو موت نہیں ہے اور موت کوئی ایساامر ہے جو حیات نہیں۔اس کے بعد اب توفی کے متقابلات پر نظر فرمائیے۔

(١) .....: " وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهَيْدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي • مائده آيت١١٧"(٢)..... " الله يَتَوَفَّى النا نفس حِين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا • زمر آيت٤٦ "(٣) .... " وَمِنْكُمُ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمُ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرُدُلِ الْعُمُرِ حَجَ آيت ٥ " (٣) .... "وَهُوَ الَّذِئ يَتَوَفَّكُم بالَّيْلِ وَيَعُلَّمُ مَاجَرَحُتُمُ بِالنَّهَارِ انعام آيت٦٠" (٥).....:" فَإِمَّا نُرِيَتُكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوُنَتَوَ فَّيَنُّكَ ..... الخ مومن آيت٧٧ ' يونس آيت٤٦ 'رعد آيت . ٤ "(٢).... :" حَتَّى يَتَوَفُّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجُعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيُلاً • نساء ١٥ " اب ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ ما کدہ میں توفی کو کونہ قیم کے بالقابل وزمر میں موت

وحیات کے مجامع اور جج میں ردالی ارذل عمر کے مقابل اور انعام میں جرح کے مقابل اور مومن 'یونس ورعد میں اراۃ کے مقابل اور نساء میں جعل سبیل کے مقابل قرار دیا گیا۔ ان جيع مقامات من كسي أيك مقام يربهي توفي كوحيات كامقابل قرار نهيس ديا حميا-اب ذراقر آن عزیز کی اس بلیغ تقسیم پر غور فرمائے کہ ادھر توحیات کے مقابل موت کور کھا گیااور توفی کو مقابل نسهایا اور او هر توفی کامقابل حیات ندر کھابات ان اشیاء کو اس سے صاف ظاہر ہورہاہے کہ عرف قرآن میں نہ توفی حیات کا بورامقابل ہے اور نہ حیات توفی کا بایحہ حیات اور موت متقابل بیں توفی اور کونہ فہیم وغیر ہ مقابل ہیں۔اب آگر کما جائے کہ قر آن شریف میں تونے كامقالل المور عديدة كوكول قرارديا كياب تواس كاجواب يهدك مفهوم مقالل المتوفى في هنداس قدرعام ہے کہ جس کے افراد کثیرہ ہیں۔ مثلًا انسان کی مقیض لاانسان ہے۔اب حجر بھی لاانسان ہے اور شجر بھی لاانسان ہے الی غیر ذالک اور یہ سب انسان کے مقابل ہی ہیں اس طرح توفی کے معنی جبکہ بورا لئے جانے یاحق وصول کرنے کے تھے۔لہذااب اگر کسی شی کو بوراند لیا گیا ہو تواس کی متعدد صور ہیں جیسا کہ مائدہ میں توفی کا مقابل ماد مت قہم قرار دیا حمیاہے کیونکہ دوامہ فنیم کے زمانہ میں عینی علیہ السلام اس معنی کے لحاظ ہے غیر متوفی تھے اور ذمر میں تو صراحة تونی کو موت اور حیات مینی عدم موت دونوں کے مجامع قرار دے دیا سمیاہ۔جسنے فیصلہ ی کردیا کہ توفی ندموت کا پورامقابل ہےنہ حیات کا۔لہذا توفی اموات اور احیاء و دنول کی بن سکی کماسیجیئ تفصیله عنقریب اس طرح جج مین " ردالی اردل العمر "كامقالى ماياكياب كوتكه" من يردالي ارذل العمر" ظاهر بكه ال معنى ت غیر متوفی ہے۔ابیای انعام میں جرح غیر توفی ہے کیونکہ حالت جرح میں بھی انسان پورا نہیں لیا جاتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اس طرح سورہ مومن و پوٹس ور عد میں بھی اراۃ کو توفی کا مقابل ای لحاظ سے قرار دیا گیاہے کو نکہ حالت توفی اراہ بعض الذی وعد غیر متصور ہے۔ ایسا بی نساء میں جعل سبیل حالت توفی نہیں ہے بلحہ جعل سبیل عدم توفی کی صورت میں بی ہے۔الحاصل تعدد متقابلات توفی مغموم مقابل کی فی هند کلیة کی جت سے ہےنہ کسی اور

جت ے۔اس میان سے ایک حق کے طالب کے لئے یہ امر بداہت کی مد تک پہنے چکاہے کہ

عرف قرآن میں ہر گزنونی جمعے موت نہیں خصوصا جبکہ ان آیات مندرجہ بالا میں نعل تونی اور اللہ فاعل اور مفعول ذی روح بھی ہے۔ لہذااب اس بہانہ کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ان جمعے آیات میں تونی شرائط بالا کے مرخلاف واقع ہے۔

(۳) ......یبات بھی قابل غور ہے کہ قرآن عزیز میں المونہ کی اسناد علی سبیل المحقیقت سوائے خداوند عالم کے اور کسی غیر کی طرف نہیں کی گئی بلتہ احیاء اور المونہ کو بطور حصر اپنی صفت قرار دیا ہے: " کما قال ہویجی ویمیت "اس وجہ سے مجی اور ممیت خداوند عالم کے اسماء مختصمه میں سے قرار دیئے گئے ہیں۔ یہ خلاف اس کے توفی کا فاعل غیر اللہ کو بھی قرار دیا گیا ہے۔

#### چنانچه آیات مندرجه ذیل ملاحظه مول:

ان جیج آیات میں تو فی کا فاعل موت اور ملک الموت اور ملا ککہ کو قرار دیا ہے۔ پس موت کا فاعل سوائے اپنی ذات کے کسی غیر کو قرار نہ دیا اور تو فی کا فاعل غیر اللہ کو بھی بنادیا ضرور اینا اندر کوئی مخفی رازر کھتا ہے۔ مرزائی معنے کے مطابق یہ تقسیم اس مجز کلام میں محض انفاقی اور بے سود ہے اور ہمارے میان کی روسے اس میں یمی قرآن شریف کی ایک مجز نما صدافت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیونکہ تو فی کے معنے ہمارے نزدیک لے لینے کے جیں اور موت فقط تو فی کانام میں بعد التو فی امساک خداوندی کا نام ہے۔ پس تو فی کی جس قدر مراد ہے اس کا فاعل ملک (فرشتہ) بھی حقیقا کی ساک خداوندی کا نام ہے۔ پس تو فی کی جس قدر مراد ہے اس کا فاعل ملک (فرشتہ) بھی حقیقا کی ساک خداوندی کا نام ہے۔ پس تو فی کی جس قدر مراد ہے اس کا فاعل ملک (فرشتہ) بھی حقیقا کی ساک خداوندی کا نام ہے۔ کوئکہ تو فی کے معنی لے لینا ہے اور فرشتہ

روح کو حقیقتا لے سکتاہے گراس کے بعد اساک یہ فعل مخت بالباری تعالیٰ ہے اور اس میں فرشتہ کو حقیقتا کوئی دخل نہیں اور موت چو نکہ ای جزء اخیر کانام ہے۔ لہذا موت سوائے خدا کے کسی غیر کی طرف حقیقتا سند نہیں ہو سکتی مخلاف التو فی۔ الحاصل قر آن شریف میں لفظ توفی اور موت میں بہ دوسر القیاز ہے۔ اول القیاز توتعین متقابلات سے واضح ہو چکا اور دوسر القیاز تقیم فاعل سے بین ہو میا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ توفی اور موت شے واحد نہیں ورنہ قر آن شریف کے بید بلیغ فروق محض لغو ہوئے جاتے ہیں۔ والعیاز باللہ!

# مرزا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ تو فی بمعنی موت حقیقت نہیں

(۵)......الاستفتاء ص ۱۳۳ خزائن ۲۲ ج ۲۲ پر مرزا قادیانی حقیقی اور

مجازی معنے کیلئے ایک معیار نقل فرماتے ہیں:

" ثم اعلموان حق اللفظ الموضوع لمعنى ان يوجد المعنى الموضوع له في جميع افراده من غير تخصيص و تعيين "

۔ ﴿ پھرتم جانو کہ جو لفظ کسی معنے کے لئے موضوع ہو۔اس کا حق یہ ہے کہ وہ معنی موضوع لہ اس لفظ کے جمیع افراد میں بدون کسی شخصیص اور تعیین کے پائے جائمیں۔﴾

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے کسی معنی کے موضوع لہ ہونے کے دوحق بیان فرمائے ہیں اول توبیہ کہ دہ معنی موضوع لہ اس لفظ کے جمیج افراد میں پائے جا کیں دوم ہی کہ دہ معنی بدون تخصیص اور تعیین کے مفہوم ہوں۔ آپ ای معیار کے لحاظ سے لفظ تونی کو ہمی دکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزائی "موت" تونی کے معنی موضوع لہ قرار دیتے ہیں حالانکہ یمال دونوں شرط منتفی ہیں کیونکہ تونی کے جمیج افراد میں موت کے معنی نہیں پائے جاتے۔ مثلا اگر تونی کا فاعل غیر اللہ ہو تو مرزائیوں کے نزدیک تونی کے معنی موت کے نہ ہول گے۔ اس طرح دوسری شرط بھی منتفی ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے اس معنی کا بدول شخصیص و

تعيين مفهوم مونالازم كرديا ہے۔ حالا نكه اس مقام پرنه ايك شخصيص بلحد و مخصيص يصيب

بیں۔ او حر تو فاعل کی جانب اور او حر مفعول کی جانب۔ اب بتلائے کہ جو معنے لفظ کے جمیع افراد میں نہ پائے جاتے ہوں اور بدون تخصیص و تعین کے مفہوم بھی نہ ہوں۔ وہ کیو کر معنی موضوع لہ ہو سکتے ہیں۔ بر خلاف اس کے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے نزد یک بدون کسی تخصیص و تعیین کے تو فی کے جمیع افراد میں ایک ہی معنے ہیں جو کہ لے لیتا ہیں۔ لہذا اس معیار کے لحاظ ہے بھی موت حقیق معنے نہیں بنتے اور لے لینا ہی حقیق معنے قرار پاتے ہیں:

د کو کا اُوکا اُولا یک فقہون کو اُس

# مرزا قادیانی کے کلام سے ثبوت کہ توفی جمعنے لے لینا ہے

ملاحظه بهوبرا بين احمريه ص ٥١٩ نخزائن ص ٦٢٠ج ١:

"انی متوفیك و رافعك الی . ....الخ " همی تخط كوپوری نعت دول گا اورایی طرف المحاول گا.....الخ \_ ﴾

اب ناظرین انسان کریں کہ کیابعد از صریح عبارت کے بھی تونی کے حقیقی اور موضوع معنی میں کوئی شک باقی رہ گیا ہے۔ حالا نکہ اس مقام پر خدافاعل بھی ہے اور مفعول ذی روح بھی اگر کماجائے کہ مرزا قادیانی نے بھی غلطی کی ہے تو ہمیں ایسے نبی کی دعوت سے معذور سمجھا جائے جے عربی کے ایک موٹے لفظ کے معنی سجھنے کی لیافت تک نہ ہو اور اس میں بھی دہ چالیس پر س سے زیادہ مدت تک گمراہ رہے اور نہ قرآن کی تمیں آیتوں کی طرف غور کرے اور نہ مرزا کیوں کے موہوم اجماع کی طرف نظر ڈالے حالا نکہ بارہ برس تک وعوی دعوی وہ کی اور نہ مرزا کیوں کے موہوم اجماع کی طرف نظر ڈالے حالا نکہ بارہ برس تک موہوم اجماع کی طرف نظر ڈالے حالا نکہ بارہ برس تک موہوم اجماع کی طرف نظر ڈالے حالا نکہ بارہ برس تک موہوم عموری خود) میں جو تاہے میں دی خداوندی کی بھی تاویل کرے احادیث اور محاورہ قرآن کو بھی گراہ عوام کے ابتاع میں دمی خداوندی کی بھی تاویل کرے احادیث اور محاورہ قرآن کو بھی بیں پشت ڈال دے۔ اجماع کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے اور ان سارے دلاکل قاطعہ کے رویر د

ممراه عوام کے اتباع میں بہدودی تصور کرے بلحدای کو طریق انبیاء قرار دے۔ ونعوذ بالله من خرافات هذا الدجال و متبعيه فانهم في كل واديهيمون ويقولون مالا يفعلون والله اعلم!

## قر آن شریف سے توفی کاموت سے مغائیر ہونے كا ثبوت اور مر زائی چیکنج كاجواب

"قال الله تعالى! الله يتوَفَّى الْأَنفُس حِين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَصَلَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخُرْى إِلَّى آجَلٍ مُّسنَمِّي ....الخ • الزمر آيت نمبر ٤٢ "

اے میرے بھتے ہوئے دوستو ااوراے سراب خادع کو ماء مصفے خیال کرنے والو! آؤ اور قرآني آيت: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَنَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسنُولِ - النساء آیت ٥٩ " کے تحت قرآن سے بی فیصلہ کرلو۔ میں نے تم کو تحقیق لغت اور منقیع محاورات و تصرفات قرآن اوربالآخر خود مرزا قادیانی کی تصانیف تک سے سمجھادیاکہ توفی بمعنی موت ہر گز نہیں اور جس مخص نے ایبا کہااس نے غور کلام کو چھوڑ کر اطراف میں اپناوقت عزیز ضائع کیا۔ گرتمهارے نزدیک اگر زمندشدی کی تصریح اور ابد البقاء کی تقصیل بھی قابل اعتبار نہیں توآؤ قرآن ہی کواینے سامنے رکھولور اپنی قسمت کا آفری فیصلہ کر لو پھریا مؤمن صادق بن جاؤيا كا فرمجا ہر رہو۔ليكن خدار اقر آن كوايے تخيل اور اباطيل پر حمل بند كروبايحه اينے لباطیل کی قرآن ہے اصلاح کرد۔ کیونکہ بہت مرتبہ انسان کوباطل کی محبت نصوص کی تحریف اور صرائح کی تادیل پر مجبور کردیتی ہے۔ پر نیک دہ ہے جس نے قر آن کواینے عقا کد ہے نہیں بلحداية عقائدكو قرآن سے سيكهااور سنوارا۔ وبه نسستعين!

یہ امر تو داضح ہے کہ اس آیت شریفہ میں تو فی کی دو نوعیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک ان لوگول كى توفى جو على شرف الرحيل بين اور دوم : " والتى لم تمت " يعنى احياء كى توفى جس ہے کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ تو فی کوئی ایباامر نہیں جو مخصوص باالا موات ہو جیسا کہ

اموات کے متعلق ہوتی ہے۔ اس طرح احیاء کے بھی متعلق ہوتی ہے۔ لہذامر زا قادیانی کا یہ سمجھ لینا کہ سارے قرآن میں توفی موت ہی کے معنی میں منحصد ہے محض غلطی اور فاحش غلطی ہور فاحش غلطی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں صاف طور سے :" والدی لم حمت"کی بھی توفی موجود ہے۔

الغرض صدر آیت میں احیاء واموات ہر دو کو خدائی تونی کے اتحت رکھ کر ذیل میں ان کا فرق ذکر کیا گیاہے تو لا چار ما ناپڑتا ہے کہ بے شک تونی مر تبد لا بھر طفی میں حیات اور موت دونوں سے مغائر بھی ہے اور مجامع بھی ورنہ آیت میں تونی کو منظم الی النونی مع الا مساک اور مع الارسال بنانا کسی طرح درست نہیں ہو سکنا۔ کیونکہ اگر تونی کو ہر دواقسام کے مغائر اور مجامع نہ لیا جائے بعد موت کا عین کر لیا جائے جیسا کہ مر ذائی مد می ہیں تو پھر تشیم الشی الی نفہ دالی غیرہ کا استحالہ لازم آئے گا اور یہ مسئلوم ہوگا کہ: "قسیم المشیئ المن نفہ دائی غیرہ کا استحالہ لازم آئے گا اور یہ مسئلوم ہوگا کہ: "قسیم المشیئ قسیم المن نونی کو عام عی لیا جائے تا کہ اس کا مقسم بھا ورست ہو سکے۔ نیز اگر تونی کو بمعنی تقسیم میں تونی کو عام عی لیا جائے تا کہ اس کا مقسم بھا ورست ہو سکے۔ نیز اگر تونی کو بمعنی موت لیا جائے تو علاوہ استحالات عدیدہ کے فی هنہ آیت کا حسن نمو ہوا جاتا ہے۔ کیونکہ اس تقلا بر پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ مارتا ہے۔ روحوں کو ان کی موت کے دفت اور اللہ مارتا ہے۔ وروحیں ابھی نہیں مریں اور نوم کے دفت ......... اب اس مضمون کی رکت اور خوان علائے کہ اولاً تو موت کے دفت مارے گا کیا مطلب ہے کیا کفار نے یہ دعوی کیا تھا کہ خدا موت ہے کہ اولاً تو موت کے دفت مارے گا کیا مطلب ہے کیا کفار نے یہ دعوی کیا تھا کہ خدا موت سے خواب میں خدا کہ خدا مارتا ہے کہ خدا مارتا ہے کہ خدا مارتا ہے کہ خدا مارتا ہے کیا تھا کہ خدا موت سے کیا تھا کہ خدا موت کے خدا مارتا ہے کیا تھا کہ خدا موت سے کہ خدا موت کے خواب میں خدا کتا ہے کہ خدا موت کے خدا مارتا ہے کہ خدا موت کے خدا مارتا ہے کہ خدا مارتا ہے کہ خدا موت کے خدا مارتا ہے کہ خدا موت کے خدا مارتا ہے کہ خدا موت کے خدا موت کے خدا ہو کیا گیا کہ کو خدا ہو کیا گیا کہ کے خدا مارتا ہے کہ خدا موت کے خدا مارتا ہے کہ کی کیا تھا کہ خدا کو خدا ہو کیا تھا کہ خدا کہ کیا تھا کہ خدا کی کیا کیا تھا کہ خدا کیا تھا کہ خدا کو خدا کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ خدا کو خدا کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کی کر کیا تھا کہ کا تھا کہ کو خوان کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھ

موت کے وقت ..... ناظرین انصاف کریں کہ: "حین موتھا "کو موت کاظرف قرار دیتاکس قدر لغوہے۔ دوم صدر آیت میں موت مراد نے کر پھرامساک نورار سال بالکل غیر مر بوط ہوا جاتا ہے کیونکہ امساک دار سال ما قبل میں ذکر اخذ کو متقاضی ہیں بور اس تقذیر پر اخذ کا کمیں تذکرہ نہیں .....سوم لفظ موت جو مرنے والے ہیں اور جو زندہ رہے والے مين دونول براطلاق نمين كياجا سكتا حالا تكه لفظ:" توفى حين موتها "كور:" والتي لم تمت "دونول براطلاق كيا كيا ب- چهارم موت كى تقييم الى الاساك والارسال بإطل بـ كيونكه موت توفى مع الاسباك كے مساوى ہے جوكه توفى مع الارسال كا تشيم ہے۔لهذامقسم نہیں بن سکتی۔ پنجم موت چو نکہ توفی مع الامساک کانام ہے۔ لہذا موت کے بعد نہ امساک تصور ہے نہ ارسال حالا تکہ فیمسک میں اس غرض سے لائی گئ ہے تاکہ امساک بور ارسال کی بعدية بورتر تيب بالمنبة الى التوفى ظاہر ہو جائے۔ ششم أكر بعد الموت بھى امساك يا ارسال متصور ہو تولازم آتاہے کہ ہر ایک مخض پر موت کے بعد ایک لور موت طاری ہویا موت کے بعد پھر حیات ای عالم میں نعیب ہو۔ ہفتم اس نقدیریر لازم آتاہے کہ موت ارواح پر طاری ہوتی ہو کیونکہ آیت میں توفی انفس کا ذکر ہے۔ پس اگر توفی بمعنی موت ہے تو لا محالہ انفس کی موت تحلیم کر نا پڑے گی۔ حالا تکہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی ارواح پر الی یوم الحشر فناء نہیں مرخلاف اس کے اگر توفی بمعنی اخذ ہو تو پھر کوئی استحالہ نہیں۔ کیونکہ اخذانفس سے ان کی موت ثابت نہیں ہوتی بائعہ موت بعد الامساک ہوتی ہے۔ رہایہ کہ پھر موتمامیں موت کی اضافت انفس کی طرف کیو تکر صحیح ہے۔ توجولاً گزارش ہے کہ اس کی جواب دہی ہم دونوں فریق پر مساوی ہے کیونکہ مرزا قادیانی کے نزویک بھی موت کے بیہ معنی نہیں ہوتے کہ روح انسانی بھی معدوم ہو جائے گر بطور تیرع وامید نفع خلائق ذکر کر تا ہوں۔لیکناس سے قبل ایک مقدمہ عرض کر دینا ضروری ہے اور وہ بیہ کہ انفس کا جہاد کے ساتھ اور اجساد کا جوانفس کے ساتھ جو حال و محل کا علاقہ ہے وہ سب کو مسلم ہے۔ پھریہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح انفس صعود وارتقاء میں محتاج الی الاجساد ہیں اس طرح اجساد نقل و

حركت بيس محتاج اليالا نغس بير\_

الغرض جو نفس اوربدن کے علا کُل ہیں وہ سب پر رو شن ہیں آگر مقام ہیں مختجاکش ہوتی تو میں بچھے زیادہ متنصیل ہے عرض کر تا تگر سر دست اس کو اہل عقل و قہم کے حوالہ كرك عرض كرتا مول كه بيبالهي ارتباط واحتياج اس نومت كو پہنچ چكاہے كه افعال جوارح كا اثرروح يراور افعال روح كااثر جوارح يربنن طور سے ظاہر ہوتا ہے۔ لهذا جسم كے افعال ير روح كومز الورروح كافعال سے جسم ير مواخذه بـ

پس جبکه افعال جسم مندالی الروح لور افعال روح مندالی انجسم بن سکے تو موت ك جوبحقيقت جسم ك لواحق لور متعلقات من سے بے مضاف الى الروح ہونے ميں كيا نقص ہے۔ اس کا حاصل رہے کہ اضافہ مونتما میں بادنیٰ ملاہمت ہے لوریہ تاویل نہیں بلحہ

اگر کوئی اعتراض کرے کہ توفی انفس کے بھی معنے کر لینے جا ہیں توبہ قیاس مع الغارق ب كيوتك صدر آيت من احوالي ارواح كاذكر مقصود بالذات بــــن فقط جم كالورند جسم مع الروح كا\_لور وليل اس كى بيه ہے كه ذيل آيت ميں امساك اور ارسال كاذ كر بھى موجو و ہے اور یہ علی الاطلاق روح کے عی حال بن سکتے ہیں نہ فقط جسم کے اور نہ جسم مع الروح کے۔ الحاصل ان سات وجوہ ..... ہے ظاہر ہو گیا کہ آبت میں توفی ہے مراد اخذ ہے نہ موت اس کی تائید میں ایک حدیث بھی تحریر کر تاہوں جس سے معلوم ہوگا کہ آیت میں کسی طرح توفی سے موت مراد نہیں بلحد اخذ اور قبض عی مراد ہے۔

معیم حاری م اص ۸۳ مباب الاذان بعد ذباب الوقت:

" عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبى عَنْ الله " ليلة فقال بعض القوم لوعرست بنأيا رسول الله قال اخاف ان تناموا عن الصلوة قال بلال انا اوقظكم فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظا النبي عناصله وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال ابن ما قلت قال ماالقيت على نومة مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شناء وردها عليكم حين شناء الحديث اب ملاحظہ فرمائے کہ ان اللہ قبض ارواعظم میں وہی امر بیان کیا گیاہے جواللہ یتوفی الانفس میں مذکور ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خود آنخضرت نے بھی آیت اللہ یتوفی الانفس میں توفی النفس کو قبض روح سمجھاہے نہ موت کما قالوا۔

الحاصل جبکہ یہ امر مخوفی منقع ہو چکا کہ توفی سے مراد موت نہیں ہے تو پیغام صلح کے چینج کا بھی شافی جو اب ہو گیا۔ کیونکہ اس مقام پر فعل توفی ہے اور اللہ فاعل بھی ہے اور مفعول ذی روح ہے باوجو داجتی ان جمیع شرائط کے پھر معنی موت منتفی ہیں۔

(فا کدہ جلیلہ) شخ شماب الدین سروردیؒ نے عوارف میں نفس کے متعلق کچھے کام کیاہے جس سے موتما کی اضافت میں ایک لطیف تو جیہ نکل آئی۔اوراد فی ملاستہ کہنے کی ایم کیاہے جس سے موتما کی اضافت میں ایک لطیف تو جیہ نکل آئی۔اوراد فی ملاستہ کہنے کی بھی حاجت نہ رہی۔وہ فرماتے ہیں کہ موت سے جیسا کہ جسم متاثر ہو تا ہے اسی طرح نفس بھی متالم ہو تا ہے۔وعلی بذا اضافۃ علی ظاہر ہاہے۔

آيت (وم: "وَهُوَالَّذِي يَتَوَقُّكُمُ بِالْيُلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحُتُمُ بِالنَّهَارِ٠ انعام آيت ٦٠ ".

یہ اقسام توفی میں ہے قتم ٹانی ہے جس کو اس مقام پر جرح کے مقابل رکھا گیا ہے۔ یہاں بھی موت مراد نہیں۔ باوجود کہ جیج شر الطپائے جاتے جیں کیونکہ اس مقام پر توفی مع الارسال مراد ہے اور یہ توفی مع الاساک کا مقابل اور قتیم ہے : "کھامی فناھیك آیتین من آیات الله"

اس کے بعد میں اس جواب کو نقل کر تا ہوں جو خود مرزا قادیائی کے قلم کا نوشتہ ہے۔ مرزا تیوں کو لازم ہے کہ کسی اور جواب کے نقل کرنے سے پیشتر مرزا قادیانی کے اس جواب کو صحیح بہا کمیں پھر کوئی نیاجواب اپنی طرف سے تراشیں کیو نکہ اپنے نبی سے زیادہ نہ ان کا علم ہے نہ فہم لہذااگر کوئی بہترین جواب ممکن ہوگا تو بھی ممکن ہوگا جو مرزا قادیانی نے پیش کیا ہے۔

" دو موخر الذكر آيتي اگرچه بظاهر نيند سے متعلق بيں مگر در حقيقت ان وونوں آيتوں ميں ہمی نيند نهيں مراد لی گئ بلحه اس جگه ہمی اصل مقصد اور مدعا موت ہے اور بيہ ظاہر سهر کرنا منظور ہے کہ نیند بھی ایک قتم کی موت ہی ہے ۔۔۔۔۔ سوان دونوں مقامات بیں نیند پر تو فی کے لفظ کا اطلاق کرنا ایک استعارہ ہے۔ جوبہ نصب قرینہ نوم استعال کیا گیا ہے بینی صاف لفظوں بیں نیند کا ذکر کیا گیا ہے تاہر ایک شخص سمجھ لے کہ اس جگہ تو فی ہے مراد حقیقی موت نہیں ہے بلعہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے۔ "(ازالہ اوہام ص۲۳۲ نزائن ص ۲۳۱۶ ی مورو اور مقبل اس عبارت بیں مر ذاغلام احمد قادیانی نے تشکیم کر لیا ہے کہ ان ہر دوند کورہ بالا آخوں بین ظاہر آتو فی ہے موت مراد نہیں بلعہ نیند مراد ہے۔ بال قاعدہ کے مطرو اور منعکس منانے کے لئے بالآخر نیند کو بھی موت ہی کی طرف راجے کر دیا گیا ہے تاکہ یہ قاعدہ کلیے کہ :" ہمال فعل تو فی اور اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہو دہاں بجز موت کے اور کوئی معنے نہیں۔ " جمال فعل تو فی اور اللہ فاعل اور مفعول ذی روح ہے دہاں بجز موت کے اور کوئی معنے نہیں۔ " حکے میں جائے۔

مگر ہمیں کیا ضرورت پردی ہے جو ہم ظاہر معنی کو چھوڑ کر فقط قاعدہ کے ٹھکانے لگانے کے واسطے موت مراد لیں ہر چند کہ ہمارے نزدیک جو آیت کے صحیح معنی تھے وہ گزر چکے مگر اس مقام پر بحیشیت منکر ہونے کے میرے لئے مخبائش ہے کہ آیت کے تاویلی معنے نشلیم نہ کروں اور بطور احتمال تھوڑی ویر کے لئے جس کو مرزا قادیانی نے ظاہری معنے شھر ایا ہے نشلیم کر لول۔ دوم اس عبارت میں ایک اور معمہ بھی قابل حل ہے اوروہ یہ کہ ابتداء کلام میں تو نیند مراد ہونے کی نفی کی گئے ہے پھر چار ہی سطر پر فرماتے ہیں :

"اس جگہ تو فی ہے مراد حقیقی موت نہیں ہے۔ بلعہ مجازی موت مراد ہے۔ جو بند ہے۔ "

کس قدر تعجب کہ ابھی چند سطروں کائی فصل ہونے پایا تھا۔ جو خود اپنے کلام سے رجوع کر لیا گیا۔ میں نے مانا کہ نیند کو عجازی موت مان کر مراد لیا گیا گر جب نیند اور عجازی موت می دوت ہوئے نیند کی نفی کیو کر صحیح ہے۔ مجازی موت می اد ہوتے ہوئے نیند کی نفی کیو کر صحیح ہے۔ سوم اس نقد بر پر تونی بمعنی موت ہواور موت بمعنی نوم لیا گیا تواب سوچنا چاہئے کہ کیا آیات قرآنے ایک تادیلات کی متحمل ہیں۔ چمارم اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تونی آیت فرکور میں بطور استعارہ نوم میں مستعمل ہے توبیہ معنی آیت کے جزء ٹانی میں بن سکیں گے نہ جزء میں بطور استعارہ نوم میں مستعمل ہے توبیہ معنی آیت کے جزء ٹانی میں بن سکیں گے نہ جزء میں بطور استعارہ نوم میں مستعمل ہے توبیہ معنی آیت کے جزء ٹانی میں بن سکیں گے نہ جزء

اول میں۔ یونکہ حین مو تما کے ساتھ تونی بمعنی نوم کی طرح درست نہیں۔ یونکہ اس تقدیر پر جزء اول میں موت حقیقی کا بیان ہے اور جزء ٹانی میں موت مجازی کا۔ پس آگر تونی کو بمعنی نوم لیاجائے تولازم آتا ہے کہ حقیقی موت کے وقت بھی آدمی سویا کر تا ہو۔ پنجم جس قدر اعتراضات کہ توفی بمعنی موت لے کروارو کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر تونی شمعنے نوم لے کر بھی وارو ہیں۔ یونکہ آگر تونی شمعنے موت لے کر تونی شم الاساک کی مسلوی بن جاتا ہے۔ لیذااس تقدیر پر بھی بقیہ جاتا ہے۔ لیذااس تقدیر پر بھی بقیہ جاتا ہے۔ لیذااس تقدیر پر بھی بقیہ اکثر استحالات لازم ہوں گے۔

### ايك وجم كاازاله

شاید کوئی کے کہ پیغام صلح میں تونی کے معنے قبض روح کے لئے گئے ہیں نہ موت کے اور قبض روح موت اور نوم دونوں سے عام ہے توجو لاگزارش ہے کہ بیہ محض ایک وہم ہے۔ ظاہر ہے کہ مرزائی جماعت اپنے نبی کا خلاف نہیں کر سکتی۔ اور میں پہلے مرزا قادیائی کی نوعبار تیں نقل کر چکاہوں جس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ تونی سوائے موت کے اور کسی معنے میں مستعمل نہیں۔ اس مقام پر ایک حوالہ اور درج کر تاہوں۔

"بلاشبہ قطعی اور بیقینی طور پر اول سے آخر تک قر آنی محاورہ کی ثابت ہے کہ ہر جگہ در حقیقت توفی کے لفظ سے موت ہی مر ادہے۔" (ازالہ اوہام ص ۳۳ نزائن ص ۲۰ ج۳)

بی ہے۔ کیونکہ اگر ان کے نزدیک تجام میں قبض روح کالفظ بھی آیاہے گراس سے مراد موت ،

ہی ہے۔ کیونکہ اگر ان کے نزدیک قبض روح کے وہ عام معنے مراد ہوتے تو پھر ہر دونہ کور ہبالا
آیتوں میں صاف صورت یہ تھی کہ تو ٹی سے قبض روح مراولے لیتے۔ اگرچہ یہ بھی صحیح نہ

مقا گرتا ہم ان رکیک تاویلات سے بساغنیمت ہوتا۔ جو مرزا قادیانی نے جواب میں کیس ہیں۔

علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے کلام میں خود تصریح بھی موجود ہے کہ موت اور قبض روح ایک بی معنی ہیں۔

ہی معنی ہیں۔

"جب عرب کے قدیم وجدید اشعار و قصائد نظم و نثر کا جمال تک ممکن تعاتب کیا

گیالور عمیق تحقیقات سے دیکھا گیا توبہ ٹامت ہواکہ جمال جمال تونی کے لفظ کاذی روح سے
لینی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاعل اللہ جل شانہ کو ٹھر ایا گیا ہے۔ان تمام مقامات میں تونی
کے معنی موت اور قبض روح کئے گئے ہیں۔" (ادالہ ادہام ص۸۸۸ نزائن ص۸۸۳ ج

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے موت اور قبض روح کو مرادف مانا ہے۔ کیونکہ اگر قبض روح کو مرادف مانا ہے۔ کیونکہ اگر قبض روح ہے مراد عام معنے ہوتے توذکر موت محض لغو ہے۔ کیونکہ اس تقذیر پر موت بھی قبض روح کے افراد میں ہے ہے جیسا کہ نوم۔ دوم عبارت یوں ہونی چاہئے تھی کہ:

دولعن مقالمہ میں تونی کر معنہ موری کر کئے گئے ویں اور بعض مقالم یہ میں قبض دوج

"دبعض مقامات میں تونی کے معنے موت کے کئے گئے ہیں اور بعض مقامات میں قبض روح کے۔ "مگر عبارت میں تونی ہے د"ان تمام مقامات میں تونی کے معنی موت اور قبض روح کے گئے ہیں۔ "مگر عبارت میں تونیہ ہے کہ:"ان تمام مقامات میں تونی کے معنی موت اور قبض روح کے گئے ہیں۔"

اب ظاہر ہے کہ قبض روح ہے موت کے علاوہ کسی اور معنی کاارادہ کیا گیا ہوتا تو تمام مقامات میں موت اور قبض روح مراد ہونا محض باطل ہے کیونکہ جمال موت ہے وہاں مجرد دسرے معنی جو موت کے مغائر ہول مراد نہیں ہوسکتے۔

تامریدین اور مرشد کے کلام میں اختلاف ند پیدا ہو۔ اس کے بعد بید امر بھی قابل غور ہے کہ اگر قبض روح اپنے عام معنول کے لحاظ سے لیاجائے تو پھر اس کی نسبت موت اور نوم کی طرف مساوی ہوگی۔ کیونکہ موت اور نوم دونوں میں قبض روح موجود ہے پھر یہ کہنا محض غلط ہوگا کہ موت توفی کے معنی حقیقی ہیں اور نوم غیر حقیقی۔ حالا نکہ مرزائی موت کو بمعنی حقیقی اور نوم کو معنی مجازی قرار دیتے ہیں اور اس تقدیر پر بیاس طرح درست نہیں بمعنی حقیقی اور نوم کو معنی مجازی قرار دیتے ہیں اور اس تقدیر پر بیاس طرح درست نہیں

کونکہ قبض روح کی نبعت جیسا کہ موت کی طرف ہے۔ ای طرح نوم کی طرف ہے یعنی اگر موت میں تبض الروح مع الا مساک ہے تو نوم میں مع الار سال۔ بہر حال نفس قبض روح دونوں کے ساتھ مقید نہیں پھر کیو کر نوم اور موت میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان نہ کور وبالا وجوہات سے یہ امر محقق ہو گیا کہ مرزا قادیانی کی نیت میں قبض روح اور موت میں سوائے اجمال اور تفصیل کے کوئی فرق نہیں اور نہ مرزا قادیانی کے کلام میں قبض روح کو موت سے عام لیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بھی پیغام صلح کی عبارت میں قبض روح سے موت سے عام لیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بھی پیغام صلح کی عبارت میں قبض روح سے موت مراد لے کرجواب دہی شروع کردی ہے۔

میراخیال ہے کہ شاید مرزائی جماعت بھی میرے اس خیال کی تردید نہ کرے گا۔
ورنہ اگر اس نے اس طرف اس خیال کی تغلیط کی تو دو سری طرف اس پر واجب ہوگا کہ
مرزاجی کی ان جمیع تحریرات کو پہلے محصراوے جن میں انہوں نے ہمعنی موت کی تصریح
کی ہے اوراک معنے کے لحاظ سے اپنے قاعدہ کی کلیتہ کو حال رکھا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کو مرزا
قادیانی کی عبارات میں موت ہی مراد ہے گر ہم نے جن الفاظ میں دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس
پر تواعر اض وارد نہیں ہو تا تو میں عرض کروں گا کہ ایسے مہمل ازر خال و مفل کو پہلے یہ
ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی یا مجدد کے سرسے تواعر اضوں کا انبار اٹھائے۔ اس کے بعد اپنے
اختراعی قواعد پیش کر لئے ورنہ اس میں کیا کمال ہے کہ اپنے نبی کو تو مجرم وطرم ٹھر ایا جائے
اورا بی کہ اُت ثابت کی جائے۔

 واضح رہے کہ جس فخص نے توفی جمعے قبض روح لیا ہے۔ اسے اولاً ثابت کرنا ....الخ · الزمر آیت ٤٢ " میں چونکہ خود آگے انفس کا لفظ موجود ہے۔ لہذااس سے کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا۔ رہاتاج العروس وغیرہ میں دوغی الله زیداً کے معنی قبض روحہ کے لکھ دیتا۔ سواس سے بھی استدلال کرناغایت حماقت کی دلیل ہے۔ کیونکہ لغویین کی مراداس مقام پر تبض روح سے موت ہی ہے۔ نہ وہ قبض روح جو موت اور نوم دونول سے عام ہے۔ کیا آپ کے نزد یک حوفی الله زیداً بدون قیام قرینہ موت اور نوم دونوں سے ساکت ہے۔ پس لغوین نے روح کا لفظ اس لئے اضافہ نہیں کیا کہ بیہ مفہوم لفظ کا جزء ہے بلحہ تبعیة مفعول میں ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر خود ذکر کروں گا کہ عامۂ ناس کی توفی جبورت موت ہی ہوتی ہے۔لہذاای توفی کو قبض روح سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ نیزاس میں میان ماخذ معنعام كالهى مرعى م كلاف موت كري مرادم: "فَمَنُ شَيَّاءَ فَلَيْقُ مِنُ وَمَنُ شَيَّاءَ فَلْيَكُفُرُ الكهف آيت ٢٩ "سوم قبض روح اشتقاق لغوى كے لحاظ سے آگرچہ عام بى ہے گر عرفانائم کی روح کو مقبوض نہیں کہاجاسکتا۔اورجب عام لوگ اپنے محاورہ میں یو لتے ہیں کہ فلال مخص کی روح قبض ہو گئی تو ہیشتر اس سے مراد موت ہی ہوتی ہے۔ حقیقتا یا تنزیلا۔ نیزیہ بھی واضح رہے کہ تونی تمعنے قبض روح لے کر پھر آیت آل عمر ان سے و فات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال کرناغا بینة ضعیف ہو جاتا ہے۔ ہر چند کہ موت کے معنی لے کر بھی تحریف ہے تم نہیں مگر میں مرزا قادمانی کی اس تقریر کے لحاظ سے عرض کر تا ہوں جو

"سویادرہے کہ قرآن شریف صاف لفظوں میں بلند آوازے فرمارہاہے کہ عیسیٰ اپنی طبعی موت سے فوت ہو گیاہے جیسا کہ ایک جگہ تواللہ تعالیٰ بطور وعدہ فرماتا ہے:" یا عیسی انی متوفیك ورافعك الی (حاشیه)""معلوم رہے کہ ذبال عرب میں لفظ توفی صرف موت دینے کو کہتے ہیں جوبذر بعیہ قبل وصلیب توفی صرف موت دینے کو کہتے ہیں جوبذر بعیہ قبل وصلیب یادیگر خارجی عوارض سے نہ ہو" (الماظہ ہور این احمد یہ حصہ خجم ص ۲۰۵، خزائن ص ۲۷ سے ۱۲)

انہوں نے براہین احمد بیہ میں کی ہے۔

"اب ناظرین سجم سکتے ہیں کہ جبکہ آیت: "وَمَاقَتَلُونَهُ یَقِیْنَا سُور: "وَمَا قَتَلُونَهُ یَقِیْنَا سُور: "وَمَا قَتَلُونَهُ وَمَا صَلَبُونَهُ "صرف توفی کے لفظ کی توفیح کے لئے بیان فرمائی گئ ہے کوئی نیا مضمون نہیں ہے۔ بلحہ صرف یہ تشریح مطلوب ہے کہ جیسالفظ متوفیک ہیں یہ وعدہ تھا کہ عیسیٰ کواس کی طبعی موت سے مارا جائے گا۔ ایبانی وہ طبعی موت سے مراکیانہ کمی نے قبل کیا لورنہ کمی نے صلیب دیا۔ "

حاشیہ : "چونکہ بہودیوں کے عقیدہ کے موافق کمی نی کار فعرد حانی طبعی موت پر موقوف ہے اور قتل اور صلیب رفع روحانی کا مانع ہے۔ اس لئے خدا تعالی نے اول بہود کے رد کے لئے لیے نید فرملیا کہ عیسیٰ کے لئے طبعی موت ہوگی۔ پھر چونکہ رفع روحانی طبعی موت کا ایک نتیجہ ہے۔ اس لئے لفظ متو فیك کے بعد ورافعك الى لکھ دیلہ"

جها ال سے معظمتو قبیك سے بعد و رافعك الى معادیات (ضمرر براین احرب میم م ۲۰۹ ثرائن ص ۸۲ س ۲۱ ۲۲)

ان عبارات ندکورہ بالات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آیت نساء لور آل عمران سے آپ لوگوں کی تلمیں جب بی چل سکتے ہے جبکہ تونی کو طبعی موت کے منے جس لیں تاکہ آل عمران جی وعدہ تونی یہودیوں کے بالمقابل بن سکے پی آگر آپ کے نزدیک تونی کے معنی قبض روح بیں عام اس سے کہ بصورت نوم ہویا بصورت موت تو پجرانسی منوفیل جس موت کمال سے متعین ہے جائز ہے کہ نوم مراد ہو جیسا کہ مغسرین نے ایک قول یہ بھی موت کمال سے متعین ہے جائز ہے کہ نوم مراد ہو جیسا کہ مغسرین نے ایک قول یہ بھی تعقیل ہے۔ دوم قبض روح جی بہودیوں کا کوئی رد نہیں تکانا کیونکہ قبل لور صلیب جس بھی قبض روح موجود ہے۔ وعلیٰ بذا آیت النساء اس کی تشریخ کھی نہیں بن عتی۔ سوم جبکہ مرزا قادیانی نے تصر وی کہتے ہیں۔

ملاحظہ ہو حاشیہ براہین احمد یہ پنجم ص ۲۰۵ تو پھر قبض روح کے معنی مرادلیمامر زا

قادیانی کی صرح کالفت کر تاہے۔ چہارم مرزا قادیانی نے جویوی سعی وکو شش کے بعد تو فی

بمعنی موت ہونے کا تباور پیدا کیا تھاوہ سب کھویا جاتا ہے۔ کیونکہ قبض روح ........

موت سے عام ہے۔ پس تو فی کو بمعنی قبض روح لے کر تو آپ کی اصل بیاد یعنی وفات

عیمی علیہ السلام می کو سخت معنرت پہنچتی ہے۔ الحاصل تو فی بمعنی قبض روح کوالا تومر زاجی

کے عظاف دعویٰ ہے۔ دوم اس تقدیر پر علاوہ ان گزشتہ استحالات کے اور چند استحالات الیے لازم آنے ہیں جن سے ضروری طور پر مرزا قادیانی اوروفات مسیح علیہ لسلام کی تکذیب کرنی پڑتی ہے۔ لہذا میں اس معنی کووہم سے تجیر کرتا ہوں اور نہیں خیال کرتا کہ کوئی مرزائی ایسے معتی سے انفاق کرسکے۔

لیجے آخر میں ہم آپ کو رہ بھی قر آن شریف سے متلادیتے ہیں کہ توفی ممعنے قبض روح کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

## توفی بمعنے قبض روح نہ ہونے کا قر آن شریف سے ثبوت

چنانچه تغیر کیر جزاص ۱۳۴می ای آیت کی شرح می ہے:

" المسئلة اولى "يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى (الله يتوفى الانفس حين موتها) واصل التوفى اخذ الشئ وافيًا كاملا ويقال: توفى فلان اذا مات فمن قال توفى كان معناه قبض واخذ ومن قال توفى كان معناه قبض واخذ على عليه السلام يتوفون بفتح الياء"

دیکھے المام نے کس قدر صاف اور صرح طورے حضرت علی می قراۃ نقل فرماکر اس کے مضامستیفاء عمر واکل کے لئے ہیں۔ جیسا کہ مس پہلے عرض کرچکا ہوں۔ بھلا کوئی مر ذائی قبض روح کے معنے لے کر حضرت علی کی قراء قاکا مطلب بیان توکر دے ؟ اور اگر نہ بیان کر سکے اور سمجھ لے کہ بے شک تونی ممعنے قبض روح لے کر آیت کا مطلب خبط ہوا جاتا ہے تو وہ جان لے کہ حضرت علیٰ بوے فصحاء وبلغاء میں سے ہیں۔ باایں ہمہ ان کی قرائت معروفائی ہے۔ پھر کیا اس سے صاف نتیجہ نہیں نکاتا کہ قر آن عزیز میں توفی ممعنے قبض روح کا کلیت و عویٰ کر ناسر تایا غلط ہے۔

"قال تعالى! حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَقُّونَهُمُ " تَغْير فاذن ص ٢٠١٥ ٢ من ٢٠ قيل ان هذا يكون في الآخرة "والمعني" حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا " بِين : " ملائكة العذاب يتوفو نهم " يعن : " يستوفون عددهم عند حشرهم الى النار" تان العروس شرح قاموس من ہے كه امكا قائل ذجائ ہے۔ اب آر تونی آپ ذراانساف فرمائي كه زجاج جياالم الغتاس آيت كو محشر ميں تنايم كر تاہ ۔ اگر تونی بمعنى قبض روح ہے تو پھر كيا محشر ميں وباره روحيں قبض كى جائيں گي اور كيا ذجاج جيما لغت دان الى فاحق غلطى كر سكت ہے۔ اس طرح تغير كبير ميں اس قول كو سلف ميں سے حسن كى طرف منسوب كيا ہے۔ الحاصل بيه امر قرآن شريف ہے بھى ثابت ہو گيا كہ تونى منوب كيا ہے۔ الحاصل بيه امر قرآن شريف ہے بھى ثابت ہو گيا كہ تونى منوب كيا ہے۔ الحاصل بيه امر قرآن شريف ہے بھى ثابت ہو گيا كہ تونى عمن دوح محض غلط ہے ورنہ حضر ت علی اور دسن اور زجاج جيے حضر ات پر لغت عرب ہے ناوا قفيت كا سخت دھ ہد گتا ہے۔ والعيا ذبالله به عن حقیقی مطلقا قبض واحد میں ہے۔ عنوا قنيت كا سخت دھ ہد گتا ہے۔ والعيا ذبالله به معنى حقیقی مطلقا قبض واحد میں ہے۔ عنوا قنيت كا سخت دھ ہد گتا ہے۔ والعيا ذبالله به معنى حقیقی مطلقا قبض واحد میں ہے۔ عنوا قانوت كا سخت دھ ہد گتا ہے۔ والعيا ذبالله به معنى حقیقی مطلقا قبض واحد میں ہے۔ عنوا قانوت كا سخت دھ ہد گتا ہے۔ والعیا ذبالله به معنى حقیقی مطلقا قبض واحد میں ہے۔ عنوا قانوت كا سخت دھ ہد گتا ہے۔ والعیا ذبالله به معنى حقیقی مطلقا قبض واحد میں ہو سے بیا واقع میں ہو سے تاوا قنیت كا سخت دھ ہد گتا ہے۔ والعیا ذبالله به معنی حقیقی مطلقا قبض واحد میں ہو سے سال واحد میں ہو تا ہو سے سال میں میں مقان قبل میں ہو الله میں ہو تا ہو ہمیں ہو تا ہو سالھ میں ہو سال میں ہو سالے میں ہو سالے میں ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہ

اب اس کے بعد میں مرزائی قاعدہ کا اصل راز بتلانا چاہتا ہوں تاکہ پچارہ سادہ مسلمان سمجھ لے کہ اس قاعدہ میں نہ کوئی نور ہے نہ صدافت کی کوئی جھلک۔ فقط عوام پر تنلیس ہے اور پچھ نہیں۔

### مر زائی قاعده کاراز طشت ازبام ہو گیا

اس پر تو قدرے کافی حث ہو چک ہے کہ تو فی کے لغوی معنی کیا ہیں اور قرآنی کیا۔ لہذااب میں چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو فی کیوں مجامع مع الرفع ہے اور عوام کی کیوں مجامع مع الموت تاکہ مرزائی قاعدہ کاراز طشت ازبام اور اس کی چھپی ہوئی حقیقت منکشف ہو جائے۔ اور بھر طانصاف آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی عامۃ الناس کی توفی سے مغائر بی ہونا چاہئے۔ جس سے صاف طور پر آپ پر منکشف ہو جائے گا کہ مرزا ئیوں کا ایک امر مسلم پر نظیر طلب کرنا اور انعامی اشتمار دینا محض خداع اور صلالت ہے۔ واللہ الموافق !!!

واضح ہوکہ آیت: "اللّه یکوی الْانفس" میں ان دو تو فیول کاذکرہ جو المور عادت ہر المر ہے متعلق ہیں۔ این اخذ مع الار سال اور اخذ مع الا ساک اور اس وجہ ہان دو نول کو آیک ہی آیت میں جمع فرما کر نفس دون نفس کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا۔ المحلال افغا افغس مفعول مناکہ تعمیم کی طرف اشارہ فرمایا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ ہر انسان کو ان وقو فیول کے ماتحت آنا ہے بالفعل بیالقوۃ 'پر ظاف اس کے جب حضرت عینی علیہ السلام کی مخصوص تو فی کا قذکرہ فرمایا تو پھر خطاب بھی مخصوص کر دیا گیالور اس تیسری مخصوص تو فی کو اپنے اخوین سے منفصل قرار دیا ہے: "کما قال! بعینسنی اپنی مُکو وَیک ، "پس اولا معمدربالعلم فرماکر آھے خطاب غیر مشترک ہی رکھا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ وعدہ خداوند عالم کا محض عینی علیہ السلام کی ساتھ مخصوص طور ہے ہو قاب اس کے لئے کمی نظیر کی علیہ والسلام تی کے ساتھ مخصوص طور ہے ہو قاب اس کے لئے کمی نظیر کی حلاث کس قدر لغو ہے۔ کیا آگر ذید نے صرف عمر سے ہی کوئی وعدہ کیا ہو تو بحرکواس امر مو عود کے طلب کا حق بینی علیہ السلام ہی کے ساتھ مخصوص طور ہے ہی کوئی وعدہ کیا ہو تو بحرکواس امر مو ساتھ ایشا کی علیہ السلام ہی ہیں ساتھ اور نہیوں کے ساتھ وعدہ ہی اس تھے ہواور ساتھ السلام کے ساتھ ہواور ساتھ وادود کا ایشاء عینی علیہ السلام سے پہلے اور نہیوں کے ساتھ وُھونڈا جائے جن سے اس امر مود کا وعدہ بھی تھیں علیہ السلام سے پہلے اور نہیوں کے ساتھ وُھونڈا جائے جن سے اس امر مودود کا وعدہ بھی تھی مہی تہیں کیا گیانہ ان سے اس کا کا کوئی تعلق ہے۔

چنانچہ آیت " اَللَّهُ یَدَو فَی الْاَنفُس " میں غور فرمائے کہ کس طرح انفس کی تو فی صورت فعل رکھی ہے جو کہ مفید تجدد ہے اور آیت " بیعیسلی آئی مُدَو فِیك ، " میں کس طرح صیغہ اسم فاعل ہے جو کہ مفید وعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسی علیہ السلام کی تو فی چو نکہ ان ہر دوعام تو فیوں ہے ایک مفائر تو فی تھی۔ لہذا علاوہ تغیر سیات کے لفظ رافعک کااور جو نکہ ان ہر دوعام تو فیوں ہے ایک مفائر تو فی تھی۔ لہذا علاوہ تغیر سیات کے لفظ رافعک کااور

اضافہ فرمایا تاکہ بالنصر تے معلوم ہو جائے کہ یہ تو فی مجامع مع الاساک یا مع الارسال نہیں بلعہ مجامع مع الرفع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے قرآن میں ہو عم مرزا قادیانی ۲۳ مقامات پر لفظ تو فی کا مستعمل ہوا ہے۔ مگر کسی ایک مقام میں بھی تو فی کو مجامع مع الرفع نہیں رکھا گیا۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ لسلام کے 'حتی کہ جب نبی کریم کے حق میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ وہاں بھی صرف تو فی کا ذکر ہے مگر رفع کا ذکر نہیں: "کھا قال! وَالمَّا اَوْرِیَا اَلَّهُ عَنْ اَنْ مَا مُعْ فَعَدَا لَهُ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَنْ مَا فَعَدَا لَى اللّٰهُ عَنْ مَا لَا كَا اللّٰهِ فَعَدَا لَا مَا اللّٰهُ عَنْ مُعْ فَعَدَا لَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ مُعْ فَعَدَا لَى اللّٰهُ عَنْ مُعْ فَعَدَا لَا مَا اللّٰهُ عَنْ مُعْ فَعَدَا لَى اللّٰهُ فَعَدَا لَا اللّٰهُ عَنْ مُعْ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا عَالَا اللّٰهُ عَنْ مُعْ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا عَلَا اللّٰهُ عَنْ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا عَدَا لَا لَا عَالَا لَا لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَنْ فَعَا فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا عَالَا لَا مُعْ فَعَدَا لَا عَالَا لَا لَا اللّٰهُ مُعَالًا لَا عَلَا لَا عَلَا اللّٰهُ عَلَا لَا عَلَا اللّٰهُ عَلَا لَا مُعْلَا لَا لَا مُعْ فَعَالًا لَا مُعْ مُعْ فَعَالًا لَا عَالَا لَا مُعْلَا لَا لَا عَا لَا عَالَا لَا مُعْلَا لَا عَالَا لَا عَلَا عَالَا لَا عَالَا لَا مُعْلَا لَا عَالَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَالَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَالَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَالَا لَا عَلَا عَالَا لَا عَلَا عَالَا اللّٰهُ عَلَا عَالَا لَا عَلَا عَالَا لَا عَلَا عَالَا عَالَا عَالَا لَا عَلَا عَالَا عَالَا لَا عَلَا عَالَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَلَا عَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَا عَالَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَالَا عَالَا عَالَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَ

الَّذِيُ نَعِدُهُمُ أَنُ نَتَوَفَّيَنَكَ وَيونَ وَلَ الْآلِهِ اللهِ عَلَى الْمَالِي لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پن علاصہ قلام ہے ہے کہ برائی برید سے مع الامساك (۳) .....توفى مع الامساك (۳) .....توفى مع الدون الله الدون الدون

اپنا ہے مقام پربدوں کے بحثیوں کے تشکیم کیااور شتان بن مشرق و مغرب۔
جب آپ نے یہ سمجھ لیا تواب سنئے کہ چونکہ مرزا قادیانی بھی اس امر کو جانے ہیں
کہ اہل اسلام کے نزدیک یہ تو ٹی مخصوص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہوئی ہے اور
کسی کی تو ٹی اس طور سے نہیں واقع ہوئی بلعہ یانوم کی صورت میں یا موت کی شکل میں ہوئی
ہے۔لہذا قاعدہ منایا کہ جمال کہیں اللہ فاعل ہواور مفعول ذی روح وہاں ہر جگہ موت ہی کے
معنی ہوں گے اور ہزاررو بے کااس پر اشتمار شائع کردیا۔

نثر قد یم وجدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ تو فی کالفظ خدا تعالی کا فعل ہونے کی حالت بیس جو ذری الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہو وہ بجر قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر پایا گیا ہے۔ یعنی قبض جسم کے معنوں بیس بھی مستعمل ہواہے تو بیس اللہ جل شانہ کی فتم کھا کر اقرار صحیح کرتا ہوں کہ ایسے مخص کو ابنا کوئی حصہ ملکیت کا فرو خت کر کے مبلغ ہز اررویے نقد دول گا۔"

(ازالہ ص ۱۹۹ حددہ می خزائن ص ۲۰۳ جس

سادے اور بھولے مسلمان اس دعوے اور اعلان کو دیکھ کر فور اگر دن سلیم خم کر پیٹھے۔ حالا نکہ اس عبارت میں جو کچھ بھی مر زا قادیانی نے ہوشیاری کی ہے وہی ان کے کشف حقیقت کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے اولا سوائے وفات کے کسی اور معنی پر ہزار روپے کا وعدہ تھا گر جانتے تھے کہ موت کے علاوہ تو دسیوں جگہ یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔ لہذا کسی اور معنی کی تشریح یوں فرمائے ہیں یعنی قبض جسم مسلسلے۔ پس ہزار روپ کا وعدہ اس نقد بر پر ہے۔ جبکہ لفظ تو فی کا خدا فاعل ہواور مفعول ذی روح اور پھر وہاں قبض جسم یعنی رفع مع الجمد کے معنی ہوں۔

اے میرے عزیزہ افور کروکیاالل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بھی آسان پر گیاہے ؟۔ اگر نہیں گیاتو کسی ذی روح کی توٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کیسے ممکن ہے۔ جب خدانے کسی کور فع مع الجسد کا وعدہ ہی نہیں دیا سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے تو پھر کیو نکر ممکن ہے کہ کسی ذی روح کی توٹی ای طور ہے ہو سکے ؟۔ جاد اور سارے مر ذائی زور لگا و اور بتلا دو کہ سارے قر آن میں یا کسی حدیث میں جبی خدانے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کو بھی رفع مع الجسد کا وعدہ دیا ہے اور پھروہاں لفظ فدانے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کو بھی رفع مع الجسد کا وعدہ دیا ہے اور پھروہاں لفظ توٹی کا بھی استعال فربایا ہے۔ اگر کوئی مر ذائی ایساد کھاوے تو پھرای وقت ہم ہے توٹی نہ کورہ بالا شر الفائے ساتھ قبض جہم کے معنی میں لے لے گر اس کی بدقت تی ہے اگر سارے قر آن میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ایک سے بھی یہ وعدہ نہ کیا گیا ہو تو پھر اسے شرم کرنا علی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ایک سے بھی یہ وعدہ نہ کیا گیا ہو تو پھر اسے شرم کرنا علیہ سری وخدائے قبض جہم کا وعدہ بی نہیں دیاوہ کیو نکر آسان پر جا سکتا ہے ؟۔

چَانِچه پِرْ حُو قَرَالَتَ كَى آيت : "وَقَالُوا لَنْ نُقُومِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلَنَا مِنَ م

أَبْوَابًاوَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُنَ ﴿ وَزُخُرُفًا ﴿ الزحرف آيت ٣٣ ۖ صَالِم ٢٠ ال طرح سقوط ساء كا حال اس طرح ارشاد ہوتاہے:" إِن نَشْمَا نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسْنَقِطْ عَلَيْهِمْ كِسِنَفَا مِنَ السَّمَآءِ . سباء آيت ٩ "اور انيال خداوند عالم كابالملا تكه آيت : "هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ الْغَمَام وَالْمَلَثِكَةُ ....الخ البقرة آيت ٢١٠ " من فركور ب اور صعود والى السماء بحق عيلى عليه السلام ثابت ب "كما قال! وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ النساء آيت ١٥٧ ' ١٥٨ "را زول كتاب سودہ تورات موسىٰ عليه السلام كے نزول سے ظاہر ہے۔ الحاصل ان كے سوالات ميں کوئی امر مستعبد اور محال نه تھا۔ صرف سقوط ساء ایک امر اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ لہذا اس کے ساتھ کمازعمت لگادیا۔ورنہ جمیع اشیاءان کے نزدیک ناممکن نہیں تھیں۔بلحہ واقع تھیں اس وجہ ہے ان کا سوال کیا گیا تھا۔ بعنی آگر تور سول ہے تو پھر کیاوجہ ہے کہ جیسا پہلے ر سولوں نے معجزہ دکھلائے ہیں تو نہیں دکھلاتا (افسوس کہ آج مرزائی ان امور کو بھی محال سمجھ رہے ہیں جن کو کفار مکہ تک نے باوجو د اس جو د و عناد کے ناممکن نہیں سمجھا )ان سب کے جواب میں آپ علیہ کو ایک ہی امر کی تعلیم ہوئی۔ یعنی اے محمد علیہ فرماد بھے کہ میں تو بھر اور ر سول ہوں میرے قبضہ میں بچھ نہیں۔اگر موسیٰ علیہ السلام نے چیشے جاری کئے یاعیسیٰ علیہ السلام آسان پر تشریف لے گئے وغیرہ تونہ اس وجہ ہے کہ ان میں طافت تھی یا ہے طوع و اختیارے ابیا کیابلحہ خدانے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔لہذااس نے یورا کیا مگر مبرے ساتھ ان امور کاوعدہ ہی نہیں میں کس طور ہے آسان پر جاسکتا ہوں کیونکہ آسان پر جانا توت بھری اوررسل سے خارج امر ہے صرف ایک خدا کے قبضہ میں ہے جے جا ہے ۔ الحاصل جبکہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور شخص سے رفع کا وعدہ ہی نہیں ہوا تو پھر کیو تکر ہم تو فی جمعنے قبضؓ جسم د کھلا کمیں اور کیوں مرزا قادیانی ہم کوایسے امریر ہزار رویے کااعلان دیں جو ہمارے مسلمات میں ہے ہے ..... میں بھر مکر ربآ واز بلند کتا ہوں کہ ہمارے نزویک سمسي شخص کي تو في مجامع الرفع نهيس ہوئي۔ ہاں ايک عيسيٰ عليه السلام کي اگر خداوند عالم قر آن

عزيزيس سي اوركي توفي بھي مجامع مع الرفع قرار ديتا توجم اے بھي شليم كر ليتے مگر ہاري نظر

ے نہ کوئی ایک آبت گزری ہے نہ کوئی حدیث۔ اگر مرزائی بتلا سکیں کہ سوائے میسیٰ علیہ السلام می سی اور شخص کی تو فی بھی مجامع مع الرفع ہوئی ہو تو ہم ان کے بہت محکور ہوں گے۔ پس اب ایسے امر پر ہزار روپے کا انعام مقرر کرنا جسے بعض لحاظ ہے ہم بھی تشلیم کرتے ہول بالکل ایسا ہے جسیا کوئی شخص کے کہ اگر مجھے کوئی دوسر آآفاب و کھلا دے تو میں اسے دو ہزار روپے انعام دوں گا۔ طاہر ہے کہ نہ دو آفاب موجود ہوں گے نہ وہ دکھلا سکے گا۔ اس طرح سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ کسی سے خدانے رفع مع الجمد کا وعدہ کیا ہے نہ تو فی تبض جسم کے معنے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے نہ کسی سے خدانے رفع مع الجمد کا وعدہ کیا ہے نہ تو فی قبض جسم کے معنے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے بے گی اور وہی زیر بحث ہے۔

## ایک ہزارروپے کا چیلنج

لیجے مرزا کے قاعدہ کے بالمقابل میں بھی ایک قاعدہ پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر
فعل توفی رفع کے ساتھ مستعمل ہواور فاعل دونوں کا اللہ اور مفعول ذی روح ذات واحد ہو تو
وہاں صرف اخذ مع الرفع ہی کے معنی ہوں گے نہ کوئی اور معنے۔ اگر کوئی مر زائی سارے قرآن
میں ایک مقام پر بھی اس کے خلاف د کھلادے تواس کو مبلغ ایک ہزار روپے انعام ملے گا۔
میر سے دوستو! اگر قواعد برتانے سے ہی نبوت ملتی ہے تو آؤ میں تہمیں اور چند مطرد

اور منعکس قاعدہ ہتلاؤں کھر کیاتم مجھے بھی نبی ہنا کر پو جا کرد گے۔والعیاذ باللہ! اگر مرزائی اعتراض کریں کہ بیہ کیونکر ممکن ہے کہ خداوند عالم نے عیسیٰ علیہ

اگر مرزائی اعتراض کریں کہ بیہ کیونگر ممکن ہے کہ خداوند عالم نے علینی علیہ السلام سے کوئی ایساوعدہ کیا ہو جو کسی سے نہیں کیا باتکہ ضروری ہے کہ ان سے قبل بھی کسی سے السلام سے کوئی ایساوعدہ نہ ہوا ہو تو چر عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر جانا بھی مسلم نہیں۔

ہر چند کہ یہ اعتراض محض مہمل ہے مگر چو نکہ اکثران حضرات کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اندائی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ لہذا ایک مقدمہ کی شکل میں اس کاجواب بھی تحریر کرتا ہوں جس کے مطالعہ کے بعد انشاء اللہ نتعالیٰ جمیع شکوک کا فور ہو جائیں گے۔ وبیہ المذکلان

## ا یک ضرور می مقدمه

یہ مقدمہ ہر ذی قهم کے نزد یک قابل تشکیم ہے کہ جو ذات خالق السموات

والارضین ہے نداس کے افعال کی کہ ہم وریافت کر عکتے ہیں اور ندان پر کوئی حق اعتراض رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پر نظر ڈالیس تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا سوال آوم علیہ السلام کے خلاف پر ملا تکہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ہر چند کہ یہ سوال معترضانہ نظر سے نہیں بلاعہ طالبانہ وسائلانہ طریق پر تھا گرباایں ہمہ ملا تکہ کو پشیمانی اور معذرت سے چارہ نہ لگاور بلاقر : "سنبہ خلک لا عِلْم لَنْ البقرہ آیت ۲۳" کمنا پڑا حق کہ شیطان جو اللاقر : "سنبہ خلک کو پشیمانی اور معذرت سے چارہ نہ لگاور اس معاملہ کو معترضانہ نظر سے دکھ کر: "خلقتنی مِن نَادٍو خلکقته مِن طینی، الاعراف آیت ۱۲" پکاراٹھا تھا۔ لبدالآباد کے لئے حطب جنم من گیا۔ اس ایک ہی واقعہ ہیں اللاعراف آیت ۱۲" پکاراٹھا تھا۔ لبدالآباد کے لئے حطب جنم من گیا۔ اس ایک ہی واقعہ ہیں فالق کے ساتھ کیا معاملہ چاہئے۔ عجب نہیں کہ سوال ملا تکنہ سے معلوم ہو تا ہے کہ مخلوق کو خلیل خالق کے ساتھ کیا معاملہ چاہئے۔ عجب نہیں کہ سوال ملا تکنہ سے بھی مقصود ہو جیسا فالق کے ساتھ کیا معاملہ چاہئے۔ عجب نہیں کہ سوال ملا تکنہ سے بھی مقصود ہو جیسا دائم میا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ الاعراف آیت عیم تعلون و کا لگارض فی تعیت آتے آیا ہم الاعراف آیت عیم تعمود ہو جیسا دائم مقال دیا تھا تھا تھا۔ الم تعمل کہ اللاعراف آیت کا ۵ "میں تعلیم کا دائر مضمر تھا۔

الغرض عقل سلیم تشلیم کرتی ہے کہ خداکی شان کیے شک :" لاَیُسٹنگ عمَّا یَفْعَل "اور جاری حالت : "وَهُمْ یُسٹنگلُون " ہونی چاہئے۔ میں وجہ ہے کہ ایمان بحر کو ایمان ملا نکہ پرایک نوع کی فضیلت ہے کیونکہ ان کا ایمان مبنی علی الشہادة ہے اور ہماراعلی الغیب اب وجہ سے قرآن عزیز میں خصوصیات کے ساتھ مومنین کے اس وصف کوذکر کیا گیا ہے :" هدئی ِ لَلْمُتَّقِیْنَ ، الَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ" پس خدائی افعال پر معترضانہ نظر شیطانی خصلت اور گردن تسلیم کرنا سنت انبیاء علیم السلام اور شعار مؤمنین ہے۔ یہی حدیدفیت ہے۔

### حنیفیت کیاشئ ہے

حنیفیت مقابل کفر نہیں بائعہ نفس اسلام کی ایک خصوصیت ہے جس سے ہیں مراد ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف متوجہ رہنا کہ پھر پمین دیبار کی طرف میلان نہ نوجہ سب سے اول یہ کلمہ انبیاء علیم السلام میں سے حضرت ابر احیم علیہ نہ نوجہ میں سے حضرت ابر احیم علیہ

السلام بى كى ذبان سے ادا ہوا ہے اى لئے ان كو صنيف كما كيا: "كما قال! انتى وَجَهْتُ وَجَهْتُ وَجَهْتُ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْنُرِكِيْنَ ، انعام آيت ٧٩ "پى حنيفيت دراصل وصف تقا پھر لمت ارائيم كالقب بن كيا ہے۔ جيساكہ شخ جلال الدين سيوطيؒ نے اسلام كى نبست دعوىٰ كيا ہے۔ الحاصل حنيفيت اسلام ميں ايك خصوصيت ہے جيساكہ: " وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُسْئِلِمًا ، آل عمران آيت ٧٦ " سے خاله ميں الله مين الله ميں الله ميں

رى تقديم حنيفيت توشايدوصف مخض ہونے كے لحاظ سے ہوغالباك وجه سے حنيفيت كو يموديت و فسر انيت كا مقابل قرار ديا گيا ہے۔ كو نكه يد دونوں قويس اپناپ اپ قتول ميں: " اَنعُفت عَلَيْهِم ، " ميں سے تھيں۔ گر طنيف نه ہونے كے باعث صنآلين أور مَغْضنُون عِلَيْهِم ، " كي بعد: " اَنعُفت عَلَيْهِم ، " كے بعد: " اَنعُفت عَلَيْهِم ، " كے بعد: " عَيْدِ الْمَعْضنُون عِلَيْهِم وَ لاَ الصناآلين ، " فرمايا تاكه الن سے احتراز ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گياكہ ہم مومن اور منبع ملت اير ايرى جب ہى كملا سكتے ہيں جبكه ہماراغيوب پر ايمان ہواور فضول تشويشيں بے جاسوال وجواب كے بدول خدائى قصص واحكام كى تسليم ہو۔

اس كے بعد قرآن عزيز ميں خدائى افعال پر اعتراض كفار كى جانب سے بھى منقول ج "وقالُوا لَولا نُزِلَ هٰذَا الْقُرُآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمُ اللهُرُآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمُ اللهٰ اللهُرُوا لَهُ لَا اللهٰ اللهُرُول كَاللهُ كَتْ بِي كَدية قرآن مَدوطا نَف كے كى يور دركي ليا الله الله على يقيم يركيوں ناذل بوائے۔

مرزائیوں کے نزدیک تواس ساکل کاسوال جس میں سر اسر مرزا قادیانی کی روح ہوگی بہت عمدہ اور موزوں ہونا چاہئے کیونکہ ظاہر ہے کہ قر آن ایک برقی نعمت ہوہ توکی برے شخص ہی کے مناسب ہے۔ جیسا کہ برعم مرزا قادیانی امت محمدیہ علیہ میں سوائے ان کے سنسسکسی کو نبوت نہ بل سکی گربارگاہ ایزدی میں اس اعتراض کی جو و قعت ہوئی وہ آئندہ فرمان عالی سے ظاہر ہے:"(فقال)اَهُم یَقْسیمُون دَخمت دَبِک ، (بل) نَحن تُ مَن مَن بَیْنَهُم مَعین شندَ ہُم اللہ اللہ ، الزخرف آیت ۲۲" یعن کیا تیر سے پروردگار م

كى رحمت وہ تقتيم كرتے ہيں ؟ \_ ہر گز نہيں بلحد اپنى رحت كے ہم تقتيم كرنے والے ہيں \_ اور دوسرى جُلَم ارشاد موتا ہے:" اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسالَتَهُ الانعام آیت ۱۲۶" بینی خدا بی خوب جانتا ہے جس جگہ وہ اپنی رسالت کور کھتا ہے۔ پس جو تقشیم كرنے والا ہے وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ یہ بالكل وبیانی ہے جیساكہ ملائكہ کے مقابلہ میں كما تھا كه: " إِنِّي أَعْلَمُ مَالاً تَعْلَمُونَ البقره آيت ٢٠ "أَسْده ارشاد فرات سي : "(بل) نَحْنُ قَسَمَنَا .... الخ الزخرف آیت ۲۲ " یعنی نبوت اور رسالت توایک براامر ب زندگی کے سامان جیسے معمولی شے کے بھی ہم ہی تقتیم کرنے والے ہیں تو جیسا کہ تم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ فلال کور کیس کیوں ہایا اور فلال کو غریب کیوں ؟ ای طرح تنہیں اس سوال کا بھی حق نہیں کہ فلاں کو کیوں نبی منایا کور فلاں کو کیوں نہ منایا یہ سب اس دجہ ہے ہی کہ خدامیں مفت علم سب سے اعلی ہے اور اس کی شان وہی ہے جو خود اس نے قر آن عزیز میں بیان فرمائی لِينَ : " لاَيسنتكُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمَ يُسنتكُونَ . الانبياء آيت ٢٣ "يعنى فداك افعال ير خداہے کوئی بازیرس کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا۔

اس مقام پریدامر بھی قابل غور ہے کہ معیشت کوبینھم رکھاہے گر نبوت کو نهیں رکھا۔اس کے بعد تقنیم دونوں کی اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ بعنی یوں نہیں فرمایا کہ:"اَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحُمَتَ رَبِّكَ ١ الزخرف آيت ٢٢ "بر ظاف ال كه دوسر عجله من : "(بل) نَحْنُ قَسَمُنَا بَيُنَهُمْ مُعِينَتَنَهُم . "يس اول تو تقيم رحمت ليني نبوت \_ اطلاع وى تانيًا :" اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالَتَهُ الانعام آيت ١٢٤ "مِن مخصوص افرادكو بخشاميان فرماياً كيام، ثالثاً: "اَللَّهُ يَصنطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسنُلاً وَّمِنَّ النَّاس الحج آيت ٧٥ "من نوت كاصطفاء يرمبني بونا فركور بواراس سهمستفاد ہوا کہ نبوت امت محمریہ میں بطور فیضان جاری نہیں ہو سکتی۔ اولاً تواس وجہ سے کہ نبوت بینهم رکھی ہی نمیں گئی بلحہ جس امرکی تقسیم بینھم ہے۔وہ معیشت ہے۔ ٹانیااس وجہ سے کہ نبوت ان افراد کوجو خدا کے علم میں ہیں مل چکی ہے۔بطور اصطفاء نہ بطور کسب لہذا کسب بے کار۔ ٹالٹاس وجہ سے کہ خود قرآن عزیزنے بتلادیاہے کہ تقسیم تام ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہو تا

ح كه: " اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيُنَكُمُ وَاتُّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِيُ.

المائده آیت ۳ "بداکی جدید قتم کی گنجائش نمیں۔

اس آیت میں اولاً چند امور قابل غور ہیں پہلے تو بیہ کہ دین کا اکمال ذکر فرمایا اور

نعمت کا اتمام پھر ہے کہ محمیل دین میں لکم فرمایا اور اتمام نعمت میں علیکم نہ فیکم 'پہلے سوال کی نسبت گزارش ہے کہ لغویین نے تصریح کی ہے کہ کمال بحسب الاوصاف ہو تاہے اور تمام عسب الاجزاء خصوصاً جبكه بيه دونول لفظ ايك بي آيت ميں مجتمع بيں تو پھر تفريق ضروري ہے۔ جیساکہ شیخ سید محمد آلوئ نے تفییر روح المعانی میں فرمایا ہے کہ: "اذا اجتمعا

افترقاو اذا افترقا اجتمعاو على بذا" دين كے ساتھ اكمال بى مناسب تھاكيونكہ

اصول دین جمیع شرائع میں واحد ہی رہے ہیں۔لہذا دین محمہ ی میں سیمیل اوصاف کے ہی لحاظ

ے رہی گر نبوت فقط اوصاف کے لحاظ ہے کامل نہیں ہوئی بلحہ ملحاظ اجزاء بھی مکمل ہو چکی

ہے جو اس مقام پر افراد نبوت ہے عبارت ہیں وعلیٰ ہذا خاتم التنبین کی فقط پیہ مراد لینا کہ

آپ علیہ جیسا کامل نبی اب کوئی نہ ہو گا اور امتی نبی ہر اہر ہوتے رہیں گے محض غلط ہے۔ کیونکہ ختم نبوت فرع ہے اتمام نعمت کی اور جبکہ اتماً م نعمت عسب الاجزاء ہے تو لا محالا خاتم النبيين بااعتبار الافراد بوگانه يحسب الوصف جيهاكه حديث بيم كوانا اللبنة حيس اقاحة

الافراد"مقام الاجزاء بى ي-مجھے جیرت ہے کہ جملہ اولی میں باوجو دید کہ دین کی سخیل مذکور ہے۔ ممرّ بَاایں

ہمہ کوئی مرزائی قرآن عزیز کے بعد کسی نئی شریعت کا قائل نہیں ہوا۔ اور جملہ ٹانیہ میں حالا نکہ متنمیم نعمت مصرح ہے گر پھر بھی نبوت کوجاری ہی ماناجا تاہے۔ پس اگر اتمام نعمت سی جدید نبی کی بعثت کے منافی نہیں ہے تو پھر شکیل دین کسی جدید دین کے لئے کیو نکر مانع ہو سکتی ہے؟۔رہا " اَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمْ" فرمانانه" فيكم" بيراس مناء يرب كه نظر شريعت میں نبوت جاری شیں بابحہ مسدود ہے۔لہذا عند البیان تماییۃ علینا ہی انسب ہے نہ فینا الحاصل ایک طرف تو تقییم نبوت کا تذکرہ' دوسری طرف اتمام نعمت کا اعلان۔ اس کے بعد خاتم

النبین کی خبریہ سارے اجز ، ہداہتہ ولالت کرتے ہیں کہ اب آئندہ نبوت جاری نہیں۔

کونکہ جب تقیم تام ہوگی تواب نہ طلی کی گنجائش ہے نہ روزی کی۔ یہ سارے اقسام خدائی تقیم کی تمامیۃ کے بعد حادث ہوئے ہیں۔ لہذا محض دجل ہیں۔ یہ ایک بخث در میان میں آگئ جس کی اس مقام پر تفصیل مد نظر نہیں۔ لہذا میں اپناصل میان کی طرف رجوع کر کے کہنا ہوں کہ جب مقدمہ بالاہے یہ امر واضح ہوگیا کہ معیشت جیسی معمولی شی پر ہمیں بارگاہ خداوندی میں سوال کا کوئی حق نہیں ہے تو نبوت یا خصائص نبوت یا کی اور شے اہم کی نسبت کیا حق ہوسکتا ہے۔

پس اسی طرح حضرت عیسلی علیہ السلام کے رفع اور حیات میں نیچریانہ سوالات اور فلسفانہ اوہام پیدا کرنا قطعاً شیطان لعین اور کفار مکہ کی اقتداء کرنا ہے۔ مرزا قادیانی اور ان کے مقبعین کو حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع کے بارے میں ایک بڑااشکال یہ بھی ہے کہ جب ان ہے قبل کوئی نبی آسان پر نہیں گیاتو عیسیٰ علیہ السلام کیسے جاسکتے ہیں ؟۔

معزز حضرات! یہ محض ایک معمل اور احتمانہ سوال ہے کیو نکہ اسکالازم یہ ہے کہ نئی کر یم علیا ہے کہ خاتمیت کا بھی انکار کر دیا جائے کیو نکہ آپ علیا ہے۔ پیشتر کوئی خاتم نہیں گزرار قر آن شریف کے معجز ہونے کا بھی انکار کیا جائے کیو نکہ قر آن سے قبل کوئی کلام معجز بازل نہیں ہول شق القر بھی غیر مسلم محمرے کیو نکہ پہلے کی نے قر کوشق نہیں کیا۔ معراج بھی آئیل نہیں ہوئی۔ اس طرح کوہ طور'ناقہ معراج بھی آئیل میں بہد اسلام یہ سب امور محض حکایات ہوں کیو نکہ نہ کی نی کے لئے سوائے موکی علیہ السلام کے کوہ طور ہوانہ کی کے لئے سوائے صالح علیہ السلام کے کوہ طور ہوانہ کی کے لئے سوائے صالح علیہ السلام کے کوہ طور ہوانہ کی کے لئے سوائے صالح علیہ السلام کے باقہ 'دوم اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ کوئی صفت کی نبی جب پائی جاسمی علیہ السلام کے رفع و حاصل یہ ہو تھا ہو گئی ایسا نبی شرکز راجو مرفوع الی السماء ہو تو ایسا سے بیشتر کوئی ایسا نبی گزر بھی جاتا جب بھی بھی علیہ السلام کار فع مرزا قادیانی کے اصول پر قابل شلیم نہ ہو تا کیو نکہ بھی اس نبی میں کار بھی جاتا جب بھی بھی علیہ السلام کار فع مرزا قادیانی کے اصول پر قابل شلیم نہ ہو تا کیو نکہ بھی اس نبی میں کار بو مرفوع ہو ہو ہو کہ کہ الحوال سے بیشتر کوئی نبی تکہ بھی اس کے میں ہو و ہو کہ کہ السلام کار فع مرزا قادیانی کے اصول پر قابل شلیم نہ ہو تا کیو نکہ بھی اس نبی ہیں جب اس سے پیشتر کوئی نبی تہ باز پر جاچ کا ہو و ہو کہ دار

پس ایسے مہمل اعتراض کرنا آدمی کی نبوت پر ہی نہیں بلحہ ایمان وعقل پر سخت بد نماداغ کلباعث ہیں۔

د يَهُوقر آن عزيز تقر تَحَكر تابك : " تِلْكَ الرُّسلُلُ فَصَلَّلْنَا بَعُضنَهُمُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضنَهُمْ دَرَجاتٍ البقره آيت ٢٥٣ " يَيْنَ بِهِ ر سول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس بعض ان میں سے وہ ہیں جن ے خدانے کلام کیا ہے اور وہ یکی ہیں جن کے مرتبدبلد کئے توخود قرآن بی نے تصریح کر دی کہ فضیلت من کل وجہ کسی کو نہیں سوائے ایک ذات واحد عزاسمہ کے ہال۔ بعض کو فضیلت کلیہ ضرور ہے مگر فضیلت کلیہ من کل وجہ میں فرق ہے۔ کون نہیں جانا کہ موی عليه السلام حضرت خضر عليه السلام سے افضل تھے مگر پھر بھی خضر عليه السلام میں ايک وہ علم تفاجس سے موی علیہ السلام بے خبر تھاور کیا قرآن میں نہیں ہے کہ:" وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْم عَلِيْم . يوسف آيت٧٦ "وعلى بذلاب مغاضلة كلوق سے چل كر خالق تك پُنچا ب اور ایک خدائ کی ذات پر منتی ہے جے ہر جت سے جمع ماسوا ہر ایسی فضیلت ہے کہ اس کا افضل كمتابهي بداد في مين داخل ب كو تكه مفاصلة متماثلين مين بوتاب-"نه من له مثل و من لیس له مثل "مهل الحاصل رفع در جات اور فضلیت اور شے ہے اور کسی خصوصیت جزئيه مل كسى في كاكبى سے متفروہ و جاناامر ديگربلحه منطوق قر آن عزيز ہے۔

جِيمَاكُه : "مِنْهُمُ مَّنْ كُلُّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَنَهُمُ نَرَجَات البقره آيِت ۲۰۲" سے واضح ہے۔

الله كيااكرني كريم علي كالله عن كوئى كوه طورنه تقاله آپ علي كان صالح عليه السلام جيبي ناقه نه تقي يا موى عليه السلام جيبا عصاءنه تھا تو آپ علي اس وجه ے العیاذ باللہ! مفصول ہو گئے۔

ہر گزنہ کے نکہ دارومدار فضیلت کلیة کا تقرب یہے نہ عصاء پر نہ کوہ طور پر اور نہ رفع الی السماء پر کیونکہ معجزات ہر زمانہ میں احوال کے لحاظ سے مختلف رہے ہیں۔لہذا مجزات ہے اگر فضیلت نکالنی ہے تو پھر مرزائی جواب دیں کہ کیا مرزا قادیانی نے اینے معجزات نبی کریم علی کے معجزات ہے سینکڑوں درجہ زیادہ بیان نہیں کئے۔اگر آنخضرت کے معجزات کی تعداد چند ہزار لکھی ہے تواپنے معجزات کی تعداد تین لاکھ اور براہین احمہ بیہ

میں ایک کروڑ ہے زیادہ بیان کی ہے تو کیا ہے صریح مقابلہ اور دعویٰ افضلیت نہیں ہے۔

پس اے میرے دوستو! دہر بو**ں کاراستہ چھوڑ داور اہل ایمان** کی راہ لو۔اگر سلامتی در کار ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے اس لئے انکار ہے کہ ان سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزراتھا تو پھر قرآن کے معجز ہونے کا بھی انکار کرو کے یااس جیسا کلام معجز بھی کوئی اور دوسر اہتلاؤ گے۔اگر نہیں تو کیوں خدائی افعال پر اعتراض کرتے ہو اور کیوں انہیں اینے عقلی اعتراضات کی ہناء پر رو کرنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ اگر خدانے اپنی قدرت کا ملہ

کے اظہار کیلئے مجھی کوئی امر ظاہر کر دیا تو کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ وبیا ہی ہوا کرے۔ یاد کرو

جبكہ بنى اسرائيل نے خدا كے بہت سے نبيوں كو قتل كيا۔ پس اگر خدانے بنى اسرائيل کے آخری نبی کواپنی اظہار قدرت کی غرض ہے مع الجیدا ٹھالیا تاکہ دنیاد مکیے لے کہ اگر خدا

جاہے توابیا بھی کر سکتا ہے تواس میں کیااستحالہ ہے ؟۔ کیونکہ اب معاملہ قتل کا ختم کرنا تھا۔ لہذاایک نبی گواٹھا بھی لیا۔ چنانچہ ان کے بعد پھر قتل کی سنت معدوم ہو گئی۔لہذااب عیسیٰ علیہ

السلام كالمخصوص رفع تشليم كرلياجائ جيساكه ابل سنت والجماعت كالجماعي عقيده ہے۔ یادر کھو کہ ہر ملالعرض مابالذات کی طرف منتبی ہو تاہے۔ بس حکست کے باب میں ملالذات صرف اليك خداكى ذات ب\_لنذابم سي ياكسى سي كيول ايسے سوالات كئے جاتے ہیں۔ ہماری کیا قدرت ہے کہ ہم جمیع اشیاء کی حکم بیان کر سکیں ؟۔ ہمیں توایک گھائی کے

تنکے کی حکمت محل معلوم نہیں۔اتنا سمجھ لینے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ! جمیع اوہام مند فع ہو گئے ہول کے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہو گاکہ توفی کالفظ جس میں مرزاجی نے شاری عمر صرف کی اور پھر بھی حق تک ان کی رسائی نہ ہوئی آج اس کو اسلام کے ایک اد فیٰ غلام نے کماحقہ واضح کر د کھایا۔ اور بتلا دیا کہ مدعی نبوت کی ساری کا ئنات از قبیل اصغاث

ہر چند کہ میرے ذہن میں اس لفظ کے متعلق ابھی کچھ اور بھی فوائد ہیں جن کو

یا جہ طوالت ذکر کرنا پند نہیں کرتا کیونکہ ایک ہدایت کے طالب کے لئے اس اختصار ہی میں کفایت ویکھتا ہوں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

هایب ریسا بون و بی الله اعلم و علمه ایم ازریخته قلم استاذالاسا تذه انور الشموس المستنیره حضرت مولاناالحاج المولوی السید محمد انور شاه صاحب کشمیری صدر نشین مند تدریس دار العلوم دیوبند

متعناالله بعموم فيوضه وطول حيوته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين · اما بعد!

احقر محمد انور شاہ تشمیری عفاء اللہ عنہ اہل اسلام و اہل حق کی عالی خدمت میں عرض گزار ہے کہ احقر رمضان سال گزشتہ اس اس معلی میں بغرض زیارت والد ماجد تشمیر گیا تھا۔ وہال بعنر ورت شرعی و مذہبی قادیانی فرقہ کے متعلق متعدد تقریرول کا اتفاق ہوا اور اس کا بھی اعلان کیا کہ جو کوئی بعد خاتم الا نبیاء محمد رسول اللہ علی کے دعوائے نبوت اور تحدی اور این منکرین کی تکفیر کرے وہ باجماع امت محمد یہ کا فرے اور جو کوئی ایسے مدعی کے کفریس ترد دکرے وہ بھی قطعاً کا فرے۔

چنانچہ قادیانی اور لاہوری جماعت نے اینے اخباروں میں حقیر کی نسبت طعن و تشنیع بھی کی جس کی کوئی پرواہ نہیں۔احقر جب واپس دار العلوم دیوبند میں حاضر ہوا تو فارغ التحصیل طلبہ اور بعض حضر ات مدر سین کواس جانب توجہ دلائی کہ اس فتنہ عظیم میں اپنافرض اداکریں۔

چنانچہ محمد اللہ و توفیقہ ان چند مہینوں میں آٹھ دس رسالے تالیف ہو چکے ہیں۔جو انشاء اللہ تعالیٰ طبع ہوتے رہیں گے۔ سر دست جناب مستطاب مولوی بدر عالم صاحب مدرس دارالعلوم کارساله متعلق مئله حیات عیسی علیه السلام پیش کیاجا تا ہے۔ مولوی صاحب موصوف و ممدوح نے احقر کی استدعا پریه رساله تالیف کیا ہے۔ امید غالب ہے کہ اہل حق واہل دین واہل علم ان صحیح اور لطیف مضامین کود کھ کر جناب مؤلف او صله الله الی غایة هایتهناه کے لئے ترقی مراتب دیدیہ ودنیویہ دیں گے۔

والسلام!

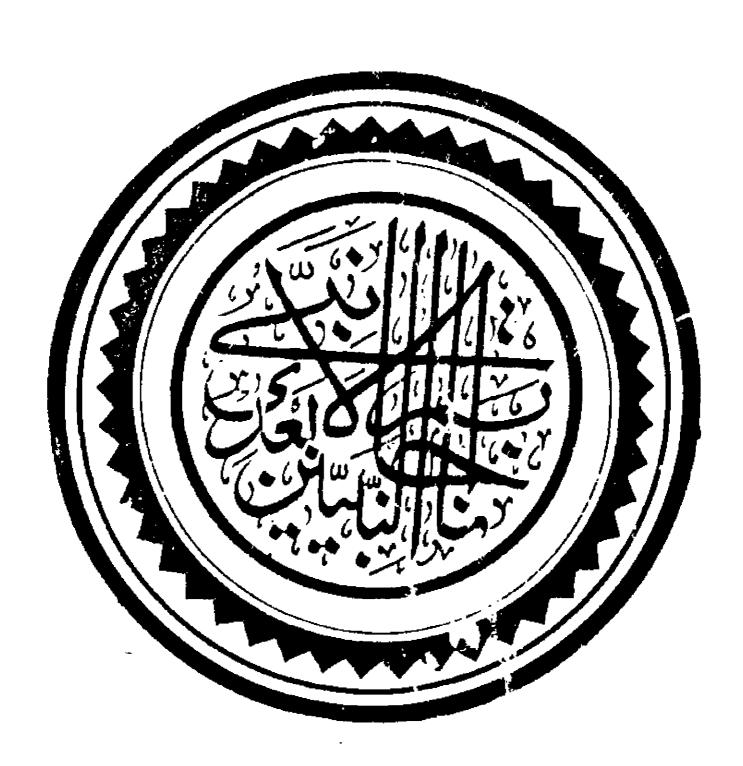

# اختساب قاديانيت جلد ينجم

ہے۔..... بحدہ تعالیٰ عالی مجلس تحفظ متم نبوت نے 'اضابِ قادیانیت' کے نام سے
چارجلدوں میں مولا نا لال حسین اخر '' ، مولا نا محمد ادریس کا ندھلویؒ ، مولا نا حبیب اللہ
امرتسریؒ ، حفرت مولا ناسید محمد انورشاہ مشمیریؒ ، حفرت مولا نا اشرف علی تھانویؒ ، حفرت
مولا ناشبیرا حمد عثانی '' ، حضرت مولا نا بدر عالم میرشیؒ کے روقاد یا نیت کے مجموعہ رسائل کو
مجع کیا تین جلدی شائع ہوگئی ہیں چوتھی جلد عنقریب شائع ہوری ہے انشاء اللہ
ہے۔۔۔۔۔۔۔ اس وقت پانچویں جلدکی تیاری کا کام شروع ہے جہتہ اللہ علی الارض شیخ
المشائخ حضرت مولا نا محمد علی موتکیرویؒ کی خانقاہ موتکیر شریف سے صحفہ رحمانیہ کے نام پر
چوہیں رسائل شائع ہوئے تھے پانچویں جلدان ' محائف رحمانیہ' کے مجموعہ برمضمتل ہوگ ۔
چوہیں رسائل شائع ہوئے تھے پانچویں جلدان ' محائف رحمانیہ' کے مجموعہ برمضمتل ہوگ ۔

ہے۔۔۔۔۔۔۔ قار کمین سے درخواست ہے کہ '' احتسابِ قادیا نیت' کے نام سے شائع ہونے والی اس کتاب کی تمام جلدوں کوخرید کر اپنی اپنی لا بسریریوں کی زینت بنا کمیں
اس سے انشاء اللہ امت مرحومہ کے تمام اکا برین کے رشحات قلم کا خزید آ پ کے پاس جع ہوجائے گا۔۔

﴿ ..... الله تعالى نے تو فیق عنایت فرمائی تو امید ہے کہ بیسلسله بیسوں جلدوں پر محیط ہوگا صدیوں پہلے کاخزانہ نے انداز میں مرتب ہوکر آپ کے قلوب وجگر کو جلاء بخشے گا۔ گا۔

انداز میں آگے بڑھانے کا ہے انداز میں آگے بڑھانے کا ہے تمام رفقاء اس کی طرف توجہ فرما کی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق بخشیں۔

احتساب جلداول قیمت 100 روپے جلد دوم 100 روپے جلد سوم 100 روپے جلد چہارم زبر طبع ہے۔



#### سم الله الرحمٰن الرحيم! **تعارف**

الحمدلله وكفّى وسيلام على خاتم الانبياء ، اما بعد!

محدث کیر مولانا سید محمد بدرعالم میر شی کے رسائل کو جع کرنے کے لئے ایک وروشروع کی تو المحمد لئد! تمام رسائل عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی کتب خانہ میں موجود پائے۔ البت ایک رسالہ "آواز حق" کے متعلق ترجمان السنة کے مقدمہ میں مولانا آفاب عالم مدنی نے تذکرہ کیا تھاوہ نہ بل سکا۔ ہفت روزہ ختم نبوت کراچی ' ماہنامہ لولاک ملتان ' ماہنامہ المجمعیت اسلام آباد میں مخدوم العلماء حضرت مولانا عزیز الرحمٰن جالند هری وامت برکا جمم نے اعلانات شائع کرائے محفزت مولانا عزیز الرحمٰن جالند هری وامت برکا جمم نے اعلانات شائع کرائے کین کمیں سے جواب نہ آیا۔ وار العلوم دیوبند کے نائب مہتم اور کل ہند مجلس شخط ختم نبوت کے ناظم عموی ' یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری سید مجمد عثمان منصور پوری وامت برکا جم کو دار العلوم دیوبند محربت مولانا قاری سید مجمد عثمان منصور کے کتب خانہ کی فہرست غمر م م مولانا سید محمد بر عالم میر کھی گئے دی۔ رب کر یم کے فضل سے یوں حضرت مولانا سید محمد بر عالم میر کھی گئے دی۔ رب کر یم رشحات قام میسر آگئے۔ حضرت قاری صاحب وامت برکا تہم کے انتائی شکر گزار رشحات قام میسر آگئے۔ حضرت قاری صاحب وامت برکا تہم کے انتائی شکر گزار بین سے بیں۔ وہ بہیت ایسے مواقع پر علمی تعاون فرما کر ممنون احسان فرما تے ہیں۔ اس رسالہ بیں۔ اس دال کے مقدمہ میں موجود ہے۔ احتساب بی انتوان منصور یوری

مد ظلہ کے شکریہ کے ساتھ شامل اشاعت ہے۔

فقیرانندوسایا ۷٫۲۲ با ۳۲۲ اه ۲۲ر ۸ر ۱۰۰۱ء

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

## مقدمه

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خدہ زن پیوکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

الحمد لله رب العالمين الصلوة والسلام على سيدالمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين صل الله عليه وآله واصحابه وسلم. كنتم خيرامة اخرجت للناس اليوم اكملت لكم دينكم و الممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا.

 ہیں اور عقا کداسلام کی اعلانے تخریب و تفخیک میں معروف اور اسلام کی مقدس روایات کا انتہائی جسارت کے ساتھ استحقاف کر رہے ہیں۔ اٹھے اور کمربسۃ ہو جائے۔ باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیجئے۔ جان و مال عزت و آبر و الله اور اللہ کے عبیب اکرم خاتم انتہیں کی رضا مندی کے لیے وقف فرما دیجئے۔ اسلام خالق دو جہاں کا پہندیدہ فدہب ہے۔ و یکھئے کہیں باطل پرستوں کے مختلنڈ ول سے اسے ضرر نہ پنچے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائے اور غور فرمائیا اور آنخضرت نے کسے سرفروش اور جانباز تھے۔ رسول اکرم نے بہلغ وین کے لیے کیا تھم نافذ فرمائیا اور آنخضرت نے کسی کسی صعوبتیں برداشت کیں۔ خلفاء داشدین رضوان اللہ علیم اجمعین نے اسلام کو کسے فروغ دیا اور کس طرح مقابلہ کیا۔ انکہ مجتبلہ ین رحم اللہ علیمی اجمعین حامی وین متین نے حفاظت اسلام کے لیے کیسی کسی درگت بنائی اور کسا ترکی برترکی جواب دیا۔ اس میں شک نیس کہ اسلام مدنہیں سکتا۔ قرآن محرف ہونیوں سکتا۔ گریہ بجھتے ہوئے باوجو وعقل وخردر کھنے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے اور و نیا بی کے طالب در شار رہنے ہے کوئی باوجو وعقل وخردر کھنے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے اور و نیا بی کے طالب در شار رہنے دیے کوئی باوجو وعقل وخردر کھنے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے اور و نیا بی کے طالب در شار رہنے ہوئی

کے لیے کیسی کیسی تکالیف کا سامنا کیا۔ ندا بہب باطلہ کی کیسی در گت بنائی اور کیسا ترکی بہترکی جواب دیا۔اس میں شک نہیں کہ اسلام مثنیں سکتا۔قرآن محرف ہوئیں سکتا۔ مگر سبھتے ہوئے باوجودعقل وخردر کھنے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے اور دنیا ہی کے طالب دسرشار رہنے ہے کوئی فائدهبين نا ظرين كرام: ياد موكام جمادي الاولى ١٣٥٢ هكو بتقريب جلسه ميلا داكني اندرون بادشابی عاشورخانه جس کوتا جران الل سنت والجماعت سالار جنگ بلد تک نے منعقد کیا تھا۔مولانا الیاس صاحب برنی پروفیسرمعاشیات جامعه عثانیه نے بعنوان ختم نبوت ایک میسوط تقریر فرمائی تھی۔اس کے پچھ عرصہ بعد المجمن احمد مید حیدر آباد کی جانب سے مولانا موصوف کی تقریر پر چند ہے معنی اور لغواعتر اضات ایک پمفلٹ کی صورت میں شائع کئے گئے۔جس کوراقم نے جناب مولوی دلدارعلى صاحب الفت حيدرآ بادي تنعلم جامعه اسلاميه ذا بعيل كي خدمت ميں روانه كيا اور استدعا کی کہ بیز دید جوالجمن احمد میر کی جانب سے شائع ہوئی ہے اس کا مدل جواب جامعہ کے کسی استاذ ے مرتب کروا کرفور آروانہ کیا جائے تا کہ جلد شائع کیا جاسکے۔مولوی دلدارعلی صاحب الفت حیدر آ با دی جو جامعہ کے ایک قابل اور سرفروش طالب علم ہیں۔اس تر دید کو حضرت العلا مہمولا نامحمہ بدرعالم صاحب میرتفی استاذ جامعه اسلامیه و انجفیل کی خدمت میں پیش فر مایا۔مولا ناموصوف جیسے جليل القدر عالم اورجيبے منا ظر ہيں غالبًا تمام ہندوستان ميں کو ئی مخص آپ کی ذات ستو دہ صفات ے ناوا قف جبیں۔حضرت مولا نانے بکمال خلوص و بخیال تحفظ اسلام احمد یوں کی اس تر دید کا کمل جواب بذر بعد مولوی دلدارعلی صاحب رواند فرمایا اور اس کی اشاعت کے لیے اظہار خوشنودی

فرمایا۔جس کے لیے ہم خلوص دل سے حضرت مولانا موصوف اور مولوی دلدارعلی صاحب الفت کی خدمت میں تمام مسلمانان حیدر آباد کی جانب سے ہدید ممنونیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی اسلام دوستی پر بجان سیاس گزار ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس کی طباعت میں زیادہ تاخیرے کام لیا گیا اور اس عرصہ میں ہارے یہاں سے بہت جوابات شائع ہو بچے ہیں جس کے لیے ہم ان اصحاب کا بھی شکریہ اوا کرتے ہیں جنہوں نے اس فرض دینی کو اوا کیا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ دب العزت ان کواس سے زیادہ مقابلہ کی قوت عطا کرے۔ درآ نحالیکہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہروقت مقابلہ کے لیے تیار دہنا

جاہیے۔

چونکہ مضمون مولا تا کے قلم باطل شمن کا نتیجہ ہاس کے ہم اس کے شائع کرنے ک عزت حاصل کرتے ہیں۔ میضمون جہاں مرزائی ہفوات کا مدل جواب ہے وہاں مولا تا نے اس کا خیال بھی رکھا ہے کہ مرزائیت کے خلاف ہمیشہ کام آنے والا بجموعہ ثابت ہواورا مید کرتے ہیں کہ اللی بصیرت اس مدل جواب کو ملاحظہ کرنے کے بعد حق و باطل کو اچھی طرح پر کھ لیس سے۔ اور رہزن ورہبر میں تمیز کرنے کے بعد قادیا نیت کے ہمرنگ زمین جال سے اچھی طرح واقف ہو جا کمیں سے۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو گمراہی سے بچاوے اور باطل کے مقابلہ کی جرائت وقوت عطافر ہاوے اور ہم ان اصحاب کا بھی شکر بیادا کرتے ہیں اور بدل و جان منون ہیں کہ جنہوں نے رسالہ بذاکی اشاعت کے لیے نہایت فیاضی سے کام کیکر ایک اہم و پی خدمت انجام وی۔ ہماری صرف ایک آئر دو ہے اور اس میں کامیا بی کے لیے ہم خداوند قد وی سے پنجی ہیں کہ اے رب العزت مسلمانوں کو گمراہی سے بچااور پھران کے دلوں میں وہی جذبہ ایمان پیدا کر اور باطل کے مقابلہ کی جرائت عطافر ہا اور تمام مسلمانان عالم کوسچا مسلمان اور تیرے صبیب اکرم خاتم انتہیں کا سچا پیرو بہتا آئین ٹم آئین۔

تصبحت: آخریں ہم جہاں اللہ کے لیے تجی شہادتیں دے کرمرخروہوتے ہیں وہاں مرزائیوں کونسیحت کرتے ہیں کہ وہ اس قتم کی حرکات سے جو ملک میں فتنہ پیدا کرتی ہیں اور مسلمانوں کے دل کوچوٹ گئی ہے بازآ جا ئیں اور بچے رہیں۔جس کو درحقیقت مرزائی حضرات ہی مسلمانوں کے دل کوچوٹ گئی ہے بازآ جا ئیں اور بچے رہیں۔جس کو درحقیقت مرزائی حضرات ہی نے شروع کیا ہے ورنہ ہم حفاظت اسلام کی خاطر ممکنہ کوشش عمل میں لانے کے لیے مجبور ہوں مے۔

ان مسلسل جوابات کی اشاعت کے بعد مرز ائی حضرات نے احساس کرلیا ہوگا کہ حیدر آیادی مسلمان رسول اللہ ﷺ کی ختم المرسلینی کے بعد کسی امر ہے غیرے کونی نبیس مان سکتے۔

ضروری گزارش: رسالہ ہذا مندرجہ ذیل پنۃ ہے مفت حاصل کیا جاسکتا ہے۔اور ہم ناظرین کی خدمت میں او باگر ارش کرتے ہیں کہ وہ اس مختصر مفیدر سالہ کور دی یا تعییر کا اشتہار نہ سمجھیں بلکہ پڑھیں اور ول کو مجھائیں تا کہ اس کی اشاعت کا مقصد بھی پورا ہواور خود بھی ماجور ومثاب ہول۔

خاکسار محمد فخرالدین رازی براق پنجی حیدرآ باودکن

نوٹ:۔ مسودہ کا تب کے پاس جاچکا تھا کہ ہمیں جماعت مرزائیہ کے دو پہفلٹ بعنوان "دوس تا میں ایس کے باس جاچکا تھا کہ ہمیں جماعت مرزائیہ کے دو پہفلٹ بعنوان "دوس قادیانیت پر ہمارے استفسارات کا جواب "اور "ختم نبوت " لے۔ ناظرین کرام نہ کورہ بالا پہفلٹوں کا جواب ہمارے ای رسالہ میں تلاش کرلیں۔ باتی جوامورتشنہ ہیں ان کا جواب انشاء اللہ بشرط فرصت دیں گے۔فقل

حکیم العظر مولانا محمد یوسف لد هیانوی کے ارشادات میں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام

な.....な......な

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

# مسك الختام في ختم النبوة خيرالانام

ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين

لمثل هذا يلوب القلب من كمد

ان كان في القلب اسلام و ايمان

" اگر قلب میں ذرہ مجر مجھی ایمان واسلام ہے تو اس تم کی باتوں سے قلب مارے مُم کی باتوں سے قلب مارے مُم کی باتوں سے قلب مارے مُم کی باتوں ہے۔ "اس وقت میرے ہاتھ میں جماعت مرزائیہ حیدر آباد کا شائع کر دہ ایک مختر سائر یکٹ ہے۔ جس کا عنوان "ختم نبوت اور جناب پر وفیسر الیاس برنی " ہے۔ اس ٹر یکٹ میں اس جماعت نے اپنی قد یم عادت کے موافق سلف صالحین اور مشائع کرام کی عبارات نقل کر کے ان کے اغراض ومقاصد کے قطعا پر ظلاف زہر پھیلا یا ہے اور اپنے نزدیک گویا ہے بات کر دیا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی جمد کھا ہے۔ اس وقت ہم اس مختمر تحریر میں کی طویل یا مختمر بحث کرنے سے بہلے بہ ظاہر کر دینا چاہج ہیں کہ جب مرزائی غیب میں خاتم الرسلین عیبم الصلوۃ والسلیم کے بعد بھی رسولوں کی آ مہ جائز ہے تو پھر ختم نبوت کا عنوان نمیک ای طرح ہے مثنی رہ جاتا ہے جیسا کہ رسولوں کی آ مہ جائز ہوتی کوئی تو حید لینی جس طرح رسولوں کی آ مہ تسلیم کر کے ختم نبوت کا لفظ بھی صرف میں اسلیانوں کی دفتر بی کا ایک آ لہ ہے اور بس ۔ قرآن کو دیمنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شان مسلمانوں کی دفتر بی کا ایک آ لہ ہے اور بس ۔ قرآن کو دیمنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شان میں خاتم انتہ ہے ہے کہ آپ کی شان میں خاتم انتہ ہیں کا افتظ ای درجہ ہیں اہم اور قابل ایمان ہے جیسا کہ رسول اللہ کا۔ ای لیے آ یک شان میں خاتم انتہ ہیں کا افتظ ای درجہ ہیں اہم اور قابل ایمان ہے جیسا کہ رسول اللہ کا۔ ای لیے آ یک مثان میں خاتم انتہ ہے کہ آپ کی شان

آ يت من ان دونول عقيدول كو بايل طور جمع كر ديا كيا ب "وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَا تَهَ النَّبِيِّينَ" (احزاب مهم) بعني بيك وفت آپ الله تعالى كے رسول بھي ہيں اور خاتم النبيين بھي۔ بلکہ غور کرنے سے بوں معلوم ہوتا ہے کہ خاتم انٹیٹن کا ذکر بعض دجوہ سے زیادہ مہتم بالشان ہے۔ كيونكمضمون بيبيان كرناب كمني عرني محوتم من سيكسي مردكاباب نهيي مراس كي بجائ الله کارسول اور نبیوں کاختم کرنے والا ہے۔اہل علم اتنا مجھ سکتے ہیں کہ جب انبیاء سابقین مردوں کے باب موکر پھررسول اللہ بھی موتے رہے تو معلوم مؤاکدان دو باتوں میں تو کوئی تنافی اور عدم ملائمت نہیں ہے۔ لہذا اگر آ بہی رسول اللہ موکر مردوں میں سے کسی کے باپ موجاتے تو کیا مضا نقد تقاراس ليقرآن في رسول الله كما تعد فاتم النبين كااوراضا فهرك بتلادياكة ب صرف رسول الله نبيس بين بلكه اس كے ساتھ خاتم النبيين بھي بيں۔اس ليے آگر آپ كے بھي پسري ادلا دموتی توجس طرح اسرائیلی سلسله میں انبیاء کی ذریت میں نبوت جاری رہی ای طرح اساعیلی سلسله من بھی بقائے نبوت مناسب ہوتا۔ حالانکہ آپ کوخاتم انبیین بنا کر بھیجا گیا تھا۔نفی ابوت ادرا ثبات خاتمیت کے ای ارتباط کود کھے کرمحابیجے بخاری میں فرماتے ہیں کہرسول مقبول سالیہ کے فرزنداس کیے زندہ نہرہے کہ آپ خاتم النبین سے۔اگر آپ کے بعد کوئی ہی مقدر ہوتا تو آپ کے فرزند حصرت ابراہیم ضرور زندہ رہے اور نبی ہوتے لیکن عالم تقدیر میں چونکہ تناقض نہیں ہے اس کیے اگرایک طرف ختم نبوت مقدر ہواتو و دسری طرف آپ کے لیے پسری اولا و کا سلسلہ منقطع ہوجانا بھی مقدر ہوا ادر اعلان کر دیا گیا کہ انبیاء سابقین کی طرح آپ صرف رسول الٹ<sup>ن</sup>ہیں ہیں بلكهآب برنبوت كاختم كرنائجي مقصود ب\_انبياء سابقين چونكه صرف رسول الله تع مكرخاتم النبين ند تے اس کیے بسری اولا دہیں ان کے کیے مضا کقہ بھی نہ تھا۔لیکن اس اولوالعزم نی کے اگر کوئی بسرى اولا دبلوغت كوچنجى تواس كى عظمت كے شامان شان يہى تعاكدسب سے اوّل اس كومنصب نبوت سے نوازا جاتا اور بینامناسب تھا کہ نی اسرائیل میں توانبیاء کی ذریت میں نبوت رہے اور اساعیلی سلسلہ میں اس افضل ترین رسول کے بسری اولا درجولیت کی حدکو پہنچے اور پھرنی نہ ہو۔ یمی باعث تھا کہ انبیاء سابقین نے اپنی ذریت میں بقاء نبوت کی دعا کیں ماتکی ہیں اور حق تعالیٰ نے بھی انہیں "و جعلنا فی ذریتھما" کی بٹارٹیں سائی ہیں گراس نے جس کے حق میں قرآن نے "حریص علیکم" الخ فرمایا ہے۔ ابن امت میں ایک نی کے لیے بھی دعائیں کی اور نہ خود

حق تعالی نے پہلودں کی طرح اس کوانبیاء کی آمد کی کوئی بشارت دی۔اس کی وجہ یہی تھی کہ دیگر

انبیاه فظ رسول الله تضاور محمور بی ( عظیم ) رسول الله کے ساتھ خاتم النبین بھی تھے۔ پھر جس کو خدان آخری نبی بنایا تھاوہ کیسے اپنی است یا ذریت کے تن میں نبوت کی دعا کرتا اور کیے مناسب تھا کہ اس کی ذریت میں کوئی بلوغت کی حد کو پہنچا اور وہ ان کا باپ کہلاتا۔ "ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین" (احزاب ۴۸)

محمد علی کے لیے بیرمناسب ہی نہ تھا کہ وہ تم میں سے کسی مرد کا باپ ہوتالیکن وہ تو اللہ

كارسول اورانبياء مسسب سے آخرآنے والاہے۔

"عن عامر الشعبي في قول الله ماكان محمد ابا احد من رجالكم قال ماكان ليعيش له فيكم ولد ذكر"

(رواه الترزي ٢٥ص٥٦ ابواب النفير)

عامر شعبی بے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔''ماکان محمد ابااحد من د جالکم'' کاریم طلب ہے کہ میں اے لوگوان کی کسی نرینداولا دکا زندہ رہنا مناسب ہی نہ تھا۔ ہمارے اس بیان سے دوامر اور ظاہر ہو گئے۔اوّل بیرکہ صحابہ کے نزد کی بھی ختم نبوت

کے یہ عنی تھے کہ اب آئندہ کوئی رسول نہ ہوگا۔ای وجہ سے وفات ابر اہیم کا انہوں نے یہ کلتہ بیان کیا۔ دوم یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو اس کے اوّلین معلوم ہوا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو اس کے اوّلین معلوم ہوا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو اس کے اوّلین معلوم ہوا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو صدیت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا آپ

ے۔"لوعاش ابر اهیم لکان صدیقا نبیا" (کنزالمالجااص۲۹۹ مدے ثبر۳۲۲۰۳)

(اگر حضور کے صاحبزاد ہے ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق اور نہی ہوتے)۔ میرابیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو ضرور نہی ہوتا۔ اس لیے کہ جب بنی اسرائیل میں انبیاء کی ذریت میں نبوت رہی تو یہ نامناسب تھا کہ آپ کے فرزند کو نبوت نہاتی کا میں گرکسی بعید پشت میں ظاہر ہوتی اور بیتو کیسائی نامناسب تھا کہ ذریت محمر ( اللہ ) سے نکل کر مثلاً مرزائیوں کے فائدان میں جا تھستی۔ کیسائی نامناسب تھا کہ ذریت محمد ( اللہ ) سے نکل کر مثلاً مرزائیوں کے فائدان میں جا تھستی۔ اس جگہ اتنا بیان کر دینا اور ضرور کی معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ سرور کا کئات کے وجود نے دیگر انبیاء کی آمد کوروک دیا ہے بلکہ یہ عنی ہیں کہ علم اذکی میں جتنے رسول مقدر ہے وہ ایک ایک کرے سب آ چھے۔ اب ایک دن آخراس عالم کو ختم کرنا تھا اس لیے آخری دنیا کے لیے وہ رسول جو سب کے آخر میں رکھا گیا تھا بھیجے دیا گیا تا کہ اس کی آمد جس طرح رسولوں کی مردم شاری کے خاتے کی دلیل ہے اس طرح قیامت کے قرب پر بھی بر بان قاطع ہو جائے۔ یہی مطلب ہے "انا و المساعة کھا نین" میں اور قیامت ان دو وسطی اور شہادت کی الگیوں کی مطلب ہے"انا و المساعة کھا نین" میں اور قیامت ان دو وسطی اور شہادت کی الگیوں کی

(اشاره کرنا که حالانکه معلوم ہے کہ قیامت آج تک نہیں آئی مگر چونکہ دنیا کی مجموعه عمر ے مقابلہ میں آپ کی بعثت قیامت سے انتہائی قرب رکھتی تھی اس لیے اس کو کھا تین سے ادا کیا ادرای لیاس آخری رسول کے مندمی ( کتب سابقد میں ایک پیشینگوئی ہاس کی طرف اشارہ ہے) وہ كلام والا جوموى عليه السلام كے كانوں ميں يرا تھا۔ كيونكه مدارج كلام ميں ميمى ايك آخری مرتبہ ہے ادر اس طور پر رسولوں کا آخر آخری کلام لیکر دنیا کے آخر میں آخرالام کے لیے مقدر ہوا تا کہ اول کا کمال آخر میں دوبالا ہوجائے۔ اور صباحت بیسف علیہ السلام کے ساتھ ملاحت محمر ويتيني بحى جلوه كرموراى مضمون كوسيح بخارى ومسلم كى روايت ميں ايك نمهايت خوبصورت اورواضح مثال میں بیان کیا گیاہے۔

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي و مثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا خاتم النبيين (رواه البخارى في كتاب الانبياء جام إ٥٠ إب خاتم النين و مسلم في الفضائل ج٢م ١٣٦٠ بابذكر كونه خاتم النبين و احمد في مسنده ج٥٠ ١٣٧والنسائي و الترملي ج٢٠ ١١٢ بابعاجاء مثل النبي والانبياء و في بعض الفاظه فكنت اناصلدت موضع اللبنة و ختم بي البنيات و ختم بي الرمسل هكفا في الكنز عن ابن عساكر ١٥١٥ ١٥٥ حديث تمير ٣٢١٢٠)

انی ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میری اور مجھے سے پہلے انبیاء کی مثال الی ہے کہ جیسے ایک مخص نے ایک مکان بنایا اور اس میں ہر طرح سے حسن اور خوبی پیدا کی محرایک ایند کی جگداس کے ایک گوشہ میں چھوڑ وی لوگ اس کے گرو مجرتے رہاور تعجب کرتے رہے کہ بیا یک اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی۔اب میں وہ اینٹ ہوں اور ہ خری نی ہوں۔ بخاری نے کتاب الانبیاء میں اس کو بیان کیا ہے اور مسلم نے اس کو فضائل میں اور احمد نے اپنی مند میں روایت کیا ہے اور نسائی اور ترخدی نے بھی روایت کیا ہے اور ترخدی کے بعض الفاظ میں میمی ہے کہ میں نے اس این کی جگہ کو پر کیا اور مجھ سے تغییر کی بھیل اور اختیام ہوا اور مجھے ہے تمام رسل کا اختیام ہوا۔ کنز العمال میں ابن عساکر ہے بھی ایسی بی روایت ہے۔ استمثيل مي ايك طرف انبياء سابقين كوركها باور دوسرى طرف اي ذات كواور

انبیاء لاحتین کا کوئی ذکر نبیل۔ اور اس کے بعد قعر نبوت کی بھیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضور کے نزدیک بعد می کوئی رسول آنے والانہیں ہے۔ کوتک آپ نے "مثلى و مثل الانبياء من قبلى" فرماكركوباتغري كردى كه من بعدى كوئى رسول بيل ـ ب كتيمين انبيل فيخ مى الدين عربي سے باتھ لگاہے جن كاذ كر خير سے بيكر ثرى صاحب نے كيا ہے۔ لما حظر بور" واعلم ان لنا من الله الهام لا الوحى فان مبيل الوحى قدانقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الوحي قبله ولم يجئي خبرالهي ان بعده (عَلَيْكُ) و حيا كما قال الله تعالىٰ و لقد اوحى اليك و الى اللين من قبلک و لم يذكر و حيا بعده" (فتوحات كميرجهم ٢٢٨باب٣٥٣)

(ترجمه) يادرے كه مارے ليے الله تعالى كى طرف سے اب الهام كاسلىله باقى ب ندكدوى كاركوتكدوى كاسلسلدرسول الله على كافت كساتهم منقطع موكميار إلى يبليدوى تني اور الله تعالى ككام من يهين بين أياكة بكاكة من يكون بدوى بديعة مايا الله تعالى في كه "آپ کی طرف اے دسول وی بیجی می اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف اور آپ کے بعدوی کا ذكر بيس كيا-" عديث فدكوراد حرجى اشاره كرتى بكرة بكاة خريس أناس ليم تقدر مواكه جو برونتی ایک اینك كی جگه خالی مونے كی دجه سے اس تعریب موید التى دواس آخرى نمي كی دجه

سے بوری ہوجائے۔

یادر کھواب خدائی عزت کی کوموقد بیس دے گی جولید محمی کے بعداس تعرکا کمل کہلائے۔ پیمیل کے بعد تخریب تو ممکن ہے لیکن پیمیل ممکن نہیں۔خط برمبرلگا کراس کا تو ڈیا تو ممکن ہے گراس کا کھولناممکن نہیں۔ پھرکون ہے جوختم محدی ﷺ کوتو ڈکر تصر نیوت میں آسکتا موادرکون ہے جو تعربوت کی بھیل کے بعداس کی تنقیص کا می ہو۔واللہ فم باللہ جس کوخدا تعالی نے آخری نی کہاہے وی آخری نی ہے۔ چرکون ہے جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرکے آخری نی بنے کا ادادہ ركما ہو۔ام سابقہ كے پاس بہت سے رسول بيج مئے۔ بردہ جس نے قعر نبوت كى بحيل كى اى امية مرحومه كونصيب مواله بجركياوه امت جس كارسول خاتم الانبياء جبيهارسول مونبوت كي لنمت ے محروم کی جاسکتی ہے۔ کیاوہ امت جس میں شرکت کی تمنا انبیاء رکھتے ہوں برقسمت تغیر سکتی ہے۔ محروم وہ ہیں جنہیں الی رسالت عامد تامد کے بعد رسالت کی تمنا ہے۔ برقسمت وہ ہیں جنہیں ایخ آقا کی ہمسری کا ولولہ ہے۔ کنز العمال ج ااص ۲۰۱۴ صدیث نمبر ۳۱۸۸۵ میں

ہے۔ ''عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رسول من الدركنا حيا و من يولد بعدى رواه ابن سعد" شي موجودين اور بعد شي آنے والول كا سب كارسول ہوں۔ يكى وجہ ہے كہ جب تك سلدرسالت جارى تقا اس وقت تك رسولوں كو مخصوص قوم اور خصوص زمانہ كے بيجاجا تا تقالين جب نبيوں كا تم كرنے والا آيا تو پحراس كى نبوت كونہ كى قوم سے خصوص كيا گيا نہ كى زمانہ سے بلكہ قيامت تك كے ليے رسول بنا كر بيجا گيا تاكہ جس طرح وہ ان موجودين كارسول كہلائة اى طرح ابعد شي آنے والوں كا بھى رسول عظمر ساوركى پھوٹے منہ سے بين نكل سكى كہ وہ نبوت سے محروم ہے۔ محرم زائى كب باز آنے فلاگ اس سے محبرا كيں كي بي بلائى ليا۔ يہ ج ہے كہ زوہ نبوت كے كہ زوہ تو ہے كہ زوہ تو ہو ہوت ہے كہ زوہ تو ہو ہوت كوئى زلالہ تيل ہے كہ حکم مزائى كس باز آنے لوگ اس سے محبرا كيں يہ ہى تھے ہے كہ جب تك زلولہ آكہ يہ قوم نبوت كر نہ جائے اس وقت كى نبوت كے ليے جگہ مى فائى نيں اور اگر يكى وليل اجراء نبوت كى ہو تو پھر نبوت تشر يعيم مى فوئى كر تو بين نبوت كے ليے جگہ مى فائى نيں اور اگر يكى وليل اجراء نبوت كى ہوت جد يدہ كا بھى وعوى كر وفئى دين نبيس ہے قوك الى ہوں ہے تو وكل بي وقت كى ہوں ہے وہ دا ان خلوتوں شي تشت اور اس كے خلاف بيہ توگى اور كوئى دين نبيس ہوتى جو كائل نبى كے بعد كوئى نبى كيوں ہو۔ خدا ان خلوتوں شي تشت اور اس مركوشياں ہوتى جي اور ان ديار كى تر مير كرے جن شي خدا كے رسول كے خلاف بيہ توگى اور مركوشياں ہوتى جي اور اس ديار كى تر مير كرے جن شي خدا كے رسول كے خلاف بيہ توگى اور مركوشياں ہوتى جي اور وہين نبى پر تعظيم نبى كالفظى طمع جن ما كر مسلمانوں كى فريب وہى ك

منعوب کانٹھے جاتے ہیں۔ قرآن عزیز کے اس مجز بیان پر سومرتبہ قربان ہو جائے جس نے اس امت کو "خیرامة" کہا۔ گراس لیے نہیں کہ اس میں بہت سے نبی ہوں گے۔ اگر اس لیے بیامت خیرامت ہوتی تو بنی اسرائیل اس سے پہلے اس لقب کے ستی تھے کہ جینئے رسول ان میں ہوئے اگرقادیان کا سجادہ تشین "اہدنا المصواط المستقیم" کی دعا مانگ مانگ کرفنا بھی ہوجائے مجربھی استے تو کیا ایک بھی پیدانہ ہوگا۔

ہاں۔ اتن وعاؤں کے بعد جبکہ خیرالقرون گزرگیا۔ شیدائی محمدی اپنی جانیں قربان کر کے جام شہادت نوش کر مجے۔ اولیاء اللہ ایک سے ایک ریاضت کرنے والے اپنی عمر میں فتا کر مجے کہ وفعۂ مختاری کے امتحان سے ایک فیلر نبوت کے امتحان میں جایاس ہوا۔ ہر چند کہ اس کے مریدین میں ابھی اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خض مجد وتھا۔ کوئی کہتا ہے تھی اس سے ایک تھا۔ لیجئے اس

کآتے ہی بیامت خیرامت بن گئی اور بدقسمت خوش قسمت ہوگئی۔ارے۔اگرا تباع شریعت ے کوئی نبی ہوجایا کرتا توائے عقل ورین کے دشمنو! سب سے اقل ابو بکر ہوتا۔ عمر ہوتا۔ عثمان ہوتا' علیٰ ہوتا' مگرسرکار دو جہاں نے کیسے پیار کے وقت کیسی محبت کے وقت حضرت علیٰ سے فرما دیا کہ

"انت منى بمنزلة هارون من موسىٰ الا انه لانبي يعدى"

(مفكوة م ٥٦٣ باب منا قب على بن ابي طالبٌ)

اے علیٰ تو میرا ایبا بی نائب ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تے۔ مرمیرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہارون علیہ السلام تو نبی تھے لیکن تو نبی نہیں ب- اورصاف فرمادیا که الا انه لا نبی بعدی " خیال فرمایتے که صرف اس تثبید سے حضرت علیٰ کی نبوت کہاں ثابت ہوتی تھی کیکن سر کار دو جہاں نے اس وہم کا بھی از الہ کرویا اور فرما دیا''الا اند لانبی بعدی" اس بربھی ایسے اغبیاء کی جماعت موجود ہے جس کی سمجھ میں ہنوز کچھ ہیں آیا۔الغرض جبکہ قرآن اس امت کو دوسری امتوں برفضیلت دے رہاتھا تو اس نے یہبیں کہا کہ اے امت محمدیتواں لیے خیرامت ہے کہ بہلی امتوں میں ہم نے اگرسونبی بنائے ہیں تو تھے میں دو سوبنائیں گے۔ بلکہ بول فرمایا۔

كنتم خيرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله (آلعمران•۱۱)

تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو انچھی با توں کے کرنے کا حکم وواور بری با توں ہے منع کرو۔اوراللہ پرایمان رکھو۔

بعنی تیری خیریت امر بالمعروف نهی عن المنکر 'اورایمان بالله کی وجه سے ہاس لیے اب تومیں یوں کہتا ہوں کہ اس آیت سے تو بچائے فتح باب نبوت کے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر اس امت میں نبوت جاری ہوتی تو اس کی خیریت بیان کرنے میں سب سے پہلانمبر اس امت کی نبوتوں کا ذکر ہونا جا ہے تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے اوصاف کا ذکر مناسب تھا۔ حالاتكه يهال صرف امر بالمعروف اورنبي عن المنكر اور ايمان بالله كا ذكر ہے كيونكه جوتو حيداس امت کونصیب ہےان سے بقیہ امم محروم ہیں جیسا کے عندالتقابل ظاہر ہوجائے گا۔اس تقریر سے الابت موكياكة اهدنا المصواط المستقيم" كى دعامجى اس ليے مركزتعليم نيس وسي كى ك . لوگ اس کے ذریعہ سے نبی بنا کریں ورنہ تو بقول سیرٹری صاحب ذات باری پرشد بدالزام آئے

گا کہ دعا کا بتیجہ وثمرہ نہیں عطا فر مایا جاتا تھا تو وعا کے سکھلانے کافعل عبث کیوں کیا گیا۔ ہم کہتے میں کہ اگر اس دعا کا مقصدعطاء نبوت ہوتا تو جس *طرح اس امت میں لا کھوں صدیق اور کروڈ*وں شہداء وصالحین پیدا ہوئے ای طرح کم از کم ایک ہزارتو نبی بن جاتے۔ گمریہاں تو اس فہرست میں صرف ایک ہی نام بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور افسوس بیہے کہ وہ بھی زیراختلاف ہے۔ اب مرزائی بتا ئمیں کہ جب تیرہ سوسال کی دعا کا نتیجہ بیالکلاتو بیامت خیرامت رہی یا شرامت۔ علاوه ازیں اگراس آیت میں نبوت ہی کی دعا ہے تو پھرخود سردار دو جہاں کیوں اس دعا کونماز وں میں بڑھا کرتے تھے۔العیاذ باللہ کیا آپ کوہمی نبوت حاصل نہمی۔اگر حاصل تھی اورسب سے انضل حاصل تھی تو دعا کس امر کی ما تکتے تھے۔ یہ بھی عجیب دعا ہوئی کہ جو تیرہ سوسال ہے چیخ چیخ کر ما تگ رہے ہوں ان کی تو قبول نہ ہواور جس کی بلا مائلے قبول ہوچکی ہووہ اس کے بعد بھی مانگہا ہی رے۔اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ سی کو حکومت برطانیہ وائسرائے بنا دے مراس کی درخواست يبى باقى رے كه مجھ وائسرائے بناد يجئے ۔ سوچوكدايسے خص كوكيا كبو مے ـ البذا اكراس آيت ميں نبوت حاصل ہونے کی دعا ہے تو آپ کی شان والا پر بہت برد الزام عائد ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں کوئی ذرہ ایمان کا باقی ہے کہ ایسی خودسا ختہ تفاسیر سے توبہ کرے؟ اس مقام پر بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب منعم علیہم کے قرآن نے جارگروہ بیان کیے ہیں لیعن عبین شہداء صدیقین اور صالحين تو پھرا پوصرف خاتم النبيين كيوں كها كيا۔خاتم الشهداء يا خاتم العديقين خاتم الصالحين كيون نبيس كها حميا \_ مرزائى لشريج ميں توختم نبوت ني بنانے كے ليے ہى ہے تو كيا شهادت اور صفاح اورصد يقيت بلاآپ كى مېركىمكن ب؟اس كيضرورتفا كەجس طرح آپكوغاتم النبيين كهاگياتفا اس طور برخاتم الصالحين بھي كہا جاتا۔ تاصاف معلوم ہوجاتا كہ برنعت آب بى كے دامن كے ينج مستور ب-اس امركول كرنے كے ليے كرة بكوخاتم على الاطلاق كيوں ندكها كيا اورة بكى خاتميت کوسرف انبیاء کے ساتھ مقید کیول کیا گیا ہے۔ پہلے جمیں لفظ " خاتم" پر بحث کرنا ضروری ہے۔

آیت نذکور میں دوقرا اُتیں ہیں۔اول بکسرتا دوم بھتے تاء۔جہوری قرا اُت بکسرتا علیہ اُلتے تاء۔جہوری قرا اُت بکسرتا ہے جیسا کہ شیخ سیرمحمد آلوی رحمته الله علیہ فرماتے ہیں۔"وقرا اُللجمهور خاتم بکسر التاء علی اند اسم فاعل ای الذی ختم النبیین والمراد بد آخرهم" (جہوری قرا اُت فاتم اسم فاعل تاکے زیرہے ہے یعنی جوشتم کرنے والا ہے انبیاء کا مرادیہ کہ آخری نبی ہے )۔

(روح المعانى ج٢٢ ص٣٢ زير آيتها كان محمد ابااحدمن رجالكم)

ای طرح علامہ جربر الطمری لکھتے ہیں کہ حسن اور عاصم کے علاوہ تمام قرا اُء خاتم مجسر تا بڑھتے تھے۔ (ج۱۲۲اص ۱۹)

بیامریادر کھنے کے لائق ہے کہ اختلاف قرا اُت کی وجہ کسی مسئلہ یاعقید ہے کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ قرآن چونکہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی ایسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ معنی کے اعتبار سے۔ اس لیے جس صحابی نے جوقرا اُت اختیار کی وہ محض اس بنا پر کی کہ اس کو یہی قرا اُت پنجی تھی لہٰذاا نہی الفاظ کو محفوظ رکھنا اس نے اپنا فرض مصبی تمجھا۔ چنانچہ مسلم میں ہے۔

"عن علقمة قال قلعنا الشام فاتانا ابوالدرداء فقال افيكم احديقراء على قرأة عبدالله فقلت نعم أنا قال فكيف سمعت عبدالله يقراء هذه الآية "والليل اذا يغشى" قال سمعته "والليل اذا يغشى والذكر والانثى" قال وانا والله هكذا سمعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرء ها. ولكن هؤلاء يريدون ان اقراء "وماخلق" فلا اتابعهم."

حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ ہم ملک شام آئے تو ہمارے پاس حضرت ابولدردائی تشریف لائے۔ پوچھا کہ کیاتم میں کوئی حضرت عبداللہ کی قرائت کے موافق قرا اُت کرنے والا ہے میں ہول۔ انہوں نے کہا بولوتم نے عبداللہ کو یہ آیت 'و اللیل اذا یعشی' کس طرح پڑھتے ہوئے سا۔ کہا میں نے اس طرح سنا ہے کہ''و اللیل اذا یعشی' والذکو والانٹی''انہوں نے کہا کہ شم خداکی میں نے ہی رسول اللہ علی کا کو طرح پڑھتے ہوئے سا ہے۔ کین یہوگ یوں چاہتے ہیں کہ میں اس طرح پڑھوں کہ''و ما حلق الذکو و الانٹی'' پس میں ان کی اتباع نہیں کروں گا۔

دیکھے" والذکر والانٹی" اور" و ما بحلق المذکر و الانٹی" میں اختلاف کس عقید ہے اسلمہ کی بناء پر نہ تھا۔ کیونکہ مراد دونوں کی ایک ہی ہے بلکہ وجہ وہی تھی کہ جسے جولفظ پہنچا وہ اسے ہی محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ خواہ وہ جمہور کے موافق رہے یا مخالف۔ اور آج بھی آپ کی قرااًت بجائے" والذکر و الانٹی" کی آپ کل خرااًت بجائے" والذکر و الانٹی" کی ہے اس طرح حضرت ابوالدردا ﷺ نے جوقرا اُت حضور سے من کی تھی اورا سے ترک کرنا کسی طرح پندنہ کیا۔ ٹھیک مسلمہ کا طرح اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خاتم بالفتح کی قرااًت اختیار کی ۔ تواس کی وجہ کسی مسلمہ کا اختلاف نہیں بلکہ وہی تحفظ فقطی جوقر آن کریم کا طغرہ اتھیاز ہے مدنظر تھا اور یہ کیے ممکن تھا جبکہ خود

حضور ان سے فرما تھے تھے کہ ''ان تکون منی بمنزلة هرون من موسیٰ الا انه لانبی بعدی ''(تم میرے لیے ایسے ہوکہ جیسے مولیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے محروہ نی تھے اور تم نی نہیں۔ کیونکہ میرے بعد کوئی کسی قسم کا نی نہیں ہوسکتا)۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں۔

عن على قال وجعت وجعافاتيت النبى صلى الله عليه وسلم فاقامنى فى مكانه و قام يصلى و القى على طرف ثوبه ثم قال برئت يا ابن ابى طالب فلابأس عليك ماسألت الله لى شبتًا الا سألت لك مثله ولاسألت الله شيئًا الا اعطانيه غير انه قيل لى لانبى بعدك فقمت فكأنى مااشتكيت.

(كذافي الكنزص ماج ١٦ صديث نبر ٣١٥١٣)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بڑاسخت بیار ہوا اور حضور کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اپنے پاس مجھے جگہ دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑے کا ایک پلہ مجھ پر ڈالا۔ پھر فرمانے گئے لوابن ابی طالب تم اچھے ہو گئے۔ اب پچھ فکرمت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے میں نے کوئی چیز اسی نہیں ماتلی کہ اس کے مثل تنہارے لیے نہ ماتلی ہو۔ اور کوئی چیز اسی نہیں رہی کہ میں نے اللہ ہے ماتلی ہودہ مجھے نہ ملی ہو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے کہا گیا ہے۔ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں فورا ایسا کھڑا ہوگیا گویا بیار ہی نہیں ہوا تھا اس حدیث نے خوب تشریح کردی کہ خاتم النہین کے معنی کیا ہیں۔اور چلئے قرا اُت خاتم بفتح التاء ہی ہیں۔لیکن کس محبت و بیار کے وقت یہاں بھی صاف کہد دیا گیا کہ'انه الانبی بعدی" (میرے بعد کوئی بی نہیں) جس سے بیام تو متیقن ہوگیا کہ نبوت کے بارے بی حضور سرور کا نئات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کاعقیدہ تو بہی تھا۔لیکن ہم تیم عالفت سے بھی ٹابت کرتے ہیں کہ بیدونوں لفظ ہم معنی مستعمل ہوتے ہیں۔لسان العرب اور قاموں بی مصر حا موجود ہے کہ خاتم بالفتح بھی خاتم بالکسر کے معنی میں آتا ہے۔ اور چونکہ مرجع قرا اُتین واحد ہونا چاہیں اس لیے ائمہ لفت اور مفسرین نے بالا تفاق خاتم بالفتح کو خاتم بالکسر کے معنی میں آتا ہے۔ اور چونکہ مرجع قرا اُتین واحد ہونا چاہیں اس لیے ائمہ لفت اور مفسرین نے بالا تفاق خاتم بالکسری طرف رائج کیا ہے چنانچے لسان العرب جسم ۲۵ میں ہے۔

الخاتم والخاتم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم و في التنزيل العزيز ماكان محمد الخ اى آخرهم ويقال فيه خاتمهم وخاتمهم آخرهم وايضاً

في القاموس و تاج العروس و الخاتم آخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى وخاتم النبيين اي آخرهم.

فاتم اور فاتم دونوں نی اکرم علیہ کے اساء مبارک سے ہیں۔ اور قرآن عزیز میں آ بت ماکان محمد اہا احد النع میں فاتم النہین کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں اور کہاجاتا ہے کہ یہ لوگوں میں فاتم یا فاتم ہے یعنی آخری ہے۔ اور قاموں اور تاج العروس میں ہے کہ فاتم کے معنی آخری شک المحنی آخری نے اس طرح اللہ تعالی کا قول فاتم النہین ہے یعنی آخری نی ۔ اس طرح اللہ تعالی کا قول فاتم النہین ہے یعنی آخری نی ۔ اتن تحقیق کے بعد حاجت نہیں کہ ہم آنخضرت علیہ کی کھواور احادیث پیش کرتے۔ محرص اطمینان فاطر کے لیے ایک حدیث مرت کا اور پیش کے دیتے ہیں۔

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي واناخاتم النبيين لانبي بعدي.

(ابوداوُدن ۴س ۱۳۷ کیاب الفتن و اللفظ له' ترندی ۴۳س ۳۵ باب ماجاء لاتقومه الساعة)

"توبان سے مروی ہے کہ فرمایا رسول الله علی نے کہ میری امت میں تمیں کذاب
ہوں سے ہرایک یمی کے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں آخرالانبیاء ہوں میرے بعد کوئی نبی
منہیں "

اس مدید میں چندامور خورطلب ہیں۔اولاً یہ کہ نی کریم ﷺ نے جب ہیں مرعیان کا ذب کی خبر دی تھی تو اگر اس مدت میں باب نبوت صادقہ بھی کھلا ہوا ہوتا تو کیا آپ انبیاء صادقین کی بشارت ندویے۔لین جبکہ قرآن وحدیث نے بالا تفاق کہیں ایک رسول کے آنے کی بھی خبر نہیں دی بلکہ اس کے بالکل برخلاف قرآن نے ختم نبوت کا اعلان کیااور حدیث نے مرعیان نبوت کو دجال اور کذاب تھم برایا تو بتیجہ واضح ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے علم میں نبوت ختم ہو چک ہے۔ اس لیے حدیث میں ان مرعیان نبوت کے کاذب ہونے کی علامت صرف اس امر کو قرار دیا ہے کہ وہ اپنے متعلق نبوت کا گمان رکھتے ہوں گے۔ حالا نکہ اگر نبوت باتی ہوتی تو نبوت کے گمان اور نبوت کا گمان رکھتے ہوں گے۔ حالا نکہ اگر نبوت باتی ہوتی تو ختیل کو حضورا کرم نے دجالیت کی علامت کول قرار دیا اور اس پر بس نہیں بلکہ آگے بطور دلیل خوت کا گمان فرار دیا اور اس پر بس نہیں بلکہ آگے بطور دلیل کی خوت کا خیال میرے بعد کوئی در سے ہوسکا ہے۔

فاتم الانبیا و فدا و ای تو شم نبوت کی بحث کو د و نفتوں میں شم کر گئے تھے اور خوب
کول کول کر سمجھا گئے تھے کہ میرے بعد جرمہ ٹی نبوت کو د جال بھٹا کیونکہ میں خاتم النبین ہوں۔
میرے بعد نبی کیسا؟ اور ای پر اسلای حکومتوں میں عملار آ مد بھی رہا ہے۔ چنا نچہ تاریخ اسلای میں
ایک واقعہ بھی نہیں دکھلا یا جا سکتا کہ کسی زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ پھر اس سے ختم
نبوت کے مسئلہ پر بحثیں کی گئی ہوں اور اس کے صدق کے دلائل طلب کیے مجے ہوں۔ بلکہ جراک کو بہوجب دعویٰ نبوت جہنم رسید کر دیا گیا ہے۔

مرآ ہایہ ہی ہے کا زمانہ ہے کہ آج مرورکا نتات کے بعد خائب و خامر چیرے مریزم'' نبوت نبوت' بکارتے مجررہے ہیں اور ہم سے اتنا بھی نبیں ہوسکیا کہ ہم اپنے کا نوں کواس کی خرافات سے محفوظ می کرلیں۔ معدافسوں۔

كبرت كلمة تخرج من الواههم ان يقولون الاكلبا. (الكبفه) كيماية الول ال كمند الكالم جوازمرتا باكذب محض بهد

ال مغمون كى اگر جمله احاديث جمع كى جائيس تو يقيناس كے ليے ايك طويل فرصت دركار ہے۔ كونكه اس باب بن ايك سوبارہ احاديث آن بكى بين جن بن على الاعلان بيان كر ديا ميا ہے كہ خاتم الا نبياء كے بعد نبوت كاسلىد كلية مسدود ہے۔ جس كے كان ہوں وہ من لے اور جس كے دل بن ايمان ہووہ بجھ لے۔ البتہ جن محابہ سے بيا حاديث مروى بيں ان كے اساء بم ذيل من درج كرتے بيں۔ تفصيل كے ليے مولانا محترم محمد شفح صاحب مفتى وار العلوم كے درائل كى طرف مراجعت كى جائے۔

(۱) قبارة (۲) عبدالله بن مسود (۳) صنا (۳) مغيرة بن شعبة (۵) عائش (۲) جارين عبدالله (۵) ابوهرية و بن شعبة (۵) المن (۱۱) عفان بن جارين عبدالله (۵) ابوهرية و (۱۱) المن (۱۱) عفان بن مسلم (۱۲) ابومعاوية (۱۳) جبير بن مطعم (۱۳) عبدالله بن عمر (۱۵) المي بن كعب (۱۲) حد يفة الدين عبان (۱۲) و في فق (۱۲) عبد الله بن بار (۱۲) عبد بن الر (۲۲) و فا عبن بيار (۲۲) معد بن المي وقاص (۲۲) عر باض بن سارية (۲۳) عقبة بن عامر (۲۳) ابوموی الاشعری (۲۵) ام کرز (۲۲) عر الفاروق (۲۲) ابومازم (۲۸) ابوالمه الباحل (۲۳) مفية (۲۳) ممر الفاروق (۲۲) ابومازم (۲۸) ابوالمه الباحل (۲۳) معد بن مسعود (۲۳) عبد الله بن عمر والميش (۳۳) نعمان بن بشر (۲۳) ابن زل المجمئ (۳۵) مخاک بن نوفل (۳۲) علی بن سعد (۲۳) ابود را اخفاری (۳۸) معاذه (۳۳) سعد (۲۳)

بن ضادة " (٣) اساء بنت عميس (٣٢) زيد بن ابي اوفي (٣٣) ابوقبيلة (٣٣) عقبل بن ابي طالب (٣٥) ابوالمفضل (٣٦) نافع " (٢٦) عوف بن ما لك (٣٨) ابو بكرة " (٣٩) ابوما لك طالب (٣٥) ابوعبيدة " (١٥) عصمة بن ما لك (٥٢) عمرو بن قيس (٣٥) سلمان الفارئ (٥٣) محمد بن ما لك (٥٢) عمر وبن قيس (٣٥) سلمان الفارئ (٣٥) محمد بن حرب من محمد بن حرب الأنساري (٥٥) بحرب بن حكيم (٢٥) عبدالله بن المرة " (٥٨) عبدالله بن العاص (٥٨) ابوقادة " (٥٩) قمادة " (٢٠) عبدالله بن تابت ـ

جب افت اوراحاد ہے میں مراضح ہو چکا کہ ' خاتم '' جمعیٰ 'آ خر' ہو آپ کی خاتم '' جمعیٰ 'آ خر' ہو آپ کی خاتم سے کوخاتم اسمیت کوخاتم العبار ہوگئا۔ کوخاتم العبار خاتم العبر یہ العبی خالم ہوگئا۔ کوخاتم العبر خاتم العبر یہ العبر المائم کے آخر ہونے کی دلیل خمرا۔ ای طرح لازم آتا کہ اب آپ کے بعد کوئی صالح اور صدیت بھی نہ ہوگا۔ حالاتکہ آپ کی امت میں تمام ام سے بڑھ کر ادلیاء واقطاب مقدر ہو چکے تھے۔ آگر اس امت کے اولیاء کادیگر امتوں سے مقابلہ کیا جائے قبلی نہیں جھتا کہ کوئی امت اس امت مرحومہ کے برابر اولیاء صدیقین کی فہرست پیش کر سکتی ہے۔ آگر خدا تعالی سجھ دیتا تو معلوم ہوتا کہ اس امت سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی کہ جموعی حیثیت سے خدا تعالی کے برگزیدہ جس قدر اس امت میں گذرے کی دوسری امت میں نہیں گزرے اور جیسا افعنل رسول برگزیدہ جس قدر اس امت میں گذرے کی دوسری امت میں نہیں گزرے اور جیسا افعنل رسول اس امت کو طاکمی کو نصیب نہیں ہوا۔ دیکھونی کریم تھی آپی امت کے متحلق کیا ارشاد فرمات

"عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامم. هذا حديث حسن (رداه الرندي ٢٥٥٥)

''بریدہ سے روایت ہے۔ نی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی کل ایک سومیس صفوف ہوگئی جس میں ای میری امت کی اور بقیہ جالیس دیگر امم کی ہوں گی۔''(ترندی اس کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیر صدیث حسن ہے)۔

اس صدیث نے کسی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کی امت کی کرامت اور اس کے اولیا ہے اولیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب صدیقیت وغیرہ سب جاری ہیں تو نبوت کس لیے مسدود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت پر چل کراور کسی نبی کی تقعدین کر کے نبوت کس لیے مسدود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت پر چل کراور کسی نبی کی تقعدین کر کے

جوانعاهات فل سكتے ہیں وہ صرف ہی ہیں۔ نبوت كسب وانباع كاثمر ونہیں ہے۔ قرآن عزیز نے كسی ایک جگہ ہی نبوت كو كر ان اللہ كاثمر ونہیں بتایا بلكہ صرف اپنے اجتباء واصطفاء پر موقوف ركھا ہے۔ "الله يصطفى من الملئكة رسلا و من الناس." (الح 20) انسانوں اور فرشتوں ہیں سے كى كواپنا پيغا مبر بنا تا صرف غدا تعالی كے اصطفاء ہے ہى ہوا كرتا ہے۔

قرآن عزیز فرمنیت صوم بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے۔''لعلکم متقون'' (بقرہ ۱۸۳) لینی اگرتم پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے رہوتو شاید تقی ہوجا وکیکن ایک آیت بھی پیش نہیں

کی جاسکتی جس میں بیفر مایا کہا گرتم اس نبی کا اتباع کروتو شاید نبی بن جاؤ۔

البذاخوب واضح ہوگیا کہ اگراس امت میں نبی نہ ہے تواس ہے آپ کی قوت قد سیر کا اندازہ لگانا ہوتو خود آپ کے فریان سے اندازہ کر انہ ہوتا۔ اگر آپ کی قوت قد سیر کا اندازہ لگانا ہوتو خود آپ کے فریان سے اندازہ کر وکہ جنت کی ۱۰ اصفوں میں ہے ۹ مصفوف جنت میں داخل ہونے والی آپ بی کی قوت قد سیر کا ثمرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بلکہ آپ کی قوت قد سیر کواگرد کھنا ہے تو آپ کے امتیوں کو دیکھو جو صرف آپ کے طفیل میں انبیاء کی ہم السلام کے لیے قابل غبطہ ہے ہوئے ہیں۔ تر فری شریف ۲۲ میں مرف آپ کے طفیل میں روایت ہے۔

يقول قال الله تعالىٰ المتحابون في جلالي لهم منابر من نوريغبطهم النبيون والشهداء.

''جومیرے جلال کا لحاظ کر کے آئیں میں محبت رکھنے والے ہیں قیامت میں ان کے لیے''نور'' کے منبرر کھے جائیں گے جن برانبیاءاور شہداء بھی عبط کریں گے۔''

وجہ بیہ کہ ہر ممل کی ایک خصوصیت ہے جو محشر میں ظاہر ہوگی۔خدا کی راہ میں موت کی پیخصوصیت ہے کہ ہر ممل کی پخصوصیت ہے کہ اس موت کو حلا قال المعن بقتل فی میں پخصوصیت ہے کہ اس موت کو حلا قال المعن بقتل فی مسبیل اللہ اموات بل احیاء " (البقر ۱۵۳۵) (اللہ کی راہ میں جولوگ قبل ہوتے ہیں ان کو مروہ مت کہوہ وہ توزندہ ہیں ) ای طرح حق تعالی جس کو اپنارسول و نبی بنائے اس کے بھی خصائص ہیں۔ ایسے ہی خدا تعالی کے جلال و ہزرگی کونظر رکھتے ہوئے باہم محبت و آشتی رکھنا اور کوئی دوسری غرض نہ رکھنا بھی محشر میں ایک خاص احمیازی شکل میں ظاہر ہوگا۔اور ظاہر ہے کہ آخرت کی ہرخصوصیت نہ رکھنا بھی محشر میں ایک خاص احمیازی شکل میں ظاہر ہوگا۔اور ظاہر ہے کہ آخرت کی ہرخصوصیت نہ کی خطر ہے کہ آخرت کی ہرخصوصیت قابل غیط ہے کہ جب ہے ہیں جبکہ بیامت محض آپ کی قوت قد سید کے طفیل میں اخبیاء علیم السلام کے لیے قابل غیط بن گئی۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیادر کارہے۔

یہ بات یا در کھنے کے لائق ہے کہ حدیث اس جماعت کو جوخدا تعالیٰ کے لیے محبت رکھتی ہو۔ انبیاء کیبم السلام کے لیے قابل عبط تو کہتی ہے گرنی نہیں کہتی۔ چنانچے مشکلوۃ شریف ص ۲۲۲ باب العب فی الله و من الله میں مصرعاً موجود ہے۔

باب الحب في الله ومن الله على طرعام وجود ہے۔ عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله

عن عمر قال قال رسول الله طبلي الله عليه وسلم أن من عباد الله لاناساً ماهم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يارسول الله تخبرنامن هم. قال هم قوم تحابوا بروح الله على غيرارحام بينهم الخ.

عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جونی ہیں نہ شہید کیکن چونکہ ان کاتعلق محض لوجہ اللہ تھا۔ اس لیے حق تعالی محشر میں انہیں ایک ایسا مرتبہ عطا فرما کمیں سے جس پر انبیاء وشہداء کو بھی غبطہ ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا یارسول اللہ دہ لوگ کون موں گے۔کہا جو صرف میری وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ (الح)

اس سے ظاہر ہے کہ اس امت میں نبوت تو نہیں ہے کیکن ایسے عمل ضرور ہیں جن سے ایک امتی انبیاء کیہم السلام کے لیے بھی قائل غبطہ ہوسکتا ہے۔

الحاصل جب نبوت خدائی اصطفاء پر موقوف ہے نہ کہ انبیاء پیہم السلام کے کمال پر تو خاتم انبیاء پیہم السلام کے کمال پر تو خاتم انبین کی آ مد سے صرف اتنا گابت ہوا کہ تن تعالیٰ کو جینے رسول بنانے سے وہ بنا چکا اور اس محد ووعالم کے واسطے جینے اعداور سل مقدر سے تم ہولیے اور اس لیے اس نے اس ور وازے کو جیسے آ وم علیہ السلام سے شروع کیا تھا۔ نبی کریم سیالت کے ذریعہ سے بند کر دیا اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کہ یونکہ جس طرح تقمیر عالم کے وقت اجراء نبوت ورسالت کا اعلان ہوا تھا۔ اس طرح تخریب عالم یعنی قرب قیامت میں اس کے ختم کا اعلان بھی از بس ضروری تھا۔ قال تعالمی "اما یا تین قرب قیامت میں اس کے ختم کا اعلان بھی از بس ضروری تھا۔ قال تعالمی "اما یا تین قرب قیام اللہ مکوز مین پر اتا راتو اس کا بھی اعلان کرویا کہ اے آ وٹم کی ذریت تم بارے پاس ہمارے رسول اسلام کوز مین پر اتا راتو اس کا بھی اعلان کرویا کہ اے آ وٹم کی ذریت تم بارا کا انتظار کیا کرتا ابتاء آ وٹم پر واجب تھا کہ وہ قیامت تک اس تھم کے ماتحت ہرز مانہ میں رسول کا انتظار کیا کرتے ۔ لہذا جب رسول ختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھیج کر اعلان کر دیا کہ اب رسول ختم ہوئے۔ وزیا کوختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھیج کر اعلان کر دیا کہ اب رسول ختم ہوئے۔ وزیا کوختم کرنا منظور ہوا تو اس کے ساتھ ہی آخری رسول بھیج کر اعلان کر دیا کہ اب رسول ختم ہوئے۔ وزیا بھی ختم ہے ۔ لہذا اب رسولوں کا انتظار نہ کرنا کیونکہ خاتم الانبیاء آجکا۔ اس کے بعد

اب نی نیس آسکا اوراس کے ساتھ میرا کلام از چکاجس کے بعد کوئی شریعت نیس لہذا اب نہ شریعت نیس البذا اب نہ شریعت کا انظار کرونہ نی کا ۔ کوئلہ اب بھی تبہارا نبی ہوگا اور بھی تبہاری شریعت رہے گی۔اس کی طرف اشارہ فر مایا ہے 'الیوم اکھ ملت لکم دینکم النے " (شمی نے آئ تہہارے لیے وین کی تعمیل کردی) مفسرین نے اس آیت کی شرح میں بہت پچھ کھا ہے گر بچھے سب سے بیارے وہ جملے معلوم ہوتے ہیں جو در منثور ش عالبًا ابن عباس سے منقول ہیں۔ جس کا حاصل بیہ کہ ''اب جملے معلوم ہوتے ہیں جو در منثور ش عالبًا ابن عباس نے منقول ہیں۔ جس کا حاصل بیہ کہ ''اب بھی منقول ہیں۔ جس کا حاصل بیہ کہ '' اب بھی منظوب نہ ہوگا اور اپنی نعمت کوتم پر پورا کر دیا ہے تو بھی مسلوب نہ ہوگا۔'' کہ مسلوب نہ ہوگا۔اور دین اسلام تمہارے لیے پند کرلیا ہے کہ پھر بھی ناپسندنہ ہوگا۔''

الحاصل جب شریعت ال معنی سے آخر ہے کہ اس کے بعد علی کوئی شریعت نہیں تو رسول بھی 'آ خر' اس معنی سے کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں ادرای لیے حق تبارک وقعالی نے اسے فاتم النہیان فرمایا گرفاتم الصالحین' فاتم الشہد اوا در فاتم الصدیقین کہیں نہ فرمایا کیونکہ سب نمسیں جو کسی کامل کے اتباع سے لکتی ہیں۔ جاری ہیں بلکہ اس امت میں سب نے زیادہ جاری ہیں لیک نبوت او اگر فعدا قعالی کو جہان رکھنا ہوتا تو شاید وہ فاتم الانبیاء کو ایمی اور نہ بھیجا۔ لیکن جب جہان ہی ختم کرنا ہے تو نبوت باتی رہے جس کے واسطی سیرٹری صاحب تو نبوت کورو رہ جبان ہی ختم کرنا ہے تو نبوت باتی رہے ہیں۔ اوادیث میں معرز موجود ہے کہ قرب رہ جبان می خوت کا ابقاء منظور ہے کا کہ کونکہ جب تک علم نبوت کا ابقاء منظور ہے ملاء کو باتی رکھنا ضروری ہے گئین جب عالم کو میٹنا مقدر ہوگا تو علم نبوت رہ گا نہ اس کے حالمین بلکہ شردرالناس ضروری ہے گئین جب عالم کو میٹنا مقدر ہوگا تو علم نبوت رہ گا نہ اس کے حالمین بلکہ شردرالناس فروری ہے گئیں جو اورانہی پرقیامت قائم ہوگی۔

بن دیا ہے ہے۔ اور حدیثیں تو آپ تو نبوت کے خواب دیکھ رہے تھے اور حدیثیں تو آخر کہانے میں علم کوبھی رخصت کرتی ہیں۔ یہ ایک نہایت موٹی بات تھی کہ جب جہان ہی ختم ہوتا ہے تو نبوت کا ختم ہوتا ہے تو نبوت کا ختم ہوتا ہی ایک ضروری امر ہے۔ لیکن کیا کریں کہ حض ایک مراتی محض کے دعویٰ پرایمان لاکراس موٹی بات کے بھنے کی بھی المیت باتی نہیں رہی۔ قرآن سے آتھ میں بند ہوئیں۔ احادیث سے لا کراس موٹی بات کے بھنے کی بھی المیت باتی نبیل رہی ۔ قرآن سے آتھ میں بند ہوئیں۔ احادیث سے لا پروائی برتی گئی اور خکوں کا سہارا نکالا گیا ہے۔ حتی کہ کسی نے یہ بھی کہ دیا کہ خاتم انہین کا لفظ ایسا ہے جیسا کہ خاتم المفسر بن کا۔ حالا نکہ اس قائل کو یہ خبر ہیں کہ آپ کے لیے صرف بھی ایک لفظ ایسا ہے جیسا کہ خاتم المفسر بن کا۔ حالا نکہ اس قائل کو یہ خبر ہیں کہ آپ کے لیے صرف بھی ایک لفظ ایسا ہے جیسا کہ خاتم المفسر بن کا۔ حالا نکہ اس قائل کو یہ خبر ہیں کہ آپ کے لیے صرف بھی ایک لفظ ایسا ہے جم معتی اور بھی بہت سے الفاظ وارد ہیں۔

حضرت عبیدالله بن مسعود کی قرا اُت میں بجائے خاتم انبیان کے ختم انبیان ہے اور

علادہ ازیں یہ بھی تو سمجھو کہ ایک متعلم خاتم المفسرین تعدد افتخاص اور تعدد: ان کے اعتبار سے متعدد اشخاص کو کہ سکا ہے۔ اس لیے اس سے خود ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ لقب محض مدتی طور پر ہے۔ لیکن ازل سے آئ تک نہ وہ سما ہے۔ اس لیے اس سے خود ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اور نہ خود رسولوں میں سے کی نے اس لقب کو اپنے متعلق استعمال کیا اور نہ تخضرت نے اس لقب سے کسی نہی کو یاد کیا۔

پس اگر یہ لقب خاتم المفسرین کی طرح تھا تو جیسے آئ تک ہزاروں خاتم المفسرین کررگئے۔ دوجا رخاتم الانبیاء بھی تو گر رجاتے۔ مگر کون ہے جوان موثی اور بدی ہی باتوں کو سمجھے۔

"و من لم یجعل الله له نور افعا لهم من نور" (اللہ نے جس کونور کا حصر نہیں دیا تو اس کے یاس نور کہاں سے آئے)۔

ابانساف ناظرین پرے کہ جو مسئلة قرآن کریم میں اس شدو مدے مدل وہرئن موجود ہو۔ ساٹھ صحابہ ہے ایک سوبارہ احادیث میں مفسلاً روایت کیا جا چکا ہوائ کی تر دید کے لیے دور کے استفاطات ناتمام شبیبات رکیک شبہات اور بے سندا حدیث بھلا کیا تفایت کرستن بیں فور کیجئے کہ آیة "کنتم خیر املا اخوجت للنامی (العران ۱۱) اور اهلانا المصواط المستقیم "کومسئلہ اجراء نبوت سے کیا علاقہ ہے۔ پہلی آیت میں تو اس امت کی فضیلت بیان ہوری ہے اور دوسری میں ایک عام دعا۔ اب خواہ تو اماک مقدمہ کا اور اضافہ کرکے ثابت کیا جاتا ہوری ہے اور دوسری میں ایک عام دعا۔ اب خواہ تو امات ہے قصر وراس کو نبوت ملنی چاہے ورنہ ہے کہ نبوت جاری ہے۔ یعنی یہ کہ جب بیام ت خیر امت ہے تو ضرور اس کو نبوت ملنی چاہے ورنہ ہے کہ نبوت جاری ہے۔ یعنی یہ کہ جب بیام ت خیر امت ہے تو ضرور اس کو نبوت ملنی چاہے ورنہ

بیامت خیرامت ندری ۔ بھلا پوچھئے توسی کہ خیرامت ہوتا نبوت ملنے پریس طرح موقوف ہے۔ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بیامت خمرامت اس لیے ہے کہاس کا نبی خیرالانبیاءاور افضل الرسل ہے۔لیکن میکبل توسم منہ ہے کہیں۔اس سے تو مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت میں آ گ لگ

اب اگرسوال کیا جائے کہ بیامت اگرای لیے خیرامت تھی تو ہتلاؤ کہ اس امت میں کتنے ہزار نبی ہوئے۔ تو جواب میں ایک خاص نبی" میڈان قادیان" Made in) (Khadiyan کانام پیش کردیاجاتا ہے۔اس طرح اگر دوسری آیت میں دعا ونبوت کی تعلیم کی مَنْ مَنْ فَي الْوَبِيّا وُكُهُ اس صراط منتقم برجل كراة خركتنے نبي بن عجے لوث ملیث كر پھرائي دمتنتی "كانام ساہنے آتا ہے۔ کو یا مرزائیوں کے نز دیک نبوت کوئی زلزلہ تونہیں ہے لیکن تر حلوہ ضر در ہے کہ ہر موقعہ پرای پر ہاتھ پڑتا ہے۔ تو حضرت طوہ خوردن راروئے باید۔ 'اللھم اعلم حیث یجعل ر مسالته." بياتو قرآن واني تحى \_اب حديث واني ملاحظه بور نبي كريم علي حضرت عبال سے قرماتے بیں۔ "اطمئن یاعم فانک خاتم المهاجرین فی الهجرة کما انا خاتم المنبيين في المنبوة" (كنزالعمال جااص ١٩٩ مديث تمبر ٣٣٣٨)

یہاں بھی ایک جاہلانہ مقدمہ اور پڑھایا جاتا ہے وہ بیکہ حضرت عباس کے بعد اور بہت ے مہاجر ہوئے۔ لہذا نتیجہ بیالکلا کہ آپ کے بعد نی بھی ہوں گے۔

اوّل تو میں کہد چکا ہوں کہ ایک سوبارہ احادیث کے مقابلہ میں صرف تشبیبات کے پردے میں کام تکالناصر یک بددیا نتی ہے دوسرے یہ کہاس حدیث میں مقصود بالذات بیہے کمحض لفظی مشارکت بیان کر کے حضرت عباس کوسلی دی جائے۔ندید کہ مسئلہ نبوت کی تشریح کی جائے۔اگر مسئلہ نبوت کی تشریح منظور ہوتی تو یوں فرمانا اولی تھا" یاعم انا خاتم النہيين فی النبوة كما انت خاتم المهاجرين في الهجرة" النرق كوعلاء بحيس ك\_ال لياس کی تفصیل کوہم چھوڑتے ہیں۔

تنسرے بیک سیکرٹری صاحب کو بیجی خبرتہیں کہ مہاجر کا لقب اسلام میں کب سے شردع ہوا ہے اور کب ختم ہوا۔ دنیا جانتی ہے کہ سردر کونین علیہ الصلوة والسلام کی ججرت مکہ سے ججرت کی ابتدا ہوئی ہے۔اس سے پہلے جس نے بھی اپنا وطن چھوڑ ا ہواور جس ست بھی گیا ہو ہجرت سے کوئی واسط نہیں رکھتا۔اس کے بعد ہجر تیں ہوتی رہی ہیں۔لیکن جس طرح کہ رہے ہجرت مكه كمرمد ي شروع موكى تقى اى طرح جب مكه كمرمد فتح موكردارالاسلام بن كيا-اس كے ساتھ عى آب كا اعلان بحى موكياكه "لاهجوةبعدالفتح" (كتزالمال ٢١٥ص ١٦٠ مديث نبر١١٢٨) لینی جو ہجرت فرض کی گئی تھی اب وہ ختم ہوگئی۔اوراس درمیان میں مکہ مکرمہ چھوڑ نے والے صحابہ <sup>\*</sup> مہاجر کہلائے۔اس کے بعدوہ ہجرت رہی ندوہ مہاجر۔

حفرت عباس نے چونکہ سب سے آخر میں ہجرت کی تھی اور روایات سے کوئی ایسافخص معلوم بیں ہوتا۔جس نے ان کے بعد ہجرت کی ہواس لیے بھی'' آخرالمہا جرین' کہلائے۔

نہیں معلوم'''آخر'' ہوتا کوئی زلزلہ یا طاعون ہے کہ مرزائی اس سے بہت ہی گھبراتے ہیں۔ سی نی کا آخر میں ہوناتشلیم کرتے ہیں نہ سی مہاجر کا۔

اب توغالبًا مجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بھی اجرائے نبوت کے بجائے ختم نبوت ہی کی دلیل ہے۔ کیونکہ جس طرح ہجرت ختم ہونے کی وجہ سے حصرت عباس کے بعد کوئی مہا جرنہیں۔ ای طرح نبوت ختم ہوجانے کی وجہ سے محمر لی سے اللہ کے بعد کوئی نی نبیں۔ اور جیسے کہ مکہ مرمہ کے دارالاسلام ہوجانے کے بعد ہجرت ختم ہوگئ۔ای طرح قصر نبوت کمل ہوجانے کے بعد نبوت پر مهرنگ می پرمعلوم ہیں کہاں مدیث ہے الٹامطلب کیے نکال لیا گیا۔ رہا خاتم الاولیاء کا لفظ۔ اس میں تو خیر سے تثبیہ بھی نہیں ہے۔ پہلی صدیث میں تو صرف تثبیہات سے استدلال تھا۔ یہاں اور بے معنی۔ اس سے پڑھ کرایک دلیل اور سنئے۔ "فولو انه خاتم الانبیاء و لاتقولوا انه لا نبی بعدہ" (تم لم مجمع البحارج ۵۰۲) یہال بھی ایک جاہلاندمقدمداور لگایا گیا ہے اوروہ ہے کہ جب "الاتقولوا لا نبى بعده" كهاتومعلوم بواكه نبوت جارى إلى الويقول بالسند المدرا اس کی سندد کھا ہے۔ دوسرے سیج بخاری میں خود آنخضرت میں ہے لانبی بعدی موجود ہے۔ ابسيرٹري صاحب فرمائيں كئس يومل كياجائے - سيح بخارى ميں نقل شده آنخضرت علاق كے قول پر یا مجمع البحار بر کہئے کیاارشاد ہے۔

سوم آ ب صنحہ ۲ برخودا یک صحابی کی شہادت نقل کرتے ہیں جس کے بعداس قول کی مراد بالكل واضح بوجاتى ٢- "قال رجل عندالمتبرة حسبك اذا قلت حاتم الانبياء فاناكذا نحدث ان عيسىٰ عليه السلام خارج فان هو خارج فقد كان قبله و بعده" (ترجمہ)مغیرة بن شعبہ کے سامنے ایک فخص نے کھا کہ صنلی الله علی محمد حالم

ایسے بی چونکے علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تضاں لیے بعد میں آنے سے آخر نہیں کے جاسکتے۔ اب بتلا سے کہ اس خاص محالی کی شہادت آپ کے خالف ثابت ہوئی یا موافق۔ بلکہ اس نے قوض منسوب شدہ قول کی بھی تشریح کردی۔

اگریہ بست قول تعلیم کربھی لیاجائے تواس کا بھی بھی مطلب ہے کہ خاتم الانبیاء تو کہو گرینہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نی نہ آئے گا۔ تی کہ علیہ السلام بھی چونکہ لانبی بعدہ سے کسی بیوقو ف شخص کو بیا حتمال پیدا ہوسکی تھا۔ لہذا اس کو بھی رفع فر ماہ یا اورز ول سے علیہ السلام کو اور کو کر فرما دیا۔ ہال ۔ خوب موقعہ پریاد آیا کہ مغیر ہی اس عبارت بھی سیکرٹری ضہ حب کے ترجمہ کردہ بیالفاظ بھی ہیں۔ ''اگروہ ظاہر ہوئے تو عیمی تی آپ سے پہلے ہوئے اور عیمی تی آپ کے بعد ہوئے اور عیمی تی آپ کہ بعد ہوئے۔''اس خاص شہادت سے اولا تو بی تابت ہوا کہ جو عیمی ہیں وہ ظاہر ہونے والے ہیں نہ کہ پیدا ہونے والے دوسرے یہ بھی تابت ہوا کہ یہ وی عیمی ہوں گے جو آپ سے پہلے آپ کے بیں ۔ پھر مرزائی سیکرٹری سو ہے کہ قادیان بھی جنہ ہوئے شخص کو سے مانا جا سکتا ہے۔ کیا یہ وی عیمی تھے جو آپ سے قبل آپ کے ہیں۔ اس عبارت بھی صاف تہ کور ہے کہ تی علیہ السلام کی دو میں جنہ ہوئے تھا کہ اسلام کا عقیدہ ہے جو حضرت مغیر ہیں۔ آپ سے بیٹ اور ایک آپ سے بعد کی افل اسلام کا عقیدہ ہے جو حضرت مغیر ہی کا تھا۔ اور ای وجہ سے وہ کو گول کو خو کرتے تھے کہ بیمت سمجھ لینا کہ اب آپ کے بعد کو کی کا تھا۔ اور ای وجہ سے وہ کو کول کو خو کرتے تھے کہ بیمت سمجھ لینا کہ اب آپ کے بعد کو کی کا تھا۔ اور ای وجہ سے وہ کو کول کو خو کرتے تھے کہ بیمت سمجھ لینا کہ اب آپ کے بعد کو کی

نی نہآئے گا۔ کہیں لانبی بعدی اے نزول سے علیہ السلام کی بھی نفی سمجھ لو۔ یعنی حدیث کے الفاظ اجراء نبوت کے منافی ہیں نہ کہزول نبی کے۔

اب اگرول میں ایمان کا کوئی ذرہ ہےتو مرزاغلام احمدقادیانی کی مسیحیت سے مصدق دل توبر كرنى جا ہے كيونكه ني كريم علي كاكي خاص صحابي كى شہادت سے ثابت ہوگيا كه آنے والاسیح وہی ہے جوایک مرتبہ آچکا ہے۔ کیا مرزاجی آ واگوں کے چکر میں پیش کرکسی جون میں پہلے مجمی آ تھیے ہیں؟ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مضمون کے آخر میں ان علاء امت کی شہادتیں بھی تقل کر دیں جن کوسیکرٹری صاحب جماعت مرزائیہ نے اپنے موافق سمجما ہے اور اگر در حقیقت ان کویقین ہے کہ وہ علماء اس کے موافق ہیں تو ان کو جا ہے کہ ایک مرتبہ محلف تحریر شاکع کر دیں۔ تا کہ خدا تعالیٰ کی ججت ان پر بوری ہو۔ گرنہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ جملہ علماء نہ و فات سیح علیہالسلام کے قائل تنصاور نہ اجراء نبوت کے۔ہمیں حیرت ہے کہ جن علماء کی کتابیں ہر خاص وعام کے ہاتھوں میں موجود ہوں کس ایمان کے ساتھوان پر افتر اءکرویا جا سکتا ہے۔ حصرت ملاعلی قاری کی شہاوت

ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع (شرح نته ا کبرے ۲۰۲)(ہمارے نبی کریم علی کے بعد نبوت کا دعویٰ بالا جماع کفرہے)۔

حضرت محی الدین ابن عربی کی پہلی شہادت

"وقال الشيخ (ام محي الدين ابن العربي) اعلم ان مقام النبي ممنوع لنادخوله و غاية معرفتنابه من طريق الارث النظر اليه كماينظرمن هو في اسفل الجنة الى من هو في اعلىٰ عليين وكما ينظر اهل الارض الى كو اكب السماء. وقد بلغنا عن الشيخ ابي يزيد انه فتح له من مقام النبوة قدر حزم ابرة تجليا (اليواقيت والجواهرص٧٢جلد٧) لادخولا فكادان يحترق

سیخ محی الدین ابن عرفی نے فرمایا۔خوب جان لو نبوت کے مقام میں واقل ہونا ہمارے لیے بالکل ممنوع ہے ادر اس مقام کی انتہائی معرفت بطریق ارث کے بیہ ہوعتی ہے کہ ہم اس مقام کی طرف محض نظر کرسکتے ہیں۔اس کی مثال ایسی بی ہے جیسے جنت کے تحانی حصہ والا مخض اعلى علمين والول كود مكتاب اورجيها زمين والخيآ سان كے ستاروں كود مكھتے ہيں۔ اور جميں

بیخ الی پزید سے سیخقیق بات پینی ہے کہ در حقیقت نبوت کا مقام سوئی کے ناکے کے برابر (محض)
مجلی کی حد تک کھولا گیا ہے۔ داخل ہونے کی حد تک نہیں۔ (اس پر بھی) انسان جل جانے کے
قریب ہوجا تا ہے۔

حضرت محی الدین ابن عرفی کی دوسری شہادت

"وقال الشيخ (اح محى الدين العربى) من قال ان الله تعالىٰ امره بشئى فليس ذلك بصحيح انما ذلك تلبيس لان الامر من قسم الكلام وصغته وذلك باب مسدود دون الناس....فقد بان لك ان ابواب الامر الالهيه والنواهى قد سدت وكل من ادعاها بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو مدعى شريعة اوحى بها اليه سواء وافق شرعنا اوخالف فان كان مكلفا ضربنا عنقه والاضربنا عنه صفحاً.

بند ہو چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اوامر ولو ائی خدا دندی کے در واز ہے اب بند ہو چکے ہیں۔
اب رسول اللہ علی کے بعد جو فض اس متم کا دعویٰ کر ہے تو وہ ایک شریعت کا جواس کے پاس وی
کے ذریعہ پنچی دعویدار ہے جا ہے وہ ہماری شریعت کے بالکل موافق ہویا مخالف اور اس متم کا فض اگر مکلف ہوگا تو ہم اس کی کرون مار دیں سے ور نہ ہم اس سے اعراض کریں سے اور اس کو پس

پشت ڈال ویں مے۔

حضرت امام عبدالوماب شعرافي كي شهادت

(فان قلت) فهل النبوة مكتسبة اوموهوبة (فالجواب) ليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل اليها بالنسك والرياضات كماظنه جماعة من الحمقاء.

وقد افتى المالكية وغيرهم بكفر من قال ان النبوة مكتسبة.

(الیواقیت ص۱۶۳ـ۱۳۵ جلدا) به ر

(اگرتویہ کے) کہ کیا نبوت اکتسانی شے ہے یا وہبی اور عطائی تواس کا جواب یہ ہے کہ نبوت حاصل نہیں ہوسکتی یہاں تک مجاہدوں سے اور کٹر ت عباوات وریاضات نبوت حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتی یہاں تک مجاہدوں سے اور کٹر ت عباوات وریاضات

ے حاصل ہو جایا کرے جیسا بعض احمقوں کا خیال ہے۔ بلکہ وہ دہمی شے ہے۔اور مالکیہ وغیرہ کا فق کی ہے کہ جو محض نبوت کومکنسیات سے کہے وہ کا فرہے۔

محرمرزائی یول کہتے ہیں کہ اہدنا الصواط المستقیم کی دعا کرواور نبی بن جاؤ۔ وفیه فلا تلحق نهایة الولایة بدایة النبوه (الیواتیت ۲۲ص ۵۱) انتہائی درجہ ولایت کا نبوت کے ادنی مقام تک بھی نہیں بھنے سکتا۔

اس کے بعد شخ عبدالو ہاب نے وہ عبارت نقل کی ہے جواو پرمسطور ہو چکی۔

حضرت مجد دالف ثاني كي شهادت

لبندآ ل سرور ......... درشان حفرت فاروق طفرموده است عليه وعلى آله الصلاة والسلام " لو كان بعدى نبى لكان عمر" يعنى لوازم و كمالا يكه درنبوت دركاراست بمه را عمر دارد \_ اما چول منصب نبوت بخاتم الرسل ختم شده است عليه وعلى آله الصلاة والسلام بدولت منصب نبوت بخاتم الرسل ختم شده است عليه وعلى آله الصلاة والسلام بدولت منصب نبوت مشرف تحشت \_ ( كتوبات امام رباني كمتوب نبوت مشرف تحشت \_ ( كتوبات امام رباني كمتوب نبوت مشرف تحشت من ٣٢٧)

البذاسرور کا نئات عظی نے حضرت عمرضی اللہ عند کی شان میں فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نی ہوسکتا ہے تو عمر ہوتا۔ لیعنی نبوت کے لیے جن کمالات اور خوبیوں کی ضرورت ہے وہ سب عمر میں موجود ہیں۔ لیکن منصب نبوت چونکہ خاتم الرسل علیہ وعلی آلہ الصلوقة والسلام پرختم ہو چکا ہے اس لیے مرتبہ نبوت ہے مشرف نہیں ہوئے۔
چکا ہے اس لیے مرتبہ نبوت سے مشرف نہیں ہوئے۔
(کمقوب شریف سے مشرف نہیں ہوئے۔

اس کمتوب میں حضرت مجد دصاحبؓ نے منصب نبوت اور کمالات نبوت کا فرق خوب واضح فرما دیاہے۔کمالات دوسری شے ہیں اور منصب امرد میکر۔

جیبا کہ ایک فخص میں وائسرائے بننے کی لیافت موجود ہو گر ہر لیافت والا "دوائسرائے" بنیں بنادیا جا تا۔علاوہ لیافت کے وہ کمال جومنصب وائسرائیت کے شرائط میں ہیں ان کا مخفق ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً ایک ہندوستانی آگر چیکی وجدالاتم وائسرائے بننے کی لیافت رکھتا ہو گراہے وائسرائے موجود ہے اوراس کے رکھتا ہو گراہے وائسرائے موجود ہے اوراس کے زمانہ ملازمت کی مدت باقی ہے دوسرافخص کتنا ہی قابل کیوں نہ مودائسرائے نہیں ہوسکا۔

اس طرح جب تک نبی کریم علی کاوه دور نبوت باقی ہے خواہ کوئی کتنا بی کامل کیوں نہ ہو۔ نبی نبیس ہوسکتا۔اوراگر بالفرض آپ کی امت میں کوئی نبی اپنی لیافت کی دجہ ہے ممکن ہوتا تو عمرٌ

ہوتے۔لیکن جب بھم پنجم پنجم التے والسلیم منعب نوت انمی کونہ طاتو مرزا قادیانی کوکہاں سے
مل جاتا۔ کر بعاوت کا کیا جارہ۔اگر کوئی بعاوت کر کے بادشائی کا دعویٰ کرے اور اپنی لیافت کو
پیش کر کے یوں کئے گئے کہ جب موجودہ بادشاہ کے کمالات سے زیادہ کمالات جھے میں موجود ہیں
تو بھر میں بادشاہ کیوں نہیں۔ تو جوجواب ایسے فنص کو دیا جائے گا اس سے زیادہ بخت جواب اس
تابکارکا ہے جو بادشاہ دوجہاں کی مملکت میں اپنی بادشائی کا اعلان کرتا ہے۔

ای کوحعرت مرزاشهیدجان جانال نے فرمایا ہے اورای لیے غیراز نبوت بالاصالة کی تیدلگائی ہے۔

حضرت مولا نامحمة قاسم صاحب نانونوي كي شهادت

خاتمیت زمانی ایتادین وای ن ہے۔ ناحق کی تبست کا البتہ پھیملاج نہیں۔ سواگرالسی با تیں جائز ہوں تو ہمارے مند میں بھی زبان ہے۔ (مناظرہ عجیبرس ۳۹)۔

اب ذراحظرت مولانا محمدة مصاحب كاعبارت كامطلب نه يجفنه والماوردومرول كوغلط طور بر مراه كرف والمفتود مولانا كاس عبارت كوم كوليس انشاء الله تعالى بوقت فرصهم ان سب حضرات كاعبارت كامنعسل مطاب بيان كرك واضح كردي كرك به يعظرات ورحقيقت ختم نبوت كراة لين علم بردار بين علماء امت كربعد مناسب معلوم موتا برخود مرزا غلام احمد قاديا في مدى نبوت كرة ومرزا غلام احمد قاديا في مدى نبوت كر شهادت بمي بيش كردي جائد

حتم نبوت برمرزاغلام احمدقاد مانی کی شهادت

میکی شہادت: اورامل حقیقت جس کی میں علی روس الاشہاد کوائی دیتا ہوں ہی ہے جو ہمارے نی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔اور آپ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا۔ نیا۔

'قرآن کریم بعد خاتم النمبین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیارسول ہویا رازلہ اوبام مصدودم ش الا بحزائن جسم اا ۱۵ ساتا۔ تنبیری شہادت: ''کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شريف برايمان ركه سكتا ب اوركيا ابياوه فخف جوقرآن شريف برايمان ركمتا ب اورآيت ولكن رسول الله و خاتم النبيين كوخدا كاكلام يتين ركمتا ہے وہ كه سكتا ہے كہ يمل بمى آ تخضرت عظی کے بعدرسول اور نی ہول۔ (انجام آئتم مل عافز اکن جااس عاماری

آ تخضرت کے بعد کسی پر لفظ نی کا اطلاق بھی جا ترنہیں۔

(ماشر تجلیات البید ص ۴ نزائن ج ۱۳۰۰)

اب مرزائی سیرٹری صاحب کو جاہیے کہ سر پکڑ کر روئے کیونکہ خود ان کے میڈان قادیان نی نے بھی خاتم النبین کے بعدرسولوں کی آماجائز قراردی ہے۔ بلکہ لفظ نی کا اطلاق مجمی ناجا زرکھاہے۔

توث نه به منظرين كومتنبكرنا جات بي كدميدان قاديان في كى ان عبارات كو د کھے کروہ پینہ مجھیں کے مرزا قادیانی کے بچے نبوت کے مرقی نہتے بلکدان کی عادت تھی کہ موقعہ پر ہر مسم كى بات لكه جائے تھے بمى نبوت سے انكاركيا كيا تواس طرح جيما كه آب نے عبارت بالا من ملاحظه فرمایا \_اور بھی دل میں آھئی تو زورو شور سے رسالت کادعویٰ کر ڈالا \_

"لاحظه مواربعين تمبرس سسامة وائن ج ماس ١٣٢٠"

ا ..... خداوہ خدا ہے جس نے اینے رسول کو نینی اس عاج کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔

٢ ..... جمع بتلايا كيا تفاكه تيرى خرقر آن اور حديث من موجود إ اور توسى ال آيت كا

معداق ہے "هواللی ارسل رسوله بالهدی"الغ (اعجازاتمی) عززائن ج١٩ اس١١١) السنسن ال وجدے فی کانام یانے کے لیے میں بی مخصوص کیا کمیا اور دوسرے تمام لوگ

ال ام كے متحق تيس ـ (هيعة الوي ص ١٩٣١ فر ١ أن ج ١٢٠ ل ٢٠١١) مى ..... مى خداتعانى كى تم كما كركتابول كه من ان الهامات ير (لين اين الهامات ير)اى طرح ایمان لاتا مول جیما که قرآن شریف پراور خداکی دومری کتابوں پر۔اورجس طرح میں قرآن شریف کوچنی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانیا ہوں ای طرح اس کلام کوچمی جومیرے پرنازل موتا ہے۔خداکا کلام یقین کرتا ہول۔ (هية الوي م ۱۲۱ز ائن ج ۲۲ م ۲۲۰)

يهال طبعًا أيك سوال بيدا موتا ب اور ده يه كه جب مرزا غلام احمد قاد ماني الي نبوت ے محر میں تو پھر کیونگرا بی تصانیف میں نبوت کا دعویٰ کرسکتے میں تواس کا جواب ہم خود مرزاغلام احمدقادیانی کی شہادت سے پیش کرنا جائے ہیں۔

مرزاغلام احمدقادیانی لکھتے ہیں کہ مجھے مراق لیعنی مالیخولیا کا مرض تھااور طاہر ہے کہ جو مخص مراقی ہواور سیح الد ماغ نہ ہواس ہے اس تسم کے بے معنی دعاوی ہی جھ مستبعد نہیں۔

مرزاغلام احمدقادياني كىشهادت ايغ مراق اوركثرت بول وغيره پر

مہلی شہاوت: دیکھومیری باری کی نسبت بھی آنخضرت نے پیشینگوئی کی تھی جواس طرح وتوع میں آئی۔ آپ نے فر مایا تھا کہ سے آسان پر سے جب انزے گا تو دوزرد جا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح مجھ کو دو بہاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑ کی لیعنی مراق اور کنٹر ت بول ۔

(اخبار بدرقادیان ۲ جون ۲ ۱۹۰ علفوظات ج۸ ۴ ۴۵ ۴۳ فیز الا ذیان ماه جون ۲ ۱۹۰ ء )

مراتی مرزا قادیانی کارفقره برامزے دارہے۔ایے مراق میں کھے خبر ندری کہ بہال مسيح عليه السلام كي آسان عارز في كا اقرار هو كيا جب سيح عليه السلام بقول مراقي مرزا قادياني فوت ہو چکے تو پھر آسان سے کیونگر اتریں گے۔ان کے خیال کے موافق تو یوں ہونا جا ہے تھا کہ جب سی قادیان میں پیرا ہوگا۔ مرجادووہ جوسر پرچڑھ کے بولے۔"والفضل ماشهدت به

دوسری شہادت: میراتوبیال ہے کہ باوجوداس کے کہدو بھار بول میں ہمیشہ سے جتلار ہتا ہوں۔ تا ہم آج کل کی معرد فیت کا بیصال ہے کہ رات کومکان کے دروازے بند کرے بڑی بری رات تک بیشااس کام کوکرتار بهتا بول حالانکه زیاده جا گئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔ (كتاب منظور الني ص ٣٨٨ \_ للفوظات ج٢ص ٢٤٦)

تیسری شہادت: ہمیشہ سر در داور دوران سراور کی خواب اور شیخ ول کی بیاری دورے کے ساتھ آتی ہے اور دوسری جا در جومیرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے دہ بیاری ذیا بیطس کی ہے کہ ایک مدت ہے دامن گیرہے۔ بسااد قات سوسومر تبدرات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے۔ (ضمير اربعين ٢٠ ١ ١ مص ١ خزائن ج ١٥٥ ص ١٥٨)

مرزاغلام احمد قادیانی کی ان تمن ذاتی شہادات سے تابت ہے کہ انہیں مراق تھا اور دراصل یمی باعث ادعاء نبوت ہوا۔ کتب طب می تصریح ہے کہمراق کی علامات میں سے ایک بیہ مجمی ہے کہ بھی مراق کا مریض دعویٰ نبوت بھی کرنے لگتا ہے۔ چنانچہا کسیراعظم جاص ۱۸۸ میں ککھا ہے اگر مریض دانشمند بودہ باشد دعویٰ پیغیبری ومعجزات وکرامات کنندومخن از خدا کو ید وخلق را دعوت کند۔

ای طرح شرح اسباب ۲۹ جادا میں ہے۔ "وقد یبلغ الفسادفی بعضهم الی حدیظن انه یعلم الغیب و کثیرا مایخبر بماسیکون قبل کونه و فیه قد یبلغ الفساد فی بعضهم الی حدیظن انه صارملکاً." (الح) (بعض لوگول میں فساد یہال کک بڑھ جاتا ہے کہ اس کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ وہ غیب کاعلم رکھتا ہے اور اکثر آ کندہ آنے والے امور کی خبرد یے لگتا ہے اور بعضوں میں فساد یہاں تک ترقی کرجاتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق بہنال ہوتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق بہنال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں)

ای مراق کی وجہ سے مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب اربعین نمبر ساحاشیہ س ۲۵ خزائن جے کاص ۱۳۱۳ میں لکھا ہے کہ 'وانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل لکھا ہے۔'

اس کے ساتھ ہی ہم ان خطوط کونقل کر ویتا بھی خالی از دلچیہی نہیں سبھتے جوخوداس میڈان قادیان نبی کے ایک خاص عقیدت مند نے شائع کیے ہیں۔ان خطوط کود کیے کرمراق کے سوا مرزا قادیانی کے دگیر پوشیدہ امراض کا عقدہ بھی کھلتا ہے۔معلوم نہیں کہ مراق ان امراض کا باعث تھایاان امراض کی وجہ سے مراق ہوگیا تھا۔

مکتوب اول: مولوی حکیم نورالدین صاحب سلمه الله تعالی ..... مجھے بیہ دوا بہت ہی اسم معامد ک

فائده مندمعلوم هو کی .....

رون بهریور رف از رورت ۱۹۰۰ و می اوجه و ۱۹۰۰ و به به بیان و

( مكتوبات احديدج ٥ حصة اص ٢٠- ٢١ مكتوب نمبر١١)

میں ان بااخلاق قارئین سے معانی چاہتا ہوں جواس میں کے بداخلاقی اور حیاسوز مفایین کومطالعہ کرتے ہوئے ان افعال شنیعہ کے مرتکب سے تواغماض کر لیتے ہیں اور تاقل کوکی طرح معاف نہیں کر سکتے اس مراتی نبی کی حالت زبوں نقل کرنے کے لیے آج بہ مجبوری ہمیں انبی کے الفاظ کوفل کرتا پڑا ہے تا کہ مسلمان خواب غفلت میں ندر ہیں اور حظے ہوفات کے مسئلہ میں پڑکر ختم نبوت جسے بدیمی مسئلہ میں شور وشغب سے متاثر ہوکر مفت ایمان نہ نچ دیں ۔ اگر کسی بے برکم ختم نبوت جسے بدیمی مسئلہ میں شور وشغب سے متاثر ہوکر مفت ایمان نہ نچ دیں ۔ اگر کسی بے ایمان کے ساتھ ایمان جس شے فروخت کی جائے تو بہر حال کچھ تو کمال در کار ہے ۔ مرحمن ایک مراتی آ دی پر ایمان لے تا میں تو نہیں سمحت کہ سوائے مراتی کے کوئی دوسر اختص بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت میر اید فقرہ اس فقرہ سے بدر جہا مہذب اور تازل تر ہے جو مراتی نبی نے اپنے نہ مائے والوں کے متعلق کھا ہے ۔ مرز اغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ

''جوان پرایمان نهلائے وہ حرام زادہ ہے''

"يقبلني و يصدق دعوتي الاذرية البغايا"

(آ ئىنە كمالات اسلام خزائن جەص ۵۳۸\_۵۳۸)

"حرامزداه کے سواہر مخص مجھے تبول کرے گا ادر میری دعوت کی تقدیق کرے گا۔"
"ان العداصار و اختازیر الفلا و نساء هم من دو نهن الا کلب"
"درشمن ہمارے بیابالوں کے خزیر ہو گئے اوران کی عور تیس کتیوں سے برا ھگئی ہیں۔"
"درشمن ہمارے بیابالوں کے خزیر ہوگئے اوران کی عور تیس کتیوں سے برا ھگئی ہیں۔"
( جمم الہدی ص اخز ائن جماص ۵۳)

## آنخضرت كمعراج مبارك كمتعلق مراقى نبي كاعقيده

اس مخضر عبارت میں آپ کے جسم مبارک کو کٹیف کہنا اور معراج کو کشف قرار دینا اور اس پر بس نہیں بلکہ جو نخر انبیاء کی ماسلام میں سے کسی کو نصیب نہ تھا اس میں اپنے آپ کو صاحب تجربہ قرار دینا جیسی گنتا خی بارگاہ رسالت میں ہے اس کا انداز وآپ کا ایمان کر رہا ہوگا۔

آنخضرت کے مجزات کے متعلق مراقی نبی کاعقیدہ

''آ تخضرت علی کے مجزات ۔۔۔۔۔۔۔جو صحابہ کی شہادتوں سے ثابت ہیں وہ تمن ہزار مجزے ہیں۔

## معجزه شق القمر کے متعلق میڈان قادیان نبی کی برد

لاخسف القعر الميزوان لمى عساالقعران المشرقان النكر (تميد) الجازي) ترجمه: (اس كے ليے آنخضرت علق ) كے ليے تو جاند كاشوف ظاہر ہوااور مير بے ليے جانداور سورج دولوں كاتو كيا اب بھى تم ميراانكار كروگ۔

(اعجازاحمدی ص ایخزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

اس ناپاک شعر میں مجز وشق القمر کوچا ندگہن ہے تعبیر کیا ہے اور پھراس میں بھی اپنی ہی فضیلت بتلائی ہے۔ کیونکہ اس مراتی کے لیے چاند اور سورج دونوں کا خسوف ہوا۔ ''و العباذ ہاللہ عن ہذہ المنحر افحات''

خطبہ الہامیہ مرزاغلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے جوعر فی میں ہے اور درمیان میں اس کا ترجمہ فاری اور اردو میں ہے۔اس کتاب میں لکھتے ہیں۔میں اس کی عربی عبارت اور اردو

ترجمه لقل كرتا بول\_

وقد مضى وقت فتح مبين في زمن نبينا المصطفح و بقي فتح آخر و هو اعظم واكبر واظهر من غلبة اولى و قدر ان وقته وقت السميح الموعود من

الله الرؤف الودودو اليه اشارا في قوله تعالى سبحان الذي اسرى الخ.

ترجمہ:۔اور ظاہرے کہ فتح مبین کا وقت ہارے نبی کریم کے زمانہ میں کزر کیا اور دوسری متح باتی رہی کہ پہلے غلبہ ہے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود كاوفت بواوراى كى طرف خداتعالى كاس قول مس اشاره بـ "سبحان الذى" النح (خطبهالهاميص ٢٨٨ خزائن ج١ص ٢٨٨)

اس عبارت میں مراتی نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ جو فتح ان کے زمانہ میں ظاہر ہوئی وہ آ تخضرت كن ماندس بهت بزى باورزياده كابرب بعوذ بالله من ذالك.

دعوى فضيلت عيسى عليه الصلوة والسلام ير

خدانے اس امت میں ہے سے موعود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت برد حکرے۔ جھے تم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگری ابن مریم میرے زمانه میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگزنه کرسکتا اور وہ نشان جو مجھے سے ظاہر ہورہے ہیں وه بركز نه د كھلاسكتا (هيهة الوي ص ١٥٨ خزائن ج٢٢ ص١٥١)

و بکھتے! ذرامراقی مرزا قادیانی کو کیے اینے جامدے باہر مورے ہیں۔ کیا کوئی ذی روح ان کی ان قیموں کی تصدیق کرے گاالامن صفه نفسه. معلوم ہوتا ہے کہ بیر عبارت غالبًا عین دورے کے حال میں کھی گئی ہے۔

جگر گوشئرا تخضرت کے متعلق مرزائے قادیان کے اشعار

صد حسین است در مریبانم کربلائے است سیر ہر آنم ایسے حسین توسینکاروں میرے کریبان میں ہیں ہر آن میرے لیے ایک نی کربلا ہے (نزدل استح ص٩٩ فزائن ج٨١ص ٢٧٨)

اقول نعم والله ربى سيظهر وقالوا على الحسنين فضل نفسه لوگ کہتے ہیں کے حسنین (علیماالسلام) پراہیے کو فعنیلت دیتا ہے میں کہتا ہوں ہاں ایسابی ہے اور میرا پروردگاراس

كوظا بركركا-

وشتان ما بینی و بین حسینکم فانی اؤید گل ان وانصر جسینن مدد کین کردمیان کتافرق ہے۔ جو بولومیر اور تبہارے سین کے درمیان کتافرق ہے۔ واما حسین فاذکروادشت کربلا الی هذه الایام تبکون فانظروا والله لیست فیه منی زیادة وعندی شهادات من الله فانظروا حسین (علیه اللام) جس کی وجہتے تم آج تک کر بلاکو چینے کیرتے ہواور اس پردوتے رہتے ہو جسم خداکی اس شیمیر سے سے زیادہ ایک بھی نشیلت نیس تھی اور بھی شی ایک چھوڑ بہت ی شہادتیں جی اللہ کی جانب سے وانی قتیل العدا فالضرق اجلی واظهر وانی قتیل العدا فالضرق اجلی واظهر میں عشق و بوں اور تبہارا حسین کر بنائے عدادت متنول ہے تو کتا فاہراور کھلا ہوافر تی ہے۔ میں عشق و بوں اور تبہارا حسین کر بنائے عدادت متنول ہے تو کتا فاہراور کھلا ہوافر تی ہے۔ میں عشق و بوں اور تبہارا حسین کر بنائے عدادت متنول ہے تو کتا فاہراور کھلا ہوافر تی ہے۔

آ تھ کروڑ اہل اسلام کے قل میں مراقی نبی کا تھم

میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیر خدا کا فرستادہ خدا کا مامور ..... ہےاس پر ایمان لا دُاوراس کا دشمن جہنمی ہے۔ (انجام آ تھم ص الا خزائن ج ااص ۱۲)

خدانے بجھے اطلاع دی ہے کہ تہارے پرحرام ادر قطعی حرام ہے کہ سی مکفر یا مکذب یا متر ددکے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہیے کہ تمہارادہ اہام ہوجوتم میں سے ہو۔

(اربعین نمبر ۱۳ حاشیص ۲۸ فزائن ج ۱۷ حاشیص ۱۳۸ تذکره ص ۹ ۲۸ طبع سوم)

احاديث مباركه كمتعلق مرزاغلام احمرقادياني كاعقيده

ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی شم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وق ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیث بنیاد نہیں کرتے ہیں جوقرآن نشریف کے مطابق ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں۔ اور ووسری حدیثوں کو ہم روی کی طرح کھینک ویتے ہیں۔ اگر حدیثوں کا و نیا ہیں وجو د بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس وعویٰ کو کھیرج نے بہتی تھا تھا (اعجازاحدی سے ہوتا تب ایس وعویٰ کو کھیرج نے بہتی تھا

"اقول اخسافلن تعدو قدرک" مرزا قادیائی کے مراقی ہونے کے کیے ان کی میں ان میں ان کی سیال کی ان کی سیال کیا کہ ہیں۔ فاعتبر وایا اولی الابصار.

قار کمین کرام ! بداردو کی چند عبارتیں ہیں۔ آپ خود ان عبارات کو پڑھ کراس بھا عت کاعقیدہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تا ویلات کا دروازہ کب بند ہوا۔ اور کسی کی زبان یا آلم کا پکڑ لینا کب افتیار ہے۔ لیکن ایک سنجیدہ فض خور کرے کہ اگر نبوت کا دروازہ در حقیقت کشادہ ہے اور فی الواقعہ اس امت کی خیریت نبی بننے ہیں ہی مضمرہے۔ تو آخراس \* ۱۳۰۰ سال کے عرصہ ہیں کئنے نبی بن بھے۔ مرزائیوں سے دریافت سیجنے وہ بھی سوائے اس مراتی نبی کے کسی ایک کا نام نبیں لیس کی بن بھے۔ مرزائیوں سے دریافت سیجنے وہ بھی سوائے اس مراتی نبی کے کسی ایک کا نام نبیں لیس کے ۔ تو کیا آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ اپنے نبی کریم کی خاتم المرسلینی چھوڑ کرا جراء نبوت کے قائل ہوں اور وہ بھی ایسے فقص کی خاطر جو بہ اقر ارخوداس سے کا پاک امراض کا شکار ہو۔ ایسے فاسد عقیدہ کا حائل ہواور دنیا نے اسلام کوسوائے ضرر درسانی کے اس کا کوئی اور کا م نہ ہو۔

میں اس وقت عدیم الفرصت ہوں اس لیے بالاختصار آپ کے سامنے میہ چنداوراق پیش کر کے اس فتنہ عظیم کے استیصال کی آپ حضرات سے پرزور درخواست کرتا ہوں۔ اگر آپ حصرات خاموش رہے اور یہ فتنہ ترقی کرتا تھیا تو اس کی جوابد ہی روزمحشر آپ ہی حصرات کو کرنی ہے۔ دین متین کی تائید کے لیے تیار ہو جائے اور یقین سیجے کہ آپ کی خیریت صرف امر بالمعروف اور نبی عن المنكر اورايمان بالله كے بدولت ہے۔ اگر آپ اپنے اس اہم فريضه ے غافل ہیں تو پھر آپ کواینے لیے خیرامت کہنے کا کوئی جی نہیں ہے۔ مجھے خیرت ہے کہ اس مقدس ریاست میں آ تخضرت کے خم الرسلینی کے برخلاف بیسی اشاعت ہورہی ہے۔جس کی دینی فداء کاری حمیت اور غیرت اور رسول عربی کے ساتھ والہانہ جذبہ زبان زدخاص وعام ہو چکا ہے۔اسلام صرف مصلے پر کھڑے ہو کر دور کعت اداکر لینے کا نام ہیں ہے۔ ' لاحتی ناطروهم على المعق اطرا" جب تكتم لوكول كوكمان كى طرح حق تشليم كرنے ير جھكاندو مےاس وقت تک اسلام کا صرف دعویٰ ہے۔ اگر اس راستہ میں تم اینے وطنوں سے باہر کر دیئے جاؤ۔ اہل و عیال سے جدا کر دیئے جاؤ۔حرمت وعزت ہے محروم ہوجاؤ۔ ناعاقبت اندیش اور دین کا در دنہ ر کھنے والے مسلمانوں کے ہدف ملامت بن جاؤ۔ تو تمہارے لیے بیدوہی مبارک سنت ہوگی۔ جوتم سے پیشتر دین کے حامیوں کی رہی ہیں۔خدانعالیٰ اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کے پروہ میں دین کی بحرمتی ہمارے ہاتھوں نہ کرائے اور حمایت دین کا وہ جذبہ دے کہ ایک مرتبہ پھرعہد سلف تا زہ ہو آ آمين بإرب العالمين\_ ولك الحمد اولا واخرا والصلواة والسلام على خير الرسل خاتم النبيين و على آله و اصحابه اجمعين الي يوم الدين.

نوف: \_مرزائی جماعت اکثر بہکانے کے واسطے کہد یا کرتی ہے کہ حوالہ جات غلط
ہیں۔احقران جملہ امور کوجن کا تحریر فدکور میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ ہروفت مرزا قادیانی کی کتب سے
ہابت کرنے کے لیے موجود ہے اورانشاء اللہ نقالی کوئی حوالہ غلط نہ لکل سکے گا۔اگر کسی صاحب کو
شبہ ہوتو وہ احقر سے مجے فریا سکتے ہیں فقل۔

عاجزتاكاره

بنده محمد بدرعالم عفی الله عنه دُ المجیل ضلع سورت

نوٹ:ٹریکٹ ہذا کی کتابت ہو چکتھی کہ جمیں ۲۴ جنوری ۱۹۳۴ء کے زمیندار میں مصر کی جماعت احمد بیکا حسب ذیل متر جمہ بیان ملاجس کو زمیندار نے '' الفتح'' قاہرہ سے منقول کیا ہے۔ہم بجنسہ نقل کرنے کے بعد ارباب بصیرت سے متمس ہیں کہ وہ اسے غورسے پڑھیں۔

## غلام احمد قاویانی کی بیعت جہنم کی خریداری ہے مصرمیں فتنہ قادیا نبیت کی ناکامی ونامرادی

جماعت احمر بيمصربه كابيان

ذیل کا اعلان مصر کی جماعت قادیانیہ کی طرف سے قاہرہ کے اخبار''الفتخ'' مورخہ کا ر جنب ۱۳۵۲ ہیں شائع ہوا ہے بیہ جماعت قادیا نیوں کے دام فریب میں پھنس کر مرزاغلام احمد کی بیعت کر چکی تھی۔ لیکن مرز ااور اس کی جماعت کے متعلق مفصل حالات معلوم ہو جانے پر انہوں نے اس دین باطلہ سے تو بہ کرنی ہے۔ (مدیر ومعاون)۔

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

الحمد لله رب العلمين و صلى الله على ميدنا محمد خاتم النبيين مم ممانان وجوانول كي آرزوهي كهم دين حق كي نشروا شاعت كريس اورعم اسلامي و سه

کوسرفراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ لیکن ہم فرقہ قاویانیے کی حقیقت سے خالی الذہ بن تھے۔ ہم اس فرقہ کے بعض وعرے بن چکے تھے۔ اور ہمیں کہا گیا تھا کہ فرقہ قادیا نیہ خدمت اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہوا ور بدا یک ہی جماعت ہے جومنظم صورت میں وعوت اسلام و بی ہا اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہوا ور بدا یک ہی جماعت ہول کر خدمت اسلام کریں۔ اور ہمارا یہ اقدام خلوص نیت پوٹنی تھا۔ ہم نے قطر مصری میں مصری جماعت قادیا نیہ کی جس کے صدرا حمر حمری آفندام خلوص نیت پوٹنی تھا۔ ہم نے قطر مصری میں مصری جماعت قادیا نیہ کی جس کے صدرا حمر حمری آفندی مقرر ہوئے۔ ہم اس فرقہ میں واخل تو ہو گئے۔ لیکن ہمیں اس کے اندرونی حالات کو چھپانے تھا اور نہ ہمیں غلام احمد کا قادیا نے کہ چھپانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور نہیں چا ہتی کہ لوگ غلام احمد کی تھنیفات سے بخو فی مطلع ہوں۔ کوئکہ کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور نہیں چا ہتی کہ لوگ غلام احمد کی تھنیفات سے بخو فی مطلع ہوں۔ کوئکہ یہ کہ کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور نہیں چا ہتی کہ لوگ غلام احمد کی تھنیفات سے بخو فی مطلع ہوں۔ کوئکہ یہ کہ کا فی ہیں۔

اب ہمیں اس محض کے حالات اور اس کی تالیفات سے آگاتی ہوگئی ہے۔ جسے یہ لوگ صیغۂ راز میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں غلام احمد کی نظبہ الہامیہ کا ایک ہی تول درج کرنا کا فی معلوم ہوتا ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ بعثت ٹانیہ (مرزا کی بعثت الاولی (بعثت محمدیہ) سے افضل ہے اور مرزا کی میرت کے متعلق صرف یہ بات جان لینا کافی ہے کہ وہ محمدی بیگم سے شادی کرنے کی ہوس میں مثاجا تا تھا۔

ہمیں جب بیاموراور فرقہ قاویانیہ کے دیگر اندرونی حالات معلوم ہوئے تو ہم پر ظاہر ہوگیا کہ ہم نے غلام احمد کی بیعت کرنے میں کس قدر غلطی کا ارتکاب کیا اور ہمیں یقین ہوگیا کہ غلام احمد قادیانی اور ہرائی چیز سے جواس سے متعلق ہے حتی طور پر توبہ کرنا حسنات سے ہاور قادیانی لوگ مسلمانوں کو استعار اجنبی کے جو رے کے یعج آنے کی دعوت و بیتے ہیں۔ اور ہم نے ویکا کہ علام احمد کا دعویٰ ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی نظر میں قرآن کریم سے بڑا اعجاز ہے اور کمس قادیانی کا جلال تمام انبیاء سے افضل ہے۔

جب معاملہ یہاں تک پہنچااور ہم پرواضح ہوگیا کہ ہم نے مرزائے قادیانی کی بیعت کر کے جہنم خرید لی ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم مشرق ومغرب کے برادران اسلام کی اطلاع 

## حکیم العصر مولانا محمہ یوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

کے .....۔ کہ سکھ مرزائی کو داماد ہتاتا ایسا ہے جیسے کسی ہندو 'سکھ' چو ہڑ ہے کو داماد ہتالیا جائے۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہس شخص نے کہاکہ قادیانی مسلمانوں سے اچھے ہیں وہ خود قادیا نیوں سے بدتر کا فرہو گیا۔

کی منیں بابعہ محارب کی حیثیت ذمیوں کی منیں بابعہ محارب کا فروں کی سے اور محاربین ہے میں منتقب کی تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ کا فروں کی ہے اور محاربین سے کسی قشم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

فهرست كتب مطبوعه عالمي مجلس تحفظ نتم نبوت

| J. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                     |                                   |                                  |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|
| رعایّن قیمت                               | سنف                                 | مم                                | نام كتاب                         | نمبرثار |
| 20/=                                      | يد مسين احمد ني<br>ميد مسين احمد ني | شخ الاسلام مولا تا س              | الخليفة الهبدى                   | 1       |
| 100/=                                     | بوسف لد صيانو ئ                     | حضرت مولا نامحمه                  | متحفهٔ قاد یا نبیت جلداول        | ۲       |
| 100/=                                     | <i>     </i>                        | //                                | تحفهٔ قاد یا نیت جلددوم          | ٣       |
| 100/=                                     | " "                                 | . //                              | تحفهٔ قاد یا نیت جلدسوم          | ~       |
| زبرطبع                                    | 11 11                               | //                                | تحفهٔ قادیانیت جلد چبارم         | ٥       |
| 100/=                                     | <i>"</i>                            | "                                 | خاتم النبيين                     | ۲       |
| 100/=                                     | ا <i>ور</i> يَّ                     | مولا نامحدر فيق ول                | رئی <i>ں قادیا</i> ن             |         |
| 150/=                                     | رنی ً                               | پروفیسرمحمدالیاس:                 | قادیانی ند بب کاعلمی محاسبه      | ۸       |
| زرطبع                                     | 11 11                               | "                                 | مقدمه قادياني مذبب وقادياني      | ۹ ا     |
|                                           | " "                                 | "                                 | تول وتعل اول دوم                 |         |
| 100/=                                     | <i>"</i> "                          | مولا نالال حسين ا                 | احتساب قاديا نيت جلداول          | 10      |
| 100/=                                     | كا ندهلويٌ                          | مولا نامحدادريس                   | احتساب قاديا نيت جلددوم          | Ħ       |
| 100/=                                     | امرتسری 🍦                           | مولا ناحبيب الله                  | احتساب قاديا نيت جلدسوم          | 117     |
| زرطع                                      | مزت تھانویؓ، 🏻 🕽                    | ٔ<br>حضرت تشمیریٌ ،<              | ا حساب قادیا نیت جلد چہارم       | ir-     |
|                                           | رت میرنفی آ                         | حضرت عناتي محنة                   |                                  |         |
| 100/≃                                     | نودصا حب                            | <b>م</b> احزاده طارق <sup>م</sup> | سوانح مولا ناتاج محمورٌ          | الد     |
| 100/=                                     | بمسعود                              | مولا ناعبداللطيف                  | رفع ونزول عين                    | 10      |
| 80/=                                      | 11 11                               | "                                 | تحريف بائبل                      | 17      |
| 100/=                                     | احب                                 | مولا ناالنُّدوسايا ص              | تو می <del>ت</del> اریخی دستاویز | 14      |
| 100/=                                     | " "                                 | -<br>// (1                        | قادياني شبهات كے جوابات          | IA      |
| 100/=                                     | شجا عبادی                           | مولا نامحراساعيل                  | سوانح حضرت قاضى احسان احمرٌ      | 19      |
| 1                                         | t '                                 |                                   |                                  |         |

ملنے کا پیته: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان پاکستان فون نمبر:514122